



الرنج افغ السان

زمانة قبل از اسلام سے دور حاضرتک

ونداعنا ريجان منظلهٔ مولان محدسمان منظلهٔ









# المنافع المنالي

جُّلدِدَوْمُ



0321-3135009[0321-2000870 www.almanhalpublisher.com almanhalpublisher@gmail.com



## فهرست جلددوم

| 27 | روس سے سرحدی تنازع                       | 03   | فهرست جلدودم                                 |
|----|------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 28 | شاه نا درخان کا خاتمه                    | 21   | بائيسواںباب                                  |
| 28 | قابرشاه ، ظاهرى شاه                      | 21   | بچەستە، ئادرىغان اورآخرى بادشا، غابرشا،      |
| 28 | دوسرى جنك عقيم                           | 21   | رول سے موورت رول تک                          |
| 29 | برطانی <sub>د</sub> کی مندوستان سے داپسی | 22   | مرخ فوج المان الشدخان كے ساتھ                |
| 29 | صوبه مرحد كاستغبل                        | 22   | امان الله خان كی مایوی اور خودساختهٔ جلاوطنی |
| 30 | ياك انغان تعلقات مي كشير كي              | 23   | افغان سياست كانيا كردار، جزل نادرخان         |
| 30 | افغانستان اورروس کے نے روابط             | 23   | بچەمقىل، جزل نادر تخت پر                     |
| 31 | الدادوترتي كآزيس سازش                    | · 23 | نادرخان کے تما نکر حکومت                     |
| 31 | سرداردا ؤواورظا برشاه                    | 24   | تورالشاخ كي وايسي                            |
| 32 | داؤدخان کی برطرنی                        | 24   | نا درشاه کی پالیسیاں                         |
| 33 | نیا آسمین اورجمهوری ادارے                | 25   | ملک کی تعلیمی حالت                           |
| 34 | " فلق" اور" برجم" پارلی                  |      | كمتب طبي اور كمتب حربيه                      |
| 34 | قوی اسبلی کا حالت<br>قوی اسبلی کا حالت   | 25   | نقصان ده پیلو                                |
| _  | ,                                        | l —  | <u> زرائح اباغ</u>                           |
| 35 | دا دُدخان کی سمازش                       | 26   |                                              |
| 35 | ظاہر شاہ تخت سے محروم                    | 26   | على آباد كادار المعمت                        |
| 35 | ما خذ ومراجع<br>ا                        | 26   | مر کاری لیاس                                 |
| _  | <br>تئیسواںباب                           | 26   | فرالع آمدورنت                                |
| 36 |                                          | 26   | خارجه پالیسی ادرمعابدے                       |
| 36 | پاکستان کالف بیانات                      | 27   | داخله پاليسي كے بصل پهلوادران كا نتصان       |
| _  |                                          |      |                                              |

| ت جلدروم  | ے فہرسے                                   | 1  | تاريخُ افغانستان: جلدِ دوم                    |
|-----------|-------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|
| 47        | مرم بانی تک رسانی کاردی منعوب             | 37 | عليحد كى يسندول كى تربيت                      |
| 48        | مجابدين كم تعظيين ميدان مين               | 37 | دْ والنقار على بعثو كي جواني حيال             |
| 48        | امريج سفير كانخوام                        | 37 | اسلام پسند تنظیمول کی کارردائیال              |
| 49        | برات، خون شهيدال سے لالدزار               | 38 | دا دُد خان کی کایا پلٹ تبدیلی                 |
| 49        | كنز من قبل عام                            | 38 | شاه فيعل مرحوم كاكردار                        |
| 50        | عابدر بنماؤل كے خلاف كارروائيال           | 39 | ايران كا ما خلت                               |
| 50        | حفيظ الشدامين اقتذار كے ليے سر كرم        | 39 | افغانستان كوروى بلاك سے تكالنے كى كوششيں      |
| 50        | الثين كاماضي                              | 39 | دا وُد خان کمیونسٹوں کا مخالف بن کمی <u>ا</u> |
| 51        | تره كئ ادرا من كالخلاف                    | 40 | سوويت يوين كان كان وتاب                       |
| 52        | تره کئی کا تل                             | 40 | داؤدخان کے بیرونی دورے                        |
| 52        | حفيظ اللداهين كأو وريحكومت                | 41 | ميرا كبركاقل بى مازش                          |
| 53        | ماسكوانغانستان پرج مائى كے ليے تار        | 41 | كريك ڈاؤن                                     |
| 53        | مآخذ ومراقح                               | 41 | فوج حركت بثس آمئ                              |
|           | چوبیسواںباب                               | 42 | داؤدخان كول كرديا كيا                         |
| 54        | سوویت ا <b>ن</b> واج کی افغانستان پریلغار | 42 | انتلاب ثور                                    |
| 54        | سوديت سياه كاافغانستان يش عمل دخل         | 42 | تره کی کون تھا؟                               |
| 54        | امین طاغوت سے دوکا منظر                   | 43 | تره کی کی پالیسیاں                            |
| <u>55</u> | 4 لا کھ مہاجرین                           | 44 | موویت نونمن سے نا قابلی فکست رشتہ             |
| 55        | بهت برا کھیل                              | 44 | احقانداملاحات                                 |
| 55        | أيك لأ كه سوويت فوجي انغانستان ميس        | 45 | يقين د انيال اوروهمكيال                       |
| 56        | روس کاامین کے خلاف آپریش                  | 45 | برك كادل برطرف انت فى فريب كاريال             |
| 56        | اين كاسياه كردارادرانجام بد               | 45 | حقیقت مپہپ نہ ککی                             |
| <u>56</u> | ردی بلغار کے پس پردہ مقاصد                | 46 | تره کی رایا جگ                                |
| 57        | تين بزياداف                               | 46 | "جهادً" كانيامنهوم                            |
| 58        | مولانا جلال الدين حقاني كي كواس           | 46 | شديد تجمر مين                                 |
| 58        | فورى سبب                                  | 47 |                                               |
|           |                                           |    |                                               |

|        | •                                          | _  | . Jan 19-162 % a                 |
|--------|--------------------------------------------|----|----------------------------------|
| الردوم | ج فهرست ج <u>ا</u>                         |    | تارخ افغانستان: جلدِ دوم<br>بخت  |
| 72     | <u>ش مسلمان ہوں</u>                        | 58 | ونياب جرهمى                      |
| 73     | كابل مين كوئي تحفوظ ندجما                  | 59 | روس كانيامهره                    |
| 73     | افغان جنك كاسوويت اسلحه                    | 59 | بېرك كارل،روى كى كۈپىتى          |
| 74     | منشپ ہیلی کا پٹر                           | 60 | كيامين كآكي اكالجنث تما؟         |
| 74     | نیپام بم بھلونا بم                         | 61 | برك كارل ايوان صدريس             |
| 74     | زبر کی کیسیں                               | 61 | کارش کے اقدامات                  |
| 75     | افغان حكومت كى نگاه يش افغان خواتين كامقام | 61 | کارل کے منصوبے                   |
| 75     | ناموس کی خاطر!                             | 62 | كميونزم كابمر يورير چار          |
| 75     | عقمت بنات إملام تادتاد                     | 62 | كميونستون كانتاسب                |
| 76     | يانىڭ مساجد، بدأ داس مجده گابي             | 63 | يرجم اورطلق كاختلافات            |
| 76     | ر دس کی غلوفنی                             | 64 | ردى افواج اور كيميائي متصيار     |
| 77     | بأخذومراجح                                 | 64 | قرارداد بذمت ادر برزنيف كاموقف   |
| _      | پچيسواںباب                                 | 64 | روس كوكميا خطره لاحق تفاع        |
| 78     | جهادا فغانستان كى نامور شخصيات ادر تظيير   | 65 | جزل ضياءالحق كى دورا تدليثى      |
| 78     | مجاہدرہنماؤں کے چار جلتے                   | 66 | بإكستان نے سرحدیں کھول دیں       |
| 78     | مولا نامحر يونس خالص                       | 66 | امریکا حقائق سے لاعلم رہا        |
| 79     | مولانا جلال الدين حقاني                    | 66 | موتک میلی کے دانے                |
| 81     | پروفیسرغلام محمد نیازی                     | 67 | جزل ضياءالحق کی پاکیس            |
| 82     | گلبدین حکمت یار                            | 68 | جهاوا فغانستان عظيم ترين جهادتها |
| 83     | مولانا محمر نبي محمر ي                     | 68 | جہاد کے چارمراحل                 |
| 83     | پر دفیر بر ہان الدین ربانی                 | 70 | سوویت افواج کے مظالم             |
| 84     | احمدشاه مسعود                              | 71 | جروقهركے مولناك مناظر            |
| 85     | پر دفیسر عبدالرب رسول سیاف                 | 71 | مظاہرین پر فائز تک               |
| 86     | يراحد كميلاني                              | 71 | ہارے برقع تم مہن لو              |
| 86     | ، پردفيسر صبغت الله مجددي اور خدام الفرقان | 72 | "خون سے کھی آزادی''              |
| 87     | مولانا تفرالله منصور                       | 72 | الامكارچم!                       |
|        |                                            |    | المرجمين الم                     |

| جلددوم | ٦ فهرست                               | <b>;</b> | تاريخ افغانستان: جلد دوم                           |
|--------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| 98     | امریکا کے دو تحفظات                   | 88       | جداوراتم كماعزر                                    |
| 99     | 1981 مجادكادوسراسال                   | 88       | مولا بادرسلان خان رحماني                           |
| 99     | افغان فوج كى حالت وزار                | 88       | كمانڈ دسيدالرحن                                    |
| 100    | حريت پندول كوامداددين كافيط كب موا؟   | 89       | مولوكا جان محمد                                    |
| 100    | عابدين كاختلافات عائده أفعايا كما     | 89       | كما تذ دعبدالبقير                                  |
| 100    | ميذيا كااعاز بدل كميا                 | 89       | مولوی دولت الله                                    |
| 101    | بالستاني لميارسه كااخوا               | 90       | مولا ناتظام الدين حقائي                            |
| 101    | BMD بحربندگازی                        | 90       | جهادا فغانستان ادر شيعت عظيمين                     |
| 102    | دادی ف شیر پر ملے                     | 91       | مآخذ ومراجع                                        |
| 102    | غرنی اور کایل مین کارروائیان          |          | چهبیسواریاب                                        |
| 102    | "مارسول" كھائى كالزاكى                | 92       | آگ ب، اولاد ابراجیم ب، تمرود ب                     |
| 103    | شيركا بجياه رشكار                     | 92       | 1980ءانغان بابرين كاجوش انقام                      |
| 103    | عابدین بارددی سرتگیس استعمال کرنے لکے | 92       | دہنما متحد ہو گئے                                  |
| 104    | وزيراعظم كشتند                        | 93       | ز بروست کارد وائیاں                                |
| 104    | روس كاا ينى وحماكا                    | 93       | مزيدردى افواج كى طلب                               |
| 104    | تائشروجن بم كااستعال                  | 94       | انغان مهاجرين كي اعانت                             |
| 104    | بحادت كواصلح كى تركيل                 | 94       | روس کی پاکستان کودهمگی                             |
| 105    | بإكستان كى مشكلات                     | 95       | جزل اسبلی میں مدر ضیا ہائت کی تقریر                |
| 105    | 1982 وظاهرشاه، ولى خان ادربا جاخان    | 95       | ماسکوادگیکس کابائیکاٹ<br>اسط                       |
| 106    | عالم برزنيف چل بسا                    | 95       | عالمى سطح پرافغان مسلمانوں سے تعاون كا جذبه        |
| 106    | آغدم بوف كےمظالم                      | 96       | افغان تهذيب وتدن كى تباعل                          |
| 107    | كيميائي تتصيارون كااستنعال            | 96       | ''واخان' کاروس ہے الحاق                            |
| 107    | 1983 مجابدين كى كارروائياں            | 97       | برز نیف کاد در هٔ مجارت<br>مرز نیف کاد در هٔ مجارت |
| 108    | جزل اسمبلی میں روی انخلاکی قرارداد    | 97       | موویت ادرامر کی بلاک                               |
| 108    | روس کی ہد دھری                        | 97       | امريكا كے فدشات                                    |
| 108    | ردس کے تر قیاتی کاموں کی حقیقت        | 98.      | جنگ ویت نام کابدله لینے کاموقع                     |

| جلدودم | آ فهرست                              | 7   | تارنُّ افغانستان: علمرددم           |
|--------|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 119    | <u> </u>                             | 109 | <u>بيرونُن كى تجارت</u>             |
| 119    | كادمل دخصت                           | 109 | كلاش كوف كلجر                       |
| 120    | دُ ٱكثر نجيب الله كون تفا؟           | 109 | ردى كى نئ حكست عملى                 |
| 120    | نجيب الثدكاد ورحكومت                 | 110 | فضائی بمباری کی کثرت                |
| 121    | ا اور کی دومر کی جگ                  | 110 | شرمناك مظالم                        |
| 121    | <u> ژاور پرروس کا تبضه</u>           | 111 | احمد شاه مسعود اور روس کی جنگ بندی  |
| 122    | كابل ميں روى الأے كى تباعى           | 111 | 1984 م کے اہم واقعات                |
| 122    | ببرك كادل كاعبرت ناك انجام           | 112 | افغان طیار در کی پاکستان پر حملے    |
| 123    | جهادا فغانستان كانيادور              | 112 | آ ندرے پون کی موت، چرننکو کا انتذار |
| 123    | نجيب ايك خونى درنده                  | 112 | فتح شير پرساتوال تمله               |
| 123    | خاد کی ہوش ربا کارروائیاں            | 113 | روس کی مزید کارروائیاں              |
| 124    | سيدكى دلخراش داستان                  | 113 | مجابدین میدان می ڈٹے ہوئے تھے       |
| 124    | اعتباركل كاكهانى                     | 114 | قبائلى مليشيا                       |
| 125    | بیل کے جھکلے اور                     | 114 | مجابدمين کی دهمکی                   |
| 125    | تجيب كے خلاف انغانوں ميں جوش وجذبہ   | 115 | مآخذ ومراجح                         |
| 125    | عابدين كيتقيار                       |     | ستانيسوارباب                        |
| 126    | نجيب كى يك طرفه جنگ بندى             | 116 | <u>نصله کن جنگون کا دور</u>         |
| 127    | عابدين كاردعل                        | 116 | 1985ء کے حالات (جوڑتوڑ)             |
| 127    | عمسان ک <i>اڑا ٹیاں</i>              | 116 | مجابدين كى كارروائيان               |
| 127    | عجابدين كے طوفائی حملے               | 117 | <u> برات کا محاذ</u>                |
| 128    | د کی طبقے کا جہاد میں حصہ            | 117 | كامران جنكيس                        |
| 128    | مجابدين كے خفيدا يجنث                | 118 | روی مظالم                           |
| 128    | رحمت خان كى داستان                   | 118 | موديت يونين كانياسر براه كور باچوف  |
| 129    | نجيب: مجاهدين كوشراكت اقتذار كي دعوت | 118 | ایک باد پھرجنیوا ندا کرات           |
| 130    | نجيب اورمولانا حقاني كي مكاتبت       | 118 | بإكستان مين جمهوري حكومت            |
| 132    | <u>خ</u> قریب ز                      | 119 | روی طیار د س کاشکار                 |

| ، جلود در<br>- معد م | 8 ∑ فهرست                                   |     | تاريخ افغانستان: جلدِ دوم                 |
|----------------------|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 146                  | 1989ء کے حالات، دوسوا مثلاع پر قبضہ         | 133 | جنيوا ذاكرات فيعلدكن مرحلے ش              |
| 146                  | ياسرعر فات كادوره كالل                      | 133 | 1987ء کی اعدادد اگر                       |
| 146                  | عام معانى كااعلان                           | 133 | ياكستان شرمجاجرين افغانستان               |
| 147                  | نجیب کی طرف سے ملح کی تجاویز                | 135 | يا كمتان تخريب كادى كى زديس               |
| 147                  | خوست کی جنگ                                 | 136 | اوجزی کیمپ کا حکر دوزسانحه                |
| 147                  | فيخ عزام ك شهادت                            | 137 | تخريب كارى كالمقعد كباقفا؟                |
| 148                  | فيخ خميم عدماني كى وفات                     | 138 | مورباج ف كاعتراف ككست ادر أخلا كالعلان    |
| 149                  | 1989ء کا جنگی کوشوارہ                       | 138 | روس اورامر يكاكواسلام مت خطره             |
| 150                  | كميوزم كاجنازه                              | 138 | ردى ادرامر يكاكا كفيوز                    |
| 150                  | وسطايشياش بيداري                            | 138 | جهاد افغانستان كياتما؟                    |
| 151                  | ردی کی معاثی ابتر ک                         | 139 | امريكا كيمزائم                            |
| 151                  | افغان جہاد کے اٹرات دیگر خطوں میں           | 139 | جنیوا فدا کرات بی سمازشی دمند بے          |
| 151                  | عابدين من اختلافاتاتحادك في كوششي           | 140 | نيا يجندا                                 |
| 152                  | ظاہرشاہ ٹاکارہ مہرہ<br>علام شاہ ٹاکارہ مہرہ | 141 | جنيوا فماكرات برجمست ياركاتبمره           |
| 153                  | 1990 م کاجنگی کوشوار <b>،</b><br>           | 141 | محدخان جونيج في جينوامعابد برد تخط كردي   |
| 153                  | جلب طبيح كاالاؤ                             | 142 | <u> جو نج</u> و کومت برطرف                |
| 154                  | خوست مح موكميا                              | 142 | مدرضا والحق كى السناك شهادت               |
| 155                  | عبارين كى مزيد كاميابيا <u>ن</u>            | 143 | جهادا فغانستان كانياد در                  |
| 155                  | گرديز کامحاذ                                | 143 | كم خذوم راح                               |
| 156                  | سوویت یونین مردارریاستین آزاد               |     | اثهانيسوارياب                             |
| 156                  | غودر لدُاردُر                               |     | مرخ ریجه کی فکست اورنجیب الله کیڅلاف جهاد |
| 157                  | بختون ازبك اورتا جك كافتنه                  | 144 |                                           |
| 158                  | مجاہدہ منالسانیت کے جال میں                 | 145 | 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7  |
| 159                  | معود کے مددگار                              | 145 |                                           |
| 159                  | ن و دکشت کا ونت اللہ کے علم میں ہے          | 145 |                                           |
| 160                  | كالمل كامحامره                              | 145 | نجيب كل چيوزن پرمجور                      |
|                      |                                             |     |                                           |

|               | ď                                      | 1   | تاریخ افغانستان: جلیرودم                         |
|---------------|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| ۲ نیرت جلودوی |                                        |     | بآخذ دمرافع                                      |
| 173           | مجدد كي توسط انتدار كي خوا الش مند     | 160 | انتيسوارباب                                      |
| 174           | مبغت الشرىدى كے نلط نيط                | 1/1 | فتح كابل ، كبارين كي حكومت ادرخانه جكى           |
| 174           | برهان الدين رباني، يخ عبوري مدر        | 161 | مکومت سازی پرمجابدین کا اختلاف                   |
| 175           | حزب اسلاى ادر لميشيا كامعركه           | 161 | نئ عبوري حكومت كى تفكيل                          |
| 175           | عبدالعلى مزارى محمت باركرماته          | 162 |                                                  |
| 176           | صدردبان، دوسم عصر حوب                  | 162 | مسعود کاشیعول اور کمیونسٹول سے اتحاد             |
| 176           | حزب اسلاى اوركيونستون كااتحاد          | 163 | مجيب كائل سے فرار كول نه بوركا؟                  |
| 177           | مدورباني كادوره بمارت                  | 163 | معود نے دوئتم لمیشیا کوکابل کیوں بلایا؟          |
| 177           | مدت مدارت من توسيع                     | 164 | كابل پرتبغے كے ليے جوزتوز                        |
| 178           | جعیت اسلامی اور حزب اسلامی کامعرک      | 165 | جلال آباد رفتح ہو کمیا<br>سر سر میں میں ب        |
| 178           | ملك دمغالى كى كوششين معابده اسلام آباد | 165 | عبوری حکومت کی تفکیل کامعاہدہ طے پا کمیا<br>دنتہ |
| 179           | ملال آباد ندا كرات                     | 166 | J. Y. Z.                                         |
| 180           | پاکستان شرائی حکومت                    | 166 | جعیت اسلامی اورحزب اسلامی می کشاکشی              |
| 180           | معابده جلال آباد کے بعد                | 167 | حزب اسلامی اور جمعیت اسلامی کی جنگ               |
| 181           | حكت يارك بيرونى طاقول سدوابا           | 168 | حزب اللاي كے مطالبات                             |
| 181           | ''رابط کونسل' نیااتحاد                 | 168 | مجابدین کولزانے میں کمیونسٹوں کا حصہ             |
| 182           | كم جۇرى1994 مكاخوز يرمعرك              | 168 | مبغت الله مجدوي مندافتدار پر                     |
| 182           | مل کڑے گڑے                             | 169 | ميان نواز شريف كابل مي                           |
| 184           | ا ماخذ ومراجع                          | 169 | كالل كي وكركون حالت                              |
| •             | تميسوان باب                            | 170 | نجيب كومعاني                                     |
| 185           | طالبان كا <sup>كا</sup> دور            | 170 | حركت انتلاب اسلاى اورحزب من معركه                |
| 185           | مجيزيول كاشكاركاه، بدائن اورلوث مار    | 171 | باكتان كامرادى كارروائيان                        |
| 186           | انبيل كإبرمت كهو                       | 171 | شمر پرکن کن کا قبندتما ؟                         |
| 186           | افغانستان ايك مبرت كده                 | 171 | مولانا جلال الدين حماني ك مصالحي كوششين          |
| 187           | جنولي افغانستان سامك نئ توت كاظهور     | 171 | مجددی پرقا تا نه تمله                            |
| 187           | طالبان كون تقي كهال سرآئ               | 172 | مطابدؤ منيا والحق                                |
|               |                                        |     | -                                                |

| بطليدوم | 1                                             | 0   | تاريخ افغانستان: جلدودم                          |
|---------|-----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 204     | حزب اسلامی اور طالبان کی مشکش کے عوال         | 188 | المامحة عمريابد                                  |
| 205     | چبارآسیاب پر مطے کی تیاری                     | 189 | لمامحد عمرمجابد جهاوروس ش                        |
| 206     | طالبان كاچبارآ ساب پرقبنه                     | 190 | فاند بی کے دور عمل                               |
| 207     | بآخذ ومرافح                                   | 190 | ية ممرى محشر كي ب                                |
|         | اكتيسوارباب                                   | 191 | درندگی کی انتها                                  |
| 208     | للحرثمر اميرالومنين                           | 192 | بياى زمانے كى بات ب                              |
| 208     | طالبان نے کابل پرحملہ کوں نہ کیا؟             | 193 | العين بولدك كى طرف                               |
| 209     | طالبان كےمطالبات                              | 194 | پاکستان کاتجارتی قاظیہ                           |
| 211     | احمرشاه مسعود كاحزب وحدت برحمله               | 195 | <u>گلآغا کي چال</u>                              |
| 211     | طالبان كامغرب كاطرف پيش قدى                   | 195 | باكتاني قاظر في من                               |
| 211     | مزارى كاطالبان سدابط                          | 196 | طالبان کی گئیروں کے خلاف کارروائی                |
| 212     | طالبان سے برعهدیاچا تک حمله                   | 196 | فتح قندهار                                       |
| 213     | عبدالعلى مزادى كى كرفارى                      | 197 | امن وامان كا قيام                                |
| 213     | مزاری نے بیلی کاپٹراغوا کرلیا                 | 197 | فتوحات كاسيلاب                                   |
| 213     | مزادی کا قل                                   | 198 | ربانی کاطرف سے طالبان کی حمایت                   |
| 214     | طالبان كااحمر شاه مسعود سيحسن ظن              | 198 | غرنی کے دروازے پر                                |
| 214     | احمدثناه مسعود كادوسراحمليه                   | 199 | غرنی - طالبان اور حزب اسلامی آسے سامنے           |
| . 215   | مغربى كاذاساعيل خان توردن يت كتكش             | 199 | كياطالبان كى كآلهكار يقية                        |
| 215     | طالبان، دوستم اوراً کی ایس آئی                | 201 | میڈیا سےدوری                                     |
| 216     | طالبان کے خلاف کشکر جرار کی روا تگی           | 201 | حكت ياراوراحرشاه كامند<br>                       |
| 217     | <u>براتی کشکر کادل آرام ادر بلمند پر قبضه</u> | 202 | مزب اسلامی نے کائل کا کامرہ کرایا                |
| 217     | تدحار خطرے كى زديس                            | 202 | طالبان کا در دک پر قبضه<br>د کرین ک <sup>ی</sup> |
| 217     | لمامجرعمركا عجيب فيعله                        | 202 | ميدان شرك لغ                                     |
| 219     | طالبان کی مزید پیش قدی                        | 203 | اجرثناه معود سے میدان تجریل فدا کرات             |
| 219     | اساعيل خان، رباني سدد كاطلب كار               | 203 | <u>مب سے پہلے میرا پہتول</u>                     |
| 220     | اساعيل خان جلاوطن، طالبان هرات پرقابض         | 204 | لوگر پر بلامزا حت قبند                           |

|                       |                                          | 1   | تاريخ افغانستان: جلدٍ دوم             |
|-----------------------|------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| بىردد <u>م</u><br>233 | ا نیرت<br>ا مردبی سے بل کر ٹی تک         | 220 | اتحاداسلای کے کمانڈرمجی طالبان کے مای |
| 234                   | ربانی کا جمونا بیان                      | 220 | كابل كامحامره بدستورجاري              |
| 234                   | طالبان كائل من                           | 221 | 1995 و كرا خرش مورت حال               |
| 234                   | نجیب پرداه فراد مسدود                    | 221 | دبوبيكل ردى طياره طالبان كي قبضي      |
| 235                   | نجیب کا عبر تناک انجام                   | 221 | طالبان كے خلاف متحدہ كونسل كاتيام     |
| 236                   | كائل ش اسلام تافذ بمل أن دامان عام معانى | 222 | طالبان كااتحاد سے الكار               |
| 236                   | اغيار کي گواي                            | 222 | ربانى كابيرونى دورهاورامداد           |
| 237                   | مغربي ميذيا كاشرمناك كردار               | 223 | طالبان تفكيل حكومت كيموزير            |
| 238                   | دادانحكومت قنرحاد بخيار با               | 223 | لماعج عمرا ميرالموشن                  |
| 238                   | رشید دوستم سے پالا                       | 224 | طالبان مربراه کا تاریخی خطاب          |
| 239                   | ودستم ادراحمه شاهمسود كامشتر كهمله       | 224 | چه نکاتی قر اردادادر بیعت             |
| 239                   | کایل کے دفاع کی جنگ                      | 226 | امريكا كي افغانستان من د دباره دلچيي  |
| 240                   | مولانا حقانی کی امدادی فوج کی آمد        | 226 | تبل كاسمندراورافغانستان               |
| 240                   | ہرات کے دفاع کا معرکہ                    | 228 |                                       |
| 240                   | پاکستان میں سیاسی تبدیلی                 | 229 | طالبان کی ملفار کے شےزاویے            |
| 241                   | طالبان سے سلم دنیا کی ہے اعتمالی         | 229 | <u> مَا فَذُ وَمِرا فِحَ</u>          |
| 241                   | دابن را فل كومنه تو ژجواب                |     | بتيسوارباب                            |
| 242                   | 1997ء کے اوائل کے بچھاہم واقعات          | 230 | المتح كالل اورسانحه مزاد شريف         |
| 243                   | طالبان كے خلاف خفير سازش كا تا نابا نا   | 230 | جلال آباد مسخر ہو گھیا                |
| 244                   | مزادثريف                                 | 230 | تظرباراور كنزك فتح                    |
| 244                   | طالبان اورجزل عبدالما لك كحذاكرات        | 231 | مروبی کی طرف                          |
| 245                   | مزاد شریف پردوطرفه یافار                 | 231 | طالبان مربراه كي حكمت عملي            |
| 245                   | قارياب فتح ،اساعيل تورون كرفقار          | 231 | نلا بورجان كىشهادت                    |
| 245                   | دوستم جلا وطن ·                          | 232 | مرد لي فتح مو كميا                    |
| 246                   | <br>طالبان مزارشریف میں                  | 233 | ربانی انظامیه کا اجلاس، انظا کا فیمله |
| 246                   | جزل عبدالما لك كافريب                    | 233 | ربانی اورمسعود کا کابل ہے فرار        |
| ******                |                                          | _   |                                       |

| ت طارد.<br>سنستورد | <i>λ</i> Γ 1:                            | 2   | تارخ انغانستان: ملدِدوم           |
|--------------------|------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 260                | څالی اتحاد کې با جمح از انیال            | 247 | بغاوت ك شعلم                      |
| 260                | اسامه بن لادن افغانستان ش                | 247 | طالبان را منماؤل كي گرفتاري       |
| 261                | اسامدين لادن مودان ش                     | 248 | عيدالما لك ثال كانيا حكران        |
| 262                | طالبان اور بن لا دن                      | 249 | طالبان تيادت كأغم                 |
| 263                | يا كستان كاايشي دهما كا                  | 250 | مخلف محاذوں سے طالبان کی پسیائی   |
| 263                | طالبان كاذارياب يرحمله                   | 250 | نغيرعام اورمقا بلحى تيارى         |
| 264                | "ممنه" پرتینہ                            | 250 | طالبان، بل خرى مس                 |
| 264                | شرغان کی کتح                             | 251 | <i>څوز ير لا</i> ائيال            |
| 265                | مزاد شریف پربراه داست حطے کی تیاری       | 251 | كاتل اور قدوز كى جنك              |
| 265                | لماضل ك تحمت عملي                        | 252 | مالبانِ تقروز کی جت               |
| 266                | مزاد شريف مرتكول بوكيا                   | 252 | ساف طالبان کے مامی                |
| 266                | مزار كے مفرور ين كا تعاقب                | 252 | طالبان قندوز کی بلغار             |
| 267                | <u>طالبان مزاد شریف چی</u>               | 252 | شال میں ایک ٹی حکومت              |
| 267                | ايراني سفارت كارول كألل                  | 253 | طالبان کی محافیوں پر پابندی       |
| 267                | طالبان كالحالتان يرقبنه                  | 253 | ثال كانياوز يراعظم بلاك           |
| 268                | تتيه بن ملم كنوش قدم پر                  | 253 | طالبان ققد وزسمنكان برقابض        |
| 268                | طالبان کی حمرت آنمیز جلی چال             | 254 | جيرتان بندرگاه                    |
| 269                | دره کیان کی پرامرارد نیا                 | 255 | دوستم كى دا يسى، طالبان كى بسيائى |
| 270                | طالبان كامنعورنا درى كودهمكي             | 255 | شالى اتحاد كانيا خاكه             |
| 270                | دروکیان طالبان کے تبنے میں               | 256 | طالبان برشالى اتحادك مظالم        |
| 271                | یخاریمی طالبان کے ہاتھویش<br>            | 257 | قیدی طالبان سے برحمانہ سلوک       |
| 271                | اساسه کی حوالگی له طاهمرادر سعودی شهزاده | 258 | ماخذ ومراحح                       |
| 272                | <u> ہزارہ جات</u>                        |     | تينتيسوارباب                      |
| 272                | بامیان ٰ پرقبند                          | 259 | لتح مزاد شريف دباميان             |
| 273                | قيديون يرمظالم                           | 259 | 1998 مكاآناز                      |
| 274                | ايراني فوج كالفنان مرحد يراجهم           | 259 | شعبة امر بالسروف كاتيام           |
|                    |                                          |     |                                   |

| بلدودم | 1 ع نبرست م                           | 3   | تارخ افغانستان: جلوده م                 |
|--------|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 284    | طالبان نے افغانستان کوکیادیا؟         | 274 | ملح ومغائل                              |
| 284    | امن وامان ، جينه كاتن اورعدل وانساف   | 274 | خوصات كادهاراهم مميا                    |
| 285    | خوف خدااووشرگ مزائمي                  | 274 | احمد ثناه مسعود کے جار صانہ حملے        |
| 285    | ة <sub>و</sub> ى مركزيت               | 275 | لا حامل لزائيان                         |
| 285    | اسلىكىجىرى روك تمام                   | 275 | <u> مَحَذُ ومراجح</u>                   |
| 285    | نشات كى پيداداربند                    |     | <u>چونتیسواں باب</u>                    |
| 286    | ظالمان شيكسول سينجات                  | 276 | طالبان کےخلاف عالمی سازشیں              |
| 286    | ا ب پاشی اور زر کی ترتی               | 276 | 1999 م کے اتم وا تعات                   |
| 287    | مواصلات كانظام بحال                   | 276 | وردك كازلزله، باميان پرحزب وحدت كا قبضه |
| 287    | دين دعصري تعليم                       | 277 | بعدش تحيركر مادنا                       |
| 288    | انحمدومؤذ ثين كےوظائف                 | 277 | قندهارى علماءومشائخ كانغرنس             |
| 288    | مروكون كى مرمت ، كالل ماستريلان       | 278 | لماعمرعمريرقا الماندحلر                 |
| 288    | مود کا خاتمہ                          | 278 | ميان توازشريف كالخنة ألث كميا           |
| 288    | منتخارتي                              | 279 | طالبان اورونیا کے مظلوم مسلمان          |
| 289    | افغان بلال احر                        | 279 | اعذين ايرلائن كاطياره اغوا              |
| 290    | نظريا آل اورا صلاحي بكاثر كى روك تمام | 279 | اگرآ دهاا فغانستان تباه موجائے          |
| 290    | قدماد کی میدگاه                       | 280 | مزيدبات چيت شهر موکي                    |
| 291    | تجار تي رفقس بحال                     | 280 | 2000ء اور 2001ء کے حالات                |
| 291    | طالبان محومت كاؤها دي                 | 280 | طالبان امارت اورحكومت وشيشان            |
| 292    | تلكا كمل، وسلاايشيات افغانستان ك      | 280 | افغان لميار ب كاغوا                     |
| 293    | امر کی کمپنول کی طالبان سے بات چیت    | 281 | لامجرع إذ كانتاه                        |
| 294    | تل كمينيول كاطالبان مصدابط كب موا     | 281 | شكمانى كانغرنس                          |
| 294    | طالبان بريدال كے ميڈ كوارثر عل        | 282 | افغانستان من بوست كى كاشت ختم           |
| 295    | يونو كال كوكمراجواب                   | 282 | اسلائ تحريكيس اورطالبان                 |
| 295    | بات بيت نتم                           | 283 | مدربش كافترار                           |
| 296    | إمان كربت                             | 283 | مشزى مرگرميول كااعداز                   |
|        |                                       | _   |                                         |

| ت جلير دوم<br> | 1 ۽ نيرس                                  | 4   | تارخ افغانستان: جلد دوم               |
|----------------|-------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 314            | حرار شریف اور تکار کے طالبان بھی تقدور عر | 297 | بتوں کو توڑنے کا فیملہ                |
| 314            | شال اتحاد كائل كى دبليز پر                | 298 | بت فروش نبيس بت فلكن                  |
| 315            | كالل بحى ہاتھ سے نكل كيا                  | 298 | اسلام پرسجمونانبیل بوسک               |
| 315            | الما اتحاد ك كابل من مظالم                | 299 | للامحمر بإنى كى وقات                  |
| 316            | درعر کی کا بر مندر تص                     | 299 | شرى بإبنديال ادراتشادى بإبنديال       |
| 316            | طالبان كي تحكمت عملي                      | 300 | بآخذوم الجح                           |
| 317            | ملال آباد طالبان كيد                      |     | بينتيسواںباب                          |
| 318            | توما يوڑا کا محاق                         | 301 | مياره تتبرام يكاكي افغانستان پريلغار  |
| 319            | قدوز ش 15 بزارطالبان محسور                | 301 | احمه شا ومسعود کانتل                  |
| 320            | قلعة بحكى اوركما تذرشس الحق ناصري         | 301 | ورلذر يدسينرزشن يوس                   |
| 321            | ايك بزار خير كل مجابدين كي الكراه         | 302 | پردیز مشرف کا کردار<br>               |
| 321            | چەسونجابدىن سى بدعبدى اوركر قارى          | 303 | طالبان كوتها جيوژ نے كافلتى فيسله     |
| 322            | 177 كابدين محراش جال يحق                  | 303 | للاهمر كرجرات مندان ميانات<br>مراسية  |
| 322            | تخزيز مرككا آغاز                          | 304 | مليى جك كاآغاز                        |
| 323            | براندن طالبان تيدى من مح                  | 304 | طالبان قيادت ادراسام محفوظ            |
| 324            | طالبان تيديول پربدترين مظالم              | 305 | پاکستان کا کروار                      |
| 324            | كتثيرول مي ثبكاخون                        | 306 | <u>با</u> کستانی موام کا مذبہ         |
| 325            | محرا کی قبر                               | 307 | كراچى عمل لانگ مارچ                   |
| 325            | مغربي ميذيا كااحتراف                      | 308 | مهلک اورمنوع بهون کااستعال            |
| 326            | دوستم كے مثل كم                           | 308 | · شاهراورکشم بند<br>مرز ایرکشم        |
| 327            | شہیدکا جوخون ہے                           | 309 | مريم ديذ ل ك گواي                     |
| 327            | طالبان المارت إسلامي كاستوط               | 310 | مزارثریف سے انتظا<br>کر میں میں انتظا |
| 328            | امل مشن امریکا کی تبایی                   | 311 | وله ركاني المالية                     |
| 328            | الماحبوالسلام ضعيف كي كرفآدي              | 312 | بامیان سے پہائی                       |
| 329            | تورا بوژا کے کا ذکا انجام                 | 312 | القاعد ، بابدين كا قدوز المانغلا      |
| 329            | المالبان برامتراضات كي هيقت               | 313 | طالقان سے از بک مجاہدوں کا انتخار     |
|                |                                           |     |                                       |

|        |                                     | _   | تارخ افغانستان: ملمرد دم                           |
|--------|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| ملددوم | 1                                   |     | داشته کردی کریری                                   |
| 343    | ساجه قری پر مم بمال                 | -   | مربہ سے میرون کرپیان<br>ٹوا ٹیمن کے حتو ق فیسب     |
| 343    | طالبان کے بعد                       | 331 | ور میں کمروں میں قید<br>مور تیں کمروں میں قید      |
| 343    | طالهان تيادت كي عاش من آي يش        | 331 | کورین سرون کے میار<br>عسری تعلیم کی مخالفت         |
| 344    | ویل مدارس کی بندش                   | 332 |                                                    |
| 344    | محواننا ناموب كالمتوبت فانه         | 332 | لؤ کیوں کی تعلیم ہے محروی؟                         |
| 345    | القاعد واور طالبان كيتغيم نو        | 332 | تہذیب اور آ دٹ کے دھمن                             |
| 345    | كرز كى كاددر م يا كستان             | 333 | بامیان کے بتوں کی تہائ                             |
| 346    | محست بارى محمت ملى                  | 334 | 11 رخمبراورا مامه بن لا دن کی حاظت                 |
| 346    | كل آ فا كو لما عمر كي دهمكي         | 335 | احكام كى ايك جنك                                   |
| 346    | شای کوٹ کامعرکہ                     | 335 | مورتوں مے متعلق                                    |
| 348    | كالل كي صورت مال                    | 335 | سیتانوں سے متعلق                                   |
| 349    | پاکستان کے سائل                     | 336 | ڈرائورول سے متعلق                                  |
| 349    | "لويه جركه" كى تارىخ                | 336 | موسيقي ہے متعلق                                    |
| 350    | 2002 وكالويه جركه                   | 336 | ڈاڑمی ہے متعلق                                     |
| 350    | غا ہر شاہ کی واپسی                  | 336 | د تکر پابندیاں                                     |
| 350    | جر گريش تا خير ک وجوه               | 336 | نمازکی پابندی                                      |
| 351    | ا شار حوی لویہ جر کے کی روداد       | 337 | آخرىبات                                            |
| 352    | لورجر مے سے طالبان کے خدشات         | 338 | بالذمراح                                           |
| 352    | حاركرزني كالخضيت                    |     | چهتیسواریاب                                        |
| 353    | بأخذ ومراجح                         | 339 | انغانستان،امر کی استعادے فکتے میں                  |
|        | سينتيسوارباب                        | 339 | بون كانزلس                                         |
| 354    | طالبان امر ایکا سے نبرد آز ما       | 339 | نی عبور کی حکومت                                   |
| 354    | جنكوس دارول كاحكومت كالف كارروائيال | 340 | مامرکرز کی کون؟                                    |
| 355    | ايك سال مي امن والمان كي صورت مال   | 341 | <u>ن کورون دی.</u><br>نے محران ما د کرد کی کا نطاب |
| 355    | منوات كالزاكش                       | 341 | یا کتان پر بعدات و از افغان کومت کاثرات            |
| 355    | ايران کي پاکسي                      | 342 |                                                    |
|        |                                     |     | فادينام سفال                                       |

| علم دوم<br>معمد وم | 1 المرح                                 | 6   | تاریخ افغانستان: حلیودهم                   |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 366                | وانا آپريش اور كماغر زيك محد            | 356 | حكت يارآماداً پريار                        |
| 367                | افغان فوج كوخزير كالوشت                 | 356 | افغان عوام بتقعياراً مُعاليل               |
| 367                | طالبان کی شرمی عدالتیں                  | 357 | طالبان اور القاعد و كي تُحكمت عملي         |
| 368                | مدارتی انکش                             | 358 | مار کرزگ پرتا طانه حمله                    |
| 368                | 11 تتبركے جلے كاامتراف                  | 358 | چارطرفہ جنگ                                |
| 369                | ما مرز لي ، افغان مدر                   | 358 | بش کی فرمونی سوچ                           |
| 369                | امريكيول كاقبرستان                      | 359 | شالى اتحاد كے خلاف احتجاج                  |
| 370                | امر كى طيارول كاشكار                    | 359 | پاکستان کی سیاست میں تبدیلی                |
| 370                | بآخذ ومراجح                             | 359 | مرد ہوں بیں گرم محاذ                       |
|                    | اڑتیسواںباب                             | 360 | من 2003 م كے اہم واقعات                    |
| 371                | معركهُ فناويقا                          | 360 | دُيرُه سال من 12 سوامر كي بلاك             |
| 371                | 2005 وکی جملکیاں                        | 360 | عراق پرامر کی بلغار                        |
| 371                | تحريك واحت مي مجوث ڈالنے كاكشتير        | 361 | كرز كى كے مهد مداروں كاطالبان سے رابطہ     |
| 371                | افغان مليار كى تباى                     | 362 | انغانستان ش انسانی حقوق کی پایالی          |
| 372                | افغانستان کی میکی خاتون گورز            | 362 | انغانستان میں محارت کا اثر ورسوخ           |
| 372                | روى سے تا وان جنگ كامطالبه              | 362 | لمك كانيا آئين                             |
| 372                | مِمارتی وزیراعظم افغانستان میں<br>سیسست | 362 | دہشت گردوں سے فدا کرات؟                    |
| 373                | جل جرائم كى ممثل كاقيام                 | 363 | جزل ڈیوں کا اعتراف                         |
| 374                | طالبان کی کارروائیوں پرایک نظر          | 363 | افغان حکومت کی پاکستانی قبائل کیلیے مراعات |
| 375                | القاعره كے حملے                         | 363 | میٹوافغالستان میں                          |
| 376                | 2006ء کے حالات                          | 364 | لحالبان کی کامیابیاں                       |
| 376                | مشتريون كى يلغار                        | 364 | کرز کی حکومت کی بے بی                      |
| 377                | محيس يائب لائن كالمعيكه                 | 364 | كالمل عمل امريكن يونيورش                   |
| 378                | طالبان كے طوفانی حملے                   | 365 | 2004ء کے معرکے                             |
| 378                | حامد کرزگی متعاون کے طلب گار            | 365 | ماذرن و ني مدارى                           |
| 379                | قرآن مجيدكى بيوحت يراشتعال              | 365 | محمت بإركابيان                             |
| 5                  |                                         |     |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تارخ افغانستان: حلودوم 7                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ۲ فرست جلودوم<br>حرب اسلای سے کشید گی ختم کرنے کی کوشش 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| المادادالله كي شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 380                                            |
| انقائ كاردوائيان، كرز كى پرداكون كى بارش 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الادادالله عصاورد عي                           |
| al Propertie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | امرين سفارت ما ي الإيرث                        |
| على و المان | كالبان كارروائيول كاتيزترين لهر 381            |
| اک جرکے کے لیے پاک افغان خاکرات 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | و جمالول کا کیا پڑ کیا                         |
| 395 EGLEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | میواوان کا بوبالعات ان سے پہال 382             |
| كرزن كاطالبان سے خاكرات كيلئے دابطہ 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | طالبان كي نتوحات عالم                          |
| البان كى كارروائيان 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ر د منان پر وروحوس 383                         |
| لك كا حالت زار عالت زار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نيون منترائل عنه 384                           |
| عيما لَي مشريول كاافوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ال جنگ نے ملک کوکیا ویا؟                       |
| اتحاديول كاكرتا وامورال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لرزل في مشكلات                                 |
| امريكا كاياكتان يرفخك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مجددي كي وسملي                                 |
| طالبان کے لیے ایرانی اسلحہ 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدام حسين كويهانى مدام                         |
| تيز تر بوتي جڪ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَّ فَذُومِ الْحُ                              |
| تحرینے قرآن کا تجرم گرفار 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | انتاليسوارباب                                  |
| امر یکا کوکرز کی کے مبادل کی طاش میں 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بش كا آخرى راؤير                               |
| كرزنى كاطالبان كے ليے پيفام 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2007ء کے حالات                                 |
| اتوام متحده كي سالاندر بورث برائ افغانستان 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انغان مها جرين كي والبي كاستله                 |
| ظاہرشاه کی وفات 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الواكوا تعات                                   |
| 2008ء ش طالبان كي كامايياں 2008ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | للعيروك كاتضي                                  |
| موىٰ قلعه من ثلا عبدالسلام كي تعيناتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شال اتحاد كاكرز كى عظاف جلوس 389               |
| برطانوی شمزادے 'میری' کی آمدورفت 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نيو کې کچه کاميايان 390                        |
| موسم بهاراور کائل ش الحیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | طالبان سے خاکرات کیلئے جرکہ بلانے کی تجویز 390 |
| ڈٹمارک کانوج پر حلہ 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | پاک افغان جر کے کا پہلا دور 390                |
| ما جي عبد الكبير كأثل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ساف كذر يعطالبان كيفلاف كاذ                    |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |

| جلد دوم<br>مصدر | ۲ فبرست                                            | 18     | تارخ انغانستان: جلدِ دوم                      |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| 413             | ل ميك كرمل اور مدراد با ما كي مايوي                | 7 402  | بمادتی انجینرُ نشانہ بن گئے                   |
| 413             | باليسي محر؟                                        | 402 ک  | ما مركز كى يرقا تلانه حمله                    |
| 414             | سانی کی کمبانویے                                   | 402    | اركون مي نيؤكا كرش بلاك                       |
| 415             | ِ کِی فوجیوں کی خود کشیوں کاریکارڈ                 | 402 ام | تدمار جل سيكرون تدى آزاد كرالي                |
| 415             | 201ء، افغانستان شرامر کی مظالم                     | 9 404  | كالل من بمارتى سفارت خانه برحمله              |
| 415             | اشيى ادرممنوعه كيميا كى جنعيا رون كااستعال         | 2 404  | فرانسيسيول كي شامت                            |
| 415             | واتنانا موبيض مظالم جاري رہے                       | 1 404  | ٹارگٹ کلنگ اوراغوا کی کارروائیاں              |
| 416             | لبان کائل عام، دوستم اورک آئی اے                   | ሁ 405  | ثیڅ کی دسر پروصله فخکن تمله                   |
| 416             | كى حالت ذار ، ندجائے وفتن نديائے ماندن             | 405    | وسد کے نے دانے کی تلاش                        |
| 416             | ن ہوگئیں سب تدبیریں، نیڈ کی سا کھختم               | 406    | بے کتاہ شریوں برا عد حادمند بمباری            |
| 417             | ش سے 33صوبے طالبان کے پاس                          | 406    | تيديوں پر كتے چيور ديے                        |
| 417             | د پر خلے جاری دے                                   | 406    |                                               |
| 418             | ا اروی سے مدد لینے پرمجبور                         | 407    | ڈاکٹرعانیصدیقی مجرام جیل میں <sub>.</sub>     |
| 418             | لميزز تباه بوتے رہے                                |        | افغانستان کے خزانوں پرڈا کرزنی                |
| 418             | ريكا كى ڈونتى معيشت 2009م ميں                      | 408    | بش ادر پردیزمشرف کوچهافتدارے باہر             |
| 419             | رز ئى حكومت كے مسائل                               | 408    | مراتی محافی نے بش کوجوتوں کا تحفید یا         |
| 419             | <u>ند کی مروک اور مجارت سے دو تی مدیڈیا کا طنز</u> |        | افغانستان من بڑنے فوتی اڈوں کی تعمیر کامنصوبہ |
| 420             | ر پٹ افغان عکومت ، انتخابات کی تاریخ               |        | للعجوعمرنے خدا کرات کا امکان مستر دکردیا      |
| 420             | 2007ء کے عام انتخابات                              | 0 409  | التخابات من ثركت كيليحكت يار كي شرا لط        |
| 420             | رز کی نے دنگل جیت لیا                              | 410    | <u> کمند مراحی</u>                            |
| 421             | ماعد لى كارعزاف                                    | رو     | چالیسواریاب                                   |
| 421             | الن قرآن پاک، کرزئی کے خلاف نعرے                   | 411    | ادبا ما ادر افغانستان                         |
| 421             | ريكا نواز كابينه كي تفكيل                          |        | 2009ء کے حالات                                |
| 422             | لبان کی کارروائیاں                                 | L 411  | اوباما کی مدارت،اوباما کی حکمت عملی           |
| 422             | م بهاد کے معرکے                                    | 412    | جزل میک کرشل کاامرار اوباما کونوبل پرائز      |
| 423             | لبان اورامر كي اسلحه                               | U 413  | امر کی قیادت مخصے کا شکار                     |
| _               |                                                    | . –    |                                               |

| يلددوم | 1 فبرست م                                          | 9   | تاریخ افغانستان: جلیدوم                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 437    | بأخذومراخ                                          | 423 | طالبان نيث ورك وسيخ<br>طالبان نيث ورك وسيخ                                                                                                           |
|        | اكتاليسوارباب                                      | 424 | ميكرسل كا كمان بمن فخيراً پريش                                                                                                                       |
| 438    | امن خاکرات اورشد پدمعرکے                           | 424 | فغائيجي طالبان كى زديس                                                                                                                               |
| 438    | 2010م كا فغانستان، طالبان كى كارروائياں            | 425 | آپریش فخرک ناکای                                                                                                                                     |
| 438    | 18 جۇرى، كانل كامعركە                              | 425 | قدوز عن 98 شهري شهيد                                                                                                                                 |
| 438    | کائل دحما کا درا کے افسران ہلاک                    | 425 | لامحه عمر کااہم بیان                                                                                                                                 |
| 438    | امريكا ادراتحادى فورمز كيمتغرق نقصانات             | 426 | نورستان میں اتحادیوں کی بدترین پسپائی                                                                                                                |
| 440    | امريكا وانتحاد ليل اورا فغان فورسز ومظالم ونقصانات | 426 | <u>بمارتی سفارت خانے پرحملہ</u>                                                                                                                      |
| 440    | نیو کے مظالم                                       | 426 | طالبان اورالقاعده کی تکنیک                                                                                                                           |
| 441    | افغان عوام کے مظاہرے                               | 427 | مزیدکارروائیان                                                                                                                                       |
| 441    | امريكا كى كارروائيان،سازشين اورنا كاميان           | 428 | <u> کاآ کیا ہے کے افسران کا شکار</u>                                                                                                                 |
| 441    | آ پریشن شترک                                       | 429 | غاكرات كى بانسرى                                                                                                                                     |
| 442    | آ پریش قدمار                                       | 430 | <u> طالبان جما نے پی ندآ ہے</u>                                                                                                                      |
| 443    | امريكا كادبواليه بمراق جنك فتم                     | 431 | ۰ ۳ اکتوبر، وائٹ ہاؤس میں اہم اجلاس<br>- استار میں میں ایس م |
| 443    | ميك كرشل كالمتعنى                                  | 431 | 2009: پاکستان کے لیے خطرات                                                                                                                           |
| 445    | اتحاد يوں کی پسپائی                                | 432 | مرحدات پاکتان پرڈردن حلول بی اضافہ                                                                                                                   |
| 445    | مْرْمُ اللَّهُن مِن اوبا ما كى يار نى كوفكست       | 432 | نظام عدل ریمولیشن                                                                                                                                    |
| 445    | شيؤ كالهم اجلاس                                    | 433 | امريك اتحادي بننے كاانعام!                                                                                                                           |
| 445    | ايك دكاعدادا مركى جزلول كوب وتوف بناكيا            | 433 | <u> جلال آیاد کا ڈرون ایریس</u>                                                                                                                      |
| 446    | للاريذيو                                           | 433 | بليك دا ثركي بإكستان آمه                                                                                                                             |
| 446    | افغانستان كأتقتيم برغور                            | 434 | جنونی دز برستان آپریش، کوئنه پرامر یکا کی نظر                                                                                                        |
| 446    | رج ڈہالبروک، افغانستان نے دل تو ژویا               | 434 | كيرى لوكريل، الماطور جان كابيان                                                                                                                      |
| 446    | مئلها فغانستان براستبول كانغرنس                    | 435 | <u> بمارت کے موریح افغانستان میں</u>                                                                                                                 |
| 447    | لندن كانفرنس                                       | 435 | نُن امر کی پالیس سے پاکستان مناخ                                                                                                                     |
| 447    | كرز كي كروب اللاي عداكرات                          | 436 | 2009ء عمل پاکستان کے نقصانات                                                                                                                         |
| 448    | اور بركه                                           | 436 | با کتان کا دوتوک جواب                                                                                                                                |
|        |                                                    |     |                                                                                                                                                      |

| ت جلودوم | 2 ي نم                              | 0   | تاريخ افغانستان: جلد دوم                   |
|----------|-------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 469      | انغان وام                           | 449 | عالى دُورْز كانْفِرْنْس كابل،مصافحتى كونسل |
| 470      | امر کمااڈے                          | 451 | كرزنى خاعدان بمرمايه بيرون ملك خفل         |
| 472      | اقغان بجول ك حالستوزار              | 451 | عام التخابات                               |
| 473      | مأخذ ومراجح                         | 451 | با كتان اور محارت كى افغانستان ش كش كش     |
|          | تينتاليسوارباب                      | 453 | بإكستان ادرامريكا                          |
| 474      | افغانستان كاحال ومستقبل             | 453 | نیٹوکی دستہ بند                            |
| 474      | امريكا كانخلاء يقل كامنعوبه بنديال  | 454 | پاکستان ہے طالبان لیڈروں کی کرنآریاں       |
| 475      | غدا كرات اور باكتان كاكردار         | 455 | روس اورامر ایکا کے تعلقات                  |
| 478      | متنقبل کے خطرات ، کریٹ میم          | 456 | 2010ء کی متفرق خبریں                       |
|          | چوالیسواںباب                        | 457 | وكى ليكس كے انكشا فات                      |
| 481      | كيانغان بى اسرائىل بن؟              | 458 | لمامجد عمر كأودسرا بيغام                   |
| 487      | ريروايت كب اور كييم مشهور موكى      | 459 | ما خذ ومراحي<br>ا                          |
| 489      | البكرندر برنزكي تحقيقات             | _   | بياليسوارباب                               |
| 490      | والشربيلو كى فريب كارى              | 460 | 2011ءی                                     |
| 491      | <b>جارج روز کا نظری</b> ی           | 460 | طالبان کی کارروائیاں                       |
| 491      | ایک اور دلیل                        | 461 | اسامه بن لاون كی شبادت                     |
| 492      | مدى لا كه به بمارى ب كوابى تيرى     | 464 | بربان الدين رباني كألل                     |
| 492      | ا نغان اور بنواحق                   | 465 | احمدول كرز كى كاقل                         |
| 494      | خلاصه بحث                           | 465 | امن فدا كرات ، دور ، عالمي كانفرسين        |
| 495      | يه بروپيكفراكولكياكيا؟              | 468 | بیسوال نویه جرگه-امریکی او دل کی منظوری    |
| 496      | القدس العربي كالنكشاف               | 468 | ياك امريكا تعلقات ش كشيركي                 |
| رش 498   | مرشة وموجوده معدي كي حكمران ايك نظم | 469 | تطريس طالبان كاسياس دفتر                   |
|          | <u>-</u>                            |     | <i>y</i> - <b>u</b> - · · · · <i>y</i> /   |



#### بائيسوال بإب

### بجيسقه، نا درخان اورآخري بادشاه ظاهر شاه

بچ سقداب افغانستان کا تحکمران تھا۔ایک دیہاتی، ناخوا ندہ ادرامور مملکت سے قطعاً نادا تف فخض جو پہاڑوں کی بھول جلیوں میں پولیس اور فوج کو چکے دیتا رہا، صدسالہ بارک ذکی بادشا ہت کو قدموں سلے دوئد کراب افغانستان کے سیاہ وسپید کا الک بن گیا تھا۔اسے نقتہ پر کے کرشے کے سواادر کیا کہا جاسکتا ہے۔

یچستہ نے چندون بعدا پن کا بیٹر تھکیل دی جس میں کئی افراداً می جیسے دیہاتی اورائن پڑھ ستے۔ سیوہ اوگ شتے جواں کے ساتھ ماضی کی مہات اور معرکوں میں شریک رہے شتے اس لیے اس کے نزدیک حد دوجہ قابل اعتماد ستے محمران میں سے بعض اس قابل مجمی شدشے کے خود دستخط کر سکیں۔

روس سے سوویت روس تک: امان اللہ خان کی اقتدار سے محروی ادر پیرستدی محومت کے آخاذ کے ساتھ ہیں انخانستان میں سوویت روس کی اس مداخلت کی راہ ہموار ہوئے گل جس کی انتہاء 1979ء میں سرخ فوج کے دریائے آموعور کرنے پر ہوئی۔ پیرستدی محومت ایک کمزور محومت تمی جوحاد ثات کی پیدا وارتھی۔ یقیباً کی خارجی سہارے کے بغیروہ پنپ نہیں سکتی تھی۔

اُدهرامان الله خان جوازخود تخت سے دستبردار ہوا تھا، ایک بار پھر فقد حاریش حصولی اقترار کے لیے سرگرم ہوگیا۔ اس نے برطانیہ افغان جنگ کے ہیرو جزل نا درخان کو فقد حاد بلا کراسے اپناسا تھودیے پر آبادہ کرلیا اور بدلے بی اسے وزیراعظم بنانے کا وعدہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی امان اللہ خان نے بیک وقت دوبرئ طاقتوں سے روابط کا آغاز کیا۔ایک طرف: رخان کو برطانوی حکام سے بات چیت کے لیے ہدد وبرئ طاقتوں سے رفانوی اعلیٰ افسران سے گفت وشندگ۔ لیے ہدد وستان بھیجا جو فروری 1929 و بیل جمعی پہنچا اور برطانوی اعلیٰ افسران سے گفت وشندگ۔ دوسری طرف غلام تبی اور غلام مدیق ماسکو بیس روی قیادت سے خدا کرات کردہے تھے۔اسٹالن اور پرائم کوف بھیے اشتراکی قائدین سے بھی ان کی ملاقات ہوگی تھی۔

پر ہلاموقع تھا کا افدانستان میں حکومت بنانے بیائے برقرادد کھنے کے لیے حزب اقتداراور جزب بخالف دونوں روس کے بخاح میں افغانستان پر بری طرح الرا اعلام و چکا ہے۔
مرخ فوج ابان اللہ خان کے ساتھ : روی قیادت نے بچے ستداور ابان اللہ خان کا مواز نہ کرنے کے بعد آخر کا رابان اللہ خان بی کوموزوں تصور کیا کوں کہ اسے بنیادی طور پر برطانیہ مخالف اور روس نواز تصور کیا جاتا تھا۔ روی حکام اس کے لیے بھی تیار ہوگئے کہ وہ کا بل کو بچے ستہ سے چھیٹے اور ابان اللہ خان کے حوالے کرنے کے لیے مرخ فوج وریائے آمو کے پاراً تارین مجے۔ روس کی حمایت پر بھروسہ کے حوالے کرنے کے لیے مرخ فوج وریائے کہ وہ کابل کی طرف پیش قدی شروع کی۔ اس کے حوالے کرنے ابان اللہ خان کے بہت بڑی تعداد تی۔

ادهرامان الشدخان كا نماينده غلام ني ماسكو ب واليس آكر شالى افغانستان من آتھ براركالشكر جمع كرچكا تھا۔ دوى جزل پرائم كوف بھى سرخ فوج كے ساتھ اس كے ہمراہ تھا۔ 30 اپريل كوغلام ني نے مزادشريف پر جيسقد كے گروہ سے زبردست مقابلہ ہوا جس بير سقد كے گروہ سے زبردست مقابلہ ہوا جس بير سقد كے تروہ سے نبردست مقابلہ ہوا جس بير سقد كے تي برادھ ايتى مارے گئے۔

افغان عوام پراب مد بات عمیاں ہوگئ تھی کہ سودیت یونین امان اللہ خان کی پشت پر ہے۔اس لیے بچہ سقہ نے عوامی جذبات کو اُبھاد کر انہیں اپنی حکومت کے دفاع اور امان اللہ خان کے حامیوں سے مقالبے پرتیاد کرنے کی کوشش کی۔اس نے عوام کے نام ایک بیغام بیں کہا:

''میرے بیادے بھائیوا میں آپ کو یاددلاتا ہوں کہ اللہ تعالی نے امان اللہ خان پرلعنت اور تکلیف نازل فرمائی۔ بید نیاوآ خرت کے خمارے میں رہے گا۔ آپ اُٹھے! شرابی اور بدین غلام نی کو ملک سے یا ہر نکا لیے۔''

امان الله خان كی ما يوى اورخود ساخته جلاوطنی: ايسالگا تھا كه امان الله خان جنگ جيننے والا ہے مگر بچه سقه كي بيات درست تابت ہوئى كدو، "خسارے ملى رہے گائ "امان الله خان كو كئ فتو حات كے بعد غير متو فع طور برغزنی مل فكست ہوئى ۔وہ اس فكست سے اتناد لير داشتہ ہوا كه اس نے افغانستان ہميشہ كے لیے جبوڑ دیا اور براستہ فند حار 23 می کو ہندوستان چلا گیا۔ اس کا ترک وطن کا فیصلہ نہایت ، پکانہ تھا کیونکہ ابھی شال ہے اس کی حاتی فون غلام نی اور روی جزل کے ہمراہ کامیا بی ہے آگے بڑھ دی تھی ۔ نیز اس کا معتد برئیل نا درخان بھی پشاور ہے افغانستان میں داخل ہوچکا تھا اور اس کے پاس بھی خاصی فوج جمع ہو چکی تھی۔ بہر کیف امان الشرخان کے ملک چھوڑتے ہی اس کی تعایت میں گڑنے والے لوگ منتشر ہو گئے۔ غلام نی بھی ماہوں ہوکر پہلے مزار شریف اور پھروہاں سے مودیت یونین چلا گیا۔

افغان سیاست کا نیا کردار، جرل نا در خان : اس موقع پر افغانستان کی تاریخ بی جزل با در خان سب سے اہم کردار کے طور پر اُ بحر کر سائے آیا۔ وہ امان اللہ خان کا نمایندہ بن کر ہندوستان کیا تحااور برطانیہ کواعتاد بی لے کہ 8 مارچ کوافغانستان بی داخل ہوا تھا۔ بظاہراس کا مقعد کا بل کوامان اللہ خان کے لیے مسخر کرنا تھا مگر قر اکن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خود کا بل پر بخضے اور اپنی حکومت کے قیام کا ارادہ رکھتا تھا اس لیے افغانستان آکر اس نے امان اللہ خان سے رابطہ کیا نہ بچر سقد سے۔ وہ تماشاد کھتا رہااور پر جون بی امان اللہ خان فرق فی میں حکست کھا کر ہندوستان فرار ہوا، جزل با درا پنی فوج کے ساتھ کا بل کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ساتھ موجودہ پاک افغان مرحدی قبا بیکوں کی بہت بڑی تعداد تھی کیونکہ سے کی طرف بڑھنے لگا نے دائے کہ اس کے ماتھ کو کہ اسے اگریزوں کے خلاف جہا دکرنے والے ایک بڑے بیا کی اور پر جائے تھے۔

بچیستہ آل ، جزل نا در تخت پر: جزل نا درخان نے 13 جون 1929 مو بچیستہ کی فوج کو تکست دے دی اور آ ہتہ آ ہتہ آ کے بڑھتے ہوئے 15 اکو پر کو کائل میں داخل ہو گیا۔ 16 اکو برکووہ کائل کے تخت شاہی پر براجمان تھا جبکہ بچیستہ صرف نو یاہ حکومت کر کے کو ہتان کی طرف فرار ہو چکا تھا۔ جزل نادر نے بچیستہ کو معانی کا جھا نسا دے کر بچھ دنوں بعد گرفا دکر لیا اور پھر سرکردہ ساتھیوں سمیت اے کائل میں تو پ سے اُڑا دیا۔ تخت نشینی کی تو ثیق کے لیے جزل نا درخان نے ایک جرگہ طلب کیا جس میں 286 میں تو ب اُڑا دیا۔ تخت نشینی کی تو ثیق کے لیے جزل نا درخان نے سابق حکم ان اور اس کے وفا داروں کے طلاف کاروا کیاں شروع کیں۔ امان اللہ خان کی وطن واپسی پر پابندی لگادی، اس کی جا شیادی سے طرکہ لیس ، اس کے کئی ہم وفا داروں کو موت کے گھاٹ آتا رویا۔ امان اللہ خان نے کچھ ون ہندوستان میں گرا ر نے کے بعدا گی گرا ر کے بعدا گی گرا دی۔

نا درخان کے تلا کر حکومت: جزل نا درخان اب شاہ نا درخان بن کیا تھا۔ اس نے 1919 م کی جنگ میں برطانیہ کے خلاف جو کارنا ہے انجام دیے ہتے اس کی بنا پر وہ شصرف افغان موام میں بلکہ ڈیورنڈ لائن کے پار سرحدی قبائل اور ہندوستانی مسلمانوں میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ افغانوں کو

کے بھائی سردار ہاشم خان کا تھا جو صدراعظم کے منصب پر فائز تھاادر عملاً تمام اُموراس کی گرفت عمل تنے۔اس کے اختیارات کی طرح بھی بور پی مما لک کے صدورے کم نہیں ہتے۔ نادر شاہ نے حکومت میں ہمسامیہ مما لک کے ان قابل ادر وفادار افراد کو بھی نظرا تداز نہیں کیا تھا جو

افغانستان کوا پناوطن بنا چکے تنے۔ پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں اسلامید کالج لا مورکے کیارہ طالب علم جوسرحد پارکر کے افغانستان چلے گئے تنے ان میں سے ایک صاحب اللہ نواز خان تنے۔ ناورشاہ نے انہیں''وزیر نوائد عامہ'' مقرر کیا تھا۔ انہوں نے بچے سقد کے خلاف نا درشاہ کو کامیا لی ولانے میں مجل مجر پورکر داراداکیا تھا۔ اس طرح ہندوستان کے ایک اورصاحب عبداللہ عرف شاہ تی افغان فوج میں

بر پر وراہ دروں یا صدر ہا ہ کا کر اول خان بھی حکومت کے اہم ستونوں میں سے ایک تھا۔ نائب سالار تنے یا درشاہ کا بھائی شاہ دلی خان بھی حکومت کے اہم ستونوں میں سے ایک تھا۔ نور المشارخ کی والیسی: نادرشاہ نے ایک اچھا کام یہ کیا تھا کہ سابق حکمران کے دور میں جلاوطن کیے

نور المشائ لی واپسی: نادرشاہ نے ایک اچھا کام بیلیا تھا کہ مابی حکمران کے دور بھی جلاوی ہے جارے المشائ کے جانے والمشائ کے جانے دالے مشہور مو تی بیا تھا۔ نور المشائ کے جان کی سال بمبئ بیں گزرے تھے۔ نادر جان وہ ' المائے شور'' کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ نادر شاہ کے انہیں عزت داحرام سے والی بلواکر'' وزیر عدلیہ'' کا عہدہ دے دیا۔ نادرشاہ کو ان سے ایک خاص عقیدت تھی اذراس کا سبب ریتھا کہ 1919ء کے جہاد بھی صفرت نور المشائ نے قبائل کو جہاد کے

لیے آبادہ کرنے ش اہم کردارادا کیا تھاادر شکر کی کے دقت وہ بذات خود نادر شاہ کے ساتھ تھے۔ نادر شاہ کی پالیسیاں: نادر شاہ نے امان الشاخان کی ان غیر شرعی ترقی پندانہ پالیسیوں کو پروان نہیں

جڑھے دیا جن پر انفان علما واور عوام کو سخت اعتراض تھا۔ تا ہم کچھا مورا سے ستے جوسابان محمر انوں کے دور سے سرکاری نظام وحزائ کا حصد بن چکے ستے اور انہیں وورکر نا ناور شاہ کے لیے جلد ممکن ندتھا۔ نادر شاہ خور پر ایک خوش اخلاق ، اسلام پیند ، محب وطن اور خلع می آدمی تھا۔ مگر اس کے پاس مجمری منصوبہ

بندى اورابداف كالتين كرنے والے لوگوں كى كيتمى افغانستان كے شعبہ تعليم ميں ايك انقلابي تبريلي كى منرورے تھی مگرنا درشاہ اس سلسلے میں فکرمند ہونے کے باوجود کوئی خاص تبدیلی نہ لاسکا۔

ملک کی تقلیمی حالت :اس دور میں کا بل کامشہور دینی مدرسہ'' دارالعلوم عربی'' تھا جہاں قدیم اعماز میں دری نظای کی تعلیم دی جاتی تھی۔اس کےعلاوہ جدید تعلیم کی کئی اعلیٰ درسگا ہیں کام کروی تھیں جن میں كمت مناع نفيسه، مكتبه حبيبه، كمتب استقلال، كمتب زراعت، كمتب ليي، كمتب نحات، كمتب دواسازي

اور كمتب دار المعلمين قابل ذكر يل \_ يهال كمتب سدمرادكا في بيندك بتدائي تعليم كي درسگاه-

بچ ل کوتر آن مجید حفظ کرائے کے لیے دارالحفاظ قائم تھا۔ کھنٹ مناع نفیسٹون لطیغہ یا فائن آرٹس کا مرکز تھا جہاں قالین بانی ، نقاثی ،مصوری اور نجاری کے فنون سکھائے جاتے تھے۔ بیکتب شاہ امان اللہ خان کا جاری کردہ تھااوراس میں بعض جرمن استاذ بھی فنون سکھاتے تنے۔ان میں سب سے قدیم کا کج کتب هبیبیکی بنیادشاه عبیب الله خان نے رکھی تھی۔ کمتب استقلال فرانسیبی زبان سکھانے کا کالج تھا جَبَه مَسْب نجات مِين جَرَمن زبان كي تعليم دى جاتى تقى به يدونوں شاوامان الله خان كى ياد گار تتھے - كمتنب زماعت جوکائل اور پینمان کے درمیان واقع تھا، باغبان اور کاشٹکاری کی تعلیم کا مرکز تھا۔ کھتب دارامعلمین ش اساتذه کوتدریس کی تربیت دی جاتی تعی ـ

كمتب طبى اور كمتب حربيد: كتب طبى شاه نادرخان نے اپنے دور ميں قائم كيا تھا۔ يدميرُ يكل كالح آ کے چل کرموجودہ کابل میڈیکل یونیورٹی بنا۔ اس کا معیار تعلیم بہترین مانا جاتا رہا ہے۔ کتب دواسازی ( فارمین) کمتب کمین علی کا کھیلاؤ تھا۔ان کےعلاوہ تا درشاہ نے میٹیم خانہ نا دری کے نام سے لاوارث بچوں کے لیے ایک عمد ورسگاہ بنوائی تھی جس میں دارالا قامہ کی سہولت موجودتھی ۔

نادر شاہ نے عسری تعلیم میں تن کے لیے کسب حربید (المری کالج) کی بنیاد رکھی۔اس نے سدور کی حمرانوں کے مرکز قلعہ بالا حصارکواس کام کے لیے پیند کیا۔قلعہ بالا حصار کا ٹل کا قدیم ترین قلعہ ہے۔ چنگیز فان کے حملے کے وقت بھی یہ موجود تھا۔ 1879ء (1396ھ) ٹس برطانیے نے کائل پر حملے کے دوران ات توبوں کی مسلسل گولہ باری ہے اتنا شکستہ کردیا تھا کہ بیہ بتحرول کا ڈھیراور بھن کھنڈرنظر آتا تھا۔ نادرشاہ خان نے اسے از مرنو آباد کرنے کے لیے یہاں ملٹری کا لجے بنانا چاہا۔ افغانستان کے توی دن کے موقع پر تادر شاہ نے یہاں برست خود کالج کا سکے بنیا در کھا۔ مجرعما کرسلطنت اور محام نے کھالیں اور بھاؤ ڑے لے کر ال كهندر كو بموارز من على تبديل كرديات الهم يهال تعيراتي كام كابتفاه نادرشاه كي زعر كي عن ساويكي .

نقصان دہ پہلو: تعلی شعبے کے ذکورہ یالا پہلوؤں سے داشح ہوجاتا ہے کہنا درشاہ اوراس کے دزراہ

و شیران کے زبن میں تعلیم کور تی دیے کے جذبے کے باوجود کوئی مر بوط، داشتے اور دوروس نظام نہ تھا۔ جرس، فرانسیں اور آنگریزی کالجوں کے قیام سے نوتعلیم یا فتہ لوگوں کے تین گروہ بن گئے تھے۔ بیافرار مزیداعلی تعلیم کے لیے جرمی، فرانس یا برطانسے کا رُث کر لیتے تھے اور پھر بڑی حد تک انہی کے رنگ میں رنگے جاتے تھے۔ سرکاری سطح پرکوئی ایک تعلیمی نظام نہ ہونا ملک کی بڑی برشمتی تھی۔

ر نے جائے ہے۔ سرواری کروں ہیں سے اسدوہ میں اور کے آفاز کا تھا۔ اخبارات کا گھر گھر ج چاتھا اور ریڈ ہو عام فرائع ابلاغ: ونیا بھی بیز ہانہ میڈ یا وار کے آفاز کا تھا۔ اخبارات کا گھر گھر ج چاتھا اور ریڈ ہو عام ضرورت کی چیز بن چکا تھا۔ تا ہم تاورشاہ کے دور بھی انفان سک دور بھی 'امان انفان' بچے محدود تھے۔ حبیب الشفان کے دور بھی 'امان انفان' بچے مقد کے عہد بھی ''حبیب الاخبار' اور تاورشاہ کے ایا م بھی 'اصلاح' متبول ترین تو می جرا محدے بیں۔ میر صال نادرشاہ نے پر انکورے تی ویے گئی اقدامات کے اور جرشی سے جدید ترین مشینیں میران کا درشاہ نے پر انفان پریس علاقائی ممالک بھی سب سے بہترشار ہونے لگا۔ انفاق اسلام، طلوع منگوا کی جنگ میں برطانے کو کلست ویے کے صلہ بھی امان اللہ خان نے افغان ، بیدار ، بحلہ کا بل اور پی خال اور تھی الفان اللہ خان نے میں برطانے کو کلست ویے کے صلہ بھی امان اللہ خان نے نادرشاہ کو کا بل اور پی خال کے درمیان' علی آباد' کی جا گیر بختی تھی۔ نا درشاہ نے اپنے وور بھومت بھی نادرشاہ کو کا بل اور پی جا ایک بینی ٹور پی (دار العموت) قائم کیا۔ دق وسل کے مریش اس صحت نادر استام بھی خبر کر شفایا بہوتے ہے۔

سرکاری لباس: حبیب اللہ خان کے زمانے سے افغان حکمران، عمائد، امراء اور سرکاری افسران مشرقی و مغربی تمدن کا استزاج بن گئے ہتے۔ سرکو چیوڈ کر پورے جیم پر بور پی فباس (کوٹ، پتلون) پہنا کرتے ہتے جبکہ سر پر افغان ٹو پی یا دستار کارواج باقی تھا۔ تاور شاہ کا لباس بھی اس قسم کا ہوتا تھا۔ حکام کی و یکھا دیکھا دیکھا دیکھی عوام بھی اس وضع قطع کو اپنانے گئے ہتے۔ سرکاری ملاز میں، فوج، پولیس، ڈرائیور اور چوکیدارو فیرہ ای قسم کے لباس کے یا بندے ہے۔

ذرائح آمدورنت: قلب دسائل کے باد جود نادر شاہ کے دور شن ذرائع آمدورفت پرخاصی توجد دی گئی۔
کائل سے مزار شریف تک نیا پختہ ماستہ تیاد کیا گیا۔ اس طرح پیشا در سے کائل تک ٹی مڑک تعمیر کی تئی عوی
طور پر بیتمام ماستے محفوظ سے اور چوری ڈاکے کے واقعات بہت کم ہو گئے ستے۔ ایک جاپانی سیاح نے
ان دنول شماموڑ کار پر پورے افغانستان کا دورہ کیا اورامن والمان کی صورت حال کی بے صد تعریف کی۔
خارجہ یا کسی اور معاہدے: نا در شاہ کی خارجہ پالیسی غیر جانبداری، عدم جارجیت اور بقائے با ہی

کے اُصولوں پر استوار تھی۔ وہ سابقہ دو تھر انوں کے دور میں برطانوی اور سودیت استعاری سم نیزیاں دیا مولوں پر استوار تھی۔ وہ یہ بھی جانیا تھا کہ برسوں سے شورش زدہ اور جنگوں کا پر ابراہ واانغانستان جب تک اپنے میروں پر کھڑا نہ ہوجائے ازخود کی نئی جنگ کا خطرہ مول لینے کے تا بل نہیں۔ چنا نچہاس نے برطانیہ اور دوئ وو وہ سے سابقہ معاہدے برقر اور کھے۔ 24 جون 1931 ء کو اس نے دوئ سے دئ برئ المان اللہ قان کے ساتھ کیے گئے اس معاہدے کی تجدید کی جس کا مسودہ سوویت انقلاب کے بانی لینن نے تیار کیا تھا۔ یہ 1921ء کے معاہدے کی توثیق تھی۔ ذاتی خیالات سوویت انقلاب کے بانی لینن نے تیار کیا تھا۔ یہ 1921ء کے معاہدے کی توثیق تھی۔ ذاتی خیالات کے لیاظ سے برطانیہ تا نفانستان اور پر کا فیشش کی اور تخت نشین کے چند ماہ بعد دی 6 می 1930ء کو برطانیہ سے اس معاہدے کی تجدید کی جوامیر عبدالرحن خان کے دور میں 21 کتو بر 1893ء کو کمل میں آیا تھا اور جس کے تحت افغانستان اور برطانیہ ہندوستان کی مرحدوں کو متعین کرنے کے لیے ڈیور پڑلائن پر شغتی ہوئے ستھے۔

داخلہ یالیسی کے بعض بہلواوران کا نقصان: شاہ نادرخان شاہان افغانستان میں آخری قدامت پنداندر جانات کے پنداندر جانات کے پندانداندر جانات کے پندانداندر جانات کے پندانداندر جانات کے بیکس افغانستان کو اپنے قدیم رنگ ڈھنگ پر برقرار دکھنے کی کوشش کی وہاں وہ سابق محمران کے حامیوں کو دبانے بیں بھی بھی کامیاب دہاتھا۔

چونکہ اس نے ایک صدی سے افغانستان پر حکومت کرنے والے بارک زئی خاعدان کی ہڈیوں پر اپنا مان کی ٹھر کی اتھا اس کے جا بیتوں سے تھا۔ اس کے اس کے جا بیتوں سے تھا۔ اس کے اس نے اس کے جا بیتوں سے تھا۔ اس کے اس نے اس کے جا بیتوں سے تھا۔ اس کے اس نے اس نے افغان اور اس کے جا بیتوں سے بیل کوئی کر نہیں چیوڑی۔ تا ہم بی کوشش اس کے جلد خاشے کا سبب بن گئی۔ اگر نا در خان کا دور طویل میں تو تو وہ ایک کا میاب ترین حکم ان تا بت ہوتا مگرا سے مدت افقد اربھی کم کمی اور ایجھے مشیرا در با صلاحیت موقا وہ کی کا میرا آب بی کے اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں کا ذیا دور تر ان کھا در سخت کیر پالیسی رکھتے ستھے۔ سارانظم ونس انہی کے بیتوں میں کا شریب نہ ہوا۔ انہی کے بیتوں میں تھا۔ اس تنگ نظری کا اثر یہ ہوا کہ نادر خان کی حکومت کوذیا دہ استخام نصیب نہ ہوا۔

روئ سے سرحدی تنازع: نادرخان کے دور ش روئ اورا فنانستان ش کچھ دت کے لیے سرحدی کشیدگی کا حول بھی رہا کہ اور مان کا ایک تابان میں کا ایک اور اور ایک ایک تابان کا ایک تابان کا ایک تابان کا ایک تابان کا ایک تابان کو ایک جائے بناہ بناد کھا تھا۔ جون 1930ء میں سوویت افواج

باليسوال إب ابرائیم بیگ کے تعاقب میں دریائے آموعبور کرکے افغانستان میں مسمس کئیں۔ یول دونوں مکوں می ۔ مرمدی کشیدگی بیدا ہوگی۔ آخر روس کے کہنے پرافغانستان نے ابراہیم بیگ کوافغان علاقوں سے نکال کر ردی مملداری میں دیکیل دیا۔ روسیوں نے اے گرفار کر کے قل کر دیا۔ اس طرح سرحدی کشید گی تم ہوئی۔ شاہ نا درخان کا خاتمہ: نادرخان بنیادی طور پرایک پختہ مسلمان تھا۔ ہندوستان کے اکہر دیو بند ہے اے نیاز مندانہ تعلق تھا۔ ظفر حسن ایبک نے ایک آپ بیتی میں لکھاہے کہ وہ حضرت مولا نارشیداح کمنگوی

قدى سرة سے بیعت بھی تھا برافسوں كراس باصلاحيت حكران كا دور حكومت مرف چارسالدرہا۔ اس کے آخری دور میں امان اللہ خان کے حامی جرخی قبیلے نے زبر دست شورش بریا کر دی۔ ناورخان

كا حائ تبيلة مصاحبان 'اس كے مقابلے برأترآيا۔ دونوں قبائل كى بالهى لا الى نے ملك ميں خاند جمكى كا ماحول پیدا کردیا۔ تاورخان کے خلاف ان لوگوں کی نفرت میں اضافہ ہوگیا جو ماؤرن ازم کے مامی ستے۔ بیخالفین اس کے لل کی سازشیں تیاد کرنے گئے۔

6 نومبر 1933 وكونا درخان' دلكشامحل' شي طلبه هي تقتيم انعامات كي تقريب مين شريك موا- ا كا محفل میں ایک طالب علم نے فائز تک کر کے اسے قل کردیا۔ یوں افغانستان ایک باصلاحیت محمران ے بہت جلد بحروم ہو کیا۔اس کے بعد ناال مغرب زوداور پھراسلام دشمن حکر انوں کا ایک ایساسلسلہ شروع ہواجس نے انفانستان کے مستقبل کو کھیا عرجروں کی عدر کردیا۔

ظا برشاه، ظاہری شاہ: نا درخان کے آل کے بعداس کے فوجوان الرے ظاہرشاہ کو تخت پر بھادیا میا۔ ا سے حکومتی امور کا کوئی تجربین تھا۔ تمام ملکی معاملات اس کے تینوں پچاؤں شاہ محمود، شاہ ولی اور سروار ہاشم کے ہاتھ میں تنے۔ظاہرشاہ جومرف ظاہری شاہ تھا،اس پر مطمئن تھا کہا سے فیعلوں کے بوجم سے آزاد ر کھا جائے اور ملک کواس کے چیا سنیا لے رہیں۔ان تینوں کے بعدوہ اپنے پیچاز اواور بہنوئی سرواروا و خان پرسب سے زیادہ اعتماد کرتا تھا۔

ظاہر شاہ کو حکومتی اُمورے زیادہ سیر دِ تفرق اور شکارے دلجیسی تھی۔اس کے دور حکومت کے ابتدا کی برسوں میں عالمی سیاست کے حوالے سے افغانستان کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ روس کو افغانستان کے ذریعے ا ہے جن مغادات کا حصول عزیز تھا وہ فی الحال ہیں منظر میں چلے مجتے ہتھے کیوں کہ سوویت روس کا سربراہ استالن شرق يورب كى طرف متوجه تعاراه حرافغانستان كى خارجه ياليسى بحى بطا برغير جاندا ما م وكئ تقى -ووسری جنگ عظیم: ظاہر شاہ کی تخت نشینی کے چیٹے سال جنگ عظیم دوم کا آغاز ہو گیا۔ جرمنی کے حکمران ایڈولف بٹلرنے عالمی طاقتوں کی استحسالی کارروائیوں اور ناانسانیوں سے تک آکر جگ کا الاؤ بھڑکا دیا۔ برطانیہ، فرانس اور روس اس کے خلاف متحد ہو گئے اور بول یہ جنگ مغرب سے مشرق تک پھیل مئی۔ پھر جب جایان جرمنی کی حمایت ش میدان جنگ ش کودا توصورت عال مزید ابتر ہوگئ۔

ستبر 1939ء میں شروع ہونے والی مہیب جنگ ڈیڑھ دو کروڑ انبانوں کی ہلاکت اور درجنوں میں ایک ہلاکت اور درجنوں میں ایک کی اتصادی تباہی کے بعد 1945ء میں اس وقت ختم ہوئی جب امریکا نے جاپانی شہروں ہروشیما اور ناگاسا کی پر تاریخ انسانی میں پہلی یارا پٹم بم برسائے اور جاپان کو جھنے پر مجبور کردیا۔ اوھر روشیما اور ناگاسا کی پر تاریخ انسانی میں پہلی یارا پٹم بمی موسم کی قیامت فیزیوں کے سبب بہپائی پر مجبور ہو کیا اور نور کئی کرکے اپنے انجام کو پہنچا۔

برطانيكى مندوستان سے واليسى: چه برسوں كى اس جنگ نے پورى دنیا پر تباه كن اثرات مرتب كے۔ جنگ میں ملوث مما لک اوران کے معاونین کا دیوالیہ نکل ممیا تھا تا ہم افغانستان کی غیرجا نبدارانہ پالیسی نے ا سے بڑے نقصانات سے محفوظ رکھا۔ مجر جنگ کے خاتمے پر افغانستان کوایک غیر معمولی تحفظ اس وقت ملا جب برطانيے نے مندوستان سے يوريا بسترسيلناشروع كيا۔ جنگ عظيم دوم كےمعد مات نے اس برياوركو اں قائل نیس جیوڑا تھا کہ وہ اپنی عملداری شل سورج شدہ و بنے پر فخر کرتار ہے۔اگست 1947 میں جب برطانیہ ہندوستان سے واپس ہوا تو اس کے ساتھ ہی اے افغانستان کے سرعدی متبوضات بھی حجوژنے پڑے۔ای طرح افغانستان کی مشرقی سرحدوں کو برطانیہ کے خطرات سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئے۔ صوبد مرحد كاستعبل: تاجم اس كے ساتھ اى ايك اجم مسئلداً تھ كھڑا ہوا اور وہ تھا سرحدى علاقوں كے ستنتل كا\_درة خيرے لے كردريائے سدھ تك كابيطاقہ جے 13 نومبر 1893 مكو ديوريد لائن معاہدے کے دریعے افغانستان سے الگ کیا محیاتھ انسلی، اسانی، تہذیبی، جغرافیا کی اور تاریخی لحاظ سے محل طور پرانغانستان ہے ہم آ ہنگ تھا۔اس لیے افغانستان جاہتا تھا کہ برطانیہ کے بطے جانے کے بعد میطاتے اسددوبارون جائمي محر برطانيكا كهناتها كرؤ يورتألائن معاهد المح بعدافغانستان سيق كهوچكا ب-امير عبدار من کے بعد 1905 میں شاہ حبیب اللہ خان، 1919 ویس شاہ امان اللہ خان اور 1930 ویس شاه نادر خان اس كى توتى كر يح بين لبنداس علاقے كم مستقبل كافيدا فغانستان نبيل كرسكا۔

تشیم ہند سے قبل 1947 ویں برطانیے نے دیفریڈم کرایا۔افغانستان کی نواہش تھی بید یفریڈم اک طور پر ہو کہ سرمد کے باشیروں سے پوچھا جائے'' آپ افغانستان میں شائل ہونا چاہتے ہیں یا آزاد ریاست بنا پندکر میں ہے؟''

كر برطانياني افغانستان كونظرا عماز كرتے ہوئے ريفريدم بيں ميسوال سامنے ركھا:" آپ متحدہ

مندوستان يمن ثال مونا جائة بين يا بإكستان يمن؟"

سرحد کے فیدرسلمان سلم لیک کی تحریک سے متاثر تھے اور خان عبدالغفار خان کی مقبولیت کم ہو پکی تھی۔ چانچیر مدے پختونوں نے مماری اکثریت کے ساتھ پاکتان میں شامل ہونے کا فیملہ کرایا۔ ياك افغال تعلقات من كشيركى: 14 أكت 1947 مرد باكتان بن كيا افغانستان كي شرقى مرمدول كتقريبا أيك مدى كي طويل عرص بعد كمي مسلم عكومت كى رفاقت نصيب بهوئي مكر انفانستان كي حكر ان ظاہر شاہ نے پختون علاقوں کی پاکستان میں شمولیت کیفرے کی نگاہ سے دیکھا اور برطانیے کی والی کے بعد وليوريز لائن كونا قابل قبول يجحته موئ صوبد مرحد برافغان علاقهمو في كادعوى جارى وكمعاس طرح ياكتان كے قيام كے ماتحدى انغانستان اور ياكستان كے تعلقات خراب ہو مكتے حقيقت بيرے كمان خراب تعلقات کی بنیاد برطانیہ بی نے ڈالی تھی جس طرح وہ جاتے جاتے مسئلہ مشمیر کمٹرا کر کے یا کستان اور بھارت کود کہتے ا نگاروں پر چھوڑ کمیا تھا، آی طرح اس نے ایک سوپے سمجھے منصوبے کے مطابق پختون علاقوں کی سرحدوں كمعالمات كواس طرح الجعاديا تعاجويا كتان اورا فغانستان كدرميان متعلّ تناوكا باعث بن كررب بدقتمتى سي حكومت باكتان كى جانب سے فيرسكالى كركى جذبات كے اظمار كے باوجودا فغانستان كواعمّا ديس لينے كى كوئى تھوس كوشش نەكى كى۔اس كالازى تتيجە بەلكلا كەكئى عشروں ئىسا فغانستان اور ا كتان ش بهتر تعلقات بيداند موسك بلكراً عن دن كثيد كى بين اضافيه وتار با 1950 م بين دونون ممالک کی فوجول کے درمیان سرحدی جمزیں ہوئی جس کے بعد پاکتان نے افغانستان کی تجارتی رابدار کی بند کردی۔ اس سے افغانستان کی معیشت وتجارت پر بہت برااٹر پڑااوراسے اپنی اقتصادیات كوسهارادية كے ليے ايك بار پھرروس كى طرف ديكھنا يوا۔

افغانستان اورروک کے نے روابط : افغانستان جس پرروک کی توجائے داغلی مسائل کی وجہ ہے کہ ہوگئی تھی، اب دوبارہ روک کے لیے اہم ہوگیا۔ خاص طور پراس لیے کہ اب روک کا حریف برطانیہ بھی ہمال سے جاچکا تھا۔ 1950ء میں سرحدی جمڑ پوں کے بعد جب پاکستان نے افغانستان کے لیے سرحد میں بند کیں توای سال افغانستان اور سوویت روس کے درمیان ایک بخبارتی معاہدہ طے پاگیا۔ یہ معاہدہ افغانستان اور روک کے قرب کیلئے ایک سنگ میل اور تب ہوااور آنے والا ہرون ان کے تعلقات کو سمبادہ ان اور روک بلاک میں جلا گیا۔ اس طرح افغانستان کی غیر جا نبدارانہ جیٹیت شم ہوگی اور وہ کمل طور پرروی بلاک میں جلا کیا۔ اوھ پاکستان اپنے قیام کے بعد سے امریکا کی وہ کچی کا محور ہا تھا اور اسے امریکی بلاک میں شال سمبھا جاتا تھا۔ روک اور امریکا کی رقابت کا اثر پاکستان اور افغانستان پر بھی پرر ہا تھا اور ان دونوں میں سمبھا جاتا تھا۔ روک اور امریکا کی کر قابت کا اثر پاکستان اور افغانستان پر بھی پرد ہا تھا اور ان وی کس

فاصلے بڑھتے جارے تھے۔ - ق کی سید میں انتہ

امداد وترقی کی آٹر میں سازش: دمبر 1955 میں کمیونٹ پارٹی کے سیکرٹری خروشیف اور روی وزیراعظم بلگانن نے افغانستان کا دورہ کیا۔اس دورے کا اصل مقصد افغانستان جیسے ہیں ہائدہ ممالک میں کمیونزم کوفر وغ وینا تھا۔ تاہم روی بیہ مقصد افغانوں کومراعات وا مداد کے سنبرے جال میں بھائس کر حاصل کرنا جا بتا تھا۔

اس دورے میں افغانستان کو 100 ملین ڈالر قر ضد دینے کا دعدہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں کی اہم تر قیاتی منصوبے میں بلوں اور شاہرا ہوں کی تعمیر افغانستان میں گئا ہم تر قیاتی منصوبے میں شامل کے علاوہ کو وہندو کش سے گزرنے والی ورہ سالانگ کی سرنگ اور بگرام ائیر پورٹ کا منصوبے میں شامل تھا۔ بیر قیاتی کام دراصل افغانستان کو فتح کرنے کے اس منصوبے کا حصہ شے جو 50ء کی دہائی میں بی دور کی حکم انوں کے ذہنوں میں پرورش یانے لگا تھا۔

روی جو پہلے زارشانی کی صورت میں اسلامی ونیا پر خطر ہے کی تلوار بن کر نکشا رہاتھا 20 ویں معدی میں کمونزم کاعلمبردار بن کر پہلے سے بڑھ کرسامراجیت پرآ ادہ تھا۔ 1917ء میں بریا ہونے والا بالثويك انتلاب جودسط ايشيا كى اسلامى تهذيب وثقافت كو پامال كر كے افغانستان كى مرحدوں پررك مميا تھااب ہرمدے باہرنکل جانا چاہتا تھا۔افغانستان میں جاری بیتر تیاتی منصوبے اس انتلاب کے لیے راستہ صوار کرد ہے منعے۔روی نے ایک طےشدہ پروگرام کےمطابق بل اسنے معنبوط اور کشارہ تعمیر کیے جن سے بڑے بڑے ٹرک، ٹینک اور بھاری اسلمے سے لدی گاڑیاں باً سانی گزرسکی تعیں۔ بگرام . اورشین ڈیڈ کے علاقوں میں اتنے وسیع ائیر پورٹ تعمیر کیے گئے جن کوروی فوجیں بڑی سہولت سے استعال كرسكتي تحيس كي يحيو مع بعدروس في افغانستان بي ووين كارشة مضبوط كرف كي ليمايك اور قدم اُٹھا یا۔اس نے انتان فوج کے افسران کی بھاری تعداد کواعلیٰ تربیت کے لیے اپنے ہال مرحوکیا۔ اک سے قبل انغانستان کی افواج کو جرمن یا ترک افسران تربیت دیتے تھے۔اب پہلی باراییا ہور ہاتھا كرانفانستان كے بهادرسائ تربیت لینے ایك ایے ملک جارے تے جس كی اسلام دھنی كى سے دھى مچھی نہتگی۔انغان افسران کی تربیت کا بیمنصوبہ سودیت حکومت اور ظاہر شاہ کے دستِ راست سردار وا وُدك ذہى ہم آ ہمكى كا بقير تا \_ جال تك كا ہر شاہ كا تعلق ہے دہ اليے معاملات مس سرے سے دلچيى عن بيل ليما تعاادرمرف برائة نام بادشابت اورداحت وآرام برطمسن تعا-

مرداردا وداور ظاهرشاه: مرداردا ودخان شاى افواج كا كما غررتها، ظاهرشاه كواس كى قابليت اوروفادارى

ر بورا بمردمه تعا۔ انغانستان کی سیاست عل وہ اس ونت اُبمر کرسائے آیا جب طاہر شاہ نے مگی انتظابات اپنے ہاتھ علی لینے کاارادہ کیا۔ داؤد خان نے اس کا بمر پورساتھ دیااور تمبر 1953 وعلی ظاہر اُ

شاہ جو کہ گزشتہ بیں سال سے برائے نام حکران تھامطلق العمان حکر ان بن گیااور تمام اختیارات اس کے باتھ میں آگئے۔ یہ سب سروار واؤد کا کمال تھا۔ مگر اس کے بعد ظاہر شاہ نے ان اختیارات کو مجمع طور پر

ہاتھ میں آگئے۔ بیرسب سردار داؤد کا کمال تھا۔ طراس کے بعد ظاہر شاہ نے ان اختیارات کوئ طور پر استعال نہ کیا۔اس نے سردار داؤد کی احسان مندی کے اظہار کے طور پر اسے ملک کا بااختیار دزیراعظم بنادیا اور خود کتج عافیت ہی میں پیٹمنا پسند کیا۔اس طرح سردار داؤد ملک کے سیاہ دسپید کا مالک بن گیا۔

بردارداد داد دخان، ظاہر شاہ کا پچا زاد مجائی اور بہنوئی تھا۔ گول مٹول چرے، سینج سر، مو فے ہوشوں اور بھاری جرے، سینج سر، مو فے ہوشوں اور بھاری جم کے ساتھ وہ قدرے بدنما دکھائی دیا تھا گراس کی وہائی ملاحیتیں جرح انگیز تھیں۔ وہ جدید تعلیم یا فقہ اور بنیادی طور پر روس نواز ذہن کا حالی تھا۔ وہ پہلا فرنس تھا جس نے انفانستان کی فیرجانبدادانہ پالیسی کو باضابط طور پر تبدیل کر کے اسے روی بلاک بیس شائل کیا۔ اس کی وزارت عظمی فیرجانبدادانہ پالیسی کو باضابط طور پر تبدیل کر کے اسے روی بلاک بیس شائل کیا۔ اس کی وزارت عظمی کے دوسرے سال (1954ء بیس) افغانستان کے تعلیم اداروں بیس روی اساتذہ کو تعینات کیا جانے لگا۔ عوام نے اس اقدام کو شک وشیع کی نگاہ سے و یکھا کیونکداس سے پہلے روسیوں کو افغانستان بی طازم رکھنے سے شخت احتر از کیا جاتا تھا۔ پچھ حدت بعد سروار داؤد نے اسپے ٹو تی افسان افسران کو تربیت کے لیے روس بیسیخ کا منصوبہ بھی منظور کرالیا۔ روی اساتذہ کے افغانستان اور افغان افسران کے روس بی کرنا نے کوئن کی گربزے بھیا تک اعماز بیل سامنے آئے۔ بہت سے افسران تربیت کرنا نے بیل کرنا کی گربانے بیل کوئر جست سے افسران تربیت کے اور ان کی وفادار یال مودیت روس کے ساتھ وابستہ ہوگئیں۔ کرنا نے بیل کھرنوں کے پرستار بن گی اور ان کی وفادار یال مودیت روس کے گربت سے افسران کی بعدروں کے افغانستان پر یکارکا دروازہ پاٹوں پاٹ کھل گیا۔

دا کادخان کی برطرنی: وزیراعظم سرداردا کودخان نے اپنی وزارت عظی کے دل برسوں بی افغانستان کوردی کالونی بنانے کے لیے سرتو ڈکوشش کی گرافغان موام نے اس کی پالسیوں پر منفی روعل کا اظہار کیا اور اس کے خلاف نفرت بڑھتی چلی گئی۔ خود حکمران ظاہر شاہ بھی دیکھ رہا تھا کہ پانی سراونچا ہوتا جارہا ہے۔ تب اس نے پہلی بارا پنے اختیارات کو تطعی طور پر استعمال کیا۔ اس نے مارچ 1963ء میں سردار داکہ کو وزارتِ عظی کے منصب سے برطرف کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ اس فیصلے کی ایک اور بڑی وج بھی تھی۔ شاہ کے مشیرد میں کا خیال تھا کہ داکا دخان اب اس صدیک اقد ارکوگرفت میں لے چکاہے کہ بھی حرص بعد و اور بادشاہ کو بھی لائق اعتماد نیس سمجھے گا۔ ظاہر شاہ نور بھی داکہ دکی ترک تا زیوں کوخدشے کی نگاہ سے دیکھ رہا

تیا۔ تاہم اس نے حتی نیسلے سے پہلے ایک معتدر شدد ارکونون کے اعلی افسر ان کے پاس بھیج کریداطمینان کیا کونون اب بھی اس کی وفادارہے یا نہیں۔ وہاں سے ثبت جواب آنے کے بعد اس نے سرداردا کو کو بلواکرا ہے نیسلے سے آگاہ کردیا۔

بردارداؤد کے لیے مصورت حال انتہائی اعصاب فٹکن تھی کدا سے بوں اچا تک وزارت عظی سے بٹایا جارہا ہے۔ اس نے بعزک کر کہا: '' آپ حکومت نہیں چلا کتے ۔ اور ندی جمعے بٹا کتے ہیں۔ کو تکمہ فوج میری حالی ہے۔''

یین کر با دشاہ نے فون کاریسیوراس کی جانب بڑ ھاتے ہوئے کہا:''میاوٹون!اورفوج کو بلوا کر جھسے گرفآد کرلو۔''

داؤد نے لیک کرفون لیااور جرنیلوں کے نمبر تھمانے شردع کیے حکم کسی ایک افسر نے بھی اس دقت اس کی جمایت کا اظہار ندکیا تب اے احساس ہوا کہ کیونوم کے فردغ کے لیے اب تک کی گئی کوششیں پورے طور پر کا میاب نہیں ہوئیں۔ افغانستان پر اب بحک قدامت پندی غالب ہے۔ فوق شی اب تک دین د فرہ ہب، وطن اور بادشاہت کے خلاف باغیانہ ربحانات زیادہ پنپ نہیں سکے۔ داؤد خان بازی ہارے ہوئے جواری کی طرح ایوان شائل کیا۔ ظاہر شاہ کیونوم کے داؤد خان اور اس ندین سکا تھا مگر اس کی موجودگی میں کماوٹ تو ندین میں ہوسکتی تھی جوداؤد خان اور اس کے صوویت آتا قائل کومظوب تھی۔ ای ون داؤد خان اور اس کے مواجود کی مضوب شدی کے مواجود کی اس کا درخان نے مطرک لیا کہ وہ اب طویل اور مجمرک منصوب بندی کے ساتھ کیونوم کے فردغ کے لیے کام کرے گا اور تائی کا صبر دخل سے خشر رہے گا۔

نیا آئین اور جمہوری ادارے: مردارداؤد کی برطرنی سے وام دم بخو درہ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ظاہر شاہ میں حکومت چلانے کی الجیت نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اب ملک کیے چلے گا اور کون چلائے گا؟ اس صورت حال کے پیش نظر ظاہر شاہ کو چھا ہم اقدامات کرتا پڑے۔ حوام کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے 1964ء میں ملک کوایک نیا آئین دیا۔ اس نے آئین کے تحت افغانستان میں پہلی باردوایوانوں کی پارلینٹ قائم کی گئی جنہیں 'اولی جرگہ' (ابوان عام) اور 'مشرانو جرگہ' (ابوان بالا) کا نام دیا گیا۔ انظام ملکت تمن ستونوں پر استوار ہوگیا۔

0..... مقننه 0 .....انكاميه - ....عدليه

اس دوران سردار دا دُد جمهوری دسیاسی میدان میں اُنر کر ظاہر شاہ کے خلاف مف آرا ہو چکا تھا۔ دہ ظاہر شاہ کوقیدامت پہند ،فرسودہ روایات کا حال اور تغییر وتر تی کی راہ میں رکاوٹ باور کرار ہاتھاا در شاعی

مائيسوال بإر خاندان ہے اپنے تعلق کوعوای تمایت کے لیے استعمال کررہا تھا لیکن ادھر ظاہر شاہ نے آیندہ کی جمی ر عومت میں داؤد خان کی شمولیت کوناممکن بنانے کے لیے آئین میں ایک شق سیمجی شال کردی کرشای خاعران ہے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فروسیاست میں حصر نہیں لے سکتا۔ اس اقدام کے بعد ظاہر شاہ کا خیال تما کداس نے یارلیمانی ذرائع استعال کر کے دا درخان کو دوبارہ برمرافتر ارآنے ہے روک دیا ہے محر دا درخان ساز باز کا ماہرتھا۔اس نے افغانستان کی ان تنظیموں ہے روابط مضبوط کیے جوسوویت ہونین کی پروردہ تھیں۔اس کے بعدوہ خفیرطور پرظا ہرشاہ کا تخت النے کی منصوبہ بندی میں معروف و کیا۔ انمی دنوں انغانستان کی سیاست میں مرگرم کیونسٹوں نے اُمِحر کرما ہے آتا شروع کردیا۔ انہوں نے '' بیپلز ڈیموکر یک یارٹی'' کے نام ہے جوری 1965ء ٹی ایک ٹی سای جماعت بناڈ الی جس کا جزل سکرٹری نورٹھرتر وکی تھا۔ ببرک کارل بھی اس کا اہم رہنما تھا۔ تمبر 1965ء کے انتخابات ٹس اس پارٹی کے بہت سے افراد نے کامیاب ہوکر اسمبلی میں اپوزیش کا کردار سنبالا ادرظا ہرشاہ کے لیے در دمر بے رہے۔ 1969ء میں ایک بار پھرا تخابات ہوئے۔ ظاہر شاہ کی خواہش کے مطابق اس بار بھی کمیونسٹ حومت نه بناسك مرا بوزيش كي صورت عن ان كي ريشدوا نيان جاري راي \_ '' خلَّن'' اور'' پرچم'' بیار ٹی: افغانستان میں کمیونسٹوں کی نمایندہ جماعت پلیلز ڈیموکر بیک یار ٹی ایخ قیام کے دوسال بعد 1967ء ٹیں گئ گروہوں میں بٹ گئ تھی۔ان ٹیں سے دوگروہوں کی اہمیت زیادہ تحى-ايكن فلق بارنى"ك نام سے تعاجى كاسر براه نور محرزه كئ تعادوسرا كروه" برچم بارنى" كملاتا تھا۔ اس کا لیڈر ببرک کارل تھا۔خلق یارٹی میں پختونوں کی جبکہ پرچم یارٹی میں فارسیوں اورغیر پختونوں کا کثریت تھی۔ان دونوں پارٹیول نے ''خلق''اور'' پرچم'' کے نام سے اپنے اپنے اخبارات مجی جاری کے عوام میں کمیوزم کی کاشت کا کام ان اخبارات نے بھر پورا عداز میں کیا۔ تو می آمبلی کی حالت: ادم ظاہر شاہ کی گرفت حکومت پر کمزور پڑتی جاری تھی۔ 1969 میں اس کی جانب سے کرائے مگئے انتخابات کے ذریعے وجود میں آنے وال اسمبلیاں موای تو تعات پر پوری نہ أترسكس-33 فيمدمبران المبلى ناتجربكارادراك پڑھ تعےجنہيں حالات عاضرہ سے آگائ تحى نہساى معالمات کا کوئی تجربہ تھا۔ پھران اسمبلیوں کی کارروائی بھی اکثر کورم پورانہ ہونے کی وجہ سے ملتوی کردی جاتی تقی ۔ بینام نہاد اسمبلیال کمیونسٹول کے عزائم کو تقویت فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہور ہی تھیں کونکہ جب بھی اجلاس ہوتا، کمیونٹ ارکان دھوال دارتقار پر کرکے اجلاس پر چھاجاتے تھے۔کمیونٹ اس كے ساتھ ساتھ كلى كوچوں بي أو جوانو ل كومنظم كركے حكومت كے خلاف احتجاجي جلي جلوس اور فسادات

افغانستان سے بادشاہت کا خاتمہ ہو گیااور کی نے کوئی مزاحمت نہ کی۔

| مآخذومراجع                                                                                                                                        |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| تارخ افغانستان من قبیل الفتح الائسلامی الی وقتنا المعاصر ـ قاروق حامد بدر<br>افغانستان درمیسرتارخ ،میرغلام مجمد غرار<br>Encyclopedia of Islam.V.1 | ф<br>ф      |
| تارخ جهادانغانستان، ڈاکٹرانگ کی خان<br>افغانستان، ایک قوم کا المیہ، احمیثجاع پاشا<br>(Afghanistan) Encyclopaedia Britannica                       | &<br>&<br>& |

تينيوال إر تينيوال إر

## کیمونزم کےسائے،جمہوریت اورانقلابِ ثور

ظاہر شاہ کی بادشاہت یوں جپ چاپ ختم ہوگئ جیسے مغرب میں سورج ڈوب ممیا ہو۔ درامل ای آخرى بادشاه كى انتظاى كزورى، خام فكرى اورعا قبت نائديش في عوام وخواص سب كو مايوس كردكها قا اس لیے انتلابوں کو بادشاہت کے خاتم میں کوئی مشکل پیش ندآئی۔ لوگ سمحمدرے سے کداب جمہوریت کاسورج لتمیروتر تی کی کرنیں لٹا تا ہوا طلوع ہوگا۔شروع شروع میں واقعی ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ 17 جولائي 1973 مكودا ورخان نے حكومت سنبالتے بى ريڈيو پر توم كے نام اپنے پيغام بس كہا كہ ملک سے بادشاہت کا خاتمہ کردیا کیا ہے اوراب'' ریبیلک جمہوری نظام'' سیحے معنوں میں نافذ کیا جار إ ہے جو' اسلامی روح'' کے عین مطابق ہوگا۔ اس نے عوام سے' دحقیقی جمہوریت، سابی اصلاحات، انساف دمسادات، خوشحال معیشت اورتعلیمی انتلاب' جیسے خوش کن دعدے بھی کیے میمر داؤد خان کے عزائم جو محى منه، ذه ع حيي نسته و مكيوزم كا جيرو كارتفاا درا فغانستان كواس ريك من رمَّنا چابها تعا-بادشا بت كاخاتم كركاس ف افغانستان كوسياك طور پرستفل اعتشارى كهائي ش كراديا تعا-ياكستان تخالف بيانات: مردارداؤدخان كالتداركا آغاز باكستان دشن كرجذبات كالمهاركماته موا۔اس نے اپنی ابتدائی تقاریر ش کہا کہ پاکتان دووا صد ملک ہے جس کے ساتھ افغانتان کا تنازعہ مجرايك بريس كانفرنس من ال في "أ زاد پختونستان" كيمسكو "أيك ما قابل رديد مقيقت" كاعوان ديا-17 اگست 1973 م کوافغانستان کے ڈپٹل وزیر خارجہ نے کابل میں یا کستانی سغیرے ملاقات کرے پاکتان کی سیای جماعت عوامی فیشل پارٹی کے دہنماؤں خان عبدالنفارخان، خان مبدالول خان اورد مگرسرخ پوش رہنماؤں کی گرفتاری پرتشویش کا اظہار کیا۔ بیلیڈر پختو نستان کا سنلہ کھوا کر کے حكومت باكتان كے ليے مشكلات پيدا كردے تے جبكر في افغان مكومت اس تم كے ساك أفحا ما ای تی اس کے چددن بعد 26 اگست 1973 م کوافغانستان کے ہوم آ زادی کی تریب سے نظاب کرتے ہوئے داؤدخان نے پختونستان کواپتا'' تو می سئلہ' قراردیا۔ علیحد گی بیندول کی تربیت: داؤدخان نے صرف بیان بازی پراکھانبیں کیا بلکہ مرحدادر بلوچستان

ے علیحد گی پندعنا صرکوا پنی تعایت کا یقین دلاتے ہوئے ان صوبوں میں افراتغری اور بدائن مجیلانے کی کوشش بھی کی۔حکومتِ پاکستان کا میبھی کہنا تھا کہ داؤ دخان ان دونوں صوبوں میں ایک عوامی جنگ

شروع کرنے کے لیے بندرہ بزارے زائد پختونوں اور بلوچوں کو سکری تربیت دے رہاہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی جوائی جال: پاکستان مشرتی پاکستان کی علیمدگی کے صدے ہے ایجی تک نہیں

ذوالفعار کی جنو کی جوابی جیان بی ستان سمری پاستان کی حدی ہے مدے ہے اس سے بیس سنجل سکا تھا، اس کیے افغانستان کی روئ نواز حکومت کی بیکا رروا ئیاں اس کی سالمیت کے لیے از حد خطرناک تھیں۔وزیراعظم پاکستان ذوالفقارعلی مجھونے بڑی سنجیدگی ہے اس کا نوٹس لیا اور داؤد خان کو لگام دینے کے لیے سیاسی دباؤاستعمال کرنے کے ساتھ رساتھ افغانستان کی اسلام پہند جماعتوں کا تعاون حاصل کرنے کے بھی کوشش کی۔

افغانستان بھی اس وقت علی کے کرام اور دین دار طبقے نے الحاد ولا وینیت کی اشاعت کی ان کوششوں کو جو کر کرکاری سر پرتی بھی جاری وساری تعیس بڑی تیٹویش کی نگاہ سے دیکھتا شروع کر دیا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مملکت کے کیونزم کی طرف مسلسل جھکاؤے اسلام کو بے حد خطرہ لاحق ہوچکا ہے۔ اس لیے وہ حکومت کے خلاف مسلح جہاد کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ حکومت کی جانب سے ان بھی سے بہت سے گرفآر اور بہت سے جلافات سے جہاد کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ حکومت کی جانب سے ان بھی سے بہت سے گرفآر اور بہت سے جلافات سے جلافی کرنے تھے۔ گئی ہم خصیتیں حکومت کی جانب سے بینے کے لیے مرحد پارا سکیں۔

اسلام يند تنظيمول كى كارروائيان: ووالققارعلى بعثوكى باليسى كامياب رعى- جب محى كالل ي

تاريخ افغانستان: جلدِ دوم یا کتان کے خلانہ بیان بازی شروع کی جاتی یا پختونستان کا مسئلہ اُٹھا یا جاتا افغانستان میں اسلام کرنو ا ہم تنظیموں کی کارر دائیاں شدت اختیار کرجا تیں اور بوں داؤ دخان کو پریشان موکر خاموثی اختیار کرنا پر تی ۔ جسمت ان کو پتاہ میا ک گئتمی کابل یو نیورٹن کے اسلام پسند طلبہ واسا تذہ کی ایک بڑی تعداد بھی ان دنوں عکوم پر دھکڑے بیے اورا عرونِ افغانستان تحریک کومنظم کرنے کی تیاریاں کرنے بشاور جلی آئی تھی۔ انی ر تنظیموں کی جانب ہے 21 جولائی 1975 مومر دار داؤ دخان کی حکومت کے خلاف انتلاب بریا کرنے ک ایک بڑی کوشش کی گئی جس کا آغاز پکتیا میں زبردست مسلم کارردائیوں سے ہوا۔ داؤدخان نے بحربور عسكرى طاقت استعال كرك اس كوشش كوناكام بناديا مكراس دوران اسد دانتو ل بسيدة مي داؤدخان کی کا یا پلٹ تبریلی: داؤدخان کو میحسوں ہوا کہ پاکستان اوردیگر مسابوں سے عاصمت مول این مرز جمافت ہادرافغانستان کو تمل طور پرسوویت رُوس سے دابستدر کھنا اورد میرمما لک سے تعلقات بازا مجمى سودمندنا بت نبيس موسكما و دود خان يريحى و يكور باتعاكه بإكستان كي خلاف اب تك كي كي كول كوش كامياب نبيس مونى ب كول كرافغانستان ادر قبائلي علاقول من اثر ورسوخ ركف والعلام ياكتان كا احترام كرتے ہيں اور دونوں مكول ميں برادرانہ جذبات كفروغ كے خوابال ہيں۔ يورني اخبارات كى ر پورٹس اس کی گواہ تیں کہ قبائلی اور سرحدی پٹھان پختو نستان کے مسئلے میں کوئی ولچھی تہیں دکھتے۔

ان هنا کُنّ کے چیش نظر داؤ دخان نے آ ہستہ آ ہستہ یا کستان سے تعلقات بہتر بتانے کی کوشش شرور گ كردى -ايران ہے بھی انغانستان كے تعلقات بېترنبيں تے - داؤدخان اس سے تعلقات قائم كرنے پر بمی خور کرنے لگا۔ اس کا خیال میرتھا کہ اب' خیر متصادم بقائے باہمی'' کا تین فریقی سمجموعہ کیا جائے جس میں افغانستان، پاکستان اورایران شامل ہوں۔اس تین فریقی محاہدے میں واؤ دخان تین باتی كرنا جابتاتها:

ڈیورٹڈ لائن کوتسلیم کرلیا جائے۔ (جے اب تک داؤدخان ادراس سے پہلے ظاہر شاہ تسلیم کرنے پر

🕜 حکومت پاکتان موای نیمنل پارٹی کے رہنماؤں اور دیگر پختون علیمد کی پیندلیڈروں کو، جن کا افغانستان سے کمراتعلق تھا، رہا کردے۔

💬 ..... ایران افغانستان کومالی ایداد قرایم کریے

شاہ فیصل مرحوم کا کروار: کہا جاتا ہے کہ واؤدخان کی سوچ میں اس شبت تبدیلی سے ہیں پردوسودی

بریم کا جذبۂ اخوت بھی کا رفر ما تھا۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور دولوں ملکوں کی ایک دوسرے کی صدود میں مبینہ ہدا خلت ہے سعود کی حکمران شاہ فیعمل مرحوم کوسخت ٹیڈیٹی لاختی تھی۔ چنانچہ انہوں نے دباؤ ڈال کر دونوں ملکوں کو تعلقات بہتر بنانے پر آبادہ کیا۔ اس مصالحت میں تیسرے پڑدی ایران کو بھی شامل کرنا مفید سمجھا گیا۔ ایران میں ان دنوں رضاشاہ پہلوی کی حکومت تھی جس نے معاہدے کے مطابق بعد میں افغانستان کو خاصی بالی اعداد میرا بھی گی۔

ایران کی مداخلت: ایران کی جانب سے دی جانے والی الداد یقینا کی با عموا فغانستان کے لیے سود مند محمد محمد کی برای کی برای کی جانب سے دی جانے والی الداد یقینا کی با عموا فغانستان میں بہتری کے باعث ایران اور افغانستان میں پائی کی تقسیم کا تناذ ع حل ہوگیا تھا پھر ایک ایشیائی مشتر کرمنڈی کے قیام، ایران وافغانستان کے درمیان ریلوے لائن بچھائے اور ایشیائی مما لک کو ملانے والی عظیم شاہراہ تعمیر کرنے کے منصوبوں پر بھی فور ہونے لگا مگر اس کے ساتھ مراتھ ایران کی خفیدا یجنی من ساواک میں افغانستان میں سرگر م عمل ہوگی ساواک کے ایجنٹ افغانستان کے تجارتی نظام اور مالیاتی شعبوں پر حاوی ہونے لگے اور بول ایران کوایک طویل مدت بعد افغانستان میں مداخلت کا راستیل کیا۔
افغانستان کوروی بلاک سے ذکا لئے کی کوششیں: افغانستان، پاکستان اور ایران کی بھائی بندی میں افغانستان کوروی بلاک سے ذکا گئے کی کوششیں:

امریکا کا مجی کردار تھا جوروس کے بڑھتے ہوئے قدموں سے خونز وہ تھا۔ چنا نچاس کی کوشش تھی کہ افغانستان کوروی بلاک ہے کی نہ کی طرح تکالا جائے۔اس مقصد کے لیے امریکا نے شاہ ایران کی (جوامریکا کابڑا مراعات یا فتہ حکمران تھا) حوصلہ افزائی کی کہ وہ افغانستان سے تعلقات مزید بہتر بنائے اوراسے الی المداوفراہم کرتارہے۔

بہر حال! بیرونی دنیا کی جانب ہے جاری ان کوشٹوں کا افغانستان پر خاصا اثر پڑا، داؤد خان نے 1976 میں اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کا آغاز کیا۔ جون 1976 میں اس نے وزیرا مظم پاکستان زوالققار علی بعثو سے ملاقات کی اور دولوں رہنما ایک دوسرے کی جانب ہے مطمئن ہو گئے۔ داؤد خان نے پاکستان می تعلیم کا مال کی تنظیموں نے پاکستان می ایمات و بیا بند کردیے اور ذوالققار علی بعثو نے افغانستان میں سرگرم اسلامی تنظیموں اور حریب پہند جماعتوں کی حرکات و سکتات پر پاکستان میں پابندیاں عام کردیں۔

اروریت بعد و این روست و این به به این از احردا در خان نے حکومت سے ان افراد کو چن چن کرا لگ کرنا دا کردخان کمیونسٹوں کا مخالف بن کرمنور نظر تھے۔ دا کردخان نے وکچ لیا تھا کہ بیلوگ کارکردگی عمی مغر شروران کی وقادار یاں کمی مجی وقت تبدیل ہوسکتی ہیں۔ اس نے 1977 م عمن تی کا بینے تشکیل دی جس

تينيوال إب مراہے دوستوں اور سابق شائل خائدان کے افراد کو بطور خاص شال کیا گیا۔اس نے ایک نیا اسم ہی چین کیا جس کے تحت ملک میں مرف ایک سیای پارٹی کام کرسکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہو " قوى انتلاني يارنى" كام ساك سياى جماعت تفكيل دے دالى اور ديگر تمام سياى جمامتور) جن مِن كيونسك يارثيال" خلق" اور" پرچ، مجى شامل تعين، كالعدم قرارد ، ويا-

ان اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ داؤد خان نے اب سوویت روس اور کمیوزم کا اصل محروہ چیرہ دیکول تی اور کی شکی طرح اس چنگل سے خود کواور ملک وقوم کو نکالنے کے لیے ہاتھ یا وک مار وہا تھا۔ روس کی مگرو باتی دنیا سے تعلقات بہتر بنانے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ اس نے روس پر امحمار خم · کرے آب یا ثی ، ٹیکٹائل لزاور دیگر منعوبوں کے لیے چین سے اعداد حاصل کرنا شروع کردی۔ نیز امریا ے بھی اسے اعداد ملنے تکی جوروس کے میشدے سے اس کی آزادی کی کوشش کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ سوديت يونين كان ع وتاب: سوديت يونين كاداؤدخان كيدلتي بوكي يالييون يرجيس بهجيس مومالازي امر تغالبان الماليان الماليان الماليات كيولسول كاخراج اورياكتان دايران سے دوستان مراسم كي ابتا داؤدخان کےوہ''سکین جرائم'' تھے جنہیں ماسکو بھی برداشت نیس کرسک تھا۔ چنانچہ 1977 م کے دسا می داؤدخان کا تخته اللنے کی سازشیں شروع موکش \_سودیت روس کی کمونسف پارٹی نے اس مقصد کے لیے بھارت کی کمیونٹ یارٹی کو بھی استعمال کیا۔ان کی کوششوں کا پہلا ہدف بیتھا کہ انغانستان کی دولوں كيونىك يار نُول " خلق "اور" يرجى" كوتحد كرديا جائے - يوكششيل كامياب موكي اورجولا في 1977 ، يل " خلق اور" برجم" نے داؤدخان كواقد ارسے منانے كى خاطرة بس مي اتحاد كرايا۔

دا و دخان کے بیرونی دورے:اس دوران داؤدخان اپٹیٹی پالسیوں پر بدستور عمل بیرار ا۔جولائی اور جزل مبياءالحق چيف مارشل لاايد منسريرين محتے۔ تا ہم افغانستان اور پا كستان كے تعلقات متاثر ند ہوے بلکان میں مزید بہتری آئے۔جزل ضیاء الحق نے اقتدار سنبالنے کے تیسرے ماہ کابل جا کردا اد خان سے لما قات کی جس کا مقعد دونوں ملکول شی اعتاد کو برقر ادر کھنا تھا۔ اس کے پکے مرسے بعد 1978ء کے موسم بہار میں داؤد خان نے پاکستان، بھارت، لیبیا،معر، ترکی، بو گوسلاویہ سعودی عرب اور کویت کے دورے کیے۔ ساتھ بی جلد امریکا جانے کا اعلان مجی کیا۔ وراصل وہ جانا تھا کہ اگراس نے اسلامی ممالک اورامریکا سے تعلقات استوار نہ کے تواس کی کری ڈھمگاتی رے کی اور سوویت بونین بری آسانی سے اسے اقتدارے علیم وکرنے کے لیے کوئی مجی کارروائی کرکزرے گا۔

تارخ افغانستان: ملدووم ا پر لل 1978 میں سعودی عرب کے دورے عل داؤد خان نے صوبالیداورا یتو بیا کے تنازع کو جلد مل کرنے سے متعلق ایک مشتر که اعلامیہ پر دستھا بھی کیے تھے۔ چونکہ ایتو بیاروس کا حلیف اور وكذا كرمومالوى مسلمانول كرحتوق آزادى كاغامب تعاداس ليدوا درخان كابدا قدام ايتوييا كي ۔ حکومت کے ساتھ ساتھ روی کو بھی سخت نا کوارگز را ادر اس نے افغانستان بی اپنی پر دروہ کیونٹ يار نيون اورنوخ كي كيونسك انسران كودا وُدخان كاتخته ألَّننه كي ليع "مُرين مكنل " ديديا-میرا کبر کافتل ،نگ سازش : دا دُرخان سعودی عرب کے دورے سے داپس آیا ہی تھا کہ اس کے خلاف د هون تخته ذراے کا آغاز ہو کیا۔اس کی پیلی قسط 17 اپریل کودیمی کی جب پرچم کیونسٹ پارٹی کے اخبار' پرچم' کے ایڈیٹر میرا کبرکوکائل میں اچا تھے تل کردیا تمیا۔ کمیونسٹوں نے آن کی آن میں یہ بات دارالکومت کے طول وعرض عمل بھیلا دگی کراس نا مورصحانی کودا و دخان نے اپنے شئے سر پرست امریکا ی خوشنودی کی خاطر تل کروایا ہے۔" میرا کبڑا کا افغانستان کی شہری آبادی خصوصاً کیمونسٹوں میں برا نام تھا۔ بزاروں لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے اور پھراس اجاع نے احتجابی جلوس کی شکل اختیار کرلی مناجرین واؤدخان اورامریکا پرفر دجرم عائد کرد بے تھے۔ان کے خلاف تعرے لگار بے تے۔ای حالت میں و وامر کی سفارت خانے کے سامنے پینی مجے اور شدید نعرے بازی کی۔ كريك ۋاۇن: اس كے بعد آخونو دن تك حالات معمول پرندآ سكے۔بدد كيوكر 26 اپريل كودا دُدخان نے کمیونسٹ رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کردیا کی نکددی حکومت مخالف جذبات کو موادے رے تے۔ برک کاول اور نور محر ر و کی کرساتھ ایک اور بڑے کیونسٹ لیڈر حفیظ الشاش کو می گر ترا رکرایا ميا-تائم ايك علين كوتاى بيدونى كه كميونت السران فوج كوكرفاد ندكيا كيا-27 ايريل كام م 10 بيج داؤد خان نے کا بیند کا اجلاس طلب کرلیا تا کر حالات کے شئے زُخ پرمشورہ کیا جا سکے۔اجلاس میں کر ماگرم بحث جاري تمي كى كوفررنتى كه حكومت كے ظاف زيرز شن سازش كس مدتك آ مع برا ه چكى ب-فوج حركت من آمكي: وراصل كيونسك رينماؤل في كرفارى سے ميلے فوج كيونسك افسران ے رابطے کر کے انہیں امتاد میں لے لیا تھا۔ چنا نچہ اگلے دن ایوانِ صدر میں کا بینہ کا اجلاس شروع ہونے سے ایک محمند پہلے بی کا بل کے سرق ہے بکتر بند ہریکیڈ کے فیکوں نے حرکت شروع کردی تھی جن كى كمان كينين اسلم وطن ياركرر ما تعا-ادهركرال عبدالقادر في جمرام ائير بورث كوسنعبال ليا تعا-اسلم وطن یارنے پہلے کا بل کے بوائی ا بے پر قبضہ میارہ بچاس نے وزارت دفاع کی عمارت کو جویل مر؛ ليل تعاله مجر 12 بيج ووا ميكول كے ساتھ ابوان صدر پنجا اور دا دُوخان كو كرفتاري كا تھم ديا مر

ایوان مدر کے عافظوں نے جوائی کارروائی شروع کردی اور یوں ایک خوزیز جنگ کا آغاز ہوگیا۔ اس کے ساتھ بی کابل میں جنگدڑ کچ گئی، بازار بند ہو گئے اورلوگ جماگ بھاگ کھاگ کر محفوظ مقامات میں بنام لینے تکے۔اس کے باوجودود طرفہ فائزنگ کی زوش آ کر بہت سے شہری مارے گئے۔

وا و دخان کو آل کردیا گیا: کی محمنوں تک بداراتی جاری رہی۔ مدر داؤد کے 1800 محافظ الجان داؤد خان کو آل کردیا گیا: کی محمنوں تک بداراتی جاری رہی۔ مدر خالی کرنے اور ہتھیارڈالنے پر تیار نہ ہوئے۔ جب ٹینک تاکام ہو گئے تو سہ ہر کے دخت فغائیہ کو طلب کرایا گیا۔ چتا نجے گھیا دول نے ایوانِ صدر پراعماد صند بمباری شروع کردی جس سے کی سومافظ ہلاک ہو گئے اور ایوانِ صدر پر باغیول نے قبضہ کرلیا۔ افغان فضائیہ نے جس سرعت اور مہارت سے ایوانِ صدر پر حملے کے تھے اسے دیکھتے ہوئے کا بل جس یہ بات مشہور ہوگئی کھی کہ ان طیارول کو افغان نیس بلکہ ردی پانکٹ اُڑار ہے ہیں۔ تا ہم اس بات کی کی ذریعے تصدیق نہ ہوگا۔

ثام كونت بافى كرنار شده كمونسك ربنماؤل كورباكرا ع تصاور كالل ريديو ي "انتلاب" كا اعلان مور با تعاردا وُدخان كاانجام بهت بُراموا \_كميوزم كورا ونجات يجمنه اوركميونستول كواقتذار شماشال كرف والا افغانستان كاليمكران آخر كاركميوسٹول على كے باتھوں قبل موا كل مس موجود اس ك خاندان کے تمام افراد حتی کہ مورتوں اور بچوں کو بھی بڑی بے رحی سے موت کے گھاٹ اُتار دیا گیا۔ كميونستوں نے الكے دن افغانستان مين افتالي كونسل " قائم كرنے كا اعلان كيا اور دعو كى كيا كماس كونسل کی طاقت کا منع عوام بی اور پر کونسل افغانستان کی آزادی اور اسلامی روایات کے تحفظ کی ضامن ہے۔ ا تقلاب تور: اس انتلاب كو" انتلاب بتور" كا نام ديا كميا - دنيا مششدر وكرا نغانستان بم اس كايا پلث كود كم ری تھی۔ کی کو تع نہ تھی کہ قدامت پسند مسلمانوں کا مرکز سجما جانے والابد ملک اس طرح کمیوزم کا داجی بن مائے گا خودام ریکا کو بھی اس کا محیح اعماز و شقوادر شدواس انتقاب کورد کنے کے لیے این ی چوٹی کا زورلگا دیا۔ 30 إريل 1978 وو انتلالي كول "كوبان كى جانب كور مرر وى كوافغانستان كاوزيراعظم مقرد كرديا كيا اورافغانستان كود ديموكريك ريميلك آف افغانستان كانام ديديا كيا انتلاب كا دور ابرا اليور برك كارل نائب وزيراعظم كےعهدے پرفائز اوا جكر حفيظ الشاش كوؤيڭ وزيراعظم اوروزير خارجه كامنصب ديا كميا-ترہ کی کون تھا؟ نورمحمرترہ کی جواب افغانستان کا پہلا کمیونسٹ حکمران تھا، غزنی کے ایک پختون جرواہ ككر بدا اواتماده ورو فرع بتانا تماكان بدائش 1917 مے جوكر بالشو يك افتاب ك کامیالی کا سال ہے۔ دواڑ کین عن میں کھل درآ مدور آ مرکے دالی ایک کمینی عن طازم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کلمزش اسکول مجی پڑھتار ہااور میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ اس کمپنی کے توسط سے اے

بہتی جانے کا موقع ملاجہاں اس کی ملاقات کمیونسٹوں سے ہو کی اوروہ باقاعدہ ارکزم کا پیروکارین گیا۔
وطن واپس آ کرکئ سال تک و و مختف سرکاری محکموں میں معمولی ہم کی ملاز شیس کر تار ہا۔ وہ مطالع کا شوقین اور مغربی وردی ادب کا رسیا تھا۔ 31 سال کی عمر میں اس نے ''بیدار توجوان' نامی ایک تحریک شروع کی اور'' انگارا'' کے نام سے اس کا جریدہ بھی شالج کرنے لگا۔ 1955ء میں اسے کا بل کے امریکی سفارت خانے میں ملاز مت ل کی ساتھ ساتھ انتقابی تصانیف کا سلسلہ بھی جاری رہا اور کی اس کے برون میں شامل ہوگیا۔ آ ہت آ ہت کمیونٹ منظم بول وہ کی وہ کی تام بھی بارٹی تقتیم ہوئی تو تر ہ گی اس کا پہلا جزل سیکرٹری مقرر ہوا۔
ہوتے گئے اور جب 1965ء میں کمیونٹ پارٹی تائم ہوئی تو تر ہ گی اس کا پہلا جزل سیکرٹری مقرر ہوا۔
ہوتے سے بعد بیرک کا دہل سے اختلاف کے باعث پارٹی تعتیم ہوئی تو تر ہ گی نے '' خات' اور کا دہل نے ز'' پر چ'' کے نام سے الگ الگ پارٹیاں بنائیں۔ بعد میں داؤد خان کو ہٹانے کے لیے دوٹوں یارٹیاں پھر متحد ہوگئیں اور یول نی حکومت میں ان دولوں کا حصہ تھا۔

تروکئ کی یالیسیان: کیونسٹوں کاشروع سے یہ وطیرہ رہاہے کہ وہ کمی بھی مقام پر گرفت مضبوط کرنے کے لیےسب سے پہلے عوام کو دعو کا دیتے ہیں، اُنیس غریت اور افلاس کے خاتے اور تقیر وتر تی کے نے دور کے آغاز کامژ ده ستاتے ہیں۔ نیز ابتدایس انہیں فرہب کے حوالے ہے بھی اعماد میں لیتے ہیں اور خود کو فدہب ددست بادر کراتے ہیں محرآ ہستہ آ ہستہ ملک میں لاوینیت، الحاد اورائے مخصوص نظریات کوفروغ دے کر موام کودین وخرب سے بہت دور لے جاتے ہیں۔اس کے بعد میں جولوگ دین پر ثابت تدم رہیں، كيونسك أنيين قطفاً برداشت نبين كرتے بلكسان پرجگردوز مظالم دُحاكرانين نموية عبرت بناديت إلى \_ تر اکی نے بھی بھی کچھ کیا۔ 'انقلاب ٹور' کے دو ہفتے بعد 7 می کواس نے اعلان کیا: '' ملک کی اساس املام ہوگا۔'' مگراس کے ساتھ ساتھ ' انتلاب ٹور' کا ہمیا تک چرو افغان مسلمانوں کے سامنے آتا مارہا تھا۔ ملک میں جگہ جگہ گرفتاریاں جاری تھیں۔ بڑے بڑے معزز لوگوں کو بے دریخ <sup>ق</sup>ل کیا جارہا تھا۔ داؤد خان کواس کے خاعدان سمیت مشین گھ ل کی فائر تک سے بعون ڈالا ممیا تھا۔ کچھوڈوں بعداس ک کا بیند کے تمام اہم وزرا م کو یمی میمانسی دے دی گئی تھے۔ بیسب لوگ سابق شاتی خاعدان سے تعلق رکھتے تتے یک کے پہلے عشرے میں سابق حکومت کے سینکڑ وں اعلیٰ عہدے داروں کو برطرف کردیا ممیا جن عمافوتی حکام ، سویلین افسران اور سفارتی نمایندے بھی شال تھے۔

تروکن کا کوشش تھی کہ دو کمیونزم کی کاشت کھل ہونے تک تی حکومت پر'' کمیونٹ' کی چھاپ نہ لگنے دسکادراسے غیر جانبدار باور کراتار ہے۔ گرسوویت روس کے ساتھاس کے تعلقات کو لی ڈیکھے چیپے نہ

تينيسوال بإب تاریخ افغانستان: جلد دوم تے۔اس کی کیونٹ یارٹی ہے وابنگل کوئی راز نہتی۔خلق اور پرچم کےنظریات عوام وخواص کے مامنے تقے۔اس لیے افغان عوام اس جمانے میں ندآ کے۔ سوویت بوئین سے نا قابل شکست رشتہ: تر ہ کئی کی پشت پرسوویت بوخین کی جمایت کا سب ہے برا ثبوت یہ ہے کہ "انتلاب تور" کے فوراً بعد دنیا کے تمام ممالک میں سے سب سے پہلے روس نے نی حومت کوتسلیم کیا۔ مچرانقلاب کےصرف تین ہفتے بعد ہم وزیر خارجہ حفیظ اللہ ایمن کو ماسکو کے دورے پر د کیمتے ہیں جہاں وہ بیاعلان کرتا ہے: افغانستان اپنے عظیم بمسائے سوویت یونین کے ساتھ ٹا قابل فكست برادراندر شيخ من منسلك ب\_ احقانه اصلاحات: اس کے ساتھ ساتھ کمیونسٹ حکومت نے ملک میں کی"اصلاحات ' متعارف سرائی ۔ مثلاً مولد سال ہے کم عراؤ کیوں کی شادی منوع قرار دی گئی۔ عورتوں کو سردوں کے برابر حقوق دینے کا اعلان کیا گیا۔ ملک کا سبز پر چم تبدیل کر کے سرخ پر چم متعارف کرایا گیا جو واضح طور پر کمیونزم کی علامت ب-ان اصلاحات كوعوام في تحت نال ينديد كى كى نكاه عدد يكسا بعض اصلاحات يقامر يركشش تھیں۔مثلاً: شادی کے موقع پردہن کے بدلے کی شم کی رقم لینے پر پابندی عائد کردی گئی۔ کمیانوں کے دہ قرضے معاف کردیے محتے جو انہول نے زیمن داروں سے لیے تھے۔ زیمن سے محروم کسانوں کو کہا کمیا کہ وہ بڑے زین داروں کی زیمن پر قبضہ کرلیں۔ انہیں مالکا نہ حقوق جاری کردیے مجتے اور کا غذات بناکر دے دیے گئے۔ مگراکٹر کسانوں نے ان کاغذات کو پھاڑ دیا کیوں کہ دہ جانتے تھے کسی کی زمین پر جرآ تبضر کنا خلاف شریعت ہے۔ جب کسانوں کواس پرزیادہ مجبور کیا عمیاتو وہ زراعت سے تنغر ہونے <u>لگے۔</u> انی املاحات کے مطابق ثقافتی اورنسلی آلیتوں کے حقوق تسلیم کیے ملے نسلی آللیتوں کوعام شہریوں کے برابرحقوق مبيا كرف كاعلان كميا كميا- چونكه بيتمام تبديليان كميونسول كى جانب سے سامنے لائى جارى تھیں اس لیے عوام انہیں فنک وشیعے کی نظرول سے دیکھ رہے تھے۔ان میں سے بیشتر احکام شریعت اسلامیہ کے خلاف تھے۔ بلکہ خور کرنے پران میں سے اکٹر معقول ادکام کے پس پردہ بھی کوئی نہ کوئی سازی عضر کار فریاد کھائی دیتاہے جس ہے کمیوزم کے لیے راستہ جموار ہوتا ہے۔ جیسا کہ کسانوں کوزین فراہم کرنے ادر ان کے قرضے معاف کرنے کا مقعد بدتھا کہ انہیں ممنونِ احسان کرے کمیوزم کی "مساوات" كا قائل كياجائي اور يون رفته رفته انبيل كميونت بتالياجائي استم كي اكثر زرى اصلاحات جو کسانوں کے لیے پر کشش اور زین وارول پر ضرب کاری تھی، انجام کارٹر یدنقصان وہ ٹابت ہو کیں۔ ز من داروں کے جائز حقوق بھی سلب ہو گئے اور ملک میں زماعت سے دلچیں کار جمان ختم ہونے لگا۔ اکثر ز بن داروں نے یا تو اپنے کسانوں کی وہ مراعات ختم کردیں جو کسی قانون کے تحت نہیں آتی تھی۔مثلاً: ع، آلات زراعت، پانی کی فراہی وغیرہ۔ یا انہوں نے بیشعبہ بی ترک کردیا۔ بتجہ یہ اکلا ملک زراعت سے میدان بھی عشروں پیچے چلا گیا۔اناج میں خود کھیل افغانستان غلی درآ مدیر مجبورہ و کیا۔

یقین دہانیاں اور دھمکیاں: کیمونسٹوں کے ظاف موای نفرت بندری بڑھ دبی تھی اور ارزگان،
نبروز، بلمند اور غور بیسے دوردواز کے دیہا توں بیس مزاحت کی چنگاریاں سلکے تکی تیس مزوی نے تاکلی
رہنماؤں کو مطمئن کرنے کے لیے ڈپلومسی سے کام لیا۔ جون کے اوا تر بیس اس نے ملک بھر کے
مرداروں اور تما کم کوجم کر کے آئیس کہا کہ حکومت نیک عزائم کی پخیل کے لیے ان کا تعاون چاہتی ہے۔
مرداروں اور تما کم کوجم کر کے آئیس کہا کہ حکومت نیک عزائم کی پخیل کے لیے ان کا تعاون چاہتی ہے۔
مرداروں اور اہلی علم سب کو انتقاب کا ساتھ و دیتا چاہیے۔ خارجہ پالیسی کے حوالے سے اس نے کہا
کہ افغانستان بہر حال غیر جانبدار ہے۔ سودیت یو ٹین سے امداد لینے کا میر محقیٰ لیما غلا ہے کہ افغانستان
سودیت بلاک کا حصہ بن جائے گا۔ اس کے ساتھ میں اس نے اسلام پند طبقات کو دھم کاتے ہوئے کہا:
"جولوگ اس کے باوجود حکومت کی کا لفت کریں گے آئیس شکسین سزادی جائے گا۔"

بیرک کارل برطرف، نت نی فریب کاریان: اس کے ساتھ ساتھ تر ہی نے اپنی کری کومغوط بنانے کے لیے ویکی کی برخی بنانے کے لیے ویکی کی کو در کرنے کے اقدامات بھی شروع کردیے۔ اس نے پرچم پارٹی کا وجود تسلیم کرنے سے افکار کردیا اور بیرک کارل کو برطرف کر کے جلاوٹین کردیا محماس طرح اس کی پوزیش مغبوط نہ ہو تکی بلک اس کے خالفین میں اضاف ہوتا کیا۔ تر ہ کئی جانا تھا کہ ملک میں فوراووی کی پوزیش مغبوط نہ ہوسکا اس لیے اس نے لینن کی بہت ک' اصلاحات' پرعملدر آ مدکو اتو کی رکھا۔ اس نے ایک سے تشم کا کیونزم متعارف کرانے کی کوشش کی جو بظاہر ' اسلام دوست' دکھائی دیتا۔ اس سلسلے میں اس نے پھر ملکے پینکھا قدامات کے جو بظاہر فیرم مغراور ہر طبقے کے لیے تا بل تعول سے۔ سلسلے میں اس نے پھر ملکے پینکھا قدامات کے جو بظاہر فیرم مغراور ہر طبقے کے لیے تا بل تعول سے۔ اس نے '' کامریڈ' کے لفظ کو فروغ دے کر لوگوں کو کمیونسٹ نقافت کے قریب لانا چاہا۔

اس نے ''کامریڈ'' کے لفظ کو فروغ دے کر لوگوں کو کیونٹ ثقافت کے قریب لانا چاہا۔ (''کامریڈ'' کا لفظی معنیٰ دوست یا ساتھی ہیں مگر کمیونٹ اس لفظ کو اپنے ہم فکروہ می نظر افراد کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ محفلوں اور مجلسوں میں غیر کمیونٹوں سے متازر ہیں) مگر موام میں بہتدیلیاں پنپ نہ سکس برحتی ہوئی عوای نامتولیت کو دیکھتے ہوئے ترہ گئی نے بارباد سیبیانات دیے کہ ہم نہ ہی اُزادی کے قائل ہیں۔ اس نے افغانستان کے سابق سبز پر چم کو بھی جزوی طور پردوبارہ بحال کردیا مگر استعمال موتارہا۔

حقیقت حجیب نہ کی: فاہر ہے ذہب پیند موام کوائن طرح دھو کے میں رکھنا نامکن تھا۔انغان موام

تيتيسوال بار تارىخ افغانستان: جلددوم سوویت یونین سے ہجرت کر کے افغانستان آنے والے ہزار دل تاجکوں، از بکول، تر کمانوں اور کرغیز بول ۔ کے حالات سے بخو لی وا قف تھے۔ بیلوگ سوویت یو نین کے اسلام دخمن اقدامات اورکرز ہ خیز مظالم سے تک آ کر جرت پر مجور ہوئے تھے۔ان علاقوں کے مہا جرعلائے دین افغان کوام کو آگاہ کردے تھے ک اگرانہوں نے کمیوزم کا داستہ ندرد کا توکل ان کا حشر دسط ایشیا کے بے کس مسلمانوں جیسا تی ہوگا۔ تر الى جنگ: آخرتر كى انتهال اقدامات برأتر آيا بندگان خدا كاخون بهاناس كے لياياى آسان اور خوش گوار تھا جیسا ہر طور کمیونٹ کے لیے۔ حکومت سنجالتے ہی اس نے سابق صدر دا دُدخان کے ہزاروں حامیوں کوفوج کے ہاتھوں قُل کروایا تھا۔اب وہ کھلم کھلا ندہجی طقے کے خلاف سرایا جنگ بن مما سب سے پہلے اس نے ان علاء کی کردار کٹی ٹروع کی جو حکومت کے خلاف احتجاج کرد ہے تھے۔ یہ کوشش بے سود رہی۔ اُلٹاعوام علائے دین کی عزت وناموں بچانے سڑکوں پرا سکتے اور حکومتی بدز بانی پر احتیاج شروع کردیارتر و کی نے احتیاجی جلوسوں پر گولیاں چلوادیں اور در جنوں افراد شہید ہو گئے۔ ''جہاد'' کا نیامغہوم: ترہ کئ نے انفال عوام کوعلاء اور غربی طبقے کے خلاف استعال کرنے کے لیے ایک اور چال چلی۔اس نے ان کے ذہبی جذبات کواپے حق میں بھڑ کانے کے لیے کابل میں نام نہاد فہ ہی اسکالروں كى كونىل ترتيب دى ادراس كذريع بياعلان كرديا كر حكومت كئ لفين سائرا كى وجهاد ' ب-اس نے سلے افواج اور عوام کویہ پیغام دیا کہ خدا کوراضی کرنے اور جنت میں بلند مقام یانے کیلے حکومت كى خالفين كراجاس اور"غازى" يا"شبيد"كبلاس مراس پروپيكيتركا از بالكل برنس موا-علمائے كرام نے كيمونسٹ حكومت كے خلاف إل نے كوزياده شدت كے ساتھ و جباؤ "كہنا شروع كرديا اور پچھ بى دنوں میں ملک کے ہرگلی کو ہے میں 'جہاد'' کالفظ عام ہو کیا جے لوگ کی عشرون سے بھولے ہوئے تھے۔ شدید چیز پیل: حکومت اور وام ش کراؤروز بروزشدید بوتا میا-کنز اور پکتیا بس سب سے پہلم سک کارروا ئیاں شروع ہوئیں ۔ حکوتی افواج ٹینکوں ، بکتر بندگا ڑیوں اور توپ خانے کے ساتھ ان علاقول میں تکس کئیں۔اب شدید چمز میں شروع ہوگئیں ۔عجابدین معمولی اور پرانے اسلیے سے چھاپ مار حلے كررب متے وه كما أول اور خك بهاڑى رائے برفوج كے كا نوائے روك ليتے اور انبيل سك بارى يا د کی بموں کا نشاند بناتے۔ایک لڑائی ش سو کے لگ بھگ افغان سیابی اوران کے ساتھ جارروی مشیر مارے گئے جس معلوم ہوا کروس برابرافغان حکومت کی رہنمائی کررہاہے۔

حالات روز بروز خراب ہورہے تتے۔ سرحد کے قریب افغان دیہا توں ہے لوگ پاکستان کا زُنْ کرنے لگے۔ سال 1978 و کے اوافر تک تیس ہزار مہاجرین پاکستان بھٹی چکے تھے۔

افکارمسلط کرنے کا حما ہاں تھا۔ چتا کچرزیادہ دن ہیں کز رہے سے لیاس نے اپنے پڑوی کران ہے جریمہ شط العرب'' کے تفیے کو بنیاد بنا کر تعلقات کئیدہ ترکہ لیے جوجلہ بی با قاعدہ جگ میں تبدیل ہو گئے۔ بہ جنگ آٹھ برس تک جاری رہی اوراس سے عالم اسلام کے بے بناہ قیمی وسائل خاک میں ٹل گئے۔ گرم یائی تک دسائی کا روی منصوبہ وری صالات روی کوسازگا دفعنا میا تھی کہا ہو ہا افغانستان سے پاکستان اور پھر بحیرہ عرب کے گرم پائی تک داستہ بنا لے۔ بیر منصوبہ دوی کوسائری کوسائری کہا تو ورسوخ کوسخت دھ پکا لگا تھا۔ افغانستان اس پر بھل کا بہترین موقع سامنے آپ چکا تھا۔ ایران میں امر کی اثر ورسوخ کوسخت دھ پکا لگا تھا۔ افغانستان میں کہ کوسٹوں کا قابل اعتبادا بجنٹ ترہ گئی بر سرافتہ ارتھا جو کمیونزم کی خاطر پھر بھی کرنے کو تیارتھا اور جہاں میں کہوئوں کا قابل اعتبادا بجنٹ ترہ کی بر سرافتہ ارتھا جو کمیونزم کی خاطر پھر بھی کا طاقت بیس رکم تی کی اور فوجی کی میں دوس تھی رکھ تھی۔ کہوئی کی دوس کے کر لینے کی طاقت بیس رکم تی کی دوس کی سے بڑھتا گیا۔ اس سال فوج میں سے فوئی کی میٹرور حقیقت افغان فون کی آ قابنے ان کی موجود گی سے میٹرور کی تعداد پانی میزور کی تھی ۔ بڑھتا کیا۔ اس سال فوج میں سے فوئی کی پیشرور کی تھی دین کی پیشرور کی تعداد پانی میں میں اور جود گی ۔ بر میں ای کی موجود گی سے میرون کی تھید دیا تھی۔ کی میرون میں کوسٹی کی دین کی پیشرور کی تھید تھی۔ افغان فون کی آٹھی کی کوسٹی کی کھیشروں کی تعداد پانی کی موجود گی ۔ بر میں کی کوسٹی کی پیشرور نے کیا تھید میں کا ترب کے بھر بورا عماز میں کوششی کی پیشرور نے کی کی پیشرور نے کی کوسٹی میں کورٹ کی کوسٹی کوسٹی کی کوسٹی کوسٹی کی کوسٹی کوسٹی کوسٹی کی کو

غيتيسوال بإب

تاریخ افغانستان: جلیږدوم

جاری تمیں کیونٹ پارٹی گاؤں گاؤں جا کرلوگوں کوہم خیال بنانے کے جتن کردہی تک ان کے کارکن اور عبد ، دارا بي جلسول من شعارُ اسلام كا محله عام غمان ارات سقي نماز روز ، كوجنگل بن اور روّا نوسیت قرار دیتے تھے۔ دولوگول کو ترغیب دیتے تھے کہ فیزی کتب کی جگد لینن ادر مارکس کالٹریجر پر میں ا

اوے اور لؤکیاں مل کر تعلیم حاصل کریں بقر آن وسنت کے مطابق عبادت کے مروجہ طریقے ترک کر کے ار سكونِ للب اورنجات يانے كو وطريقي اختياركريں جوكميونٹ رہنماؤل نے تجويز كيے إلى-

مجاہدین کی تنظیمیں میدان میں: ان کھدانہ نظریات کے خلاف علائے افغانستان کا احتجاج بھی بڑمتا جار ہاتھا یختلف علاقوں کے غیور مسلم ان علائے کرام اور مجاہد رہنماؤں کی قیادت اپے طور پر جہاد کا اعلان کر چکے بتھے لغمان کے نورستانی تو 1978ء کے موسم خزاں بی میں اپنے علاقے کی فوجی چوکیوں پر <u>حلے کرنے کے متے پر 1979 و ک</u>ے آغاز یس کنز میں مجاہدین کا ایک بڑا حملہ ہوا، یا کی بڑار مجاہدین نے

''چغدسرائے'' میں سرکاری فوج کا ناطقہ بند کردیا۔ اگرچہ جہاد کے اس ابتدائی دورکی کا رروائیاں پختون صوبوں تک محدود نظرا تی بیں محران مجاہدین میں وسط ایشیاء سے جحرت کر کے آنے والی از بک، تا جک اورتر کمان مسلمان بھی بیش بیش تھے۔ بیلوگ کمیونزم کی اذیت تاک اند عِیرَ تَکْری کواپنی آئٹھول سے دکج <u>ىچى تقەراس لىي</u>سودىت يونىن سےنفرت ان كےدگ د پے بىل سرايت كرچكى تقى -

1979 م كي غاز من بم جن جهاعتول كو جهادى كارروائيول مين معروف ديكھتے إلى ان بن الجيئر محمد بن عكمت ياركى حزب اسلام، پروفيسر بربان الدين رباني كى جعيت اسلامي،مولانا محمر كا محمدي كى حركت ا تقلاب اسلامي اورمولا نامحمه يونس خالص كى حزب اسلامي (خالص گروپ) خاص طور پر قابل ذكريس \_ نيز پروفيسر صبغت الديجدوي بهي "جيز نجات لمي افغانستان" كے نام سے جماعت بناكر

متحرک تھے۔ پچے دنوں بعد کا بل کے جنوب میں 'صوبہ وردگ' کے پیرسیدعلی کیلائی کے'' تو می اسلالی عاذ'' نے بھی جہاد کا اعلان کر دیااور یوں کمیونسٹ حکومت کی مشکلات بیں اضافہ ہو کیا۔

امریکی سفیر کا اغواء: پہاڑوں، دیہا توں اور جنگلات میں مجاہدین کے حلوں کے آغاز کے بعد فرور کا ش کائل شہر میں ایک جیرت انگیز کارروائی ہوئی جس سے دنیا بھو نیکا کررہ گئی اور بہتا تر عام ہوگیا کہ عابدین شمروں میں بھی بھر بوروار کرنے کی صلاحت رکھتے ہیں۔

موار کریابدین کے کی گردپ نے امر کی سغیرایڈ لف ڈولیس کواغوا مرلیا \_ عکومتی ابلکاروں نے ا<sup>س</sup> ہوٹل کا محاصرہ تو کرلیا جس میں سفیرکو یرغمال بنا کر دکھا گلیا تھا مگر دوا ہے آ زاد نہ کرائے۔دو طرف فائز تک ہوتی رہی ادر اس دوران امر کی سفیر کسی گولی کا نشانہ بن کر ہلاک ہوگیا۔مشہور میں تھا کہ سرکار<sup>ل</sup>ا ا ہلکاروں کی مولیوں نے اس کا کام تمام کیا ہے۔ امریکی حکومت نے بھی افغان حکومت کو اس کا ذمہ دار ممبر ایا اوراحتیا جاافغانستان کی الداد بند کردی۔

ہرات، خون شہیداں سے لالد زار: اس دوران افغان موام پر حکومت کی جانب سے بدترین مظالم کا سلم شروع ہو چکا تھا۔ جابدین کی کا دروا نیوں کورو کئے بیل ناکا کی کا غصہ نہتے شہر یوں پر نکالا جارہا تھا۔ اپریل 1979ء بیل حکومت نے ''انقلاب ٹور'' کی پہلی سائگرہ منائی اس موقع پر جہاں سرکاری نقر ببات دھوم دھام سے منائی جارہ تھیں وہاں ہرات بیل موام ایک احتجابی مظاہرہ کرد ہے ہے۔ ترہ کی حکومت نے اس احتجاج کو تی سے کہائے کے لیے فوج کو ایکٹن لینے کا تھم دیا۔ ہرات بیل سرحویں کی حکومت نے اس احتجاج کو تی سے اس فوج کے الیے فوج کو ایکٹن لینے کا تھم دیا۔ ہرات میں سرحویں ڈویڑن کے سات کو دون اور کیٹن فورون اور کیٹن کو دیڑن کے ساتھ کی خورون اور کیٹن کی فوج کی ناکار کردیا۔ چنا نچہ ڈویڑن کے تقریباً تمام ہاہی جن کی تعداد دس ہزار تھی مظاہرین سے جانے انہوں نے سرکاری اسلی خاند اوٹ کی اور ہتھیار مظاہرین کے تعداد دس ہزار تھی مظاہرین سے جائے ۔ انہوں نے سرکاری اسلی خاند اوٹ کی اور ہتھیا رمظاہرین میں میں ہوئی ہوئی کر ہرات بھی رہائی پذیر سودیت شہریوں کی آبادی پر ٹوٹ میں مشاہرین سے جو سوافر ادکوموقع پر تی کروات میں رہائی پذیر سودیت شہریوں کی آبادی پر ٹوٹ کرے اوران کے جو سوافر ادکوموقع پر تی کرویا۔

اس فبرے حکوئی ایوانوں بھی سٹاٹا چھا گیا۔ تروگی اورا بین کے نزدیک روسیوں کا تل نا تل معافی جرم تھا اور اب برات کے تمام شہر یوں کو اس کا خمیاز و بھکٹنا تھا۔ چنا نچہ کا بل اور فقد ھارے کی ڈویژن فوق برات بھی اوھر فضائیہ بھی ترکت بیس آگی۔ بکتر بندگا ڑیوں اور توپ خانے کے ساتھ لیس فوق شہر پرحملر آور ہوئی۔ فضائیہ نے اعد ھا دھند بمباری کی ، پہلے برات بھی موجود فوق کے بیڈ کو ارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ اس تم بہت کہ بعد ھام شہری آبادی پر بمباری شروع کردی گئی۔ اس تم عام بھی بنایا گیا۔ اس تم بنایا گیا۔ اس تم بنایا گیا۔ اس کی منائی۔ اس کے علاوہ پائی بڑارے ذائد ھام شہری شہید ہوئے ، گویا مرخ انتقاب کے دائیوں نے انکا وارش وطن کو اہل وطن کے نون سے مرخ کر کے منائی۔

محرائ سم كاستم وانيول سے افغان مجاہدين كے حوصلے مردنہ پڑے، بلكدان كے دلولوں على اور اضافہ موكيا۔ بر ہان الدين ربائى، گلبدين حكمت يار مولوى في محدى اور مولوى محد يونس خالص كے ماتھ اب ايك اور نام كا اضافہ ہوكيا۔ ہرات كے كيٹن اساعيل خان تورون نے اب با قاعدہ مجاہد رہنما كا اوب د حادليا اور حكومت كے ليے مزيد پريشانياں پيداكرديں۔ فيودا فغان محام خون معاف كرنے كے والى فيرى ايك بيدا كرديں۔ فيودا فغان محام خون معاف كرنے كے والى فيرى ايك بيدا كرديں۔ فيودا فغان محام خون معاف كرنے كے والى فيرى ايك بيرى ايك بيدا كرديا تھا۔

كن من قات عام: برات كي مولناك دافع بي چدون بيلے 20 اپريل 1979 وكوكتو من بھى نهايت

50 تارخ انغانسان: ملددوم

تينيسوال إب لرزه خزوا تعدیش آچا تھا۔ موبے کے قصبے " کیرالا" میں دو مو پیس المکاراور 20روی شیر پنج اور پوری ج ک ہوئے ہوئے ہیں جمع کرلیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بستی کے کین مجاہدین سے ملے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کوایک قطار میں کھڑا کر کےان پرمشین گن ہے کولیاں برسانی شروع کی مکیس جس سے کماز کم بارہ سوافراد شہید ہو مجے۔ مجران نعثوں کو بلڈوذر کے ذریعے ایک گڑھے میں دنن کردیا حمیا۔ آخرا

سانسوں تک بیشهدا فرانشدا کبڑ کفعرے بلند کررہے <u>تق</u>سان کا حوصلہا وردلولہ ایمانی قابل دید تھا۔ عجابدر ہنماؤں کے خلاف کارروائیاں: ملک بھریس بجابدر ہنماؤں کے گردگھیرا تک کیا جار ہاتا۔ مشہورافغان بزرگ لائحدابراہم مجدد کی جو'' لماشور'' کے نام سے معروف تھے اپنے خاعدان کے ایک مو

مردوزن اور بچوں سمیت گرفار کرلیے گئے۔ ملا صاحب پرشرم ناک مظالم ڈ حائے گئے۔ان کے خاعدان کے دوسرے اہم رہنما پروفیسر صبخت الله مجدوی پر (جویشا ور بل ستھے ) قاتلان محملہ کیا گیا۔ان

ک رہائش گا ہ پر ہم بھینکا کیا مگر پروفیسر صاحب خوش قسمتی سے محفوظ رہے۔

حفيظ الله الثن اقتد اركے ليے سرگرم: ان دنوں افغانستان كا ذي وزيراعظم اوروزير خارجه حفيظ الله امن بڑی پُرکاری سے حصولِ اقتدار کے لیے سرگرم تھا۔ وہ دیکیدہا تھا کہترہ کئی نے طاقت کا توازن اب باتعدش رکھا ہے۔ ملک کا صدر بھی وہی ہے اور وزیراعظم بھی۔ پھراس نے افغان کا بینہ کے اہم ترین افراد کو بیرون ملک سفیر بنا کرانبیں تا کارہ پرزہ بنادیا ہے۔مثلاً: نائب وزیراعظم ببرک کارل چکے سلوا کیہ پس اور ڈاکٹرنجیب اللہ ایران میں بحیثیت سفیر تعینات کر کے عملاً معطل کردیے مجلے تھے۔اپے عن مروری تما کرتره کی کے استبدادی تر بوں کونا کام بنادیا جاتا۔

چنانچداشن نے مدورجہ ہوشیاری سے اس مقصد کے لیے دوڑ دھوپ شروع کردی۔اس نے اہل ہرات کے تنل عام کوا پن ترتی کا زینہ بنایا اور جلد ہی اسے ڈپٹی وزیر اعظم سے وزیر اعظم بناویا گیا۔ کو با اب تره کی مرف صدر تھا۔ تا ہم اصل تحران وی تھا۔ این اس کا دست راست تھا۔ گزرتے دنوں کے ماتھ ماتھ این کے اختیارات بڑھتے گئے۔ 27 جولائی 1979 مکواسے کیونسف یارٹی کا سکرزل بنادیا کیا محراس نے دزیر دفاع کا عہد امجی حاصل کرایا۔

امين كاماضى : المين كاماض بيتما كه وو 1929 و من كالل كنواتي صوب بغمان عن بهدا مواقعال ال نے کالل یو نیورٹی سے تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشداختیار کیا۔ 1957 و میں حکومت نے اے انظامی اُمور کی اعلی تعلیم MBA کے لیے امریکا بھیج دیا۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعدوہ امریکا مِي مَعْمَ انفان طلبه كِ الكِي تَظِيم كاصدر حِن ليا حمل 1965 و مِي جب افغانستان مِي عام انظاب<sup>ي</sup> تيئيسوان باب

ہونے کی تو این وطن والی آگیا۔اس نے انتخابات میں حصر لیا گرنا کام رہا۔ پکوعر سے بعدوہ کیونسٹوں کی نما بیمدہ سالی جماعت وہ پیپلز ڈیموکر ینگ پارٹی میں شامل ہو گیا۔ جلدی اس نے افغان سیاست میں اپنامقام پیدا کرلیا۔

۔ امین کمیولسٹوں میں مقبول ہونے کے علاوہ وہ امریکا کے نزدیک بھی پہندیدہ مہر وقعا۔ ای دجہ ہے ترہ کئ بھی اے خاص اہمیت دیتا تھا۔ 1978ء کے''انقلاب ثور'' میں اس کا کردارسب سے تمایاں تھا کیونکہ ای نے کمیونٹ فوجی افسران سے رابطہ کر کے انہیں وا دُدخان کے خلاف کارروائی کے لیے تیار کہا تھا۔

ترہ کی اورا مین کا اختلاف: حفیظ الله الله نافغانستان کا وزیراعظم بن دیکا تھا اوراب اے اقد ارکے بائے ترین منصب تک تینیجے میں کوئی خاص وشواری در پیش نیگی۔اللین کا کمال بین تفاکساس نے صدرترہ کئی کو اپنی منصب تک بینیجے میں کوئی خاص وشواری در پیش نیگی۔اللین کا کمال بین قاکساس نے صدرترہ کئی کو اس سادہ لوگی ہے ایش نے خوب فاکمہ انجاد یا۔اس نے ترہ کئی کو اس سادہ لوگی سے اللین نے خوب فاکمہ انجاد یا۔اس نے ترہ کئی کو اس سادہ لوگی سے اللین نے خوب فاکمہ انجاد یا۔اس خرہ کو یا منظم سے تو کو اس کا سب سے صحتم و جا شار تا بت کر دیا۔افغانستان میں کیونسٹ اصلاحات اور دیگر تمام نے نی تو بلیوں کے منصوب اب وہ می مرتب کر دہا تھا۔ سبتا ہم اس کا کوئی منصوب موائی اشتعال کوئی نے در اس کا منظم سے اللی کوئی منصوب موائی استحال کوئی منظم سے اللی اور کی کی برزیادہ احتاد کرتے ہے اورا میں کوامر یکا کا منظور نظر سے پوشیدہ نہ تھیں۔ ودی حکام بہر کیف ترہ کئی برزیادہ احتاد کرتے ہے اورا میں کوامر یکا کا منظور نظر ہونے کی بنا پر خلک و شبح کی نگاہ سے دیکھتے ہے ۔دہ یہ بحل دیکھی سے دہ یہ کوئی ہوئی کی برخلے میں ترہ کئی ہا سکو کیا تو ردی صدر برڈ نیف نے اس سے جہائی میں کا کام ہے۔ چنا نچ بہتر ہو 1972ء میں ترہ گئی ہا سکو کیا تو ردی صدر برڈ نیف نے اس سے جہائی میں کا کام ہے۔ چنا نچ بہتر کی منطوبوں کی ناکا می پر تنقید کی اورا سے برطرف کرنے کا مطال ہیں۔

11 متبر 1979 و کوتر و کی کا بل والی آیا۔ ہوائی اڈے پر کمیونسٹوں نے اس کا زبر دست استقبال کیا۔ اگلے دن وزراء کے اجلاس علی تر و کئی اثن پر برہم ہوااور اسے برطرف کردیئے کاعند بید یا۔ تر ہ کئی کومطوم نہیں تھا کہ اس وقت تک امین نہ صرف فوج اور پولیس کواپٹی شمی عمی لے چکا تھا بلکہ مجلس وزرا

م کی اکثریت اس کی حامی گئی۔ این نے 14 متبر 1979 م کوجلس وزراه کا اجلاس بلالیا اور فوری طور پراپنے کا لف چدوزرا م کو معزول کرنے کے احکام جاری کردیے۔ بیاحکام جب الحال صدر پہنچے اور صدر تر ہ گئی کو ان پر دینخط

صافیوں، فذکاروں اور دیگرشعبوں کے افراد کے گروپ بنائے اورانبیں حکوئی سریری کا نقین ولایا۔ ي أبيل بكد فراي طبق كوممار كرنے كے ليے اس نے محد درخر يدعلا وكون كر كے ايك" جعيت على " قائم كى ادراس كے اركان على وكو "اولوالامر" كالقب ديا عوام سے ايل كى كى كدو تكم خدادىمى يرمطابق "اولوالامر" كى اطاعت كريس-تاجم اثن كريم منعوب مجى افغان موام كومتا ثر شرك كاور اے ذہبی طقے سے حسب خواہش ایک" اچھامسلمان " ہونے کی سدندل کی۔

ماسکوافغانستان پرچ معائی کے لیے تیار: ادھر سوویت بونین این کی کارکردگی کا مائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اس کے متبادل پرخور کرد ہاتھا۔ روی حکام دیکھ دہے تھے کہ افغانستان میں حالات قابو ہے باہر ہوئے جارہے ہیں۔داؤد خان ، تر ہ کئ اور اب این بھی کمیونزم کے تالغین کو کیلنے میں ناکام رہے ہیں۔ان کے نزدیک اب افغانستان کے اسلام پندمسلمانوں کی مزاحت کے فاتے کے لیے براو راست کارروائی تاکزیر ہوگئ تی۔ چنانچاس کے لیے وسیع بیانے پر کامٹروٹ کردیا کیا۔ ردی ساہوں كالمح ففروسط ايشيا على يحق مون لكارو بال فيكول ، توبي ادر طيارون كاليك ميل لك كيار

روس نے اس سے پہلے کسی خالف ملک میں افواج اُ تارنے کی مشقیں مجی کر کی تھیں۔ افغانسان پر با قاعدہ تحفے سے کئی او لیل وس بزارر دی فوتی اینونوف 22 عمیاروں کے در میع جنوبی مین اور ایتو پیا میں أتار كت يقدر برماري كاردوائيال اور مشقيل نهايت خفيد كمي جاري تعين حمي كرا مريكا كي فعال اليجنسيول کو بھی صورت وال کا محج اعماز و ندتھا۔ ردی حکام ایک طرف اشن کو دو تی کے پیٹا مات بھیج رہے تھے اور دور کا طرف دریائے آمو کے قریب جالیوی بریکیڈ کے سیائی حلے کے لیے تیاد کھڑے تھے۔

## - CT 1

## مآخذو مراجع

🕭 ..... تارخ انغانستان من قبل اللخ الإسلامي الى وقتنا المعاصر ـ قاروق ما مد برر 🏚 ..... تاريخ جها دا فقانستان، دُاكْرُ الح في خان 🖈 ..... افغانستان، ایک قوم کا لیه، احمد شجاع پاشا 🕏 ..... ارد د ڈائجسٹ، جہاد افغانہ! ن نمبرا پریل 1989 م

Encyclopaedia Britannica (Afghanistan) ..... 🍁

## چوبيسوال باب

## سوويت افواج كي افغانستان پريلغار

سوویت سیاہ کا افغانستان میں عمل وخل: روی سیای دمبر 1979ء سے پہلے بھی افغانستان میں موجود تنے ہر وکئ اورا مین حب مرورت ان کے عبور فے چھوٹے وسے طلب کرتے دہتے تنے ۔ ان کے علاوہ جدید ترین روی اسلحے کے استعمال کے لیے سوویت فوتی ہی کام آتے تنے ۔ جون 1979ء کی افغانستان میں سوویت مشیروں کی قعداد 8 ہزاد تک بھی گئی جن میں نصف سویلین اور نصف فوتی آفیار ستے ۔ اس کے علاوہ و کمبر 1979ء میں عموی بلغار سے پہلے روی 25 ہزاد کے لگ بھی فوج آفغانستان بھی چکا تھا۔

امین کو معلوم تھا کہ وہ ماسکو کی نظر میں باپند یدہ ہے اس لیے وہ اسے خوش کرنے کے لیے جاہدین کے خلاف ایک بڑا آپریشن شروع کرا یا۔ جس کی وجہ سے 40 ہزار افغان سرحد یا دکر کے پاکستانی آبا کی علاقوں میں ایک بڑا آپریشن شروع کرا یا۔ جس کی وجہ سے 40 ہزار افغان سرحد یا دکر کے پاکستانی آبا کی علاقوں میں بناہ لینے پر مجبور ہوگئے سرکاری فوجیس میں اطمینان کر کے واپس جل گئیں کہ جاہدین فرار ہو گئے ہیں گر جاہدین اپنا موسکے اور پہلے بناہ لین اپنی شروع کرارہ و گئے ہیں گم

ا من ..... طاغوت سے مدد کا منتظر: اتن زبردست افوائ اور جدیدترین اسلمے کے باوجود طالات کی باک و درائین کے باقتوں سے نکل رہی تھی۔ تروی کی کے دورکی طرح اشن کے ایام افتدار میں بھی افغانستان کے بڑے شہرول میں رات کوستعل کر فیونا فذر بہتا تھا۔ اشن انتا خوفر دو تھا کہ دارا ککومت میں ہروت بھاری تحداد میں افوائ جمع رکھنا ضروری خیال کرتا تھا۔ اشن اب لے دے کے روی طاخوت سے مدکا خشطرتھا۔ چنا نچاس نے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے واضح طور پر کہا تھا: ''اگر ہم برحملہ واتو ہم مدد کے لیے دوئ ہی کو کیاریں گے۔''

مرسودیت روس کواشن کی بیکار کی ضرورت دیتی اس نے حالات کا جائز و لینے کے بعد باغار کا حتی

نيله كرلياتمار

4 لا كه مهاجرين: ادهر باكتان افغانستان كے حالات سے شديد متاثر مور ہاتھا۔ دمبر كے اداخر تك ) کتان من پناه لینے والے افغان مہا جرین کی تعداد 4 لا کھ سے زائد ہو پکی تھی۔ بیصورت حال خودا مین " كے منه يرايك طمانچداوراك كى ناالميت كاواش ثبوت تكى - يكى وجه ب كدامين نے جرت كرنے والے تمام افراد کو واپسی کی دعوت دی اوران کے لیے معانی کا اعلان کیا۔ ساتھ بی حزب اسلامی کے سربراہ مولوی محمہ یونس خالص پرز دردیا کہ دہ مہاجرین کو دالہی پر آبادہ کریں مگر جب تک ایمن اپنی روش تبدیل نہ کرتا ہتم زدہ مہاجرین واپس کیے آسکتے تھے۔ چنانچے مولوی پونس خالص نے ایکن کی ایکل مستر دکر دی۔ عمران یا کتان جزل محمر ضیام الحق نے افغانستان پرردی جلے کا شدید خطرہ محسوں کرتے ہوئے دمبر کے اداخر میں وزیر خارجہ آغاشائ کو کائل میمینے کی کوشش کی محروہ برف باری کی وجہ سے نہ جا سکے۔ بہت بڑا تھیل: دمبر کے آخری عشرے میں روس نے افغانستان میں سرخ افواج اُ تار نے کی منعوبہ جہازوں میں بڑے بیانے پرافغانستان کے لیے اعدادی سازوسامان رواند کررہاہے۔ مرحقیقت کچھ اورتمی۔ طےشدہ پلان کےمطابق 23 وتمبر 1979 موروس نے چھے نے ٹیک اورجد یداسلے کے پکھ ذ خائر کائل بہنیادیے۔ پھرانغان حکام کوایک تقریب ش بروکیا جہاں ان کی ردی شراب ہے تواضع کی گئ۔انیس کی تاثرویا کیا کروس فوجی الدادیس اضافہ کررہاہے۔

ایک لاکھ موویت فوجی افغانستان میں: 23 اور 26 دمبر کے درمیان روس کے اینونوف اورالیوش طیارے بگرام ائیر پورٹ پرروی سپاہ کو اُتارتے رہے۔ ایمن کا بل انتظامیہ اورافغان فوج یہ سب پکھ دکھ کر جیران مورہے تے گر انہیں لب کشائی کی جرائت نہ تھی۔ روی طیاروں نے ان دو تمن ایام میں بگرام ائیر پورٹ تک 350 پروازیں کیں اور جراروں سپای یہاں اُتارویے۔ بیائیر پورٹ برسوں بہلے روی نے ایسے تک کی موقع پرا بنا اڈ ابنانے کی اراوے سے تعمیر کیا تھا۔

26 دمبر کی شام تک ایک لاکھ سوویت سپائی افغانستان شی داغل ہو بچے ہتے۔ تب ایمن نے ایک انجانا خطرہ محسوس کرتے ہوئے 26 دمبر کی شام کو افغانستان کی چوشی آرمرڈ بریگیڈ کے افسران کا اجلاس طلب کیا اور ان کی رائے معلوم کی۔ بحث کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ کوئی ایسا قدم نہ اُٹھا یا جائے جس سے دوس کے ساتھ تعلقات متاثر ہوں اور انتظاب '' ٹور'' کے مقاصد کو بھیس پہنچے۔ کاش! یہ ہے جسیت حکم ان اور افسرانِ عساکر کمیونزم کی عینک اُتار کر حالات کا جائزہ لیتے تو آئیل کاش! یہ ہے جسیت حکم ان اور افسرانِ عساکر کمیونزم کی عینک اُتار کر حالات کا جائزہ لیتے تو آئیل

تاریخ افغانستان: جلودوم جیجیجوال ار سوویت بو نین کا ہر ہرا قدام افغانستان کی سالمیت اور آزاد کی کے خلاف ایک زہر آلود خنج دکھائی دیتا کر کیونزم کے پرستار دوی آقاؤں ہے بیدگمان کیے کر سکتے تھے؟ وہ نوش فنی کی دنیا بھی مست تھے۔ روس کا ایمن کے خلاف آپریشن: اُدھر ہزار دوں ددی مشیر جوافغان فوج کے غیر علانیہ آقا تھے ہر کرے میں آجمے نے انہوں نے ایمن کے حالی افسراان کو کمروں میں بند کر کے تالے لگا دیے اور بہت سے مرکز،

حفیظ الله این کچودنوں پہلے ہی سوویت مشیروں کی تجویز پر کائل کے تحفوظ الوانِ معدد کو تجو از کراہوانِ دارالا بان ختل ہوگیا تھا۔ یہاں روی اس پر آسانی سے ہاتھ ڈال سکتے سنے کیونکہ بیرشا عمار کل شہری آبادی سے دور تھا۔ 27 دمبر کی دو پہر تک این یہاں دادِ پیش دے رہا تھا۔ اسے پکھ خطرات محری ہورہے سنے گر سہ پہرکوروی وزیر مواصلات نے بڑے خوشگوار موڈ ٹس اس سے ملاقات کی اور کہا: "اگر ہرچے معمول کے مطابق ہے تو چرسب ٹھیک ہے۔"

عهدے داروں کو بیٹر یاں لگا کرائیس نقل وتر کت کے قابل شد ہے ویا۔

ای دوستاندرویے سے دوالی کوئی الامکان بفکرر کھنا چاہتا تھا۔ای شب K.G.B کی خام کا عرفر درجے دارالا ہان کی طرف بڑھے اورا سے زیے شی لے لیا۔ دواشن کو زعرہ گرفاد کرنا چاہے سے گرکل کے کا فظ سپاہوں نے مقابلہ شروع کردیا۔ بہر کیف دہ مشاق ردی کما عثر وزکوروک نہ سے ادر سے گئے۔ این بھی اس محر کے بیش گولی کا فشانہ بن کرموت کے گھاٹ اُر گیا۔اس کے فاعمان کے بہت سے افراد بھی آئل کردیے گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہا شن کو معرکے کے بعد گرفاد کر کے آئل کیا گیا۔ بہت سے افراد بھی آئل کردیے گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہا شن کو معرکے کے بعد گرفاد کر کے آئل کیا گیا۔ الشین کا سیاہ کردارادورانجام بد: حفیظ اللہ این کا متبر 1979ء ہے۔ 27 کمبر 1979ء ہی مرف اللہ کا من کا سیاہ کردا تھا چاہے دوائی بھی مرف کے بود در اپنے آئل کرا تھا چاہ ہو فی میاست دافول اور کرفاد کو برد کو تھی سیاست دافول اور کوئی تی بڑی حیوش دیا، اس کے تھم پرقل اور گرفاد کر کے جانے دالوں میں سیاست دان ، علی نے کرام ، دانشور ، بیورو کر ہے ، سول ، قو تی ، ملاز میں اور ہوائی سب بی شائل سے ۔ افتد ارسنجا لیے وقت اس کا دی گا تھا کہ دہ جیلیں خالی کردے گا تھر چھر اہ میں ال

روی پلغار کے پس بردہ مقاصد: روس کا مقعد مرف افغانستان کی حکومت تبدیل کر ہائبیں تھا۔ یہ کا م تووہ اپنے افغان ایجنٹوں اور خفیہ ایجنسیوں ہے بھی لے سکتا تھا۔ روس اپنے ان استعاری عزائم کے تحت افغانستان عن وافل ہوا تھا جو مدتوں ہے اس کے سائے ہے۔ جن کے تحت وہ وسط ایشیا پر قابش ہوا تھا۔ وہ افغانستان کے جذبہ جہاد کو کچل کر یہاں کمیونرم کا بت کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ یہاں کے اسول معدنی دسائل کو اپنے تبضے علی لینے کا خواہش مند تھا۔ اس ہے بڑھ کروہ اس دروازے کو استعال کر کے پاکستان کو گرفت عیں لیے سکتا تھا اور پھر بحر ہند کے راستے عرب عما لک تک رسائی حاصل کرسکا تھا۔ الفرض سوہ یت روس افغانستان کے ذریعے بورے عالم اسلام کو منظوب کرنے اور دنیا کی سب سے بڑی مات بندی کے خواب و کھر ہاتھا۔ گراہے معلوم نہ تھا، اس نے ایک دھرتی پر تدم رکھ دیا ہے جہاں کے فیرسلمان بردور عی سروحزی بازی لگا کراہے ایمان آزادی اور عزت کی تھا تھے کرتے آئے ہیں۔ فیرسلمان بردور عی سروحزی بازی لگا کراہے ایمان آزادی اور عزت کی تھا تھے کرتے آئے ہیں۔ جان کے این دوران پر بڑی بحث ہو ہوگئی ہے تا ہم چھر باتھی بہت واضح ہیں:

• کیوزم کا غلبه ....روس کیوزم کا دا می تما اور دنیا بھر میں اس لا دینی ولیحدانه نظام کوغالب دیکمنا جاہتا تھا۔

 یبودی مزائم کی بھیل ..... کیونزم کے بانی مارس اورلینن میردی ہے\_روس میں بالشو یک انتظاب بریا کر کے زارشای کوختم کرنے اورا سے کمیونزم کا مرکز بنانے علی میبودی لا بی چیش چیش تھی ۔ المیس كرينمايد ت تغير عالم ك نا إك منعوب كوجلد ازجلد باية بخيل تك بينبان ك لي كميون مكا لبادہ اوڑ معے ہوئے تھے۔ وسطِ ایشیا می تعرِ اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجادیے کے بعد افغانستان ان كاراه عمل حاكل تعا-ائے مخركي بغير تغير عالم كا قديم يبودي منصوباد حوراره جاتا۔ گرم پانی کلدرمانی .....دوس عرصدورازے کرم پانیوں تکدرمانی کا خواہش مند تھا۔اس کے لا کھوں مرائع کل پر تھیلے ہوئے رقبے ش کوئی ایسا سندر نہ تھا جوسال بمرکھلا رہتا ہو۔ بیسمندر موسم سرما میں مجمد ہوجاتے ہے جس کی وجہ ہے روی کے لیے بحری راستوں کے ذریعے تمارتی و محکری مقاصد حاصل کرنا ناممکن تغا۔ روس کے زار پیٹراول نے اپنے ومیت نامے جس تا کید کی تحی کہ ہمارے ملک کے لیے جنوب کی طرف بڑھ کر گرم سندروں تک پہنچنا اور وہاں بحر کی معسکر قائم كرنا بهت ضروري ب\_بدوميت نامدوى تحرانول كي نظر ش بميشه خاص ابميت كا حاص ربا اوراس کے مطابق جوب کی نتو مات ان کی ترج میں شامل رہیں ۔افغانستان پر قابض ہوئے بغیر دس کا آ مے بر منا کال تھااس لیے بے تعلم اس کی استعادی مرکز میوں کا ایک فرمے سے نشانداور اک کے فتو مات کے منعوبے ش ہٹال تھا۔

معدنی دولت پر قبضه .....روس افغانستان کی معدنی دولت اور قدرتی دسائل کو کسی روک ٹوک کر ۔ بغیراستعال کرنا چاہتا تھا۔اس کے بعدوہ غلج کےمسلم ممالک کا تیل بھی اپنے قیفے میں لینے کے لیے بے تاب تھا۔ ماہرین ارضیات کے مطابق افغانستان میں تیل، میس، فولاد، جست اور تیج ہ پھر دں کے بے بناہ ذخائر مدنون ہیں۔قدرتی حیس کے بعض ذخائر دریانت بھی کرلے رکج ہے۔ یہ سیس سوویت یو نین کو برآ مد کی جاری تھی اور اس کی قیت عالمی منڈی کے فرخ سے کہیں کم تمی \_ گویا کم خرج بالانشین والا معامله تعا \_ تمراب روس بیدولت براه راست ا پنے قبضے میں لیمّااور

پرخلیج کی اسلامی ریاستول متحد و عرب امارات وغیره کا تیل چهینا چاہتا تھا۔ مولانا جلال الدين حقاني كي كواي : اس سليله من روس كي نظر صرف افغانستان برنبيل تعي بكه در ياكستان پر قبضه كيے بغيرا پئي مهم كو بالكل اومورا تجمتا تھا عظيم مجابد كما عثر رمولانا جلال الدين حقائي نے

ما ہنامہ ' الحق'' کے جون 1988ء کے شارے میں شالعی ہونے والے اپنے انٹرویو میں دوٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ اس خطے کے لیے روس کی حکمت عملی کا پہلا مرحلہ یہی تھا کہ افغانستان پر کممل تسلط کے بعد

پاکستان کے صوبہ سرعداور بلوچستان پر قبضہ کمیا جائے۔روس اس رائے سے گرم یا نیوں اور فنج کے ٹیل کے چشموں تک رسائی کاعزم کیے ہوئے تھا۔

فورى سبب: يةومستقل اسباب يقع جن كى بنا يروس كوبهرهال افغانستان بمي ايك ندايك دن قدم ر کمنا تھا۔ دا کر خان ادر تر ہ کئ جیسے کیونسٹ ایجنٹ شعوری یا لاشعوری طور پر روس کے اس انتہائی مقعد کے لیے زین ہموار کرتے رہے تھے ۔ مگر جب دوس نے بیدد یکھا کداس کے ایجنٹ حالات برقابو پانے اورابدان كحصول ش ناكام بي اورافغان على وادريابدين ميدان جهاد ش أتركركميونسك نظام ك لیے خطرہ بن مکتے ہیں تواہے بازی پلٹی محسول ہوئی۔اسے یقین ہو کمیا کہ آگر بلاتا خیر پوری طاقت سے ماہدین کوند کیا گیا تو افغانستان کمیوزم کا مورج بنے کی بجائے اس کے خلاف اسلام کا قلعہ بن جائے گا۔ چنانچرو دا نفانستان پرٹوٹ پڑا۔اوراس سلسلے میں کسی کی ملامت اور ناراضی کو قاطر میں ندلایا۔ ونیا بے خبر کھی : 27 دمبر 1979 م کوسر خ فوج کے افغانستان میں داخل ہونے کے بعد افغانستان دنیا کی زگاہوں کا محور بن گیا۔ چندون پہلے تک کی کوا عمازہ نہ تھا کے سوویت روس اس طرح افغانستان مل کھلی مداخلت کی جراُت کرےگا۔ امر کی می آئی اے تک حقائق سے اعلم تھی۔ امر کی ذرائع الماغ ن جي باتى دنيا ك طرح بينجر 28 دمبرك مع نشرك اورتواورخود بإكستان تك كوبمنك ند يوسك -جزل ضیا والحق کواعن سے روس کی ناراضی اوراس کے امریکا کی طرف جمکاؤ کا چھی طرح علم تھا، دوروس کے

افغانستان میں بڑھتے ہوئے اگر درسون سے بھی فکر مند تقدادرا مین کو سہارادیتا چاہتے تھے۔اس مقعمد کے لیےانہوں نے 23 دسمبر کووزیر خارجہ پاکستان آغاشای کو کائل جیجئے کا فیصلہ بھی کیا تھا مگر برف باری کے سبب بیسٹر ملتوی ہوکر 28 دسمبر کو مطے کیا گیا تھا۔اس دن دوبارہ آغاشای آبادہ سز تھے مگر علی اصبح سوویت یا خارکی اطلاع ملی۔اگر پاکستانی ایجنسیوں کو اس کی ذرائجی پیشنگی فجر ہوتی تو آغاشای کا دورہ 28 دسمبر کو مطے ندکھا جاتا۔

روس کانیام مرون چنددن تک دنیا بھر شل چی گوئیال ہوتی رہیں کیا بافغانستان کانیا نظام حکومت اور سیاس سیٹ آپ کیا ہوگا؟ حکر موویت ہوئین پہلے بی اس مقصد کے لیے ایک مہرہ تیار کرچکا تھا۔ یہ برک کارش تھا۔
کیونسٹ پرچم پارٹی کاسر براہ بیرک کارش 1929 ویش در انی قبینے میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا خاندان افغانستان میں نہا سے معتزز شار ہوتا تھا۔ اس کا باب محد حسین خان برات اور پکتیا کا گورزر ہاتھا۔ وہ جدید تعلیم کا دلدا دہ تھا مگر عام افغانوں کی طرح کیونزم سے کوئی دلچین نہیں رکھتا تھا۔ ایک صد تک وہ روایت مسلمان تھا۔ پختون ہونے کے یا وجوداس خاندان میں پشتوکی بجائے دری زبان بولی جاتی تھی۔

کارٹل نے کابل کے امانیہ ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی جوشاہ امان الشھان نے ملک میں جدید تعلیم عام کرنے کے لیے کھولاتھا۔اس نے 1948 و میں ہائی اسکول کی تعلیم کمل کی۔1960 و میں اس نے قانون وسیاسیات میں یونیورٹی سے ڈگری حاصل کی۔اس دوران افغانستان کے سیاس معاملات کے علاوہ نظام تعلیم میں بھی کمیونسٹ اثرات عالب آتے جارہے ہتے۔ یہ داؤد خان کی''جدید اصلاحات'' کا کرشمہ تھا۔کارٹل اس ماحول سے متاثر ہوا اور''مارکی نظریات'' کا پیردکار بن ممیا۔اس کی ذئن سازی میں کمیونسٹ دانشورا درصحافی میرا کبرکا بڑا ہاتھ تھا۔

1965 وش افغانستان بی سیای جاعق او کام کرنے کی اجازت کی تورہ کی کے ساتھ ل کرکمیونٹ پارٹی، پی ڈی اے (پیٹی ڈی یوکر یک پارٹی آف افغانستان) بنانے بی اس کا کردار نمایاں تھا۔ یہ پارٹی، پی ڈی اے (پیٹی ڈی یوکر یک پارٹی آف افغانستان) بنانے بی اس کا کردار نمایاں تھا۔ یہ پارٹی آف اور کارل نے (پرتم پارٹی '' کے نام سے الگ الگ دھڑے بنالے۔ تاہم اپریل 1973ء کے انتقاب ٹور بی یہ دنوں دھڑے کی برک کارٹی کا نمایاں مقام تھا۔ یعنی ترہ کی برک کارٹی کا نمایاں مقام تھا۔ یعنی ترہ کی برک کارٹی کا نمایاں مقام تھا۔ یعنی ترہ کی کے دول بعد ترہ کی نے اے مطل کر کے سفیری حیثیت سے چیکوسلوا کے بعد اس کی گئے اور اس سے دہاں ' پراگ' بی کرب دانتظاری ذعری گزارد ہاتھا۔ سے جیکوسلوا کے بی کی گئے تھی۔ سے دویاں ' پراگ' بی کرب دانتظاری ذعری گزارد ہاتھا۔ بیکرک کارٹا ، وی کی کھر پیلی سودیت روس نے افغانستان پر با قاعدہ تملہ کرنے سے پہلے جب بیکرک کارٹا ، وی کی کھر پیلی سودیت روس نے افغانستان پر با قاعدہ تملہ کرنے سے پہلے جب

جوبيسوال بار تاريخ افغانستان: ملدووم ا پے مہروں پرنظر دوڑائی تو کارل سب ہے موز وں نظر آیا۔ چنانچہا سے اپنے عزائم سے آگا وکر دیا کیا<sub>۔</sub> کارٹل نے افتدار کی بُرکشش قیت پراپنی وفاداریال سودیت بونین کے نام کردیں۔ ماسکوہی می کارل کی وہ تقریر ریکارڈ کی می جو 27 دمبر کی شب روی افواج کے ہاتھوں ایمن کے آل کے بعد کالل ریڈ ہو ہے افغان عوام کوستانی گئ تھی۔ حالا تکہ کا رق انجی افغانستان پہنچا بھی ٹیس تھا۔ اس تقریر میں کارل

نے جو کھ کہا تھا، اس کالب لباب یہ ہے: ''میرے بہادر ودلیر ہم وطن خواتین وحضرات! میں آپ سے اظمہار عقیدت کیے بغیر نہیں رہ سكا\_آب نے حفیظ اللہ اللہ اللہ عن كے دور بيس ہونے والے ظلم وستم ، جرى جمرت ، انسانيت موز مظالم اور ہزاروں افراد کے بےرحانہ لل عام کا مشاہدہ کیا۔ اس کی براہ ماست محمانی میں خول آشام درعدول في عوام كوقصائيول كى طرح كامًا كوتكه حفيظ الشداشين امريكي جاسوس ادارسيسي آك اے کا بجن تھا۔ یامر کی سامراتی نظام وام کے ہاتھوں اپنانجام کو پڑی چکا ہے جو کہاس ک ابلیسی حرکتوں اور فرعونی کارستانیوں سے تک آ مجھے ہتھے۔''

كياا مين كي آئي اے كا ايجنٹ تھا؟ ہرك كارل كى ية قرير جموث اور فريب كى بدترين كى مثال تمي۔ د نیا جانتی ہے کہ امین کوئل کرنے میں افغان حوام کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ لوگ اس سے متنفر ضرور سے گر ات قل كرنے كے ليے خود روس نے كے جي بي كے كماند وز بيسم سے جن كى قيادت جزل وكثر يا بول (Papotin) كردها تقا\_ية جزل ال الزائي ش خود مجى شديد زخي مواقعا اور يكي دنوس بعدم كيا قا\_ ببركيف موديت يوشين اوراس كا يجنول في ونياكو يكى دكھانے كى كوشش كى كدا مين كاقل مقامي اوام كرومل كا بتيه ب-روى كى خررسال الجنسيول في شمرف يدب بنيا وخرمشهور كى كداين كا أنى اے کا بجنٹ تھا بلکہ یہاں تک دمونی کیا کہ وہ امر ایکا کے ایما پر افغانستان کی اسلامی جماعتوں کے ساتھ ال كر 1978 ك انتلاب أورك تمام الرات كوشم كرن كي كوشش كرد با تعار ما لا تكداى حفيظ الشاجن كرتم 1979 مى برمراقدارات پرددى مدر برزنيف فى مبارك باددى تى ـ

روس افغانستان میں ایک لا کھ سیابی داخل کردیئے کے بعد میدڈ ھنڈ ورامجی پیٹ رہاتھا کہ اس نے حفیظ اللداین کی درخواست پر عسکری مداخلت کی ہے۔ سوال میہ پیدا ہوتا ہے کداگر وہ می آئی اے کا ا یجنٹ ہوتا تو وہ روس سے مداخلت کی درخواست کیسے کرسکتا تھا۔ یج توبیہ ہے کدوہ کی آئی اے کا ابجنٹ تھا نداسلام پند جماعتوں سے اس کا کوئی تعلق تھا۔ وہ بھی ایک پکا کمیونسٹ تھا مگر تر ہ کئ ہے ذرا کم درج کا۔ بیمی ردی پروپیکٹرا تھا کہ امین نے روس سے مداخلت کی ایمل کی تھی۔ حقیقت اس کے بالکل

ارخ افغانستان: جلددوم تقریقی۔ این کیونٹ ہونے کے باوجود سوویت یونین کے بڑھتے ہوئے دباؤے خونزدہ تھا۔ وہ ر بی نوج کو بدا خلت کی دعوت نہیں دے سکتا تھا؟ بالغرض اگر ردی فوج اس کی ایکل پر دوستا نہ بدد کے لے آ فی تی تواس نے آتے بی سب سے پہلے امن کو کیوں قل کیا؟

. اصل عمل دس اس سے خوفز دو تھا کہ اعمن اس کے جرائم کے خلاف سب سے بڑا چھم دید گواہ ندین مائے اور کل کلال دنیا کو بیشہ بتادے کروس نے اس کو حوے ش رکھتے ہوئے افغانستان میں آئی بروی . ماخلت کرڈالی ہے۔ چنانچدوک نے اس بیٹی گواہ کوسب سے پہلے تم کیا۔ پھردنیا کو بتایا کہ میں این نے لما اتفااورا فغان عوام نے اسے بے بناہ مظالم ڈھانے اور اس ایکا کی دلالی کرنے کے باعث قل کردیا ہے۔ برك كارس الوال صدر ش: اشن كول ك جارون بعدروس ف ابنانا مهر انفانتان مى أتارديا \_ كارل سوديت يونين كى موثر رائقل ۋويژن نمبر 360 كے حفاظتى حصار بى ايك نيك پرسوار كابل كاليان مدر كينيا يكم جورى 1980 وكى بات ب\_راتون رات موويت يونين كآزموده وفاداروں ير مشتل ايك كابين تشكيل وے دى مى جس ميں جزل عبدالقا در، ميجراسلم وطن يار، اسدالله سروري، نيش محمد ، ميجرشير جان مز دوريار ، محمد رفيع ، سلطان على تشمتند ادر محمد كلاب ز كي جيسم كميونسك شامل تے۔روں نے کا بینہ میں پر حجی اور خلتی وونو ل عناصر شامل کروائے تے تا کرتوازن برقرار رہے۔

اسدالله مروری اور سلطان علی تشتید دونوس ناتب وزیراعظم قرار دید محصر انابیا رطب زاد (خاتون) کو وزیرتعلیم ، محد رفیح کو وزیر وفاع، محد گلاب زئی کو وزیر داخله، دوست محد کو وزیر خارجه، مرد دریاد کو دزیر ٹرانسپورٹ اور فیغل محرکو وزیر قبائلی اُمور بناویا کیا۔ کارٹل خود ملک کا وزیراعظم ، انتلابی کنس کا صدراورسلے افواج کا کمانٹر را ٹیجیف مقرر ہوا ۔ کو یا تمام کلیدی عہدے ای کے پاس متے۔ ایک نا محكه انفانستان كى پہلى خفيد ا يجنى كے طور پر قائم كيا حميا۔ جے "خدمت دولتى" يا" فاؤ" كها جاتا تھا۔ پرچی کمیونسٹ ڈاکٹرنجیب ال**ندکواس کا**سر براہ بنایا **کمیا۔** 

كارل كا قدامات: كالل يَنْجِ كروون بعد 3جوري 1980 مؤكارل في ايك بريس كانفرلس ے خطاب کرتے ہوئے اپنے نئے پروگرام کا علان کیاا درعوام کو یقین دلانے کی کوشش کی کے نئی حکومت ماکل پر بہت جلد قابویا نے کی۔ بر کیونسٹ محمران کی طرح اس نے زرخرید فدہی رہنماؤں کواستعال کرتے ہوئے ذاہی طبقے کی تشویش دور کرنے کی کوشش بھی گی۔ پھراس نے سابقہ مکومت کے مظالم کا سباب كرنے كا علان كرتے ہوئے جيلوں سے آئي بزار كے لگ بعث قيدى رہا كرديے محريدا يك رموكا تفارر إ بونے والے اكثر قيدى وى كمونسك تنے جوكارل كے ماى تنے اور اشن سے سياك

مذ کردیا کمیا تظمی ادارول میں انگریزی کی بجائے ردی زبان کولازی مضمون کی حیثیت دے دی منى \_ تمام اَسا تذه كوتعبيه كردى كنى كدوه كميونسك پارنى" برچم" من شال بوجا مي ورندانبين برخاست کرو یا جائے گا۔ ملک کے سب سے بڑے تعلیمی مرکز کا علی یو نیورٹی عیں سوویت یو عن کے کمیونسٹ اور لمحداسا تذو كوتعينات كرديا كميا يتمام نيوزا يجنسيون اوراخبارات بلكه رسالون اور ڈامجسٹون تك كويابند كرديا كياكده موديت يونين سے موادلياكريں \_كائل ديديوكوشرياتى مواد حاصل كرنے كے ليے روس كا عماج بناديا كيا-اس كى اكثرنشريات اب موديت يونين كراتم يفر سے حاصل كى جانے لكيں\_ کمپونسٹوں کا تناسب: بڑےنیلی ولسانی گروہوں خصوصاً پختو نوں، تاجکوں، اُز بکوں ادر فاری با نوں كے جديد تعليم يافتہ طبقے كى خاصى تعداد كيونسٹول پرمشتل تقى ، تكر چونك انغانستان بى اكثريت ناخوا تدہ بادرجديدتغيم يافت لوكول كاتناسب بهت كم باس لي جموى طور ير ملك بحريس كيونسك وفيعد ہے ہمی کم تنے۔ان کا زیادہ زور کا بل ٹس نظر آتا تھا جو ملک کا سیای و تجارتی مرکز تھا۔ جبکہ باتی شہروں اورديها تول من ان كى تعداد برائ نامقى \_ يكى دجيقى كهكيونسك كمي انتخابات من فتح ياب موكر حکومت نہیں بناسکے بلکہ جروتشدواورخونیں انتلابات کے ذریعے برمراقد ارآئے۔ موامی حمایت سے اس محروی کے سبب ان کی اسلام دشمن پالیسیال عوام کومزید تنظر کرتی رویں۔ بیا یک المیدی تھا کہ چند نصد كميونسك عملاً بور ب مك يرجمائه و يتحد سياست بعليم ، فوج غرض برجكمان كي اجاره داري

متى اوراك كروژتيس لا كافرادان كى تم را نيول كے ليے تخت مثن بن ہوئے تھے۔ يرجم اور خلق كے اختلا فات: كارل اور اس كة تاؤل كالحادى اقدامات سے ملك يس مواى نفرت روز بروز برمتی چلی کئی۔ اشتعال سے لیریز غیور افغان مسلمان صرف بیہ چاہتے ہتے کہ غاصب ردی افواج مک سے نکل جا میں اور ملک کی سیاست کا فیصلہ علما و، قبا کی عما محد اور مقا کی خلص رہنماؤل کی مرضی سے ہو۔ روی فوجوں کے کندھوں پر بیٹے کر کارٹل کا ان کے ملک کی مندا قد ارتک کی جانا ، ان کے لیے ایک تحقیر آمیز طمانیے ہے کم نہیں تھا۔ ہرانغان مسلمان اس صورت حال پر رنجیدہ تھا۔اور تو اور خود افغان كيونستوں يس بھي ايك برى تعدادروس كى داخلت پر چس بجيس تقى اس كا جيرتما كمارل ك افتدار سنبالتے ہی سول انظامیہ اور سرکاری اداروں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں لوگ ملازمتیں چوڑ کتے ۔ کی ملکوں جس افغان سفیروں نے استعفٰی دے دیا۔ افغانستان کی بعض کھلاڑی ٹیمیں خیر مکی دورول رحمي انہول نے وطن والی جانے سے اتکار کردیا۔

ناراض كميدلستول بين زياده تر" خلق" كيوك تنے كيونكه ردى ها خلت نے ان كا اقدار فتم كرديا

تارخ انفانستان: جلودوم <u>چیموال ایر</u> تا کرناراض پرچموں کی تعداد بھی کم نے فرور کی 1980 میک ثین بزارے زائم طلقی اور پرچی از ا

تھا کرنارائ پرچمیوں کی تعداد ہی م نہی فروری 1980 میٹ عن براد سے داعل کا اور پر مارارا سرکاری طازمتوں سے انتفاد سے بچے تنے کارل کے دور حکومت کے آغاز علی خال اور پر جم دھروں میں با قاعدہ خانہ جنگی کی صورت حال پیدا ہوگی خلقیوں نے تروکی اوراجین کے دور عمی پرچمول کوروی

س المرافعة من وروع المرافعة ا

المار المن المركم المركمياني المتحيار: كارل كى حكومت برائ نام مى تحى اس ليے دوس كوات بچائد اور كان اور كيمياني الم تحقيق المرت افواج البر بحرام المركمين كا بل كى مجادئ المراح الفراء المركم المراء المركم المراء المركم المراء المركم ا

اہمی سرخ افواج کوآئے تین ہفتے بھی نہیں ہوئے سے کہ کی مقامات پر افغانوں کی سٹے شدہ لاتیں برا مد ہوکس ۔ انہیں کر اللہ ہوکے سے کہ کی مقامات پر افغانوں کی سٹے شدہ لاتیں برا مد ہوکس ۔ اندازہ الگا با کیا کہا ہمیں ہلاک ہونے دالے دوسیوں کے سامان سے کیس ماسک ملنا بھی اس کھناؤ نے جرم کا داز قاش کرتا تھا۔ مغربی میڈیا میں بیات شہورہوگی کہ دوس نے کیمیائی ہتھیا دوں سے لڑنے والے کئی ہوئے افغانستان بیسے ہیں۔

قرارداد فرمت اور برزنیف کا موقف: روس کسب سے بڑے قالف امریکا کو افغانستان بی اس ما فلت پرنہایت تشویش کی کرنکہ وہ خوداس خطے پرا ہے اثرات بڑھانے اور دی اثر ورسون کوئم کرنے کے لیے بہتین تھا۔ چنائی کہ 104 جنوری 1980 وکوسلائی کوئس کا اجلاس ہوا۔ 104 ممالک نے سودیت یلفار کے خلاف ووٹ دیا جبکہ اس کے تن شر صرف 18 ووٹ آئے۔ عالمی دائے عامہ کے اس دباؤکے جواب میں دوی صدر برزنیف نے کہا کہ ان کی فوج افغان مکومت کی طلب پروہاں تیا م اس کے گئی ہے۔ دونوں کمکول کے باین معاہدے کی شق کہ کے تحت یم مل بالکل جائز ہے۔ یونوں کمکول کے باین معاہدے کی شق کہ کے تحت یم مل بالکل جائز ہے۔ برزنیف نے یہ می کہا کہ ان معاہدے کی شق کہ کے تحت یم مل بالکل جائز ہے۔ برزنیف نے یہ می کمکین حالات پریا ہوجاتے ہے۔

ہم کی طرح برداشت نیں کر کئے تھے۔ روس کو کیا خطرہ لائن تھا؟ یہ '' تنظین حالات'' کیا تھے؟ برز نیف نے اس کی وضاحت **نیں کی ہم**  حقیقت میہ ہے کہ کیے بعد دیگرے کمیونٹ حکومتوں کی ناکا می اور ان کے خلاف مجاہدین کی کا میاب کارروائیوں کودیکھتے ہوئے روس کو بیخطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں افغانستان میں اس کی منصوبہ بندی کے بالکل برعکس کمیونسٹوں کی جگدایک اسملام پہند حکومت قائم نہ ہوجائے جواشتر اکیت کی خاطر اس کی 60 سالہ کوششوں پریانی چھیردے۔

اس دور کے مالات کے گہرے جائزے، افغانستان کی صورتِ حال کے مطالعے اور پھر برزنیف کے اس دور کے مطالعے اور پھر برزنیف کے اس بیان پرخور کرنے سے بیرواضح ہوجاتا ہے کدروس کے افغانستان پر یکدم اسے بڑے لاؤلٹگر کے ساتھ ٹوٹ پڑنے کی سب سے بڑی اور فوری وجہ بچی تھی۔ اگر چددیگر اسباب اور وجو وجوستقل حیثیت رکھتے تھے، اپنی جگدا ہم ستھے۔ مثلاً: گرم پانی تک رسائی، امریکا کے بڑھتے ہوئے وائز اکار کی دیگیا ہے کہ خواہش وغیرہ۔

و نیاروی یلفار کی جووجوہ بھی بیان کرے،اسے افغان حکومتوں اور باسکو کی کشاکشی قراروے یاامریکا اور دوں کی جنگ .....خودا فغان مسلماتوں پر بیدواضح تھا کہ بیہولٹاک بورش اصل بھی اسلام کے فلاف ہے، یہاں اسلامی حکومت بننے کے امکانات کورو کئے کے لیے ہے۔ وہ جانے شے کہ روس نے وسط ایشیا بھی انشد اور رسول کا نام لینے پر پابندی لگا دی ہے۔ مساجد کو متفل اور حارس کو ویران کردیا ہے۔اب وہ کبی قیامت افغانستان بھی بھی ڈھانا چاہ رہے ہیں۔ چنا نچا نغانوں کی فطری دختی فیرت ہے۔اب وہ کبی قیامت تیزی سے اپنے علاقائی مجاہد رہنماؤں کی قیادت بھی جمع ہونے گے۔ کو جوش آیا اور وہ نہایت تیزی سے اپنے اسے اپنے علاقائی مجاہد رہنماؤں کی قیادت بھی جمع ہونے گے۔ یہاں سے جہادا فغانستان کی وہ ورختاں تاریخ شروع ہوتی ہے جے لکھتے ہوئے اسلامی مؤرخ کے قلم کا بہلال می مؤرخ کے قلم کا بہلال سے جہادا فغانستان کی وہ ورختاں تاریخ شروع ہوتی ہے جے لکھتے ہوئے اسلامی مؤرخ کے قلم کا بہلال ہے۔

جُرُل فیا والی کی دوراند کی : میسا که یه بات معلوم ہو چک ہے کہ دوں کا منصوب انفائستان کی فتے کے بعد بحیرہ عرب کے گرم پانیوں تک رسائی ماصل کرنا تھا۔ دومر نظوں میں پاکستان کے ساطی علاقے اس کے اہم اور قدیم ترین اہداف میں ٹال سے اس لیے دوی یلفار سے پاکستان کو تشریش لاتی ہونا ایک لازی امر تھا۔ پاکستان کو قربی مکر ان جزل فیا والی آگر چہ جہوری نظام میں دختے ڈالنے اور 1973ء کا تکن میں چدر آمیم کرانے کے باعث ملک کی سامی پارٹیوں کے زویک قالم ملامت رہے ہیں کم کر کے گئی میں کہ نہوں نے سوویت یلفارکا مقابلہ جس پام دی سے کیا وہ تاریخ کا روثن باب ہے۔ ان کی مسکری دورا عربی کی نے روئ کے حملے کے مضمرات اور اس کے '' آجہ وا ہماف' کو بھانے لیا قا۔ چنا نچ انہوں نے فوراً یا علان کیا کہ افغانستان پر حملہ دراصل پاکستان کی ملام تی پر ضرب ہے۔ افغان

چوبیسوال مار

تاريخ افغانستان: جلدِدوم

عبلدین یا کستان کے تحفظ کی جنگ اور ب ایں البذاہر ملک اور عوام کوان کی غیرمشر وططور پر مدد کرنا جائے۔ عبلدین یا کستان کے تحفظ کی جنگ اور ب این البذاہر ملک اور عوام کوان کی غیرمشر وططور پر مدد کرنا جائے۔ یا کستان نے سرحدیں کھول دیں: انہوں نے پاکستان کی سرحدیں افغان مجاہدین اور مہاجرین کے لیے سے تمل طور پر کھول دیں۔صوبہمرحد بیں مہاجرین کی خیمہ بستیوں بیں روزانہ ہزاروں لئے ہے افغان اک

پناه ليته اور حکومت يا کستان ان کې جمکن مد د کرتی ان مهاجرين کوا جازت تمې که ده ملک کے کمني مجمی علاق

۔ میں جا کر تلاش روز گار کر کتے ہیں۔ بچاہد رہتما پورے تحفظ کے ساتھ پا کستان میں داخل ہوتے۔ان کی اہم اور بڑی مشاورتی بجالس پشاور میں منعقد ہوا کرتی تھیں جہال بجار تنظیموں کے دفائز بکٹرت تھے۔

جزل ضیا والحق نے وزارت خارجہ کوتا کید کردی تھی کہ وہ دنیا کے ہرفورم ادر ہرطح پرسب سے پہلے مئلہ افغانستان کی آ داز اُٹھائے ادراس سلسلے میں کسی مصلحت کوخا طریمیں نہ لائے۔ حکومت پاکستان کل اس جدوجہدنے بہت جلد عرب مما لک کواس خطرے کا حساس ولا دیا جوسوویت ورانتی کی شکل میں عالم

، اسلام کے تشخص کو یارہ یارہ کرنے کے لیے تیارتھا۔ چنانچہ عرب شیوٹ نے افغان مہا جروں اور کاہدول ے الی تعادن کے لیےدل کھول کرامدادفراہم کرناشروع کردی۔

امريكا حمائن سے لاعلم رہا: بلاشبام يكانے اس جنگ ش بطورخاص دلجيبى لى اورون خالف مغرلي ممالک بھی اس میں اپنا حصد والے رہے۔ ان کی بیر ہورو یال جن اپنے مفادات کے تحفظ اوروس سے دیریندعدادت لکالنے کے لیے تھیں۔امریکانے افغان جنگ کے لیے اسلی بھی قراہم کمیا کیونکدوس کواس خطے میں رو کنااس کی اہم ترین ترجی تھی۔ مگراس سے عابدین کے جہاد کی حیثیت تبدیل نہیں ہوسکتی۔ یہ جنگ كفرداسلام كے عالمي معر كے كى حيثيت سے شروع موكى تقى اوراى حيثيت سے اس كا اختام موا۔ ہم جنگ کے آغازیں دیکھتے ہیں کر دنیا کو افغانوں کے احوال کا مچھے پتا نہتیا۔ واؤد خان اور ترہ گئ ك دور مل سيجابذ برانى رائلول حى كور شدار بندوتول، تكوارول اور فخرول سازرم تم

تقريا چار برا تك كى بيرونى اعانت كے بغير ميسلسله جارى رہا۔ ذوالفقار على بعثو كے افغان جہادى رہنماؤں سے دابطے ضرور تے مگرامریکا کائی سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ یس وجہ ہے کہ امریکا کی بدنام زمانہ ى آكى اے تك كوموديت عزائم كا عدازه ند موسكا\_

مونگ بھلی کے دانے: جب27 دیمبر 1979 وکوسوویت یونین کی افواج افغانستان میں تھس کئیں تقی کہ افغانستان کی مزاحمت چیو ہفتول سے زیادہ برقرار رہ سکے گی۔ دوسال تک افغان مجاہدین مرف اپنے بل بوتے پراس سخت ترین جہادیں معروف رہے۔ بید ابتدائی دوسال اس لحاظ سے نہایت

بارخ افغانستان: ملد دوم

ہولتاک تنے کردوں نہایت آ زادی ہے وام کا آل عام کرتا چا جار ہا تھا اور کمی مبالغ کے بغیر نون کے دریا بہار ہا تھا۔ روی طیار ہے دوزانہ جگہ جمباری کرد ہے تنے گرونیا خاموش تما شائی بن ویکے دری تنی ۔ باہدین کے پاس جدید اسلحہ تھا نہ ذرائع مواصلات، علاج معالے کا انتظام تھا نہ کوئی پناہ گاہ۔ جزل نیا والحق برابر کوشش کرد ہے تنے کہ امر ایکا اور مغربی مما لک دوس پر دباؤ ڈالیس اور بجاہدین کوجدید اسلے فراہم کی طری ہوجا کی اسلے کی نگر کا ہو ۔ گر سب کولیقین تھا کہ آج نہیں توکل بجاہدین مرتجوں ہوجا کی المبادین مرتجوں وہا کی کے الباد اکس مغربی ملک نے اس خسارے کے کا دوبار میں مرما لیکاری کی ضرورت نہ بھی ۔

بہت کہنے سننے کے بعدامر کی معدوجی کارٹرنے جزل میا والحق کوافغانستان کے لیے معولی کا اماد پیش کی جے جزل میا والحق کی اعداد پیش کی جے جزل میا والحق کے دانے" کہنے میں یہ دلچسپ کلتہ مضر تھا کہ معدوجی کارٹر ڈائی کاروبار کے اعتبار سے موتک پھلی کی کاشت کاری کے لرمشین ستھے۔
لرمشین ستھے۔

جزل ضیاء الحق کی یالیسی: روس افغان جباد ہے متعلق صدرضیاء الحق کی پالیسی نہایت برکل اور
کامیاب تھی۔اگروہ اس جنگ میں براہ راست شائل ہوجائے تو غالباً بازی ہارجائے کیونکہ بھارت اس
موقع سے فائدہ اُٹھا کر پاکستان پر پشت ہے تھلہ کر دیتا۔ گرافغانستان کو اس کے حال پر چھوڈ دیتا بھی
نادانی تھی جس کا خمیاز ہ پاکستان ہی کو بھکتنا پڑتا۔ لبذا جزل ضیاء الحق نے ایک محاط اور مؤثر راستہ اپنایا۔
انہوں نے نہ صرف پورے عالم اسلام بلکہ مغرفی دنیا کو بھی افغانستان کی شدت اور روس کی ذیا دیوں
کا احساس دلا یا اور یوں روس کو سفارتی طور پر جہا کر دیا۔افغان مباجرین اور کابدین کے لیے عالمی الماد
کافراہی میں ان کا کر دارسب سے نمایاں رہا۔ پھرا کیہ طرف انہوں نے مہاجرین کے لیے پاکستان کو
دور اگمر بنا دیا اور دوسری طرف اس جہاد بھی شرکت کے لیے دنیا بھرے آنے والے تجاہدین کے لیے
بھرا کے کیا کہان کے درداز سے کھول دیے۔

لفف کی بات سے کہ یہ سب کی کرنے کے باد جود انہوں نے روس سے تعلقات استے کھیدہ نیس مونے دیے کہ نوب سے تعلقات استے کھیدہ نیس مونے دیے کہ نوب کے ساتھ جونے دیے کہ نوب بھی ہے۔ بھی جاتی دوس کی شکایات اور احتجاج کا نہایت بوش اسلوبی کے ساتھ جواب دیا گیا جس میں معذرت تھی شاہتال انگیزی بلکہ ایک باوقار اور دوثوک اعماز تھا۔ جزل صاحب کی بیری میں اعدازے کا کام کر رہی تھی ۔ اس کی ایک مثال ہے کے کہ روی سفیر صوبہ سر معد آیا اور دہاں کی کیک مثال ہے کے کہ روی سفیر صوبہ سر معد آیا اور دہاں کے کورز جزل فضل حق سے مہاجرین افغانستان کو بناہ دینے پر ناراضی کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ ان مہاجرین کوروکا جائے۔ جزل فضل حق نے بر ملا جواب دیا: "یہ کام مارے بس سے باہر ہے۔ بارڈر ارتا

سامناكرنا پڑے گا۔ كيونكمان كي غيرت اپنے محائيوں كاراستہ بندكرنے كى اجازت جيس ديلاً۔" روى سفرنے دوبارہ اپنے موقف پر امرار كيا تو جزل فضل تن نے كها:" آپ برپاور إلى، أر

افغانستان کی جانب سے بارڈر بند کردیں تا کہ مہاجرین ہمارے پاس آئی نسکیں۔ووی سفیرنے اے ناممکن قرار دیا تو جزل نفل حق نے کہا:'' جب آپ بریا در ہوکرایسانہیں کر سکتے تو ہم اس قابل کہاں ک مهاجرین کوروک سکین - "ای پرردی سفیرا پناسامند لے کررہ کمیا۔

جہادِ افغانستان عظیم ترین جہادتھا: یہ کہنا ھائن کوسٹ کرنے کے مترادف موگا کسافغان جگ امر ہے اور روس یا اشتراکیت اور سرماید دارانه نظام کی جنگ تھی۔ تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ بنیادی طور پر جگ سلمانوں کنسل کئی، اسلام عقائد ونظریات کی پالی اور اسلامی تہذیب وتدن کی تبات کے اس سلیلے کی کڑی تھی جوستر ہویں صدی عیسوی سے جاری تھا۔روس وسط ایشیا کے مسلمانوں کوزیم ورکھ کرنے کے بعد افغانستان کوبھی ای انجام سے دو چارکرنا چاہتا تھا۔اب آگریہاں مجاہدین اس کی راہ می مزاحت کی معبوط دیواریں کھڑی نہ کردیتے تو روس یا کستان کے بعد بھیرہ حرب کے راستے خلج ریاستوں سے لے کرمشرتی وسطی تک کے اسلامی مما لک پر قبعتہ کرتا چلاجا تا۔ پاکستان سے معر تک کولًا لمك ايها ندتها جهال يهلج سے كميونسك يار ثيال موجود ندمول اور و بال وسط ايشيا اور افغانستان كاطرن کیونزم کی کاشت زورو شورے شہور ہی ہوا ورروی افواج کے لیے زیٹن ہموارند کی جارہی ہو۔

اس بس منظر میں دیکھا جائے تو افغان جنگ کوتاری اسلام کاعظیم ترین جہاد کہنا چاہیے۔ بدوہ جہاد قا جس میں بے سروسامان ہیں ماعد واور فاقد کش مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے کھرا کتے۔جن میں مشرق ومغرب کے اہل ایمان کیجا ہو کر کفر کے راجے میں ڈٹ مجھے جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد ونفرت کے دہ نظارے دکھائی ویے کہ بدرواحزاب کی یا دیں تاز ہ ہونے لکیں۔

جہاد کے جارمراحل: کیوزم کے خلاف افغان مسلمانوں کے جہادکوہم چارمراحل یا چارادوار می

بہلا دور ..... ظاہر شاہ کے آخری ایام اور واؤد خان کے ایام اقتدار پر مشمل ہے۔جس میں ملائے كرام في جهاد كا تقاضا محمول كرك تيارى شروع كروي تعى\_

دو مرادور .....ا پریل 1978ء کے انتقاب ٹورے کے رحینظ اللہ این کے تل تک دی جانے وال قربانیوںادرجدوجہد پرمشمل ہے۔ تیرادور...... 27 دمبر 1979 م کواین کے قل اور دسیوں کی مرخ یلفارے شروع ہوتا ہے اور 15 فروری 1989 م کوروسیوں کے دسواکن انخلا پرختم ہوتا ہے۔

چوتھا دور .....روسیوں کی واپسی کے بعد نجیب انتظامیہ کے ساتھ معرکوں پرمشتل ہے جو 1992 م میں باہزنظیموں کے کابل پر قبضے کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔

بہلا دور: ہم ویکھتے ہیں کہ انتقاب تورہ پہلے بھی افغانستان میں اسلامیت اور کمیوزم کے درمیان کشاکشی جاری تھی۔ داؤد خان کا جروتشد داس اسلامیت کے خلاف تھا۔ اس دور میں بھی کمیونسٹ پارٹی کے ناپاک عزائم کے خلاف کچے فذہبی جماعتیں سرگرم ہو بھی تھیں۔ کی علائے کرام اس سلسلے میں قیدو بند کی شقتیں برداشت کررہے تھے اور پچھ پہاڑوں کو اپنامسکن بنا کر جہاد کی تیاریوں میں معروف تھے۔ دوسرا دور: انتقاب ٹورکے بعد جب کمیوزم با قاعدہ حکومت کی شکل میں عوام پر مسلط ہوگیا تو اس کے

ر دِعْل میں 2 جون 1978 مولد نبی اور حریت پسند جماعتوں نے جہاد کا با قاعدہ نعرہ بلند کیا۔ ترہ کی اور امین نے اس آ دازکو دیانے کے لیے جروتشد د کا ہر حربہ آنہ اکر دیکے لیا محروہ ٹاکام رہے۔

اس ظلم وسم کی انتهائی کی کوگوں کو اجہا کی طور پر بھیڑ بکر یوں کی طرح قتل کردیا جا تا تھا۔ ایک باردیکی علاقوں سے پیکٹر وں افراد کو مجاہدین سے تعلق کے الزام میں گرفآد کر کے کائل کی طرف روانہ کیا گیا۔ گر انہیں کی عدالت میں بیش کیا گیا نہ کوئی جیل خاندانہیں جگہ و سے سکا کائل پہنچانے سے پہلے ہی ان سے ڈیڑھ سوافراد کو چلتے ٹرکوں سے نیچ گرادیا گیا۔ پھر پیٹرول چھڑک کرزندہ جلادیا کیا۔ ہاتی لوگوں کے لئے بلڈوزر کے ذریعہ جلادیا کہ ورک گئی بھر انہیں کھائی میں پھینک ویا گیا اور بلڈوزر چلا کرزندہ وفن کردیا گیا۔ مرف بھی نہیں بلکہ بعد میں اس کرزہ فیز دانے کا الزام مجاہدین پرعا محرودیا گیا۔

روس کے پیٹو، ظالم و جابرا فغان حکام ہرکارروائی شی روی در ندوں کے ماتھ سے، ان بد بختوں نے جیاں کو برگناں کو بر گناہ کو گوگوں سے بھر ویا۔ ترہ گئا اوراشن کے دور بیس ٹیس ہزارا فرا دکو تید کیا گیا۔ تید بول کو کوڑے لگانا، ناخن اُ تارٹا، نیز سے بازر کھنا اور جسم کو جلانا، کیونٹ حکام کے نزویک ایک دلچپ مشغلہ تھا۔ ان تید یوں کو ایک تسلسل نے قل بھی کیا جاتا رہا۔ ان گنت علما، وانشور، اسا تذہ، پروفیسر، ڈاکٹر، منعت کار، تاجر، مزدور اور کسان اس و و تو خون آشاں کی بھیٹ چڑھ کئے۔ ان کا جرم مرف سے تھا کہ وہ کمون سے تھا کہ وہ کمون سے تھا کہ اور کا کوئی تعلق تھا۔ سرکاری اور تعلیم کا جون سے باان کا حکومت کا لف افراد سے قربی یا دور کا کوئی تعلق تھا۔ سرکاری اداروں اور تعلیم کا جون سے اسلامی آٹار کو کھرج کمری کر مٹانے کی کوشش کی گئے۔ کا بل یو نیورٹی کی مشہور مرم کومنہدم کر کے اس کی جگہ ہائی اور ڈائس کلے تھیرکردیا گیا۔

70 تاريخ افغانستان: جلدٍ دوم يەدە ماحول تماجس مىں جهادِافغانستان اپنے پہلے مر<u>طے</u> ميں گزرد باتھا۔افغان مسلمان برقسم كے مصائب برداشت کرتے رہے مگرانہوں نے اپنے ایمان ادرعزت وآبرو کا سودانہ کیا۔ تيسرا دور: پر دمبر 1979 ويس روي بلغار كے بعد جها دكا تيسراء سب سے جال مسل اور طویل تری \_\_\_\_\_ مرحله شروع هوا\_اب افغان مسلمانو ل كامقابله صرف ملت فروش كميونسث بإرثى اور كميونسث افغان یا بیوں کے بیس تھا بلکان کے سامنے روس کی ٹٹری دل فوج تھی جے دنیا کی سب سے بڑی فوج کہا جاتا پ تھا۔اس نشکر کے پاس جدید ترین وسائل اور بہترین اسلحہ تھا۔ کو کی تصور نہیں کرسکتا تھا کہ روی افواج کی علاقے پر حملہ کریں اور ناکام واکیں آ جا تیں۔ تقریباً تین صدیوں کی تاریخ نیہ بٹاتی تھی کہ شرق مغرب ا در جنوب بیں روس نے جس ملک کے خلاف جارجیت کی ، اسے سر تکوں ہوتا پڑا۔ سوویت افواج کے مظالم :ردی افواج کاطریقہ کاریرتھا کہ کی بھی علاقے پر جملہ کرنے کے بعد وہ سر ے بہا ظلم ودہشت کی ایک لرزہ خیز مثالیں پیش کرتس کہ لوگوں کے ہوش اُڑ جاتے اور دنیا تقر تھر کا نے لگتی۔ درند وصفت روسیون کا اتناد عب طاری ہوجا تا کہ کی کوان کے مقالبے برآنے کی جرأت شہوتی۔ ردى انواج نے افغانستان بىل داخل بوكر جوجگر سوز مظالم أهائے ان كار يكار أكئ جلدول كا تفانا کرتاہے۔ بگرام ائیر پورٹ پراُٹرنے کے چندونوں بعد تک بی ردی فوج شروں ہے، دیہا تو ں تک ہر جگر پھیل می ۔ ان کے ساتھ افغان فوجی محض خادم ہوتے متھے۔ قوت روسیوں کے پاس تھی۔ ان کے نزد یک خون مسلم اتنا مستاتھا کرمن مذاق میں اپنادل بہلانے کے لیے خون کی عمریاں بہادیتے۔ كثر ك علاقة چذيرائ من روسيون في وايك جليد من مروكيا اوركها كما كرايك" إيم اعلان الكياجائ كا حب كاول كى آبادى وبال بتح بوكى توان يركى اطراف سےمشين كوں ك د ہانے کھول دیے مگئے۔ گولیوں کی بارش اس وقت تک جاری رہی جب تک کرسب کے تم ہوجانے کا یقین ند ہوگیا۔اس طرح '' ڈاگر'' نائ دیہات کے باشدون کواجا گلطور پراس طرح قل کیا گیا کان ع جم كاعضا ك كلزول ، لوتحر ول ادر يوثيول كـ دُعِير نظراً ت يتحـ فروري 1980ء ميں صوبرلتمان كے گاؤں على شك ميں جلسے كا اعلان كر كے ديہا تيوں كوجئ كميا كميا- بير

ے مے اسماعے حروں اور ہوتوں کے معراض کے معراض آئے ہے۔
فروری 1980ء میں صوبر لغمان کے گاؤں علی شک ش جلے کا اعلان کر کے دیما تیوں کو جس کیا ۔ یہ افراد تھے۔ آئیس رسیوں سے جکڑ کر تین بڑے گڑھوں میں زئدہ ڈن کردیا گیا۔ پہنے دنوں بعد مجابد کیا ۔ نے دہاں آکر کھدائی کی تو مید کھے کر آبدیدہ ہوگئے کہ شہداء ش ایک تورت بھی تھی جس کی گرون میں قرآن میں تر آن مجید ہمائل تھا اور اس کا دودھ چیا بچاس کے سینے سے چہنا ہوا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کدود کا مجید ہمائل تھا اور اس کا دودھ چیا بچاس کے سینے سے چہنا ہوا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کدود کا جمیم سے جوزوں اور بچل کو بھی کی رہایت کاحتی دار میں تھے تھے۔ بلاشیدہ فسل افغان کو ختم کردیے ب

ملاقوں میں لاشوں کے شیابھی دور سے نظراً تے تھے۔
روس نے بھی ای شم کی دہشت گردی کو اپنا یا اور انسانی حقوق کی پامالی کا بدترین ثبوت فراہم کیا۔
روی یلفار کے پہلے سال کے اختام پر جب مقول افغانوں کا تخییدلگا یا گیا تو وہ 5 لا کا سے متجاوز تھے۔
اس نسل شی کے علاوہ انسانی تمدن ومعاشرت سے تعلق رکھنے والی ہر شے کو تباہ کرنے میں کوئی کسر مہیں
چوڑی گئی، آبادیوں کو بلڈوز کرویا گیا، کویں ٹراب کردیے گئے، مساجد کو شہید کردیا گیا، ہپتالوں کی
اینٹ سے اینٹ بجادی گئی، ویٹی مدارس و بران کردیے گئے، دیما توں میں اسکولوں اور ان میں پڑھنے
والے بچی کو کھی ٹیس بخشا گیا۔

مظاہرین پر فائر نگ۔
مظاہرین پر فائر نگ۔
متدن اور پڑھے تکھے لوگ بھی اس کی زوش ہے جس طرح وہ دیہا توں میں مجمع عام پر کسی روک متدن اور پڑھے تکھے لوگ بھی اس کی زوش ہے جس طرح وہ دیہا توں میں مجمع عام پر کسی روک نوک اور جھیک کے بغیر فائر کھول دیے اس طرح کائل، فقد هار ، ہرات اور غرنی کے شہری بھی ان کا نشانہ سے ۔ انہیں بین الاقوامی ملامت کا کوئی خوف تھا نہ کہیں جواب دی کا کوئی ڈر ۔ روسیوں کی آ مدے ایک ماہ بعد فروری 1980 میں کا مل کے شہریوں نے سوویت مظالم کے فلاف احتجا جا ہڑتال کی اور جو کن وقت جس کی ایر قائر کھول دیا جس جنائن نکالا ۔ روی فوج حرکت بھی آئی اور اس نے کائل پولیس کے ساتھ لی کرموام پر فائر کھول دیا جس سے سینئل ول افراد جاں بھی اور اس کے گائی ہوگئے۔

جارے بر فقع تم کہن لون بیتو دارالکومت کے عام شربوں پر'' کیونزم'' کی مساوات اور''انسانی حقوق'' کی کرم فر ما کیاں تھیں۔ان ظالموں نے اسکولوں اور کالجوں کے طلبدہ طالبات کو بھی ند بخشاجو خاصے معتدل اور آزاد خیال شار ہوتے تقے اور ان کا مجاہدین سے کوئی تعلق ندتھا۔

الريل 1980 و من كابل كے بائى اسكولوں، كالجوں اور كابل يونور ئى كے براروں طلبہ وطالبات سنة كلاسوں كا بائيكاث كر كے احتجاجى مظاہر و كيا۔ طالبات نعرے لگارى تھيں: "روس كے ظاموا مارے بریتے تم چكن لو، اب ہم بندوقیں اُٹھا كميں گا۔" تارخُ افغانستان: جلږدوم 72

لڑکیوں نے روی صدر برزنیف کے ظاف فلک ڈگا ف نعرے لگائے۔ کا بل'' برزنیف کی موت .....غداروں کی موت' کے نعروں ہے گونج اُٹھا یمنیکڑ وں طالبات وزیرتعلیم'' انا بیٹار طب زاد' کے کم کے سامنے جمع ہوگئیں جوا یک بدکر داراور حیا با ختہ گورت تھی۔ یہاں طالبات نے نعرے لگائے:'' قامرہ عورتیں افغانستان کے تعلیمی ادارے چلانے کی حق دار نیس ایں۔''

چوجهوال إر

اسلام کا پرچم! کابل کے "سوریہ ہائی اسکول" اور" رابعہ ہائی اسکول" کی بچوں نے ایک مظاہرے میں بے مثال جرائت وشجاعت کا مظاہرہ کیا۔انہوں نے ایک سبز کپڑ ابائس پر باعد ھکر اسلامی پرچم بنالا اور کابل کی سڑکوں پر نکل آئیں۔وہ" اسلام زعرہ باد، روی ایجنٹ مردہ باد، برزنیف مردہ باد، کارل مردہ باذ" کے نعرے لگار ہی تھیں۔

روی نوجیوں نے ان پر فائر تک ٹروئ کردی محران کے قدم شاکھڑے۔ ایک روی سپائی نے پر فم اُٹھانے والی اُڑی کونٹا نہ بنایا۔ اس کا دایاں ہاتھ چھٹی ہو کیا۔ اس نے پر تم یا میں ہاتھ ش تھام لیا۔ روی نے اسے بھی گولیوں سے چھٹی کردیا۔ محر بگی نے پر تم کو کرنے سے پہلے ساتھ کھڑی دوسری بگی کے حوالے کردیا اور چلا کر کہا: ''سیاسلام کا پر جم اب تمہارے والے ہوائے کرنے مت دیتا۔''

ایک اور مظاہرے میں بچوں کو کی افغان مہدے دار کی جیب نظر آگئی۔سب نے اسے محمر لیا اور اسے تابز تو ڑجوتے رسید کیے جس سے گاڑی کے شیشے ٹوٹ کئے۔اس کے بعد سرکاری اہلکاروں نے اند حادمند فائر تک کی جس سے گئی بچیاں شہیداور کئی ذخی ہو گئیں۔

من مسلمان ہوں: ایک دن کائل یو نیورٹی کی قیکلی آف قاریسی کے سامنے طالبات نے مظاہرہ کیا۔ مرکاری کارعدوں اور دوسیوں کی قائز تک سے ایک طالبہ کی ٹا تک زخی ہوگی اور وہ گر ہوئی۔ پھوری بعد وہاں سے ایک سرکاری گاڑی کا گزرہوا۔ گاڑی بھی سوار کمیونسٹوں نے اسے ساتھ بھا کر ہیں ال لے جانے کی چش کش کی محراس غیرت منداڑ کی کا جواب تھا: " ہی مسلمان ہوں۔ جا ہے یہاں ایڈیاں دگڑراٹ رر کرمر جاؤں مگر کسی کا فرکی گاڑی میں نہیں بیٹھوں کی نسان سے علاج کراؤں گی۔''

کابل میں کوئی محفوظ نہ تھا: ظلم وتشدد کی اس آعری سے کابل کے تمام اسلام پندشہری شدید متاز ہ ے سرکاری ادارے توایے لوگوں سے پہلے بی خالی کردیے گئے تھے کا بل یونیورٹی بھی محفوظ نہیں ر بی \_اسلام کے بشیرا ئیوں کو چن چن کرنگالا اور غائب کردیا گیا۔ یو نیورٹی کی شریعت فیکلٹی میں 67 طلبہ تے\_ان میں مصرف چیزندہ فی کے باتی سب لا پنہ ہو گئے۔ خالب گمان یکی تھا کردیگر بزاروں ا فراد کی طرح انہیں بھی کسی نامعلوم مقام پر لے جا کرقل کردیا عمیا ہے۔روسیوں کی آمد کے بعد بدنام زمانہ ل ج في جيل مين ايك لا كه سے زائد افراد كو مختلف اوقات من لا يا كميا اور رئويا تزياكر نهايت بدر حمال . اعازے ہے موت کے کھاٹ اُٹاردیا گیا۔ان ٹس بارہ تیرہ سال کے بجاں سے لے کر 70، 80 سال کے بزرگ بھی شامل تھے۔ان کی اکثریت علائے کرام، ائمہ مساجدہ قراء، حقاظ،مؤذ نین،طلبۂ مداری دينياوردين دارلوكول يرمشمل تحي-

چوبیسوال باب

کابل کے مشہور دین اوارے" جامعد الوصنيف" کے باغ سوطلب کو گرفآد کر کے غائب کردیا ممالے کہا جاتا ہے کہ ان جس سے صرف تچہ مات طلب ذیرہ فی کرنگل سکے، باتی سب شہید کرادیے سکتے - غرضیکہ اس دور میں کا بل کا کوئی مسلمان محفوظ ندتھا۔

افغان جنگ كاسوويت اسلحه: سوويت يونمين اس جنگ مين دنيا كا جديدترين اسلحه استعال كرر باتما-امل میں اس کی پالیسی میتمی کہ افواج کا جانی فقصان کم ہے کم جواور دوبدومتا لے کی نوبت حق الا مکان ندآئے۔ چنانچےروی فوج ہرتشم کا بھاری اسلحدآ زادانہ طور پراستعال کردی تمی ۔عام طور پرروی فوج کے كالواع جس تم كاسلح يس بوكر علة تقى ال كالك جملك درج ذيل ب:

- 152-62:🔑 🛧
- \* 40 كلويمرتك ماركر في والى 155 في ميركي توجيل ·
- - بعاری مشین گنیں
    - \* راكث لانجر·
  - درجنون اتسام کی بارود کی سرتگیس
    - مار *ز*تو پس
    - 🖈 ريائل ليس تو پس

على المار 19 27t

🛧 ويوبكر مال بردار طيارك انتونوف 12\12

عبررالياركU 18،5U ع

🛧 سمن شب بيلي كا پثر 18- 11 M1-24 م

بيره اتهمارا دروسانل تقے جو دنيا كىكى جديدترين أون كوكى بحى تم كى جنك ميس دركار موسكتے تير من شپ بیلی کا پٹر: ان تمام ہتھیاروں میں کن شپ بیلی کا پٹرسب سے زیادہ تباہ کار تھے۔وور جگہ ہرزاویے سے حملہ کر سکتے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کمس سکتے تھے۔ کھائیوں میں اُتر سکتے تھے۔آبادیوں پرمعلق رہ کر بمباری کر سکتے تھے۔ان سے جمائتی مشین گئیں بارش کے قطرول کی طرح یے حساب کولیاں برساتی تھیں اور ان کی بمیاری ہے آن کی آن میں آبادیاں تو وہ خاک بن حاتی تھیں۔انغانستان میں ہرطرف <sup>ع</sup>ن شپ ہیلی کا پٹروں کی دہشت نا ک کہانیاں گردش کرتی رہتی تھیں۔ نیمیام بم کھلونا بم: کن شب بیلی کا پرشری اورد یمی آباد بول پرنت شفا بمازے حلماً ورموتے تے۔ بساادقات دونیام بم میبا مبلک تضیار بھی استعال کرتے تھے، جوآ نافاناً آیا دیوں کوجلسا کرر کو دیتا تھا۔ بمی وہ بستیوں پر چھو کے جھوٹے ڈیے چین بھی تھتے ، ہر ڈیے میں ایسا خطرناک کیمیائی مادہ ہوتا تھا جود دسولیٹر آتش میر موادسے زیادہ تباہی مجیلاسکا تھا۔ مرف ایک ڈیے سے نگلنے والے مواد کے زمین پر پھیل جانے سے دومو فث كاعداعد آسيجن ختم موحاتى اورلوك كالمكوث كربلاك كيه جان والول كى طرح تزب تزب كر مرحات - جب ایسے پیکووں ڈیے سیکھے جاتے تو گاؤں کے گاؤں اور قعبوں کے تعبیہ قبرستان بن جاتے۔ حمن شپ ہیل کا پٹروں سے تھلونا بم (بولی ٹریمیس) بھی ہمپیئے جاتے۔ٹافیوں، میاکلیٹوں، مملونا م ريول اورخوبمورت جانورول كاشكل من تياركي محك سيريم بعدتهاه كن تق يم سمعوم افغان بجوں كے تل عام كا ايك شيطاني حربرتفار براروں مجولے مجالے بچے ان بحوں كو كھلونا مجور كر أشات اور پھرایک دھاکے سے ان کے چہرے جلس جاتے، یا جم کے پرنچے اُڑ جاتے۔ لاکموں بجے ان بمول کی وجہ سے عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے۔اس کے علاوہ مدرسول میں بڑھنے، یارکوں میں ملینے اور وادبول میں بریال چرانے والے بجول پر پلاسک کے چھوٹے چھوٹے خصوص بم سیکے جاتے جن سان گنت بچشهداورایا جج موے۔

ز ہر کی گیسیں: ددی فوج بے دولغ کیمیائی ہتھیا داستعال کردہی تھی۔ زہر کی گیس خو بھین اوکسائم ان کا خاص ہتھیارتھی۔ ددی فوج میں کیمیائی ہتھیا داستعال کرنے والے چھ بونٹ بطور خاص شامل کیے سمجے سنے جو کس ماک پین کر حملہ آور ہوتے تھے۔ اس کیس سے متاثر ہونے والے یا تو مرجاتے یا قائی ذوہ ہوجاتے ۔۔۔۔۔۔معمولی متاثر ہونے والوں کے جم پرمرخ واغ پڑجاتے، جلداور تاک سے تون جاری ہوجاتا۔
افغان حکومت کی نگاہ میں افغان خوا تین کا مقام: روی ورعدوں کی ستم راغوں کا سب سے روح فرسا پہلویہ ہے کہ وہ پرونشین افغان خوا تین کی کھلے عام عصمت وری کرتے اور انہیں بڑی ہوتی موت موت کھائے آتارویے تھے۔ اُن گنت افغان خوا تین ان بدیخوں کی ہوئی کی بھین چڑھ گئی۔
ایسے وا تعات آئی کر مت سے چیش آئے کہ ان کا سے کا عمازہ دگئی اعمر ایمن نہ تھا۔ ایک موقع پر بعض سب سے بڑی وجہ ریمنی کہ خود کھ چی افغان حکومت کو بھی اس پرکوئی اعمر امن نہ تھا۔ ایک موقع پر بعض روی عہدے واروں نے اپنا خلک دور کرنے کے لیے افغان وز دارت وا خلہ سے اس بارے می دریا نہ کہا تو وہاں سے آتا وں کو خوش کرنے کے لیے افغان مورتوں کی صحمت دری کی نہ مرف اوران سے آتا وں کو خوش کرنے کے لیے افغان مورتوں کی صحمت دری کی نہ مرف

اس کے بعدروسیوں کواپٹی شیطانی خواہشات پوری کرنے بیس برائے نام جھجک بھی ندری۔
ناموس کی خاطر! جب افغان موام نے کئے پتی حکومت کا بدروید دیکھا تو انہوں نے ازخود مورتوں کو
روسیوں کے شرسے بچانے کے لیے جیب وغریب اقدامات شروع کردیے جو بجوری ومتہوری کے ساتھ ماتھ فیرت وحیت کی اعلیٰ مثال بھی ستھے۔ روسیوں کا جس آبادی سے گزر ہوتا وہاں کے باشمد نے ورا اور گوداموں بی چیپا دیتے ۔ کوئی اور گوشہ نہ لما تو خواتین مشل خانوں ،کوشٹریوں اور گوداموں بی چیپا دیتے ۔ کوئی اور گوشہ نہ لما تو خواتین مشل خانوں جی مقتل ہوجاتیں۔

بعض ادقات مورتیں خودا پئی مصمت کو بچانے کے لیے انتہائی اقدامات پر مجبور ہوجا تیں۔ کنز کے
ایک دیہات میں ایک روی کسی محر میں کھس کیا۔ اس نے خاتون خانہ کی مصمت پر ہاتھ ڈالنا چاہا بغیرت
مند مورت نے کلہا ڈی کا وار کر کے ووی کو تل کر دیا۔ ایک اور بستی میں ایک روی سپائی جرا کسی مررسیدہ
مورت کے محر میں تغم مراہ وا تھا اور اس مورت کی تو جوان لڑی کو بہا کر اسپنے دام میں فار ہا تھا۔ بوڑ می
مورت کو بہا چلاتو اس نے بورے محر پرمٹی کا تیل چھڑک کراہے آگ دگا دی۔ اس کی بیٹی اور دوی تجلس
مرسر کے ۔ وہ نور بھی زیرہ نہ نہ کی مگر جیتے تی اپنی اولا دکوروسیوں کی ہوں کا نشا نہ نہ نے دیا۔

عصمت بنات اسلام تارتار: افغانستان کی ایک گاؤں میں چیردوی ایکی کا پٹر اُرّے، انہوں نے گاؤں الوں کو جمع کر کے مطالبہ کیا کہ جابدین کو ان کے حوالے کردیا جائے۔ طالانکہ اس گاؤں میں کوئی بجابدتو کجا کوئی جمان سردیمی نبین تھا۔ وہاں مرف جورتیں، بچے اور پوڑھے تنے روسیوں فیلیش میں آگر گاؤں ک

گن دہریے آج مجی گایا کرتے ہیں۔

روس کی غلط بھی : روسیوں کا خیال تھا کہ وہ جروقہر کے بیمناظر دکھا کر افغان مسلمانوں کو دبالیں گے اور

ان کی مزاحت دم توڑ دیے گی مگر بیان کا خیال خام تھا۔ افغان مسلمان اسلام کی جرائت وبسالت کا وہ

اعلیٰ نمونہ ہیں کہ کفار کا کوئی لشکر ان کے حوصلوں کوشکتہ نہ کر سکا ، وہ وقتی طور پر مغلوب ضرور ہوئے مگر

انہوں نے بھی ہارنہیں مانی۔ میدانِ جنگ ہے پیٹے چھیر کر بھا گناان کی روایت نہیں۔ اگر وہ ختم ہوئے

ہیں تولا تے لاتے لائے اور ہارے ہیں تو سینے پر زخم کھاتے کھاتے ..... ہرزتم ان کے جوشِ انتقال کو بڑھا تا

ہیا دو ہردتی فکست ان کی شجاعت وحیت پر چوٹ لگاتی ہے۔ ای تو م کا ایک فروشہاب الدین فور ک

تا جو پر تموی رائ سے فکست کھانے کے بعد فور والی آکر پورے سال بستر پر نہیں لینا۔ جنگ ن

تاری کرتا رہا اور اسکے سال ہندو ستان میں گھس کر اس نے پر تھوی رائ کی عکومت کا خاتمہ کردیا۔

تاری کرتا رہا اور اسکے سال ہندو ستان میں گھس کر اس نے پر تھوی رائ کی عکومت کا خاتمہ کردیا۔

افغانوں کی نفیات آئیں کی جابر کے آگے جھئے تیں ظالم سے جلالے شی و پر نہیں کرتے آئیں گیا جاتا۔ وہ انہیں کو وہ نے ان کے ہاں قل بھی معانی نہیں کیا جاتا۔ وہ انہیں کو وہ تی سال درسل خون یا در کھتے ہیں اور موقع ملے تی ظالم سے جلالے شی و پر نہیں کرتے آئیں گیا جاتا۔ وہ انہیں کو وہ سے میں دیر نہیں کرتے آئیں گل وہ تے کا خالم سے جلالے شی و پر نہیں کرتے آئیں گل وہ تے ان کے کا ملکہ در نہیں کرتے آئیں گل وہ تر کا کا میں درسل خون یا در کھتے ہیں اور موقع ملے تی ظالم سے جلالے نے میں وہ پر نہیں کرتے آئیں گل وہ تر کیا کہ انہوں کے دور کھتے ہیں اور موقع ملے تی ظالم سے جلالے نے میں وہ پر نہیں کرتے آئیں گل وہ تو کوئی انتقال کو مور سے کا مقال کیا گل کست کی خات کیا تھوں کیا تھوں کیا گل کیا گل کوئی کا کہ کوئی کیا گل کی کوئی کا کوئی کی کوئی کی کی کست کی کیا گل کے خور دو انہی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کیا گل کی کوئی کی کرتا کہ کا کر ان کے کا کوئی کی کی کی کی کر اس کے کر کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کیا گل کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کر کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئیں کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کر کی کوئی کی کوئی

جاری افغانستان: جلیدود میں جو بیسوال ہاب تخیر شان کے قبر تا کیاں بھی بیب زوہ نہ کر عکیں جس نے تخیر شان با کرم موج ب کرویتا تا ممکن ہے۔ انہیں چنگیز خان کے قبر تا کیاں بھی جی چنگیزی انواج سے نبروآ زیار ہے۔ مجمعی برات کے ممسل انوں کو شہید کیا تھا مگرود مجر بھی جنگلزی انواج سے میں الدین کی ترجم تلے۔ مجمعی برات کے ممسل الدین کے پرچم تلے۔

## مآخذاو مراجع

| تارخ جهادا فغانستان، ڈاکٹرانگی کی خان                                    | 🏚 |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| افغانستان-ایک قوم کاالمیه احمد شجاع پاشا                                 | 🌲 |
| ارد د دُانجَست، جها دا فغانستان نمبرا پریل 1989ء، فروری 1990ء،           | 🛊 |
| المسلمون في افغانستان، وْ اكْرْمِحْمُ عبدالقادراجم                       | _ |
| تاريخ افغانستان من قبيل الفتح الإسلامي الى وقتنا المعاصر _ قاروق حامه به |   |
| Encyclopaedia Britannica (Afghanistan)                                   |   |

### يجيبوال باب

78

# جہادا فغانستان کی نامورشخصیات اور تنظیمیں

مجاہدرہنماؤں کے چار طلقے:اس سے پہلے کہ ہم جہادِانغانستان کی دُرِّ مِی تاریخُ صفحہ اُلٹانٹروں کردیں، مناسب ہوگا کہ پہلے انغانستان کے مختلف علاقوں میں برسر پریکاران مجاہد رہنماؤں اوراگی جماعتوں پرایک نظر ڈال لیں جن کا ذکر آئندہ بار بار آتا رہے گا، جہادِ انغانستان میں اہم کردارادا کر ٹیوال شخصیات کوہم چار 4 حلقوں میں تغشیم کر سکتے ہیں:

- على يح كرام .....ان بش مولانا محريق خالص ، مولانا جلال المدين حقائى ، مولانا ارسلان خان
   رجمائی ، مولانا نظام الدين حقائی اورمولانا تھر الشد منصورة الله ذكر بين \_
- ونیائے کرام .....ان میں سلسله نتشبندیہ کے مولوی عمد نی محمدی، پروفیسر صبغت الله مجددی اور سلسله قادریہ کے پیرسیدا حد کیلائی نمایاں شخصہ
- جدید تعلیم یا فته حضرات .....ان شی گلبدین حکمت یار، بربان الدین ربانی ، احمد شاه مسود ادر عبدالرب رسول سیاف پیش پیش رہے۔
- افغان فوج ہے الگ ہونے والے .....ان میں ہرات کے کمانڈراساعیل خان تورون ، خوست کے کران اضل خان ، پکتیا کے کرش احمد سعیداور کمانڈر مضابط اکبرشاہ مشہور ہیں۔
   ہوئے اتراد ملت جادہ پیما کس تجمل ہے

مولانا محمہ یونس خالص: مولانا محمہ یونس خالص کو افغانستان کے جلیل القدر علماء میں شار کیا جاتا ہے۔
وہ 1920ء میں صوبہ نظر ہار شل پیدا ہوئے۔ نہایت بے لوث، جراکت مند اور صاف کو شخصیت کے
مالک اور عابد و زاہد انسان متھے۔ ان کی عمر کا بڑا حصہ ورس و قدریس اور علمی مشاعل میں گزرا۔ وہ ایک
ادیب اور صحافی بھی متھے۔ کا بل میں ایک اخبار کے ایڈیٹر بھی رہے۔ وہ تعشیندی سلسلے کی روایات کے
المین بھی تھے۔ تقویٰ اور خدا خوتی میں قرونِ اولیٰ کی تصویر تھے۔ مزاج پرعلی ریگ خالب تھا۔ اس کے

ماتھ ماتھ دو ایک نہایت متحرک اور فعال لیڈر تھے۔ ہردور یس حکر انوں کے خلاف کلم من بلند کرتے رہے۔ طاہر شاہ اور داؤد خان کے زمانے یس متحرک ہونے والے عام بجابدین اور تمام گروپ انہیں اپنا برنا تصور کرتے تھے۔ انہیں ملک یس استاد الاساتذہ کی بردست حیث سے صل تھی۔ مولانا محد یونس خالص زم مزاتی ، اعتدال پندی اور ل جل کرکام کرنے کی زبردست ملاجت کے حاص ہونے کے باوجود احکام شریعت ہیں کی قتم کی کیک روانہیں رکھتے تھے۔ امانت وریانت اور ہم آ بھی کا میر عالم تھا کہ عبدالرب رسول سیاف سے اختلافات کے باوجود ایک عرصے تک وریانت المال کا رہے۔

ترہ گئی کے دور بیں وہ ہزرگ بجاہدر ہنما اور سر پرست کے طور پر برہان الدین ربانی ،عبدالرب رسول سیاف اور گلبدین حکمت یاروغیرہ کے ساتھ ''حزب اسلائ '' بیس شامل رہے۔ یہ تنظیم جلد ہی ''حرکت انقلاب اسلائ '' بیس بدل گئی گر بعد بیس مجاہدر ہنما دک کے اختلاف اور ذہنی ہم آ ہنگی نہ ہونے کے باعث جلد ہی سبوتا از ہوگئ ۔ یہ 1979ء کی بات ہے تب مولانا خالص نے پرانی حزب اسلامی کا از سراو احیا ء کردیا اور ان پر اعتماد کرنے والے 30 ہزار کے لگ مجگ سلے مجاہدین اس گروپ بیس شامل ہوگئے۔ یہ گروپ جن شامل مے شہور ہوا۔

مولانا خالص نامورعالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ مردِمیدان بھی ٹابت ہوئے۔وہ تنظی سازشوں اور جوڑتوڑ کی سیاست سے الگ تھلگ ہو کرمیدانِ جہاد میں اُٹرے تھے اور عمر رسیدہ ہونے کے باوجود مدت دراز تک محاذوں پر دادِشجاعت دیتے رہے۔وہ بذات ِخودعام مجاہدین کے ساتھ سخت ترین معرکوں میں گڑا کرتے تھے۔

نظر ہار، ارزگان، پکتیا، پکتیکا، فکرهار، زائل، غزنی اور جنوب مشرقی صوبوں پرخالص گروپ کی بھر پورگرفت تھی۔اس شظیم میں بڑے بڑے جنگجو کما نڈر شامل تھے۔ بعد میں ظبور پذیر ہونے والے طالبان کے امیر طامحہ عربجا ہد بھی اس دور میں اس جماعت میں شامل تھے۔

مولانا خالص میڈیا پرزیادہ نظر نہیں آتے تھے کیونکہ ان کا زیادہ وقت جنگ کے میدانوں ٹس گزرتا تھا۔ میڈیا پرخود کونمایاں کرنے اور افتدار کے لیے تک ودوکرنے کی بجائے ان کی نظر بمیشہ اُمت کے مفاوعامہ پر رہتی تھی۔

مولانا جلال الدين حقاني: مولانا جلال الدين حقاني كاتعلق پكتيا كي خصيل" وزئ" كاون" كذاؤ" سے تعا۔ وہ 1940 ميں پيدا ہوئے تھے۔ان كا قبيلة" زوران" وليرى اور معركدواني ميں مشہور تعا۔ انہوں

تاريخ انغانستان: جليددم

م مجيدوال بار

نے افغانستان کے مختلف دینی ہدادی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آخریا کستان میں اکوڑہ ختک کی مشہور پی درسگاہ جامعہ تھانیہ سے فارغ التحصیل ہوئے ادر بہیں ایک سال تدریس کے فرائض بھی انجام دیے۔

درگاہ جامد تھانیہ سے فارغ آتصیل ہوئے اور تبین ایک سال مدر سے سرا س اب اسب - اسب - موان عالی کو انفانستان میں جادکا یائی قرار دیا جائے تو بے جانہ ہوگا۔ وہ اُس دور میں کم باعم و کر میدان جہاد میں اُر کئے سے جب لوگ جہاد کے مغہوم تک کو بحول جی سے ۔ بیر ظاہر شاہ کے افترار کے آخری چند برس سے جن میں کیونٹ افغانستان کی سیاست پر چھانے گئے ہے ۔ علائے دین کمیونٹ اسٹوں سے شدید خطر و محسوں کرد ہے سے جبکہ کیونٹ ای شدت سے دینی رہنماؤں کوراست سے ہنانے پر سکے ہوئے ہوئے کے اس سیال ہاکہ کرنے کے لیے سر پر کفن با ندھ کرمیدان میں ہنانے پر سکے والوں میں موان نا جال الدین تھائی سب سے پیش فیش سے ۔

جب دو کمیونسٹ پارٹیوں پرچم اور خات کے تعاون اور فوج کی کمی بھت سے سردار داؤد خان برسرافقد ارآیاتو مولا تا جلال الدین حقائی ای دفت بجھ گئے ستے کداب افغانستان کا اسلامی تشخص تم ہوا چاہتا ہے اور اسے بیانے نے کے لیے جہاد کے سواکوئی راستہ نہیں رہا۔ چنا نچیمولا تا حقائی وہ پہلے فرد سے جنہوں نے سردار داؤد کے کومت سنجائے بی مسلح جہاد کا اعلان کر دیا سرکاری فوج نے ان کے گرکو بہنوں نے سردار داؤد کے کومت سنجائے بی مسلح جہاد کا اعلان کر دیا سرکاری فوج نے ان کے گرکو بنان کے گرا کی میں اس کے کرند وا تشکل کو یا کستان چھوڑ کر دوبارہ افغانستان پنچے اور داؤد کی کھومت کے باکستان میں رہے آخر کا رائل وعیال کو پاکستان چھوڑ کر دوبارہ افغانستان پنچے اور داؤد کی کھومت کے خلاف کوریا لڑائی شروع کر سے کا فیملہ کیا ۔ انہوں نے پاکستان سے آزاد قبائلی علاقوں سے راہالوں بندونس اور دلی دی بم خرید کر سرکاری مراکز ، فوجی اڈوں اور پولیس چوکیوں پر حملے شروع شروع شروع کے۔

27 اپریل 1978 موترہ کی نے''انقلاب تور'' کے نام سے با قاعدہ طور پر'' کمیونسٹ انقلاب''برہا کیا توعلائے کرام ادر مفتیانِ عظام نے اس کے خلاف جہاد کا فتو کی دیا۔ سب سے مشہور فتو کی'' دارخمل'' کے بزرگ عالم حفرت مولانا عبدالغی صاحب کا تھا۔ انہوں نے انقلاب تو رکے صرف دس دن بعد جہاد کا فتو کی وے دیا تھا۔

ای نترے کے بعد مولانا حقائی کے ساتھیوں کی تعداد پڑھتی گئی اور جلد ہی وہ پکتیا اور پکتیکا ہیں ہب سے مضبوط جہادی کما عمر کے طور پرمشہور ہوگئے ۔ گئ شلعی اور تحصیل ہیڈ کو ارٹر بھی ان کے قبضے ہیں آگئے ۔ اس دوران مولانا محمد یونس خالص، پروفیسر عبدالرب رسول سیاف، پروفیسر پر بان الدین ربانیا، گلبدین حکمت یا داور دیگر مجاہد رہنماؤں نے مل کر تزیب اسلامی کے نام سے ایک جہادی تحریک کی بنا

...

تھے۔اس کی تشکیل میں مولانا حقائی کا کردار نہایت اہم تھا۔ بعد کے دور کی تمام بڑی مجاہد تنظیمول کے سربراہ ابتداء میں ای حزب اسلامی میں شامل منتے۔ پھر پچھ مزید تنظیموں کی شمولیت کے بعد اس کا نام · ' حركت انقلاب اسلامي ' ركه ديا كميا محرتحوژي مدت بعديه اتحاد بهي تنازعات كاشكار بوكر بكهر كميا ـ اس موقع پر مولانا محد بونس خالص نے "حزب اسلامی" کا نام دوبارہ بحال کرے کام تروع کردیا اور جلال الدين هَاني ان كيما تحدثنا ل مو كئير 1979 وكاوا تعدب جب 27 دمبر 1979 وكوروس في افغانستان میں مداخلت کی تومولا تا حقانی سرخ افواج کے مقالبے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔وہ براروں نوجوانوں کو گور بلاتربیت دے بھے تھے۔ چنانچرانبوں نے ردی افواح کے ظاف زبردست كارروائيان كيس جس كى بنا پروه پورے ملك بين 'امام ثنا في ''كے لقب سے پيجانے جانے سكے۔ روى افغان جنگ كے و برسول بل سب سے بڑے اوسخت ترين معركا نئى كے علاقول بل بريا ہوے اورا سے ہرموقع پراس مردورولیش فے اپئی قوت ایمانی اور جذبہ جہاد کے ساتھروس کی ٹائری دل افواج كوعبرتناك فكست سے دوچاركيا۔ان معركوں كى تفصيل ان شاء الله آ كے اپنے موقع برآ كے گا۔ مولانا جلال الدين وه يهليكما تذريته جنهول في افغانستان مي زمين دوزمعمكر بناس جن من " أود" كامعسكر عابدين كاسب سے برامعسكر شاركيا جاتا تھا۔مولانا في روى بمبارى سے بينے ك لیے بڑے بڑے فاریمی کھروائے تھے اور اس طرح سرخ افواج سے سالباسال طویل جنگ کی بیش بندى كى تحى \_ افغانستان كے تباہ شدہ مدارس كے يجول كى تعليم كا انتظام كرنے كے ليے انہوں نے وزيرستان كرمرحدى علاقے ميران شاه ش شيخ العلوم كے نام سے ايك براديني مدرسة الم كياجس ميں وزیرستان کےعلاوہ افغانستان کے تباہ شدہ 80 ہے زائد ہدارس کے طلبہ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ يروفيس غلام محد نيازى: ظامر شاه ك آخرى دور من كميوزم كا مقابله كرتے كے ليے كالجول اور یو نیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے باشعور مسلمان بھی متحرک ہو چکے تھے۔ان میں کامل یو نیور کی کے شعبددينيات كمعروف استاذ پردفيسرغلام محمد نيازى مرفهرست منصر يوندرى ميس عملا كميوزم كاراح تحار یو نیورش کی مسجد کو دانس کلب بیس تبدیل کرویا گیا تھا۔ان حالات بیس پروفیسر نیازی نے ''اسلامی عماعت'' کے نام ہے ایک تحریک چلائی اوران کے شاگردوں ( کا بل یونےور ٹی کے طلب) نے ''نوجی نانِ اسلام" كام سايك عظيم بنائي عبدالرحيم نيازى اس كروحٍ روال تصحبك يونورى كرومامور اماتذه پروفیسر بربان الدین ربانی اور پروفیسرعبدالرب رسول سیاف ان طلب کی مربرت کرد بے تھے۔ داؤد کے دور حکومت میں جب اسلام پندلیڈروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہواتو پر دفیسرغلام

بجيبوال باب

82 تاريخ انغانستان: جلدِ دوم

محد نیازی اور پروفیسرعبدالرب رسول سیاف کوگرفتار کرلیا گیا۔ بعد میں پروفیسر نیازی کوحالت قیرویز میں بھانی دے دی گئی حبکہ ساف ایک عرصے بعدر ہا ہو گئے۔اس دوران پر دفیسر بر ہان الدین ربان ۔ اور''نو جوانانِ اسلام'' کے ایک فعال نو جوان لیڈر گلبدین حکمت یارچند ساتھیوں سمیت ہجرت کر کے یثادر آگئے تھے۔ انہوں نے بیثادر میں دیگر عابد رہنماؤں کے ساتھ ل کر افغانستان میں عمری کارروائیوں کا نیملہ کیا۔ چونکہ حکومت پاکتان داؤوخان کی پاکتان خالف پالیسی سے تنگ تھی اس لے ال دور ك وزيراعظم ذوالفقار طي بعثون ان مجابدر بنماؤل كى مريرى شروع كردى -

. گلبرین محمت یارنے " تو جو آنانِ اسلام" کو "جعیت اسلامی" کے نام سے موسوم کر کے افغانستان میں کام شروع کر دیا۔ بعد میں اس نے حزب اسلامی ( حکمت یارگروپ) کانام اختیار کیا جبکہ حزب اسلاى (يونس خالص كروپ) الك سے كام كرر ہاتھا۔اس دوران "جعيت اسلام" كے تام سے بربان

الدین ربانی نے الگ جماعت بنالی۔ گلبدین حکمت یار: جہادِ افغانستان کے حوالے ہے دنیا بھر میں سب سے زیادہ شہرت پانے والے در تىن نامول يى سائك نام انجيئر كلبدين عكمت ياركا بـ وه 1949 م مى پختون قبيل مخرول، من پیدا ہوئے۔ کابل یو نیورٹی سے انجینئر تک کی تعلیم حاصل کی۔ شروع سے اسلام پینداور انقلا فی خیالات كے عال تقے وہ افغان اسلام پندنو جوانوں كي تنظيم ' نوجوانان اسلام' كے صف اول كر بنما تھے۔ 1972ء ش ابن القلابي مركر ميول كے باعث جيل كائى۔1973ء ميں داؤد خال كے برمرافقة ارآئے کے بعد حکومتی پکڑ دھکڑ کے باعث رو پوٹن ہو گئے اور موکی خیل میں امام مسجد بن کروقت گزارتے رہے۔ 1974 وش جرت كرك ياكتان آ مح اور كه عدت بعد بشاور من "مزب اسلائ" كى بنياور كل-جلد ہی اس تنظیم نے ' <sup>حکومت</sup> یا کتال'' کے تعاون سے افغانستان میں کمیونسٹ حکومت کے خلاف محاط اورمحدودا عمازيس كام شروع كرديا-اس بنا پر حكمت ياركوان لوگول من شاركيا جاتا ہے جوانقلاب تورے بہت پہلے کیونسٹ افغان حکومتول کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت انہیں وزیراعظم پاکستان ذوالفقارعلی بعثو کی سرپرتی حاصل تھی۔ حزب اسلامی کا ایماز کارعسکری کے ساتھ ماتھ ساک بھی رہا ہے۔ وہ جمہوریت اورا تخابات پر پھین رکھتی ہے۔ نظر ہار، کشر، بغلان اور فندوزا ال کے خاصی علقے رہے ہیں۔اس کے قائد حکمت یار بذات خود میدان جنگ کے آ دی نہیں تا ہم وہ ایک بہترین سیاست دان ہیں جنہیں درجنوں سرفروش کمانٹر رول کا اعماد حاصل رہا ہے۔ جہادِ افغانستان کے دور میں وہ خودعمو ما پاکستان میں متیم رہتے ہوئے افغانستان میں اپنے کمانڈروں سے رابطے رکھتے تھے - رخ افغانستان: طدردوم

ادر میڈیا پر افغان عوام کے موقف کی مجر پور دکالت کرتے تھے۔ کالجوں اور بع نیورسٹیوں کے طلبہ کی ایر کی تعدادات تنظیم میں شامل رہی ہے۔

م يحيبوال باب

رین سوروں حزب اسلامی جدید تعلیم یا فتہ اسلام پسند افراد کی جماعت ہے جونظریا تی لحاظ ہے۔ سیدجمال الدین

افظ فی به منتی محر عبد و اور جماعت اسلامی کے بانی سید ابوالاعلی مودودی کی خوشہ میس ہاور ملائے کرام انتہاء کی تقلید سے کمی حد تک آفراد رہتا ہند کرتی ہے۔ جماعت اسلامی اور حزب اسلامی کے تعلقات نہاہت کبرے رہے ہیں اور جماعت اسلامی کے نزدیک مجاہدین میں سب سے قابل اعماد لیڈر گلبدین حسّت یاری رہے ہیں۔ حکست یا رجماعت اسلامی کے بعد عالم عرب کی عظیم تحریک "الانوان اسلون" کے افکار سے بڑی حد تک افغات کرتے شعے اور ایرانی انتقاب سے بھی متاثر شعے۔ ایرانی انتظاب کے بانیوں سے ان کے قریبی مجرب روابط رہے ہیں۔ حکست یار کوذاتی طور پر فقہ خفی کا

پابند کہا جاتا ہے۔ یا در ہے کہ جز ب اسلائ کا ایک گردہ حکمت یارے الگ ہوکر مولوی محمد ہوئی خاص کی آزاد ہے۔ یا در ہے۔ یہ در ہا۔ یہ وہ لوگ ستے جونظریاتی طور پر جز ب اسلامی سے پوری طرح انقاق نہیں کرتے سے اردی ملام دفتہا وکی آزا و پر پورا اعتاد کرتے ستے۔ اس گردپ کا ذکر مولا تا یونس خالص کے

تعارف كيفمن من بيحية جكاب-

موال نامحر نی محری: حرکت انتقاب اسلای کے سربراہ مولانا محد نی محری ایک مشہور صوفی بزدگ، جید مالم دین اور ب باک اسلای رہنما تھے۔ان کی ولادت 1921 میں ہوئی۔ابتدائی اور اعلیٰ دین تعلیم اپنے دالداور افغانستان کے نامور علائے کرام سے حاصل کی۔ مجرورس و قدریس اور سلسلہ قادریہ کے جاد دُسلوک واحسان سے وابستدرہے۔

افغان جہاد کے دور میں وہ عمر رسیدہ ہو بچکے سے مگراس کے باوجود بجابدین کومنظم کرنے میں پیش پیش رہے۔ جہادا فغانستان کے حوالے سے اگر چہ میڈیا پردیگر جماعتیں زیادہ اثرا عماز تعیس مگر مشرقی صوب کے میدانوں میں کارکردگی کے لجاظ سے حرکت انتظابِ اسلامی سب سے آگے ثار ہوتی تھی۔

جہاد کا اصل مرکز انغانستان کے دیہات تھے اورا پسے علاقوں میں مولانا کی شخصیت نہایت تا بلِ احترام اوران کی جماعت بے حدمقبول تھی۔ مولانا محمدی کے عقیدت مندا حکام شریعت کی پابندی میں خاص اتمیاز رکھتے تھے۔ دوسر نے نقلوں میں یہ کشر خہبی لوگوں کی جماعت تھی جس کی قیادت روایتی پختہ فکر علماء اور مونیا ہ کے ہاتھ میں تھی کا مل، قد حدار بنخر نی ہوگر، قد وزاور ہفلان اس تحریک کے اہم مراکز تھے۔ برونیسر برہان الدین ربانی: پرونیسر برہان الدین ربانی 1935ء میں ثمال مشرقی افغانستان کے موب

برخثال میں بیدا ہوئے۔ان کا تعلق تا جک توم ہے ہے۔ کا بل یو نیور کی ہے گر یجویشن کرنے کے بعد ورمو على مكت اورجامعة الازبرس ماسر ذكري حاصل كي وطن واليس آكركائل يونيورش كي "كلية الشريعة فيكلي من تدريس كرنے كادر يروفيسركبلائدوه كائل يونيورى سداملائ تحريك جلانے والے يمل ريزا . . پروفیسرغلام محمه نیازی کے سب سے معتمدر فیق ہتے۔ حکمت یار سے جھیان کی رفاقت ای دور سے رہی۔

تحمت بإرسےان کا پہلاا ختلاف وا دُوخان کی حکومت کےخلاف کام کے طریقہ کار کے حوالے ہے تھا۔ پرونیسرر بانی پڑامن سیا ک حل کے خواہاں متے جبکہ محبت یاد سلے تحریک کے قائل متے۔ پرونیر غلام محمہ نیازی نے جیل جانے سے پہلے ربانی کواہنا تا تب بنادیا تھااس لیے ربانی خود کوانتلا بی تریکو<sub>ل کا</sub> جائز مربراه تصوركرت تنص حكمت يارسان كاختلاف كى بيدد مرى بزى بنيادتمى \_

1974ء میں پروفیسرربانی سعودی عرب مستح اورشاہ فیعل سے ل کر انہیں کمیونسٹ انتلاب کے خطرات سے آگاہ کیا۔واپس آگر پھے مدت پیدانہوں نے جعیت اسلامی کی بنیا در کھی۔ربانی اس کے سر برا انتے جبکہ احمد شاہ مسعوداس کے سر کردہ کمانڈ را در مرکزی قوت تصور کیے جائے تتے۔

ديگر تظيمون مين عسكرى اورسياس أموركى باك ۋور بالائى سطى پرايك فرد يا مركزى شورى كافتيار يس مونى تقى مگر ' جعيت اسلاميٰ ' كا كمرّور پېلويه تفا كه اس پيل سياى امور پروفيسر بر بان الدين ر باني ك ياس تع جبكة مرى أمور مل محرى شعبة خود عنار تعااورساى قيادت كي خشاء سے بدر فيما كرمكا تفا- بیر کیفیت احمد شاه مسعود کی کمان میں ہزاروں از بک، تا جک اور تر کمان مجاہدین کی جھیت اسلامی مں شولیت کے بعد پیدا ہوئی اور اس سے آ مے چل کرنا قابلِ طافی نقصانات سامنے آئے۔ پروفیر ربانی کے عرب ممالک سے گھرے تعلقات رہے ہیں اور انہیں وہاں سے خطیر اعداد لتی رہی ہے۔ احمرشا ومسعود: احمرشاه مسعودا فغان جنگ كرب مصرت يافته كماندُر تعيه وو 1952 وشي أخ کے آبا دَا جدادا نفان حکمرانوں کے بہترین سالاروں میں شار ہوتے تھے، کو بیا حمد شاہ مسعود کوننون ہے مرى درثے بيں ملے تنے انہول نے مختلف فوجی چھاؤنيوں بيں ابتدائی تعليم حاصل كى۔

1974 و مِن وه انسَىٰ نُمُوتْ آف بولی شیکنیک مِن زیرتعلیم منتے که داؤد خان برسرا قمدّ ارآ ممیا۔ احم شاہ مسعود کا بل یو نیورٹی کی طلبہ تنظیم نو جوانا اب اسلام کے ابتدائی سینٹر ارکان میں شامل ہونے کی وجہ زیر عماب آگئے چنانچہ وہ اپنے آبائی علاقے بنتی شیر بیلے مکتے اور یہاں سے کمیونسٹوں کے خلاف کارروائیاں شروع کردیں۔ ان کے استاذ پر دفیسر بربان الدین نے "جعیت اسلائ" قائم کی تومسعوداس سے وابستہ و کے تاہم ان کا نیادہ وقت نے شیر بل عسکری مہمات بل گزرتا تھا جبکہ بربان الدین ربانی سیای اُموراور میڈیا اربی نمایاں تھے۔ جعیت اسلائ کی اصل قوت احمد شاہ مسعودی کو مجھا جاتا تھا۔ احمد شاہ مسعود کوتا رت کے مطالع سے گری ولی تھی۔ اس مطالع نے نے جنگی چالوں اور عسکری حربون سے متعلق ان کے تجربے کو انتہا تک پہنچادیا تھا۔

فرانسین زبان سے واقفیت کے باعث اس جنگجو کمانڈر نے ذشی جنگ کے ساتھ ساتھ ''میڈیا وار'' میں نہایت شا عدار نتائج حاصل کیے۔مغربی ذرائع ابلاغ خصوصاً فرانسیں میڈیا نے بھیشہ احمد شاہ مسعود کو غیر معمولی ایماز میں نمایاں کیا۔ اس لحاظ سے جلد ہی وہ عالمگیر شہرت حاصل کرنے میں کامیاب بو گئے اور 'مشیر پنج شیر'' کا لقب پایا۔ کمیونسٹوں اور روسیوں سے برسر پریکار رہنے کے باوجود احمد شاہ مسود مغربی نظام زعدگی اور فلسفہ وطلیت سے بے حد مثا تر شے اس لیے میہ جنگ ان کے نزدیک جہاد سے زیادہ دفاع وطن کی گڑائی تھی۔

ان کے بند کے طرز عمل سے میر محسوں ہوتا ہے کہ دیگر بجابد رہنماؤں کے برخلاف شایدوہ افغانستان میں کئی کڑا سلائی حکومت کے قیام کی خواہش نہیں رکھتے تھے۔خود کو ملک کی غالب تر مؤثر قوت کے طور پرمنوانے کا جذبہ بمیشہان کے ول میں جاگزین رہا۔ احمد شاہ مسعود کی ہوشیاری کا بیعالم تھا کہ مغر لی میڈیا کے علاوہ روی تمایندوں حتی کہ کے تی لی کے ابلکاروں ہے بھی ان کے گہر سے روابط رہے اوروہ حب موقع سب سے اپنا سیاسی وعسکری مفاد حاصل کرتے رہے۔ احمد شاہ مسعود جہادا فغانستان کی کامیا بی کئی مال بعد ظہور پذیر ہونے والے طالبان کے آخری ایام میں 10 متبر 2001ء کوایک

قا تا انہ تھے میں جاں بھت ہوگئے۔ پروفیسر عبد الرب رسول سیاف: پروفیسر عبد الرب رسول سیاف 1945ء میں کا بل کے قریب
"بغمان" میں پیدا ہوئے۔ کا بل یو نیورٹی میں پچھ مدت ذیر تعلیم رہنے کے بعد جامعة الاز ہر (قاہرہ)
سے اسٹرڈ گری حاصل کی۔ 1973ء میں اپنی اسلامی سرگرمیوں کے باعث گرفتار ہوئے اور طویل
مدت تک شدید مصائب برداشت کے۔ انہیں بھائی دینے کا فیصلہ ہوسکتا تھا گر حقیظ اللہ امین (جو بعد
میں افغانستان کا صدر بنا) ان کا خالہ زاد بھائی تھا۔ اس کی سفارش سے وہ سزائے موت سے فائے گئے۔
رہائی پانے کے بعد اجرت کر کے پشاور پہنچے تنظیموں کے جو رُتو ڈ کے چھ مراحل کے بعد "اتحاد اسلامی"
کمام سے ایک جماعت بنائی۔ سیاف عربی کے بہترین مقرر ستے اس لیے عرب دنیا میں انہیں بعد متبولیت عاصل ہوئی خلیجی مما لک اور سعودی عرب ان سے بطور خاص مالی تعاون کرتے رہے۔

پیراح کر گیلانی: پیراح گیلانی کے والد بغداد ہے جبرت کر کے کابل آ بے ہتے۔ حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی بیراح کیلانی نبیت کی بتا پر بیگر انسانغان عوام بیں نہایت معزز شار ہونے لگا۔ شاہ امان اللہ خان بیر اللئے ہے خانمانی نبیت کی بتا پر بیگر انسانغان عوام بیں نہایت معزز شار ہونے لگا۔ شاہ امان اللہ خان بی احم گیلانی کی جماعت محاذ کی (پیمان اتحاد اسلامی) کے نام سے فعال رہی۔ جزل عبدالرحمن اس کے ختا ہوں کمانڈ رسلیمان گیلانی عموی کمانڈ رکی حیثیت دکھتے ہے۔

پر وفیسر صبخت اللہ مجددی اور خدام الفرقان: پر وفیسر صبخت اللہ مجددی کا تعلق بھی افغانستان کے روفیسر صبخت اللہ مجددی کا تعلق بھی افغانستان کے ایک روحانی خانواد ہے ہے تھا۔ ان کے والد شیخ اساعیل مجددی نے کمیونزم کے خلاف ابتداء ہی می اور لاد ینیت کو سرکاری سطح پر بھیلانے کی مجم شروع کر چکاتھا۔ مولانا شیخ اساعیل مجددی نے اس طوفان کے والد دینیت کو سرکاری سطح پر بھیلانے کی مجم شروع کر چکاتھا۔ مولانا شیخ اساعیل مجددی نے اس طوفان کے خلاف مزاحت کے لیے 1966ء میں غرنی کے فورالمدارس میں ایک تنظیم ' خدام الفرقان' کی اور لاد دینیت کو سرکاری سطح جلوسوں اور احتجاجی مظاہروں کے ذریعے ظاہر شاہ کو مسلمانا اب افغانستان کے حفظ بات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی اور ایک رسالہ ' محداے جن '' بھی جاری کیا گر کے کو کوشش کی اور ایک رسالہ ' محداے جن '' بھی جاری کیا گر کی کو کوشش کی اور ایک رسالہ ' محداے جن '' بھی جاری کیا گر کو کی کوشش کی اور ایک رسالہ ' محداے جن '' بھی جاری کیا گر کیا گو کو کی گوشنو ائی کی کوشش کی اور ایک رسالہ ' محداے جن '' بھی جاری کیا گو کو کی گوششوں کی اور ایک رسالہ ' محداے جن '' بھی جاری کیا گور کی کی کوشش کی اور ایک رسالہ ' محداے جن '' بھی جاری کیا گور کی کو کو شنوائی نے دور کیا تھا۔ محدود کیا تھا۔ کی کوشش کی اور ایک رسالہ ' محداے جن '' بھی جاری کیا گور کی کی کوشش کی اور ایک رسالہ '' محدائی کیا گور کی کی کو کو کی کو کو کی کی کو کی کو کو کی کو کو کی کی کو کیا گور کیا تھا۔ کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کر کیا تھا۔ کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کی کو کی کو کو کی کو کی کی کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو ک

<u>پيليوال باب</u>

بجيبوال باب

بارن -جاعتی ظهور پذیر ہوئیں۔اس دوران پر دفیسر صبخت اللہ مجد دک نے الگ تنظیم بنالی جو کہ نجات مل (جسر ہا کی ایک ہے۔ آزادی) کے نام سے کام کرتی ربی ۔اگر چہریہ جماعت عسکری لحاظ سے کزور تھی تاہم بجد دی ما دب کو اردون ایدرد حانی مخصیت ہونے کے تاتے افغان عوام میں بہت احترام حاصل تھااس لیے جهادی قائد ہن ہی انہیں بڑی عزت کی تگاہ سے دیکھتے تھے۔

عرب ممالک میں محددی صاحب کی شخصیت خاصی معروف تقی اس لیے جہاد کے آخری دور میں وہ 

مولا ہانفر اللہ منصور نے مولا نا نصراللہ منصور جہادا فغانستان کے اولین قائمہ بین میں شار کیے جاتے ہیں۔ ودابک دردیش صفت عالم دین اور ما ہرگوریلا کمانڈر کے طور پرمشہور تھے۔انہوں نے ذاتی سیاسی فوائد مامل کرنے سے گریز کیا اور بمیشراعلی منا مب کے لیے دوسروں کوڑ جے دی۔ یک وجہ ہے کہ صب اول کے کمانڈراور مذہبی رہنما ہونے کے باوجود وہ جہاد کے حوالے سے میڈیا پرائے معروف نہیں تھے جیسا کہان کی حیثیت کا نقاضا تھا۔ان کا اصل نام نفنل الرحن تھا تکر انہیں نفر اللہ منصور کے نام سے شہرت

لى دو،1940 وش بدا موع -ان كاتعلق قبلة "مهاك" سعقار صوبه بكتيا كاعلاقة " زرمت "ان كا مسكن تفا انهول نے غزنی كی مشهوردين درسگاه" جامعه فاروتية" سے علوم دينيه كى تحيل كى۔

1966ء میں ظاہر شاہ کے دور کی جدت بیندی کا مقابلہ کرنے کے لیے اکابر علاء کے تعاون سے ''خدام الفرقان'' نا می تنظیم قائم کی گئی۔مولا نا اساعیل مجددی اس تنظیم کے پہلے سربراہ تھے۔مولا نالفسر الله منعورات تنظیم کے بانی ارکان میں شامل تھے۔وہ 1973ء میں اس کے مرکزی نائب امیر مقرر

كرديه م كتى ميرظا برشاه كا دور تحاجس من انبول في تيدو بندكي معوبتين بحى برداشت كيس-تروكى كے دور ميں وود محركت انتقاب اسلامي من شال موسة اورمولانا محمد في محمدي ك وست ماست بے۔" حرکت انقلاب اسلائ" کئی بڑے جہادی لیڈروں کے مشتر کہ بلیث فارم کے طور پر کچھ مرسے تک نعال رہی مگر جلد ہی ٹوٹ میصوٹ کا شکار ہوگئی۔ الگ ہونے والے لیڈروں نے ایک ایک جماعتیں قائم کرلیں علائے کرام نے ان جہادی لیڈروں کوایک اتحاد بنانے پرآ مادہ کرنے کی کوشش کی تو " تركت انتلاب اسلائ" كے دومركزى رہنماؤل مولانا محمد نى محمدى اورمولانا نفر الله منصور كے درميان الا اتحاديل مركت كحوالے سے اختلاف ہوكيا۔ حركت انقلاب اسلاكي كي شوريٰ كے نصلے كے مطابق مولانا نعراللد منصوراتحاویش شمولیت کے حای شے جبکہ مولانا محمد ہی محمدی اسے گریزاں سے۔اس مورت حال میں ادکانی شور کی نے مولانا نصر اللہ منصور کو نیا امیر چن کرمجابدین کے اتحادثی شمولیت اختیار

کرلی۔ یوں ترکت انتلاب اسلامی (هرالتہ معمور مردب) دبود میں ہے۔ بعد است مست مرست انتلاب اسلامی (محمد) کے علم سے علیحدہ کام کرتے رہے۔ مولانا نفر اللہ منصور کچھ عمر سے تک انتحادی تنظیموں کے ساتھ سرگرمی سے جہاد میں معمر دف رہے مگر پھر بیرونی المداد کے حوالے سے بعنی تخفظات نے انہیں علیحد کی پرمجبور کردیا۔ اِدھر مولانا محمد ہی محمدی اتحاد میں شامل ہوگئے۔

مولانا نصراللهٔ منصوراً تُرتک اپنے گردپ کے ساتھ علیحدہ طور پرمصروف جہاد رہے۔صوبہ پکتیا اور گردونواح کے علاقوں بیں ان کی گرفت نہایت مضبوط تھی۔ جہاد کے آخری مراحل بیں وہ ایک غیر مکی سازش کے تحت ایک اچا تک حملے بیں شہید کردیے گئے۔

چنداورا ہم کمانڈر

مولانا ارسلان خان رحمانی: مولانا ارسلان رحمانی کاتعلق صوبہ پکتیکا کے علاقے ارگون (ارغون) سے تعا۔ارگون کا نوای گاؤں' خالق داد بابا کلے''ان کی جائے پیدائش تعا۔انہوں نے 17 سال دین مدارس میں تعلیم حاصل کرنے اور پھر 15 سال قدر کی خدمات انجام دینے میں گزارے۔وہ تنمیر، حدیث اور دیگر علوم وفنون کے استاذ الاسا تذہ شار ہوتے تنے۔داؤدخان اور ترہ کئی کے دور میں انہوں نے مولانا شیخ اساعیل مجددی کی جماعت خدام القرآن میں شمولیت اختیار کی۔وہ اس تحریک کے نہایت سرگرم عهدے دار تنے۔

غدام الفرقان خم مولی توه وحرکت انتلاب اسلامی بیس شامل موضحے کیر پار بیوں کے جوڑتو ڈاورئی مختلیوں کے جوڑتو ڈاورئی مختلیوں کی تنظیموں کی کارروائیوں کا خاص مرکز ارخون تھا۔ وہ تین بارگر قراریجی ہوئے محر ہر بارفرار مون تھا۔ وہ تین بارگر قراریجی ہوئے محر ہر بارفرار مون فرق ان کے نام سے کا پھی تھی اور انہیں آ دم خور کہد کر یادکرتی تھی۔

کمانڈ رسید الرحمن: کماغر رسید الرحمن 1949 میں پیدا ہوئے۔ بیر گلیدین حکمت یار کے ہم قبیلہ متح اللہ اللہ میں اللہ اللہ کے نامود کماغر رہے۔ کائل یو نیورٹی ہے ایم اے اللہ کا کمن کرنے کے دوران یہ ''نو جو نان اسلام'' میں شامل ہو گئے تھے۔ تر ہی تک حکومت کے دور میں انہیں گرفآد کرنیا کمیا اور کمیونسٹ عدالت نے سزائے موت سنادی۔ انہیں بھائی گھاٹ کی طرف لے جایا جارہا تھا کہ انہوں نے داستے میں سرکاری محافظوں کو اسلام اور ملک و ملت کے ناموں کی دہائی دی۔ اس

يجيبوال بإب

ارخ افغانستان: طيردوم 89

ر از منظوے متاثر ہوکر سرکاری المکاروں نے انہیں فرار ہونے کا موقع دے دیا۔ پہلویل سز کرتے برے بارا چنار کے راتے یا کتان پنچ اور حزب اسلامی میں شال ہو گئے۔ جلد علی ان کی ملاحیتوں ہے۔ یے پٹی نظر انہیں لوگر، کٹر، غزنی اور وروگ میں اہم ذمددار یال سونب دی گئیں۔وومتعدد بار دمن کے

عامرے میں آئے ، ساتھیوں کوان کی شہادت کا تقین ہوجا تا مگروہ اتنے میں گیراتو ژکران کے پاس ﴾ انتی جاتے۔ایک بارمحاصرے سے نکل کر کی معجد میں پہنچ تو دہ وہاں ان کے لیے دُعائے مغفرت کی

باری تقی ۔ سیدالرحمٰن کی ڈاڑھی جوانی میں ہی سفید ہوگئ تھی ۔ کہتے ہتھے:''استے ساتھیوں اور بجاہدوں کو

انے اتموں سے فن کیا ہے۔اس کے بعد بال کالے کیےرو سکتے ہیں۔" مولوی جان محمہ: افغانستان کے جنوب مشرقی اور مغربی اصلاع ہی نہیں ٹال میں بھی بڑے بڑے مجاہد

كان ركيونسك اورسوديت افواج سے تبردآ زمار بـان ش ايك ابم نام مولوى جان محركا بـ ا نفائستان کا انتبائی شاکی صوبه بدخشال جو کدونیا کی حصت'' یا میر' کے ساتھ جا گلتا ہے ان کا مرکز تھا۔

تحصل نین آیا دے علاقے ' دینتل'' میں گاؤں' د فضل خوا ہ' ان کامسکن تفا۔ وہ نسلا تا جک تھے۔ بخار اور اخلان کے قدیم طرز پر کام کرنے والے دین مدارس ہے دین تعلیم حاصل کی۔ کابل کے مدرسہ قلعہ جاواور برختان کے مدرسرخرقدمبارک میں قدر لی فرائض مجی انجام دسیے مرخ انتلاب کے بعد

الله 1978ء میں جہاد کا با تاعدہ آفاد کیا۔ان کی وابطی حزب اسانی (بوس خالص کروپ) سے رال-1980 مثل البول في فاليان (سابقه م كوه وُلدان) برايك برا انوز يزمعرك وكروهمن

ك منبوط مركزا عمقاب شيان جهادك "بر تبدير لياب شامراه بدخشان برحر اف افراح كانواع كانواع اكثر الا كتندو تيز مادى كادوش رب-ان كرني فيادت عادين روس كى متبوض سلمريا ستول مى مر كريم موديت إو نيان كے خااف كاردوا ئيال كرتے وہے۔

كماندُر عبدالبعير: كماندُر عبدالبعير فأن كاتعلق بدنشال مصفاران كادلادت 1951 ومن مولى-مول تعلیم کے بعد 1971 ویل عمری تعلیما اداروں میں قدریس شروع کردی۔ سرخ اختاب کے ظاف اما تده وطلبكو متحدكر في على المم كرواراداكيا ابريل 1979 مين انبول في آبادك تعمل میرکوارٹر پرقبند کر سے کمیونسٹوں کو براساں کیا۔ای سال بٹاورا کربر بان الدین ربانی سے لیے

ارا دست اسلامی کے نامروز کمانڈرین کردوبارہ شالی انظالتان ش معروف پارارے۔ مولوكا دوات الله: بدختان كى سب دويرون دوران كاكاوَن جولى درياعة آموك بالك كنارى >

النام مولوى دولت الله اس كاول كرية والياسي المبول في تروكي دورش على برلب دريا

تاريخ افغانستان: جلودوم

"معسكر ولاورشبيد"ك نام سايك مركز بناليا تعاجس سه وه دريائي آموهن چلنے والى روى كنتور یر صلے کرتے رہے۔ اسلح سے لدی روی کشتیاں ڈبونا ان کا خاص مشغلہ تھا۔ وہ روس کے اعرامی

کارروائیاں کرتے رہے۔ایک باروشت کی کے روی ائیر پورٹ کو بھی حلے کا نشانہ بنایا۔ وہ متبومز سل ر یاستوں کے مسلمانوں کواسلامی کتب اوراسلی فراہم کرنے کا کھن کام بھی انجام دیتے رہے۔

مولا تا نظام الدين حقاني: مولا تا نظام الدين حقاني 1934 ومن بيدا موسة - انبول في ابتدائي ادر وسطی تعلیم افغانستان کے دینی مدارس میں حاصل کی اور پھراعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم حقانیہ اکوڑ و خیک

(باکتان) آمجے علوم دینے کی محصیل کے بعد 17 سال تک درس دقدریس سے شلک دے۔ ران کی کیسوئی کا دور تھا جس میں وہ ہمہ تن فروغ علم کے لیے دقف تھے۔ ظاہر شاہ کے دور میں وہ پہلی باراس وقت منظرعام پرآئے جب کمیونسٹول نے ایک جلیے میں لینن پر دُرود پڑ ھا۔اس ٹایاک جمارت کے

خلاف علمائے کرام نے احتجا بی تحریک شروع کردی۔

مولانا نظام الدین اس تحریک کے روح روال تھے۔ان کی سرتو رُکوششوں سے پکتیا میں جو ماہ تک ان مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا۔ کمیونسٹوں کے مظالم سے مجود ہوکر 1974ء ش انہوں نے پاکتان جحرت کی اورا مل وعیال کومحفوظ مقام پر پہنچا کر جبلد شی شریک ہو گئے۔وہ مولا نا مبلال الدین حاتی کے وست داست بن محے اورآخرتک ان کے نائب کی حیثیت ہے معروف کارر ہے۔

تروکی کے دور میں انبول نے مزاری کس (پکتیا) کا مشبور معرکے لاا۔ اس دور میں ان کے بمالی عبدالسلام كوجل من تشدد ك ذريع شهيد كرديا كيا-ان كدومر ع بمائي مولانا فتح الله حماني جونامور گور طا کمانڈر ستے، 1985ء کے ایک بڑے معرکے عمل شہید ہوئے۔ افغان جہاد میں ان کے خاعمان کے کم دیش 12 افراد نے اپنی جانوں کا غررانہ چش کیا۔

نوث نیا نغان جهاد کی ایم شخصیات کی مرف ایک جملک دکھائی گئی ہے۔ان کےعلاوہ ورجنوں رہنماؤں اور بیسیوں نامور کمائڈ رول کی ایک فہرست ہے جن کاذ کرطوالت کے خدشے سے ترک کیا جارہاہے۔ جهادانغانستان اورشیعه تنظیین انغانستان می شید آبادی کا تناسب تقریراً 10 نیمد به بن می المداورا الممل فرقے شامل ہیں۔ 1978ء کے اقتلاب ٹورکے بعدان میں سے لا کھوں افراد نے ایران می بناه کی۔ بول ایران مجی افغانستان پرروی حطے سے متاثر ہوا۔ متعقبل میں افغانستان کے ا عراشید مفادات کے تحفظ کے لیے شیعد رہنماؤں نے بھی ایران می تنظیم سازی شروع کردی ادرکن چوٹے چوٹے شید مکری گروپ وجود میں آ مجے جن کا اتحاد" جزب وحدت" کے نام سے قائم ہوا۔ بھیواں اس خیمہ است جود کے افغان جہاد ش کوئی خاص کردارادا نہیں کیا۔ تا ہم ایران کی بھر پورمر پرتی نے خیمہ سیای طور پر ایمیت دلوادی۔ چونکہ ایران روس کا اتحادی تھااس لیے وہ قصد آروس کے خلاف ان تنظیموں کو میدان جگٹ میں نعال کرنے سے کترا تارہا۔ اس کے برخلاف شیعہ تنظیمیں ، ٹی تنظیموں کے لیے مشکلات ضرور پیدا کرتی میں افوان کی واپسی کے برخلاف شیعہ تنظیموں کو میدان میں لیکھڑا کیا۔ اس مقصد کے لیے وہ آئیس بے پناہ عسمری وسائل مہیا کرچکا تھا۔ اس طرح ٹی حکومت کی لاکھڑا کیا۔ اس مقصد کے لیے وہ آئیس بے پناہ عسمری وسائل مہیا کرچکا تھا۔ اس طرح ٹی حکومت کی تنظیموں کو جہاد میں اپنی ہے کرداد کی نسبت ذیادہ حصد دلوانے کی کوشش کی گئی۔ ان امور کی تنظیمل میں شیعہ تنظیموں کو جہاد میں اس دور میں جو تنظیموں کو جہاد مناز شیعہ تنظیموں کا کوئی کرداد نظر نبیل آ تا۔ انہم کردادا نبی 1978ء سے 1988ء کے محمل قون ایران نواز شیعہ تنظیموں کا کوئی کرداد نظر نبیل آ تا۔ انہم کردادا نبی

### 

## مأخذومراجع

﴾ ..... انغانستان کی کہانی ھائق کی زبانی۔ ڈاکٹر مفکراحمہ ﴾ ..... انغانستان ایک قوم کاالمیہ یاحمہ شجاع پاشا ﴾ ..... اردوڈائجسٹ، جہادِافغانستان نمبرا پریل 1989 و بفروری1990 م ﴾ ..... تاریخ جہادانغانستان۔ ڈاکٹرانج کی خان

#### حجبيبوال بإب

# آگ ہے،اولا دِابراہیم ہے،نمرود ہے

1980ء افغان مجاہدین کا جوش انتقام: تاری ایٹ آپ کود ہراری تھی۔ مجاہدین افغانستان مولول علیہ میں افغانستان مولول علیہ میں کا جوش انتقام: تاری ایٹ آپ کود ہراری تھی۔ مجاہدین افغانستان مولول علیہ میں میں محکمت یار، احد شاہ مسعود، عبدالرب رسول سیاف جیسے معرکہ آذا رہنماؤں کی تیاد میں ہجاد کے لیے ذشن صوار کر کی تھی۔ وہ تقریباً تین سال سے نو جوانوں کو گور طاہر بیت و سے دے سافنان باشدے پیدائی طور پر جھاکش اور سخت جان ہوتے ہیں اور ان کا ہر فرد ایک حد تک اسلیہ چلانا خرد باشدے بیدائی طور پر جھاکش اور بیاتر بیت حاصل کرنے میں ذیادہ و دقت نہیں لگیا تھا۔ روی بیلغادے دقت جابدر ہنماؤں کی تربیت لینے دالے نوجوانوں کی تعداد ایک لاکھ کے لگ میک ہوچکی تھی اور وہ بورے افغان نے مشرق اور جو بی صوبوں میں تھیلے ہوئے تھے۔

رہنما متحد ہو گئے: افغان جہاد کے اہتما کی ایام شاان تنظیموں اور قائدین کے درمیان کو کی مؤثر راہلہ خبیل تفا۔ بیسب بچھری ہو گئ شکل شراپ اپ اپ زیر انٹر علاقوں شرسرٹ افوان سے برسر پیکاد ہے۔
عجابہ بن کے پاس افرادی توت کی کی ٹیمن تھی المبید تھم دضیط کا فقد ان تھا اور وہ ان جدید عسکری وسائل سے محروم سے جن سے کمیونسٹ اور سوویت افواج لیس تھیں۔ روی افواج کی حافلت سے قبل مجابہ بن کا مختلف سے قبل مجابہ بن کا مختلف کی اور شی چیقاش بھی موجود تھی ، اس کے علاوہ ان کے کمایڈ رعمو با ایک موجود تھی ، اس کے علاوہ ان کے کمایڈ رعمو با ایک دوسرے براعماد کرنے شی تال کررہے ہے۔ بڑے وہنماؤں کے اپنے اپنے تحفظ ات اور خدشات دوسرے براعماد کرتے ہیں تال کی تنظیمیں وجود شی آئی تھیں، پکھ مدت بعد ای طرح تحلیل ہو جائی تھیں، اس صورت حال کی کی مثالی مجابہ رہنماؤں کے تعادف کے تحت آپھی ہیں۔

دریں حالات بجابدین کومنظم کرنے کی تخت ضرورت تھی ور شان کی جدو چید کارگر ہونے کے امکانات زیادہ جیس تھے۔ جابدر جنماؤں نے جلدی با ہمی اعماد کے قیام کی ضرورت محسوس کرتی۔ سرخ افواج کا

اخلت كے مرف ايك ماوبعد 28 جنورى 1980 وكو جيد جهادي تنظيمول كا اتحادوجود ش آكيا۔ يروفيسر ر ہان الدین ربانی اتحاد کی برمم کونسل کے صدر چن لیے گئے۔اس اتحاد کی تشکیل میں امریکہ اور مکومت ا منان كا خاص كردار تفا جبكه مالى تعاون عبى سعودى عرب نے مهرى دلچيسى لى - خادم الحريمن شريفين شاء \* خالد مرحم نے باہد رہنماؤں کے اتحاد کا خیر مقدم کرتے ہوئے 24 ملین ڈالر کی خطیرر قم بطور عطیہ فراہم کی۔ ز بردست کارروا کیاں: اس کے بعدانغانستان میں روی افواج کے فلاف زبردست کارروائیوں کا آغاز ہو کہا۔ 13 فروری 1980 م کو مجاہدین نے جلال آباد ائر پورٹ تباہ کردیا۔ 10 مارچ کو مجاہدین نے خوزیز از انی کے بعد کا بل طورخم شاہراہ پر تبعنہ کرلیا۔ اس جنگ ٹس سینکڑ دن روی سیاسی مارے مکتے۔ 11 اپریل کو عابدین نے نظرحاد میں ایک سو کے لگ مجگ دوسیوں کو ہلاک کردیا۔ تا ہم دوس کی جوالی فضائی کارروائیوں میں درجنوں مجاہدین مجی شہید ہو مجئے۔ کائل کے گردو پی میں مجی مجاہدین کی مور ملا کاروائیاں شروع ہوگئیں۔ 24 می کوائبوں نے توات کائل ٹی اسلے اور گولہ بارود کا ایک بڑاؤ خیر ونذر آتش کردیا۔اُدھرتندھار میں زوردارمعرکہ ہوااور نٹن سوردی داخلِ جہنم ہوگئے۔ 9 رجون کو ہرات میں زردست لڑائی کے دوران 874ردی مارے گئے۔اس دن بجابدین کی ایک بڑی تعداد کوریا اکارروائیوں کے لیے کا بل میں تھس گئی اور وی افسران کو پہلی بارا حساس ہوا کہ کا بل پران کی گرفت کمرورہے۔

ان بجابدین کے داخلے کے اسلے دن 10 ہزارتازہ دم سودیت سیامیوں نے آ کر کالل عل موري بنالية تانهم مجابدين كاخوف كانل پرمسلط رباموسم كرماش بغمان ادر برات مجى شديدمعركول كامركز بن منے \_ ہرات کی کارمل انتظامیہ دو ماہ بعد سرگوں ہوگئ جبکہ پفیان پر بھی مجاہدین قابض ہو مکتے ۔ کٹھ بى حكران برك كارل اس صورت حال سے اتنا حواس باختہ تھا كد 18 جون كواس فے خود كى كى كوشش كرڈالى اے بحانے كى كوشش شراس كا ايك كا فظ ہلاك اور دور تحى ہوگئے۔

مزيدردي افواح كى طلب: خودموويت انظاميريابدين كى خلاف توقع شديدمزاحت برحيران تمل-جولا کی م<u>ی اس نے 65 ہزار س</u>امیوں پر مشتل مزید 5 ڈویژن فوج افغانستان بلا کی تا کہ مجاہدین کا زور تو رُا جا سكے \_اكست كے اوا خرتك مزيد 16 برارسا كل مكوائے گئے \_اس طرح افغانستان ميں سوويت نون کی تعداددولا کھ کے قریب ہوگئ جبکہ برک کارٹل دنیا کودھو کے جس رکھنے کے لیے یہ بیان دے رہا تھا کیا نغانستان میں روی سیا ہوں کی تعداد صرف10 ہزاد ہے۔

برك كارل ابنى حيثيت سے خوب واقف تمااس ليے وہ موسم كرما من بونے والى اسلاى وزمائے غارجه كانغرنس ميں مجى شريك شەدوا\_اس كى اپنى افواج اس كا ساتھ چھوڑتى جارى تىمى \_ردى افواخ كىتىم سرکاری افواج کی تعداد کھنے کھنے 7 ماہ کے دوران صرف 50 ہزاررہ گئی۔ روی وسط ایشیا کے ہزاروں مسلم فوجیوں کو بھی اسریکا اور چین سے جنگ کا دھوکا دے کر افغانستان م ب از آبتدا ، نسریت سرسای حقیقت کھلتے ہی محامد من سے حاسلتے تھے۔آخر کا رنومبر 80م میں

میں لے آیا تھا۔ ایسے بہت سے بیابی حقیقت کھلتے ہی مجاہدین سے جاسلتے تھے۔ آخر کارٹومبر 80م میں روس نے تمام سلم سیا میوں کووسط ایشیا والی بھیج دیا۔

افغان مہاجرین کی اعاشت: روس کے ظاف مزاحمت کے اس ابتدائی دور ش مجاہدین کوجدیداسلے اور خوراک درسد کے لیے اخراجات کی شدید ضرورت تھی۔ علاوہ ازیں لا کھول کی تعداد میں افغان مہاجرین پاکستان اور ایران کارخ کررہے ہے۔ پاکستانی کیمیوں میں 10 لا کھ سے ذائد مہاجرین کی مہاجرین کی جو پیکے ہے۔ ان کی ضرور بات کی کفالت کے لیے بہت بڑے بیانے پر تعاون در کار تھا۔ مدر فیاء الحق نے اس موقع پر افغان مہاجرین کے لیے المدادی فنٹ قائم کیا جس کے بہترین متائج برآ مدوے۔ الحق نے اس موقع پر افغان مہاجرین کے المدادی فنٹ قائم کیا جس کے بہترین ان کی برآ مدوے۔ کورٹر میں بدر آم 26 کیا جس کے جو جے اور میں بدر آم 26 کی دورٹ تھے۔ ذو میر میں بدر آم 26 کی دورٹ سے تباوز کی گئی۔ مظلوم افغانوں کے لیے جدر دی کے جذبات رکھنے والے مکوں، اوادوں اور افراد نے ول کھول کر تعاون کیا۔ عرب اس سلط میں سب سے آھے۔ ایک سعودی تا جرسید حن عباس نے آئے کی 20 لا کھ بوریاں فراہم کیں۔

روس كى ياكستان كودهمكى: پاكستان كى اس باليسى سدوس بے صد برہم تھا۔ اكتوبر 1980 م كَ أَفَارْ ميں روى وزير خارجہ نے اپنے پاكستان ہم منصب آغاشاى سے ملاقات كى \_ بعد ميں صدر ضياء الحق نے ايك بيان ميں انكشاف كيا كروس ہميں " طهيك" كرديے كى دهمكى دے رہا ہے۔

روس پاکستان کوعملاً بھی متنبہ کررہا تھا۔ ایک سال کے دوران روس اور افغان طیارے جبیوں بار پاک افغان سرحذ کی خلاف ورزی کر پچے تھے۔روس نے بارڈر پرا عرصاد حند بارودی سرتکس بچھانے کا ی م بی شروع کردیا تھا تا کہ مہاجرین کے قاطے ملائی ہے پاکستان نہ بھی مکسی۔

مدرمیا والتی ایک طرف افغان مسئلے سے نبردا زیا ہے ، دوسری طرف تقریباً تمام سیای پارٹیال ان ی خالف تعیں ۔ سابق حکمران پارٹی پیٹیلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بہٹو کی اہلیہ بیم اعرت بیٹو برملا کہ ری تیں کہ ہم افغان ہا غیوں کو پاکستان میں بناہ لینے کی اجازت تبیں دیں گے۔22 اپریل 80 موصد ر ضا والحق کی افغان یالیسی پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے ببرک کارل کی حکومت کو تا بل تبول قرار دیا۔ جزل اسمبلی میں صدر ضیا والی کی تقریر: تا ہم صدر ضیا والی الی دعن کے بھے انہوں نے کم ا کتربر 80 مکواتوام متحده کی جزل اسمبلی کے اجلاس میں افغان بحران کے حوالے ہے جن خیالات کا اظمہار کیادوان کے عزم مقمم کا پتادے رہے ہتے۔انہوں نے کہا: ''افغانستان میں مزاحمت کی تحریک ایک غیور توم کے جذب حب الوطنی کا اظہار ہے ....جس نے مجمی بیرونی تسلط برداشت نہیں کیا۔ 'انہوں نے اس تقرير ين سوديت افوان كى غيرمشروط دالهي ادرا فغانستان كى آزادانە خودىخار حيثيت كى بحالى كامطالبە كىيا\_ ما سکوالمپکس کا با نیکاٹ: افغانستان پرووی حلے کو دنیا بھر میں تشویش کی نگاہ ہے دیکھا جار ہا تھا۔اس حقیقت کااس دفت کھن کرا ظہار ہوا جب 27 مما لک نے ماسکو بیس منعقد ہونے والے اولیکس میسز 1980 ء پس شرکت سے انکار کردیا۔ان پس سعودی عرب، مراکش، اُردن، بحرین، سوڈان، المانشیا جیے اسلامی ملکوں کے علاوہ برطانیہ آسٹریلیا، جایان، جین، ہالینڈ، ناروے، نیوزی لینڈ اور چلی بھی ۔ ثال تے۔اگست کے آغاز میں جب ماسکواد کیکس میمزاختام پذیر ہوئے تب تک ان کا بائیکاٹ كرنے والے مكوں كى تعداد 60 كى كئے كئے كئے كئى كى بائيكاك كى اس مېم كوكا مياب بنانے كے ليے امر كى ميذيانمايال كردارا داكرر بانقا\_

عالی سطح پر افغان مسلمانوں سے تعاون کا جذب اسودی عرب نے افغان مہاجرین کی امداد کے لیے ریاض میں ایک خصوصی فٹڈ تا تم کردیا تھا۔ می 1980 و تک اس فٹڈ میں تقریباً ساڑھ 4 کروڑریال جع ہونے سے ۔ بیرون مما لک میں تقیم افغان بھی دوس کے خلاف دائے عامہ ہمواد کرنے کی کوشش کررہے سے ۔ تیمران میں افغان طلب نے افغان سفارت خانے پر تبغید کر کے اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑنے کا عزم طاہم کیا۔ سابق افغان حکمران طاہم شاہ نے جوکہ 1973ء سے اٹلی کے دارا محکومت''دوئ میں جاوئی کی زندگی گر ادر ہے سنے بر انس کے ایک خبری ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے منر فی طاقتوں سے باوٹی کی کوشش کریں۔ ایک ادر بیان میں طاہم شاہ نے کہا کہ سابھ کی کوشش کریں۔ ایک ادر بیان میں طاہم شاہ نے کہا کہ انغان عوام مرف زعہ در ہے کا حق میں ، عالمی ضمیران کی ہے کہی پر توجیدے۔

خود بھارتی وزیراعظم سزا عمرا گاعری نے افغان بحران کوشکین قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے رہ بڑی طاقتوں میں جنگ کا خطرہ پیدا ہوگیا ہے۔ بھارت کےمعروف عالم دین حضرت مولا ناسیدا بوام. على عروى واللنبه في شاه فيصل الواردُ مِن ملنه والى رقم افغان مهاجرين كى الداد كے ليے جمع كرادى تقى ر جنوري 1981 من مكه مكرمه من 37 مسلم مما لك كرمر براه اور نمايندول كاعظيم الشان اجماع اور طا نف ہے کمہ کرمہ تک کاروں کی قطاری نظر آ رہی تھیں۔اس اجھاع میں شاہ خالد نے اپنی یاد گارتقر ر کے دوران اسلامی ممالک ہے اپیل کی کہ وہ القدس اورا فغانستان کوآ زاد کرانے کے لیے متحد ہوجا عمیں۔ 1980ء کے اوا فراور 1981ء کے اوائل میں شدید موسم سرماکے باوجودروس کے خلاف معرکے جاراً رے۔ 29 کوبر کو فکروز ٹس کاہدین نے ایک لزائی ٹس کیوبا کے دوجر نیلوں سمیت 117 روی الماک کردیے۔دودن بعدجلال آبادائیر بورٹ پر حلے میں مجاہدین نے تین ٹینک اوردو بیلی کا پٹرتباہ کردیے۔ افغان تهذيب وتدن كى تبايى: روس انغانستان كى تهذيب د ثقانت اور قديم اسلامي آثار كوتباه كرد إ تھا۔ کیا یہ بات صدمہ آنگیز نہیں تھی کروسیوں نے کائل میں اُنز نے کے صرف 10 ون بعد 7 جنور کا 1980 ء كوغرنى مين اسلام كربطل جليل ذاتح مندسلطان محمود غرنوى كامقبره منهدم كرويا تها- پجرايك سال کے اندرا ندرا فغانستان کا نظام تعلیم تبدیل کردیا تمیا۔ دبینیات اور تاریخ اسلام کے مضامین فارن كر كے كينن اور ماركس كى سواخ حيات اور كيونسٹ تحريك كا تعارف نصاب ميں شامل كرديا محيا۔ الله و قابل افغان طلبه کو پُرکشش تر غیبات دے کر ماسکو بھیجا جار ہا تھا، جو آ مادہ نہ ہوتے انہیں جرا بھیجا جاتا، جهاں برین واشک ( زہن هسل ) کے دریعے انہیں کمیونزم کا وا کی بنادیا جا تا تھا۔

یا کستان ٹیں بناہ لینے والے افغان وزارت تعلیم کے ایک اعلیٰ انسر شہباز وزیرز کی کے بیال کے مطابق افغانستان كطلبدواسا تذوكي أكثريت عجابدين سيط كئ تحى اورروى فوتى كميوزم خالف طلبدو اساتذ واور محكم تعليم كے اسلام پسندافسران كوچن چن كرشهد كرر ہے تھے۔

''واخان'' کاروس ہےالحاق: یا کستان اور دوں کوجدا کرنے والی پیُ''واخان'' جغرافیا کی لاظ<sup>ے</sup> ب بناها بهيت كى حال تقى يديك ونت باكتان، جين، وسط ايشياك موويت رياستول اورا فغانتان کاستم تمی ر برطانیے نے مرحدی تشکیل دیے وقت برحصداس بیش بندی کے طور پر افغانستان بی شال کرایا تما تا کیاس کی مندوستانی سرحدیں روس سے براوراست ندیلنے یا محی اور دوروی جارجی<sup>ے ہے</sup> محفوظ رہے مقسیم ہند کے بعد میں پی پاکتان کوروی جلے ہے تحفوظ رکھنے اور چین سے پاکتان کے

تاريخ افغانستان: ملددوم

فاصلوں کے سٹنے کا ذریعہ بن مگی تھی۔ اب چونکہ روس کے لیے یا کستان کی افغان نوازی تا تابل ر داشت تھی ای لیے ایک سرحدیں پاکتان ہے معل کرکے پاکتان کو دھ کانے کے لیے اس نے '' داخان'' کور دی ریاستول میں شائل کرنے کا فیملہ کرلیا۔اس مقعمد کے لیے بچائے جانے دالے اسلیح ڈراے می شرکت کے لیے کھ بیلی صدر افغانستان برک کارنل اکتوبر کے وسط میں ماسکو کیا۔ وہاں اس نے روی دکام کے حسب منشان وا خال " کی پٹی ایطور جمغدروی کے حوالے کرویے کا اعلان کیا۔

5 نومبر 1980 وكوا واخال ' بإضابط طور برسوديت روس كا حصد بن كيااور باك سوديت مرحدين المم ل كئي -اب روى جب چاہ افغانستان ہے كر رے بغير ياكستان پر تمل كرسكا تعا- بي مدر ضياه ائی کودی کئی تھی دھمکی ''ہم تہیں ٹھیک کردیں گے'' پرعل کی بہلی جنگ تھی۔اس ٹی صورت حال ہے یا کستان سمیت بمساید علاقول بیش خوف کی ایک اہر دوڑ گئی۔

. برزنیف کا دور ہُ بھارت: اس کے ماتھ ساتھ روس نے اپنے دوست بھارت کے ماتھ تعلقات مزید مفبوط كركے اسے اپنے موقف كى حمايت برآ ماده كرنے اوراس كے ذريعے ياكتان برد باؤبڑ ھانے كا فیل کیا۔ اس مقصد کے لیے روی صدر برزنیف نے بذات خودد مبر 1980 میں وہاں کا دورہ کیا۔ اس نے بعارتی وزیراعظم سزاعرا کا عرفی کواس صد تک قائل کرلیا کہ 9 دمبر کوسزاعدا کا عرض کا بدم حکو خز بیان اخبارات کی شد سرخی بنا: ''افغان مسئلے پر عالمی برادری کے شور دغو غانے روس کو افغانستان پر قبعنہ برقرار کے برمجور کیاہے۔"

<u> مودیت اور امریکی بلاک:</u> انغانستان پر روی حیلے کے زمانے میں دنیا واضح طور پر سوویت اور امر کی بلاگوں میں تقسیم تھی۔ بید دولوں بڑی طاقتیں پوری دنیا پر قبضہ جمانے کے خواب دیکھ رہی تھیں۔ روس كميونزم كا داعى تعاادراس لادين نظام كفروغ كے ليے برطح پرجدوجبد كرر با تعا-وسط ايشيا يس اسے زبر دست کا میابیاں حاصل ہو کی تھیں اور وسط ایشیا کے بعداب وہ انغانستان پر بھی قابض ہونے پر تلا اوا تفا۔ امر یکا سرمایید دارانہ نظام کی بالا دی کا خواہاں تھا اور ساری دنیا یس اس کی سیاسی معسکری اور اتصادي توت كي دهاك بيٹي ہو ئي تھي ۔

ونیا کے بر خطے ش کچوممالک امر کی بلاک ش شامل سے اور کچھ روی بلاک ش ۔ برصفیر ش پاکتان،امریکی بلاک کاممبر تمااور بھارت روی بلاک کا خلیج ش ایران روس نواز تمااور عراق امریکا نواز مشرق وسطی ش سعودی عرب، أرون إور يحرين امريكا نواز يتے جبكه شام روس نواز .. امریکا کے خدشات: سیای الرورسوخ اور کامیاب ڈیلوشی کے لحاظ ہے ہمیں اس دور میں امریکا حجبيبوال بار روس سے کچھ آمے نظر آتا ہے مگر اس کے باوجودروس کی بے بناہ عسکری طاقت سے خود اس ایکا خوز ۔۔۔ محسوں کرنا تھا۔اس کیےافغانستان میں ردی افواج کی مداخلت سے امریکا کو دانتی طور پرخطرات لاج تے\_وہ ایشیا کی ممالک جوامر یکا نواز تھے اور متعقبل میں امریکن کالونیاں بن سکتے تھے، اگر مووریر روس کے زیراثر آکرامر کی بلاک سے نکل جائے تو نہ صرف امریکا ان تمام مراعات اور فوا کرے مرد ہوجاتا جواہے ایشیائی علاقوں میں دستیاب تھے بلکہ عالمی تناظر میں وہ چین اور برطانیہ کی طرح ایک د دسرے درجے کی بڑی طاقت بن کررہ جا تا اور سپر یا ور کا مرتبہ صرف روس کے لیے مخصوص ہوجا تا پر صورت حال امريكا كے ليے قطعاً قابل برداشت نتھى۔

جنگ ویت نام کابدلد لینے کا موقع:اس تل روس اورام ریا میں سرد جنگ ایک عرصے باری تقی اور دونوں طاقتیں ایک دوسر سے کو نیچا دکھانے کے لیے عجیب دغریب حربے آ زماتی رہی تھیں۔ امریا كو ويت نام ' كى جنگ ميں ناكا ى كا زخم خوب يا د تھا۔ امر يكانے اس جنگ ميں يا چُے لا كھۈ مى استبال کیے متے جن پر بومیہ چالیس ملین ڈالرخری ہوتے متے۔اتی مہنگی جنگ کوروس کی ما ضلت نے ناکام بنا ا تعاجس نے ویت نامیوں کو تھلے عام اسلح فراہم کیا تھا اور ان کی امریکا کے خلاف لڑائی کو جا کز قرار دیے ہوے برط پران ک حمایت کی تھی۔اب امریکا یمی سلوک دوس کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔امریکی کا تحریم کے ارکان اس پر شغق ہے کہ بجاہدین افغانستان کی جدوجہدا زادی کی حمایت کر کے روس کے عزائم کوٹا کا بنانا چاہے۔اس مقصد کے لیے امریکا نے شروع بی سے روس کی فوجی مداخلت پر شدید نقید کی تھی اور اب زیرا ثرمما لک کوبھی روس کے خلاف احتجابی صف میں کھڑا کردیا تھا۔اس نے مہاہرین کے لیے جمل کچھنے کے الداد فراہم کی تھی۔ وہ سفارتی محاذ پر بھی روس کے خلاف ہر مہر و استعمال کرر ہاتھا۔ امریکا کا پالىيدول كى مطابق مغرلى ميدًيا جي جي جي كرونياكوافغانستان شي ردى مظالم كى جملكيال دكهار باتقا-امریکا کے دوتحفظات: مگراس کے باوجودامریکا کے کھاک سیاست دان اب تک میدان جگ میں کا ہدین سے تعاون کا حوصلہ نہیں کر سکے تھے جس کی دووجوہ نقیس ۔ پہلی وجہ بیتنی کہ امریکا کو اُمید نہیں تھی کہ مجاہدین روس کو پسپا کرسکیں گے۔غالب اعدازہ مہی تھا کہ چندیاہ کے اعدرا عدر دوں ہم صورت افغانول کی جدوجهدا زادی کو کیلے میں کامیاب ہوجائے گا۔ امریکا کمیوزم مخالف تحریب اظهار در دری کر کے اپنااخلاتی مقام بلند کرنااور روس کا اصل چیرہ دنیا کو دکھانا ضرور جا بیا تھا گردہ ال کے لیے تارٹیل تھا کہ ایک جنگ میں کود پڑے جس کی ناکائی طے ہے اور جس میں فتح پانے کے بعد روس امر یکا سے شدید انقام کے دریے ہوسکتا تھا۔

روسری دجہ افغانوں کی' اسلام دوگ' تھی جواس جنگ کی نظریاتی بنیاد تھی۔ امریکا خواو نواہ او ایک "اسلام دوستوں" کی مدد کیوں کرتا جو کا میاب ہوجاتے تو افغانستان کو' اسلاکی' بنادیتے اور تاکام بیتے تو امریکا کوان سے تعاون کا خمیاز وروس سے کھلی جنگ کی صورت میں جمگتا پڑتا۔

کی دجتی کدامر کی صدر جی کارٹر کے فوتی سلامتی کے مشیر زنگینو برزنسکی نے جب پاکستان کا دورہ کیا تو صدر ضیاء الحق کو بڑی محدود المداد کی پیش کی تھی اور صدر ضیاء نے اسے ''مونگ پھلی کے دانے'' قرار رے کرمستر دکردیا۔

1981ء جہاد کا دوسراسال: 1981ء میں روس کے طلاف افغان مجابدین کی تحریک جہادا ہے درسے برس میں داغل ہوگئ تھی۔ انہوں نے دوسرے برس میں داغل ہوگئ تھی۔ انہوں نے انہوں نے انوان' کے علاقے میں 900 روی چھاپ ماروں کو ہلاک کردیا تھا۔ شالی علاقوں کے صحوائی سیدانوں میں جابدین قدیم جنگوں کی طرح با قاعدہ گھڑسوار دستوں کی شکل میں روی افواج پر جملہ آور ہوتے سے۔ میں جابدین قدیم جنگوں کی طرح با قاعدہ گھڑسوار دستوں کی شکل میں روی افواج پر جملہ آور ہوتے سے۔ ایک روی فری ایک ڈائری میں لکستا ہے:

''عجابدین کے محر سواروستے جمیں بالکل بے بس اور مالوں کردیتے ہیں۔وہ ہمارے ٹینکوں اور تو ہوں پر حملہ آ در ہوکر ہماری پیش قدی روک دیتے ہیں۔''

18 جنوری 1981 م کوروس نے 126 میکوں اور ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ وادی پیٹے شیر پر حملہ کیا۔ احد شاہ مسعود نے کئی ون کی خونر پر الڑائی کے بعد بیخوفنا کے حملہ پسپا کردیا۔ مجاہدین نے بعض علاقوں بھی شرق عدالت بھی چندا فغان علاقوں بھی شرق عدالت بھی چندا فغان کے کونسٹ افسران کو پیش کمیا جنہوں نے خواتین کی آبرور یزی کی تقی۔ جرم ثابت ہونے پر انہیں جمح کا برش سنگھار کردیا گیا۔

افغان فوج کی حالت زار: افغان سرکاری فوج کا مورال بے حدگر گیا تھا، تقریباً 70 فیصد سپائی فوج سے کئل کر کابدین کے سقے یا سرحد عبور کے پاکستان آگئے سقے سرکاری فوج بیل 25 سے کئل کر کابدین کے سقے فرار ہونے والے برارے لگ بھگ وہی افرادرہ گئے سقے جو پکے کیونسٹ سقے پاکستان آگئے ستے فرار ہونے والے سپائی موابا بنی رائغلیں اور بھی بھار ٹینک اور تو بیل بھی ساتھ لے جائے ستے جرائے بھرتی ہونے والے سپائی موابدین کے عرکی حد 21 سال کی بجائے 20 کردی گئی تھی محرکے بی بجاری کے دوبدو آجاتے تو کہ تربیت کا کوئی معقول نظام تیمیں تھا۔ بیانا ٹری سپائی جب کی معرکے بیں بجاری کے دوبدو آجاتے تو باتا ل تھیار بھینک دیے۔ ایک جائزے کے مطابق روس کی مداخلت کے بعدافعان سرکاری افواج بی

فيبيوال إر تاريخ افغانستان: جلددوم جرا بمرتی کے جانے والے ساہوں کا اکثریت پہلے معرکے میں جی مجاہدین سے جاملتی تھی۔ جبرا بمرتی کے جانے والے ساہروں کی اکثریت پہلے معرکے میں جی مجاہدین سے جاملتی تھی۔

انفان حریت بیندول کوامداددین کا فیملہ کب موا؟ محردوسال کی متواتر جگ کے ان کور مناظر نے جب ندمرف امریکا بلکہ ماری وٹیا پر بیرواضح کردیا کہ مجاہد بن افغانستان نا تا بل لکر ب

ہیں، تب امریکانے مجاہدین کے بارے میں اپنے خیالات تبدیل کیے۔

اب امريكا من في قيادت أيكي تقى ـ 20 جنورى 1981 وكومدر ريكن في في امرك صدر کاعبد وسنبال لیا تفا۔ گزشتہ صدر کی بہنسبت وہ مجاہدین کے حق میں خاصے پُر جوش نظراً نے کی کو اب امریکی سیاست دانوں کو افغان عجابرین کی احداد کے ذریعے روس سے بدلد لینے میں کامیالی کی

غاصی اُ مید ہوچگی تھی۔مدرر میکن نے بذات خود پا کتان کا دورہ کیا اور انغان مہا جرخیمہ لبتی میں ہا کر مظلوم افغانول كي حوصله افزائي كي ..

مجاہدین کے اختلافات سے فائدہ أنھایا میان مجاہد تظیموں کواب خاطر خواہ امداد لمنے لگی مران ر در ان ان تنظیموں کا وہ چیر جماعتی اتحاد جو سودیت حملہ کے فور أبعد وجودیش آیا تھا، عملاً ختم ہو چکا تیا۔ امريكان بي الصحيح معنول ميل فعال كرنا مناسب سيمجما كيونكه مستعتبل ك افغانستان كو الملان مملکت'' نہ بننے دینے کے لیے مجاہدین کا افتراق ضروری تھا۔ اگر وہ متحد ہوتے تو امریکا کوان ہے سودے بازی میں مشکلات پین آتیں۔اب امریکا ضرورت پڑنے پر بہت کچھ کرسکتا تھا۔اگر باد تنظییں ایک امیر کے تحت متحد ہونیں تو صابطے کے لحاظ سے بیرونی امداداور فنڈ زبھی ایک جگہ جج ہونے اور ضرورت کے مطابق مختلف تنظیموں کو ملتے رہتے ۔اب ہرلیڈرا پنے طور پرا داد لے رہا تعااوراس لحاظ

ے امریکا اور دوسری روس خالف طاقتوں سے تعلقات بہتر دیکنے پر مجبور بھی تھا۔ اس صورت حال ، ستنتل میں بجابدین کی قربانیوں کے بارآ ور ہونے میں شدیدر کا دے ڈالی۔

میڈیا کا انداز بدل گیا: عاہدین کواسلے اور مالی الماد کی ترسیل تو شروع ہوگئ مگر جیرت آگیز طور پرمغرالا میڈیا کارویہ بدل کیا۔ پہلے بجاہدین کی ہرکارروائی بڑی بڑی سرخیوں میں آتی تھی مگراب ان جروں کو جمانظر انداز كردياجا تاادر بهى كونول كمدرول ميس جكردى جاتى \_اس ياليسى كااثر ايشيائي ميذيا پرجى موا- يهال مي رفته رفته وابدین کی خبروں کی وہ حیثیت ندری جونثروع کے دنوں بٹل تھی۔ حالا تکہ پہلے کی بہ نسبت اب ماز زیاده کرم تے ادر کارروائیال زیاده تیزتر بوربی تعیس مر یول لگیا تھا جیے افغانستان کی جدوجد آزاد کا کا

خرون كونمايال جكدوينا خرارات كى بالسي تيس رى يااستضيح اوقات مجما جاني لكاب-مغرنی میڈیانے ان دنوں ایک اور کام کیا۔اس نے عابدلیڈروں کے مغرب سے تعلقات کا گرم جوگا

ادر سردم بری کا جائزہ کے کرائیس دو حصول میں بان دیا۔ اعتدال پنداور بنیاد پرست۔ اعتدال پندوہ سے جو مخرب اور امریکا کے لیے قابل قبول تھے۔ بنیاد پرست وہ تھے جن سے مستقبل میں اسلای حکومت کے قیام کا خطرہ الآئ تھا۔ میخت اللہ مجددی، پیما تھرگیا تی اور احمد شاہ مسودکو پہلے گردہ میں جبکہ مولوی تھرین خالس، حکمت بیار اور مولا تا تھر تی تھری بیسے رہنما دُن کودوسر کروہ میں شائل کرلیا گیا۔ یا کستانی طیارے کا افوا: 2 ارچ 1981 مکو ٹی آئی اے کے طیارے کے افوا کے ذریعے پاکستان کو ایک بار پھر شدید دباؤیس ڈال دیا گیا۔ ہائی جیکر ذطیارے کو افوا کر کے کا بل لے گئے۔ انہوں نے اپنا تعلق 'الذوا لفقار' نامی شنظیم سے ظاہر کیا اور پر فحال بنائے جانے والے مسافروں کے بدلے 198 فراد کی رہائی کا مطالبہ کیا جو مختلف مقدمات کے تحت پاکستانی جیلوں میں قید تھے۔ کچھ دنوں بعد ہائی جیکرز کو درمیان فدا کرات کے گئی اور ادوا می کی درمیان فدا کرات کے گئی اور ادوا رکے درمیان فدا کرات کے گئی اور ادوا رکے بعد آخر کار 55 افراد کو جیلوں سے دہا کر کے دمشق پہنچانے کا معاہدہ ہو گیا۔ 15 مارچ کو ان ادوا رکے بدلے جہاز کے مسافروں کو آزادی کل گئی۔

ہائی جیکٹ کی اس سازش کے پیچے روس اور کا دل انتظامیہ کی سر پرتی کے امکانات کونظرا عداز نہیں کیا جیکٹ کی اس سازش کیا جاسکتا تھا کیونکہ کا بل ائیر پورٹ پر کا دل انتظامیہ ہائی جیکر دوں کو کھمل تحفظ فراہم کر رہی تھی اور ہائی جیکر زعکومت پاکستان سے بیر مطالبہ بھی کرتے رہے ہتھے کہ کا دل انتظامیہ کو افغانستان کی جائز حکومت تسلیم کرلیا جائے۔

BMD بکتر بندگاڑی: مجاہدین کو مکندامریکی اعداد فراہم ہونے کے خطرے کے پیٹی نظر دوس نے ان دنوں آیک نگر بندگاڑی تیار کر کے افغانستان بیل معروف پریکارا پنی افواج کے حوالے کی۔اسے B.M.D کہا جاتا ہے،اس پر 72 کی میشری توپ تین مشین کنیں اور ٹینک شکن میز اکل نصب تے۔ سید بحتر بندگاڑی سب سے پہلے لوگر کے علاقے بیس استعال کی گئی جو کہ مجاہدین کے لیے محفوظ کیمپ کی حیثیت رکھاتھا، یہاں مولوی محمد نی جحری اوران کے رفقا وکا ٹھکا شرقا۔ کا بل سے جنوب کی جانب جانے دلا ہرکا نوا کے ان کی زدیس رہتا تھا۔

اً خرکار B.M.D مکتر بندگاڑ ہوں کی مدد ہے لوگر پر حملہ کیا گیا۔ کی دنوں تک خون ریز جھڑ پیں ہوتی مرتبی ۔ گرمجاہدین کو یہاں سے بے دخل نہ کیا جاسکا۔

صوبے فراہ میں بھی مولوی محمد نی تھری کے درضا کا ربکٹرت تھے۔ یہاں پانچ ہزار سپاہیوں پرمشمل فوت بھی گئی جے فضائے کی مدبھی حاصل تھی۔مولوی محمد نی تھری کے نائب مولوی محمد شاہ نے بندرہ سومجا ہدین 102 تارخُ افغانستان: جلدِدوم

کے ساتھ د ثمنوں کا دلیری سے مقابلہ کیا، دس دن تک جنگ جاری رہی، مجاہدین جزوی نقصان اٹھا کر منتشر ضرور ہو مکتے تمرحریف افواج کی واپسی کے کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ فعال ہو گئے۔

وادی بنج شیر یر حملے: روسیول نے دادی بنج شیر پر د تفول ہے کی بڑے حملے کیے، احمر شاہ مسعود نے کابل کوشال سے ملانے والی شاہراہ سالانگ کوغیر محفوظ بنادیا تھااس کیےروی تئے شیر کونظرا عماز ا نہیں کر سکتے تنے۔ پہلے حملے میں بیلی کا پٹرز کے ذریعے چھاتہ بردارساہی بھی اتارے مگئے گراممر تار مسود نے دی بیلی کا پٹرز تباہ کر کے تملیآ ورول کو بسیا کردیا۔ دمرا تملیجی نا کام رہا، اس کے بعداج شاہ مسود نے خود آ مے بڑھ کر بگرام ائر پورٹ پر کھڑے روس کے باکس عدد انیونوف ٹرانسپورٹ طیارے تباہ کردیے، بدوس کے لیے ایک بڑادھی کا تھا۔

غزنی اور کائل میں کارروائیاں: غزنی میں قاری تاج محدایک آزاد کماعدری حیثیت سے معروف جہاد متھے۔ان کے دو ہزار تجاہدین کا بل انتظامیہ کی چودعویں ڈویژن کے ساتھ برسر بیکاررہے، بعد می مودیت انواج کا ایک بریکیڈ بھی ان کے خلاف مقالبے میں شامل ہوگیا۔جس کے بعد غزنی میں مزاحت كازوركم يؤمميا\_

کائل کے قریب مولوی بونس خالص کی تنظیم کے کمانڈ رعبدالحق نے زبردست کارروائیال شرور كردى تقيس - وه بڑے بڑے كيونٹ رہنماؤں كوموت كے كھامٹ اتار رہا تھا۔ خاد كا نائب مربراہ جي اس کی منصوبہ بندی کے مطابق تل ہو کمیاجس سے کارمل انظامیہ میں کھل بلی بچ مئی معبدالحق کے ساتھی کائل انظامیکو ہرامال کرنے کے لیے کائل کے بچل محرول پر تملہ کر کے انہیں تاکارہ بناتے رہ تھے۔ کابل کے قریب کوہ حاتی مولوی شفیع اللہ کا مرکز تھا ،اس کے ساتھ وہ کابل جلال آیا دشاہراہ اور کابل ك مركارى تنصيبات كونشانه بناتے رہتے ہتھے۔

" ارسول" كھائى كى الوائى: تالى علاقوں مى" كى "كى كى مايدر ذيح الله كوخطر ماك تصور كيا جاتا تھا، " ارسول" کی کھائی ہے مزار شریف پراس کے متواتر حملوں نے سودیت افواج کا ناطقہ بند کردیا تھا۔ كماعُرد ذي الله كى سركوبى كے ليے روى نے زبردست تياريوں كے ساتھ "مارسول" كھائى پر فضا كى حلے شروع کیے،ایک بنتے تک پہاڈول پرلگا تار بمباری ہوتی رہی، جب روسیوں کو یقین ہوگیا کہ بہال ہ عجابرین کا نام دنشان تک مث چکا ہوگا، تب وہ وادی شن داخل ہوئے گرعبابرین ان کے استقبال کے لیے تیار سے ، تھیان کی جنگ شروع ہوگئی، حملہ آوروں کو لینے کے دینے پڑ گئے، وہ مارسول کی گھاٹی میں داخل ند ہو سکے بلکدان کوابی جان پرین گئ، آخر کا رفضائے نے ماغادے کرے دوی سیا ہوں کو باہر نکالا۔ تربیت دی جارہی تھی تا ہم رینظام اثنا خفیر رکھا گیا تھا کہ روس بھی اپنے الزابات ٹابت نہیں کرپایا۔میڈیا کے ذریعے بھیلنے والاعام تا تربی تھا کہ بجاہدین کو ملنے والا بیرونی اسلحہ امریکا اپنے خریعے پرفرا ہم کررہا ہے۔مگر بجاہدین کے ذرائع کے مطابق اسلح کے تمام مصارف عرب شیوخ برواشت کررہے ہتے۔

امر ایکااسلے کی ہر کھیے کا معاوضان ہے وصول کرتا تھا۔ مجاہدین بارود کی سرتگیس استعمال کرنے کگے: اپریل 1981ء میں امریکی اسلے کی پہلی کھیپ

بارودی مرتکوں کی شکل میں مجاہدین کو پہنچی ۔ عاہدین نے فوراً اس کا بھر بوراستعال شروع کردیا۔ اب وہ روی فوجی قافلوں کو ذبر دست نقصان پہنچانے اور ان کے راستے میں آنے والے بل اڑا کران کی نقل و

حرکت دشوار بڑیانے گئے۔ می میں موسم کر ماکی آمد کے ساتھ جی بچاہدین نے زور دار حیلے شروع کردیے۔ انہوں نے 7رش کو

جلال آبادائیر پورٹ پرایک حملے میں 9 روی طیارے اور پانچ ٹینک تباہ کردیے۔اس معرکے میں میںوں روی اور کیمونسٹ سپاہی ہلاک ہوئے۔انمی دنوں قد حار میں خون ریز معرکہ ہوا جوئی دن جاری رہا۔اس میں بجاہدین نے 700 کے لگ مجمگ روی اور کا راس سپاہی ہلاک و زخی کیے جبکہ روسیوں کی فضائی بمباری سے سینکڑ وں شہری جاں بحق ہوگئے۔بجاہدین کی گرفت بعض علاتوں میں اتن مضبوراتھی کہ چېبيوا<u>ل باب</u>

وه عارضى طور پرشرول اورتعبول پرقبضه بھى كر ليتے تھے۔

وزیراعظم کشتند: اُدھرکارل حکومت کی ٹاکای ساری دنیا پرواضح ہوچگی تقی، اس لیے روی حکام برک کارل کے مبادل پر غور کرنے گئے ہے۔ جبکہ کارل انہیں کسی بھی قیت پر ابکی وفادار یوں کا یقین کارل انہیں کسی بھی تیت پر ابکی وفادار یوں کا یقین

دلانے کی کوشش کررہا تھا۔ آخرا بندائی مرحلے کے طور پر ببرک کارٹل کے'' نام نہادا نعتیارات''مزید کم کرویے گئے اور پارلیمانی امورکی زمام کوتھا نے کیلئے ایک نیام مرہ سامنے لایا گیا ہے'' سلطان علی کشترز'' تھا۔ 11 رجون 1981 موکواسے افغانستان کا نیاوز پر اعظم مقرر کرویا گیا۔ ببرکیف کارٹل یا سلطان بلی

رونوں کئے چلی ہے،اصل فریق روی اور مجاہدین تھے۔ جن میں کا نے کا مقابلہ ہور ہاتھا۔

روس کا ایٹی دھما کا: افغانستان کی صورتحال نے عالمی سطح پرروس کا دید بدخاک بیس ملا دیا تھا۔ ماسکو بیل اعلیٰ سطی اجلاسوں بیس خور کیا جارہا تھا کہ کس طرح اپنی توت و دہشت کا سکہ دوبارہ جمایا جائے اس کے

اعلیٰ کی اجلاسوں میں تورلیا جارہا تھا کہ س حرس اہی ہوت و دہست ہ سند دوبارہ بمایا جائے ہیں ہے۔ علاوہ، امریکا کا مجاہدین سے تعادن بھی کھل کرسائے آچکا تھا جو کہ روس کے لیے ٹا قائل برداشت تھا۔ معاد میں کی جس کے اس کے سال کرسائے آپکا تھا جو کہ روس کے لیے ٹا قائل کر داشتہ تھا۔

عجابدین کوامر کی بارودی سرتگیں ملنے کے کچھے ہی دنوں بعدروس نے 23مرا پریل 1981 م کوزیرزین ایٹی دھا کا کرکے کو یا دیے لفظوں میں امریکا ادرافغان جنگ میں اس کے حامیوں کوایک تنبیہ کی تھی۔

نائٹروجن بم کا استعال: اس کے ساتھ میں روس نے بجارین کے ظاف نائٹروجن بم استعال کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا، 27 مرک کو بجارین کے ٹھکانوں پر ملک متم کے نائٹروجن بم برسائے گئے جن سے وہاں

موجود 18 مجاہدین کی لاشیں تا قائل شاخت حد تک کٹے جو گئیں .....اس تجربے کے بعد 11 ماکت 1981 ء کوروس نے دنیا ش پہلی بار' نیوٹرون بم' کا تجربہ کرڈالا اور پوں اسریکا پرسبقت حاصل کر لی۔ روس کی اس کارروائی کو دنیا بھر میں سخت تشویش کی نظر سے دیکھا گیا۔ امریکی صدر رونالڈریکن نے

خاص طور براس صورتحال سے دونوں بڑی طاتوں میں ایٹی جنگ چھڑ جانے کا خطرہ محسوں کیا۔ روس کا پلہ ببر حال بھاری تھا۔ علاوہ ازیں خرر سال ذرائع بتاتے تھے کہ سوویت یونین میں ذخیرہ کردہ کیمیائی

ہتھیاروں کی مقدار 73 لاکوٹن کے لگ بھگ ہے، بیر مقدارا مریکن ذخائرے 8 گزاز ایر تھی۔ محارت کو اسلے کی ترسیل: روس نے اپنے بلاک کومضوط کرنے کے لیے اگست کے اوا تریس محارت کو جدیدترین گھ وکیل فی محند کی جدیدترین گھ وکیل فی محند کی المندی پر 8 مومیل فی محند کی

رفآرے برداز کر سکتے تھے۔ بی خرمجی ذرائع ابلاغ کاموضوع بنی ہو کی تھی کدروس نے امریکا کے ایمی متھیاروں کو تاکارہ بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ان حالات میں نوفتنب امریکی صدر ریکن نے

ایک طرف توردس کوایٹمی میزاکلوں پر مکمل پا بندی کا منصوبہ پیش کش کیا۔ دوسری طرف پا کستان کوروس اور

بیارت کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایف 16 طیارے فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ ایٹی میزائلوں پر پابندی کا منعو بدوس نے مستر دکرد یا جبکہ پاکستان کو ایف 16 طیارے کی فراہی جس خودا مریکا تحفظات کا شکار ہوگیا حالانکہ پاکستان کو ان کی شدید ضرورت تھی۔ تقریباً ہر ہفتے روی اور افغان جبکی طیارے پاکستانی مرحدوں جس بھی تھی کرکار دوا کیاں کردے شے اور پاکستان ان کی روک تھام سے عاجز تھا۔ پاکستانی مرحدوں جس بھی تھی کرکار دوا کیاں کردے شے اور پاکستان ان کی روک تھام سے عاجز تھا۔ پاکستان کی مرحدی حدوداور 35 بار فان مرحدی خدود کی خال کی افغان مرکباری کی سے بھی ان میں میں بیاکستان کے پُرزوراحتی تی کرکوئی تو جنہیں دی میں افوان کے کرزوراحتی تی کرکوئی تو جنہیں دی میں اور دو گئی ہے اس می میں کہا تھاں جگ پاکستان کی مراد دو بیٹر کی اختیان جگ پاکستان کے افغان جگ پاکستان کے کرزوراحتی کی بیکستان جگ پاکستان کے کرزوراحتی کی خال کی خرف سے بھیلا یا جانے والا بیتا تر تر ادو بیش کی جے بھاری اکثریت کے ساتھ معلوں اور ملک کی طرف سے بھیلا یا جانے والا بیتا تر مرام طلا تھا کہ پاکستان احدادی فنڈ زکو اپٹی معیشت کے استحکام تو کیا حاصل ہوتا! اس کی اقتصادی مرام طلا تھا کہ پاکستان احدادی فنڈ زکو اپٹی معیشت کے استحکام تو کیا حاصل ہوتا! اس کی اقتصادی براہ دی جس بی کی استحکام تو کیا حاصل ہوتا! اس کی اقتصادی بربادی جس بی کی مرجمی نگتی جاری تھی جس بی کستان کو معاشی استحکام تو کیا حاصل ہوتا! اس کی اقتصادی بربادی جس بی کی کستوں تھی۔

افغانوں کے لیے امدادی فنڈ زیمل بعض افسران ذاتی مفادات کے لیے خرد برد کرتے ہوں گے گربیہ وقم پاکستانی معیشت کی ترتی کے لیے جرگز استعمال نہیں ہور ہی تھی۔ اس کے علاوہ بیرونی امداد کے تمام ذفائر مل کر بھی مہاجرین کی ضروریات کے لیے کائی نہیں ہے۔ حکومت پاکستان بہرصورت اس مدیمی اپنے خزانے سے خطیر افراجات خرج کرنے پر مجودتی جو کہ کل بیرونی امداد کے برابر ہے۔ پاکستان جیسے خریب ملک کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا ۔۔۔۔ بلاشیدایک عظیم قربانی تقی جس کے پیچھے اسلامی افوت کا عالمگیر جذبہ کا رفر ما تھا۔

سے بات بھی واض تھی کہ افغانستان کا جہاد یا کستان کی بقائے لیے ناگز پر تھااور مہاجرین کی کھالت ہے بے فکر ہوتے بغیر کاہدین میرانوں میں قدم نہیں جاسکتے ہے۔ سو پاکستان بڑی ہست اور ثابت تعدی کے ساتھ سے ذمہ داری نباہتا رہا ۔ دمبر 1981ء تک یا کستان میں افغان مہاجرین کی تعداد 20 لا تھے بڑھ چکی تھی۔ سید بردر مہان لوگ اپنے بیچھے 10 لا کھ موزیزوں، دشتہ داروں اور ہم دلنوں کی الشیں چھوڈ کرک تے تھے۔ سید بردر مہان لوگ اپنے موال کھ مان اور باجا خان: 1982ء کے دوران افغان مجاہدین کی مسلسل کا میابیوں سے دنیا کوروں کی جلد یا بدیر والیس کا تھین ہونے لگا تھا۔ چنانچے مختلف اہم شخصیات نے

106

تارتُ افغانستان: علمددوم

فيبيسوال إب متعلِّ کے انغانستان میں اپنا کردار محفوظ رکھنے کے لیے دوڑ دعوب شروع کردی۔ افغانستان کے

ے۔ سابق حکمران علامرشاہ نے اعلان کیا کہ وہ افغانستان دالیں آ کرمجاہدین کے شاہد بشا نہ روس ہے اُر \_ز ے لیے تیار ہیں۔ محرمجاہدین نے اس بیان کو بدنتی پرمحول کیا۔ مجاہد رہنما عبدالرب رسول سیاف نے

متنبكيا كه أكر ظاهر شاه افغانستان والبس آئے توانبیں قل كيا جاسكتا ہے-

ادحر یا کتان کے سای رہنما خان عبدالول خان 18 مابریل 1982 ، کو کائل عمل برک کارل ہے لے اور پاک انفان تناز عات کوحل کرنے کے لیے اپنی خدیات پیش کیس -جبکسان کے والد مرحدی گا ندھی خان عبدالغفارخان نے 19 راگت کواپنے بیان میں اپیل کی کرمجاہدرہنما ان کے ماتھ لُ کر

بات جيت كرين تاكرا فغانستان عن جارى جلك كايراك طل فكالاجا كے۔

ظالم برز نیف چل بسا: امر کی مدورونالڈریکن کی بوری کوشش تمی کد کی طرح روس سے ایٹی جگ كا خطره اورا فغانستان كا تضيفتم بوجائے۔انبول نے مئ 1982ء من روى صدر برزنيف كوائ شرط پر باہمی مناہمت کی چیش کش کی کہ روی افواج افغانستان ہے واپس چلی جا تیں تاہم روس کا رویہ کل ر ہا۔اس سال کے آخر میں روس پر 18 سال تک حکومت کرنے والاحکمران لیونڈ زبرز نیف 10 نومر 1982 م و 75 سال کی عمر می دنیا سے رفعست ہوگیا۔ برزیف ایک انتہا پیندانسان تھا، اس نے ا نغانستان میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا جس کے دھبے ہمیشداس کے دامن پر دہیں گے۔ برزیف

مے بعد سودیت خفید ایجنسی کے جی بی سے سابق سر براه آ عدرے ہون کو پہلے پارٹی کا سیرٹری جزل ادر چرروس کی سریم پریزیڈنٹ کا رکن مقرر کردیا گیا۔ 1982ء کے اواخراور 1983ء کے اوائل می

آ عدر بے بوف کی حیثیت مدر کی نیس تھی لیکن مملا برزیف کی جگہ و بی روس کا سر براہ تھا۔ آندرے بوف کےمظالم: آ عرب بوف نے برزیف کی پالیسی کوجاری رکھا۔اس نے 124 پر بل 1983 و كوايك بيان عمل واضح كرديا كدروس افغانستان سے لاتعلق نبيس روسكما \_اس نے تخفيفِ المح ہے متعلق صدر ریکن کی تجویز کو بھی مستر د کر دیا۔ اس کے برسرا قند ار آنے کے بعدروی افواج نے تک

شدت سے انفانوں پر علم وسم و حانا شروع کردیا۔ روی طیاروں نے ایک بار پھر دیہاتوں ؟ ا معادمند بمباري كاخوني سلسله شروع كردياجس سے برارول عورتس، يجاور بوز هے شهيد موضح-استوں کی بستیاں لمیامیٹ بیوکئیں۔

سمنالمزياد وترياكستاني سرحد كقريب واقع افغان صوبول عن وهاع جارب تع عالباروى كل ش يقمى كسان: بيها تول كو يومكنة طور پر مرحد ك پني پريجابدين كى بناه كا بيس بن سكته ستمه، بالكل فتم كرد!

حجبيبوال مإب ہارے تا کہ باہدین کے رہنے، چھپنے اور عام آبادی میں کھل ال کر محفوظ ہوجائے کا سلساختم ہوجائے۔ ردی من شپ ایلی کا پٹروں نے دیجی علاقوں پرخوفتاک پروازی برد هادی تھیں۔وہ آ نا نا نا نمودار ہوتے ار آباد ہوں کوآگ کے شعلوں میں تبدیل کردیتے صوبہ لوگر خاص طور پران سے شدید متاثر تھا۔ من شب بیلی پٹر بہاڑی کھاٹیوں اور گبری کھائیوں سے میکدم نمودار ہوتے، مقامی لوگوں کوان کی کھن گرج اس وقت بن مرب وہ خاصے قریب آجاتے تھے۔لوگوں کو پناہ گاہوں میں چھنے کے لیے بمثکل دواڑ حالی من لی اے تے اس دوران جو کی غاریا سرنگ ش کودجا تا وہ فئے جاتا ، باتی سب لقمہ اجل بن جاتے۔ یمیائی جھیاروں کا استعال: میمن شپ ہیل کا پٹراب کیمیائی ہتھیار بھی استعال کررہے ہے۔ 20 رمبر 1982 م كو ( آغرب يوف ك برسرا قتد ادا في كايك ماه بعد ) ايك علاقي من ان ك كىمائى بمبارى سے 84 فرادشهيد موسكے، ان ش مورتوں اور بجوں كى اكثريت تحى ايك روى سابى كاسلوف في جونرار موكر مجابدين سے جاملاتھا، مرخ افواج كے كيميائي ہتھيا راستعال كرنے كي تقيديق کتمی۔اس نے بتایا کرخور بند میں ایک کارروائی کے دوران میں نے فوج کو کیمیائی ہتھیار استعال كرتے ديكها، كيميائى بمول كرفے سے زين مرخ بوجاتى تقى۔

1983 ء مجاہدین کی کارروائیاں: سودیت مظالم بڑھتے گئے مگر مجاہدین کی ہمت دحہ <u>صلے کو کی تخ</u>یس 'نیں پیچی۔ روس بیمیت کا ہرمطا ہرہ ان کے چذبہ جہاد کو بلندتر کر دیتا تھا۔ 1982 ءاور 1983 و کے درمیان انہوں نے لگا تار کارروائیاں جاری رکھیں۔''نورستان'' سے روی افواح کا صفایا کرے وہاں شرگ احکام کے نفاذ کا اعلان کردیا تھیا۔مولوی افضل کواس شرعی ریاست کے دزیر اعظم کا عہدہ دے دیا کیا۔جوری 1983 ویس مجاہدین کے ایک ترجمان کمانڈر فاروق نے ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے اوے دعویٰ کیا کہ افغانستان کے 95 فیصدر تے پرمجاہدین کا تسلط ہے۔23 فروری 1983 موکائل شمارخ افواج کی 65ویں سالگرہ منائی جارتی تھی۔ عاہدین نے اس سے دودن پہلے ہی کالل کی مرکار کنا مگارتون اور میوویت دفاتر پرانتے را کٹ برسائے کہ تقریب سالگرہ کے انظامات درہم برہم ہو مکے۔ کی اہم تصیبات تباہ ہو کئیں۔ایدھن کے ذخار ضالع ہو سکتے۔روی اور کارل ساموں ک غامى تعداد ہلاك وزخى ہوگئى مىئ بىل ايك اہم واقعہ پیش آيا۔ كارل فوج كا ايك يونث 97 فيكوں سمیت باہدین سے آملا۔ اگر چہ بجاہدین ٹیمیکوں ہے کوئی فوری فائدہ حاصل نہیں کریکتے تھے مگر ساوا قعہ کارل سیاہ کا مورال گرانے <u>کے لیے</u> کانی تھا۔

ال الموسم كر ما يش مجاهد من كوامر يكاس بعارى بتصيار بهى ملنے لگے ان بتصياروں ميں طيار دفئكن تو بيس

استعال کررہے تھے جو قطعاً نا کانی تھیں۔طیارہ خنگن تو پول کے آنے سے مجاہدین روی طیاروں کا بج ا مراز میں مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئے ۔ انہیں ان جدید ہتھیار دں کی تربیت حاصل کرنے میں ذراور تہ تولگا كر جب وہ أنبيں جلانا سكھ كتے تو دنيا كوجرت انگيزنيائ حاصل كر كے دكھائے۔

جزل اسمبلی میں روی انتخلا کی قرار داد: ادھر 17 جون 1983 ء کو آندرے پوف با تاعد ، طور پر سودیت یوتین کا صدر منتخب ہوگیا۔اس پر افواج کی واپسی کے لیے عالمی دباؤ بڑھتا جارہا تھا۔خوداس کے حلیف بھارت کی وزیراعظم اندرا گائدھی روی افواج کو واپسی کا مشورہ دیے رہی تھیں۔ جولائی 1983ء میں چین نے افغان تفیے کے حل کے لیے ٹالٹی کی چیش کش کردی۔ عالم اسلام کے مخلف ممالک زور دیتے رہے کہ افغان مسلے کو اقوام متحدہ کی قرار داووں کے ذریعے حل کیا جائے۔ آخر تمر 1983ء میں مسئلہ افغانستان کو جزل اسبلی کے ایجیڈے میں شال کرلیا گیا۔ دوماہ بعد 25 نومبر کو جزل اسبنی میں روی افواج کے انخلاکی قرار داد بھاری اکثریت سے منظور کر لگ گئے۔

روس کی بہث دھری: مگرروں اب تک اپنی ضد پر ڈٹا ہوا تھا۔ اگر چدا فغانستان میں اس کے بیمیہ آئھ كروڑ ڈالرٹر ﴿ ہور بے تھے جوا يك خطير رقم تحى مكر بميشہ فتح ياب ہونے والاسر خ ريجھ اتن جلد كہار مانے پرآ مادہ نیس تھا۔اس نے عسکری اخراجات پورے کرنے کے لیے انتہائی اقدامات سے جم گریز خبیں کیا۔ مارچ 1982 م کے دوران روس نے اپنے محفوظ سونے کے ذخائز سے 60 ٹن سونا فروخت کردیا تھا جس سے عالمی منڈی میں سونے کے بھاؤ گر گئے۔ اس قدر زبردست اقتصادی نقسان برداشت کرتے ہوئے روس افغانستان کو پھنجوڑ تارہاا ورافغانوں کوز پر کرنے کے لیے تت شع منعوب ينات ہوئے بے تحاشا دولت لنا تار ہا۔1983 م کے اوا فریش اس نے دریائے آمو پر ایک بڑا بل تعمیر كراك انغانستان ش افواج اوراسلح كى تركيل آسان بنادى \_

روس کے تر قیاتی کامول کی حقیقت: روی افواج کی مداخلت کے بعد افغانستان کی معاثی وا تقادی حالت تباہ ہوتی جارہی تھی۔ صنعت کارادر مز دور ملک تھوڑ کر ہجرت کر رہے تھے۔افغانستان كى يرتباه حالى خودروس كے ليے انظامى مشكلات پيدا كردى تقى فصوصا ذرائع تو انائى اورمواصلات ك كزدرى اس كى عمرى مبمات كے ليے نقصان وہ تقى - چنانچداس نے كئى اہم اقدامات كي ادركى تغیراتی کاموں کا آغاز کیا۔ ہوائی اڈوں کی توسیح کی۔ کابل اور جلال آباد جیسے بڑے شہروں کی اعرونی مركول ادر بعض برائ شهرول كولمانے والى شاہرا ہول كواز سر نقير كيا \_ نے بكل كھرا ورسيتال قائم كي- زگوں، نوتی گاڑیوں اور ٹرانسپورٹ دغیرہ کی ہولت کے لیےان گنت در کشاپ کھلوائے۔ کنی اشترا کی ملکوں نے روس کے ساتھ افغانستان کے ان تعمیر کی ورتر قیاتی کا موں میں دلچیپی لی۔ چیکو

سلواکینے آب پائی کے نظام کی تجدید کے لیے قرضہ یہ مشرقی جرمی نے بیکل کی پیداوار بڑھانے کے لیے پلانٹ میرا کیے ۔ بلغاریہ نے آٹھ ٹیلی فون ایک پینچ فراہم کیے۔روس کے ان اقدامات کا فاکرہ مرف بڑے شہروں کو تھا جہاں اس کے کاریم ہے اور سرکاری اہلکار آباد تھے۔افغان عوام ان سہولتوں

ے برائے نام استفادہ کردے تھے۔

ہیروئن کی تجارت : افغانوں کے اصل مسائل جول کے توں سے بلدان میں اضافہ ہور ہاتھا۔ بہ روزگاری، خانہ بربادی، خربت، بھوک وافلاس اب بجیب بجیب شکلیں اختیار کر کے اجتماعی مسائل کو جنم دے رہے سے سے یہ بہاموقع تھا کہ ونیا میں ' ہیروئن' بھیے خطر تاک نشے کا جہ جا ہوا۔ افغان مہا جرین کے جرائم پیشرافراد کے علاوہ وہ لوگ بھی جو خربت وافلاس سے تنگ آ چکے سے ہیروئن فروثی کا دصندا کرنے گئے تھے۔ اس صورت حال سے مہا جرین کو پناہ دینے والا پاکتان شدید متاثر ہوا۔ چند سالوں میں یہ خطر ناک نشہ ملک کے کونے کو فریش کہا۔ بھر یہ سلمہ ببیل نہیں دکا۔ ونیا بھر میں اس کی من یہ خطر ناک نشہ ملک کے کونے کو فریش کے دارے نیارے ہوگئے۔ وہ وہ یکھتے کر وزبی بن من ایک کئے۔ بڑے بڑے جرائم بیشہ افراد، ایکر روزلڈ کے ڈان اور بدعنوان حکومتی عہدے وارائی فیتے کا دوبار میں تال ہوئے۔ یہ بروئی وں کا گڑھ بن گیا۔ میں شائل ہوتے گئے۔ بڑے جرائم بیشہ افراد، ایکر روزلڈ کے ڈان اور بدعنوان حکومتی عہدے وارائی فیتے کا دوبار میں شائل ہوتے گئے۔ بڑے سے اکتان جہاں اکا دکا شرائی اور انونی نظر آتے تھے، ہیروئیوں کا گڑھ بن گیا۔ مفرلی صحافت نے اس معالے کو اتنا آ چھالا کہ بیرون ملک سفر کرنے والے ہر پاکستانی کو ہیروئن کا تا جر تصور کے خک کی نگاہ ہے دیکھا جانے لگا۔

کلائن کون کلیج: لئے ہے افغانوں کے پاس ہیردئن کے بعدومری شے جے فروخت کرکے دہ اپنا پید پال سکتے تھے،اسلح تھا۔ بداسلح فروخت ہونے پاک افغان سرحد کے بازاروں میں آجا تا تھا۔اس جھنتے تھے۔ضرورت سے زائد اسلح فروخت ہونے پاک افغان سرحد کے بازاروں میں آجا تا تھا۔اس مورت عال سے جرائم پیشرافراد کی بن آئی۔ پاکستان میں پکیل بار'' کلائن کوف کلیج'' متعارف ہوا۔ ساک، گروہی، لسانی اور فرقہ واریت کی لڑا ئیوں میں ایک دوسرے کی جان لیا معمول بن کمیا۔ روک کی تک سے عملی: 1983 میں بجاہدین کے اتحاداد تنظیم میں غیر معمولی بہتری نظر آئی۔ان کے ذاتی

اختلانات اور دقابتیں ہیں منظر میں چلی گئیں اور وہ اکثر محافا دن پرمشتر کہ اعداز میں حریف کا مقابلہ کرتے وکھالی دیے۔ سمات جماعتی اتحادا یک بار پھر فعال ہو گیا۔اشتر اک عمل کا متیجہ بید کلا کے بجابدین نے کئی علاقوں حبسوال إس تارى انغانستان: جلىدوم میں دوی اور افغان افواج کو کامرے میں لےلیا۔ ارغون اور خوست کا کامر و خاص طور پر تابل ذکرے ہے۔ جبال طویل عرصے تک جنگ جاری رہی۔ روسیوں کے لیے شاہراہوں کی تفاعت اوران پرسنر کراین مشکل قا۔ وو کاہدین کے تندو تیز تملوں کا ڈکار ہوئے رہتے تھے۔ اس سئلے سے مل کے لیے انہوں : ۔ شاہراہوں کی مستقل ھا قلت کے انتظامات کیے۔ دورا: دل، چورا: دل اورا: ہم مقامات پر مغبوط فوتی کر اور مورت بنا کروہاں بھاری تعداد عل سپائی تھینات کردیے گئے۔ کالمی انظامیکو 15 سوٹرک فراہم کے کے یا کہ جاوشدہ کا زیوں کا متباول موجوور ہے۔ ہر قافے کے ساتھ کن شپ بیل کا پیٹروں کی پرواز ارزی

تراردی کن کران تمام عافتی اقدامات کے باوجود باہدین دی تا فاول پر سل کرتے رہے۔ نضائی بمباری کی کشرت: روس نے میدانی فوج کی بجائے اب نشائی طانت کوزیاد واست،ال کر: شروع کردیا۔ پیلے نشا ئیصرف دیباتوں پر بمباری کرتی متی ، اب بجابدین کے مورچوں کو ااش کرک انیں اند مادمند بمباری کا نشاند بنایا جانے لگا۔ کا بل کے شال کی ایک شاہرا، کا ہدین کے تیفے می تھی۔ روسیوں نے وہاں ان گنت طیاروں کے ساتھ حملہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ طیاروں کی کثرت کے با حث آسان مہب کیا تھا۔اس ملاتے کے بیے پراتی بمباری کی گئی کرمجاہدین کے مورج، کمیت، ويبات، مزكين، بل ..... ب بن مام ونشان مو محت شكروره اوراستاليف كواس طرح تباه كياكياك ايك ذي روح مجي بيجيخ نه يا يا .....سب بجمراً نأ فانأ مليح كا دُهير بن كميا ـ

شرمتاک مظالم: افغانوں پرروس کے ہولتاک مظالم کی واستا ٹیں اب با قاعدہ رپورٹوں کی شکل میں ميذيا برآتى جاري تمي - بيرى ادرادسلو من النارز وخيز وا تعات بربا قاعده كام برواجوانساني حقوق كي شرمتاک خلاف ورزیوں پر بن تھے۔ 13 مارچ 1983 مے 16 مارچ تک ایک غیر جا تبدار عدالت میں انغانستان سے جان بھا کر نظنے والے مختلف لوگول نے چئم وید شہادتیں پیش کیں۔ کابل پولیس کے ایک اعلی انسر محد ایوب نے عدالت میں بتایا کہ جاری وزارت داخلہ ممل طور پر روسیوں کے قبنے میں ب- بركام ان ك منظ كرمطابق كياجاتا ب- اى في بتايا كرمرف وزارت واخله كالل 12 بزار زا کدا فراد کو بدترین تشدد کے ذریعے ہلاک کرچکی ہے۔ تشدد کے طریقوں میں بکل کے جھنگے دیٹا، کئ کی راتوں تک جگائے رکھنا، قید یوں پر کتے مچھوڑ دینا، والدین کی آتھموں کے سامنے ان کے بچوں کو تختہ مثل بنا اادر مورتوں کی عصمت دری کرنامعمول یا تیں ہیں۔اس نے بتایا کیسودیت سیابی "انسانی شکار" کے پردگرام بنا کرآباد ہوں پرتملہ آور ہوتے ہیں۔ پہلے بمباری کی جاتی ہے، جب دیباتی مکانات ے کل کر بما کے بی آدیا قاعدہ شکار شروع ہوتا ہے۔ شکاری کن شب بیلی کا پٹروں میں ہوتے بیں اور کجی

پر داز کے ذریعے بھا محتے ہوئے توفز دہ انسانوں کو گولیوں کا نشا نہ بناتے چلے جاتے ہیں۔ موقور برزوں اشریاں نے ایس انہ اس کی معرب شرک میں ایسی مقدم کے ایسی مقدم کے مار

تعنف افغان باشدوں نے بتایا کرائیس معمولی خلک وشیح کی بنیاد پردودو ہضے مسلسل کھڑار کھا گیا،

بہلی کے شاک دیے گئے۔ زہر کی ادویات کھلائی گئیں۔ایک شخص نے بتایا کردوسیوں نے ایک آٹھ مسلسلہ بچے سے مجاہدین کا اتا بتا معلوم کرنے کی کوشش کی، جب اس نے زبان مذکھو کی تواس پر بیٹرول چیڑک کرزیمہ جلادیا گیا۔ بعض دیگرادادوں کی دبورٹوں کے مطابق ہارچ 1983 و بنک مودیت افواج افغان شان میں دس لا کھافراد کوشہید کر بھی تھیں۔ایک لا کھ سے زائدافوں میں گل مؤردوہاں سیاسی تیدیوں کی حیثیت سے زندانوں میں گل مؤرد ہے ہے۔ ان کے امکولے جا بھی سے دری 72 ہزارافغان بچوں کو ذہن شسل دے کر کیونٹ بنانے کے لیے ماسکولے جا بھی سے دیں کہ قافرال یومیے ترج ہورہے تھے۔ان کی کا فائد یک کی زندگی گزار رہے تھے۔ان کی کا فائد پردس لا کھڈالر یومیے ترج ہورہے تھے جن کا فصف حصہ یا کتان ادا کر دہا تھا۔

ردی پاکستان کوائی''مسلم دوئی'' کی مزادیئے کے لیے نت نگ سازشوں میں معروف تھا۔ وہ دوسو پاکستانی نو جوانوں کو ماسکو میں دہشت گردی کی تربیت دے رہاتھا تا کہان کے ذریعے پاکستان کے امن وامان کوتہدوبالا کمیاجا سکے۔

احمد شاہ مسعود اور روئ کی جنگ برندی: یہ پوراسال حملہ آوروں کے لیے اس لحاظ سے اطمینان بخش تھا کہ بجابدین کے اہم کما عثر راحمد شاہ مسعود اور سوویت یو نین کے درمیان ایک سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ طے پا کمیا تھا۔ دیگر بجابد نظیمیں احمد شاہ مسعود کے اس فیصلے کوغداری سے تجیر کرتی تھیں حمر احمد شاہ مسعود کے حامیوں کے نزویک یہ فیصلہ درست تھا۔ ان کے بقول وادی بڑ شیر چارسالہ جنگ میں روی کے مسلسل حملوں کے باعث بنیا دی ضرور یات سے بھی محروم ہو چکی تھی۔ کھیت تباہ ہو گئے تھے اور جابدین کے لیے باہر سے خلہ مشکوانا پڑرہا تھا۔ دشمن سے وقتی سلے کر کے احمد شاہ مسعود مقائی تھے ونس کو بہتر بنا ، بنیا دی ضرور یات کا انتظام کرنا اور بجابدین کو از سرفوتر بیت دینا چاہتا تھا۔

بہر کیف اس معاہدے کا سب سے بڑا فا کدہ روس کو ہوا۔ کیونکہ دریائے آمو سے کا ٹل تک پینچنے والی شاہراہ احمد شاہ مسعود کے علاقے سے گزرتی تھی۔ یہاں مجاہدین کی کارروائیاں بند ہوجانے سے روس کا کائل سے براہ راست زشنی رابطہ بحال ہوگیا۔

1984ء کے اہم واقعات: اس کامیا بی کورویت یونین نے اس کے برس مزیدنو عات کا ذریعہ بنایا۔ 1984ء کے آغاز ہی میں ارغون میں تحصور سودیت اور افغان سیا ہوں نے زبروست جنگ کے بعد مجاہدین کا محاصرہ توڑدیا۔ اس معرکے میں چھسومجاہدین شہید ہوئے تنے۔ (بی تعداد روی ذرائع کے تارنځافغانستان: جلږدوم

مطابق ہے) مجاہدین کے نقصانات کابڑا سب وہ ہارودی سرتگیں تھیں جوارغون کے اردگر دیے چیے ر بھیلی ہوئی تھیں۔ان کامیابوں سے بیرک کارٹل کا حوصلہ بڑھ کیا۔اب وہ اپنی تقاریر میں نہایت غرور

وتكبر كے ساتھ اپنی فتوحات كا تذكره كيا كرتا تھا۔ اپنی افواج كا حوصلہ بڑھانے كے ليے اس نے ان كی

. تخوا ہیں دوگنا کردیں اورمجاہدین کو بڑی بڑی دھمکیاں دینا شروع کردیں۔وہ پاکستان پر بھی رعب جماڑنے کی کوشش کرتار ہا۔جون 1984 ویس ایک دھمکی آمیز بیان کے دوران اس نے کہا:" ہارے

یاس ا تناسلحہ ہے کہ ہم پہاڑوں کو پکھلا سکتے ہیں۔' افغان طیار ہے تھلم کھلا یا کستانی حدود کی خلاف درزی کرے بمباری کرنے <u>لگے ت</u>ھے۔

افغان طیاروں کے یا کتان پر حملے: 14 اگست 1984 وکوجکہ پاکتان ٹی جشن آزادی مزایا جار ہا تھا انغان طیاروں نے چوبیس تھنے کے اعدر دوبار سرحدی عدود کی خلاف ورزی کر کے آبادی پر

بمبارى كى جس سے يوم آزادى منانے والے 13 ياكتانى شرى جان بحق مو كے۔ عجوى طورير 1980ء سے 1984ء كة غازتك مرف جارسال ك دوران افغان طيارے

411 بار پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کر یکے تھے گر پاکستان مسائیگی کا لحاظ کر کے مبروقل کا مظاہرہ کرتارہا۔اس سلسلے کاسب ہے دوح فرساوا تعہ 29 متبر 1984 ءکو پیش آیا جب افغان طیاروں نے کرم ایجٹنی کے پررونق بازار پرائدھادھند بمباری کرکے تقریباً 200 افراد کوشہیداور کروڑوں

روپے کی مالیت کا تنجارتی سامان تباہ کردیا۔اس خوفناک بمباری کے میتیج میں سینکڑوں دکا نیس ملیے کا دْ حِير بن كُنين اور كي عمارتين زين بوس بوكيس \_

آندرے بوف کی موت، چنکو کا افتذار: اس سال سویت یونین کی قیادت ایک بار پر تبدیل ہوئی۔ برزنیف کے جائشین آندر بے پوف کوزیا رہ مہلت اقترار ندل کی اور وہ 11 فروری 1984 مرکو فوت ہو کیا۔اس کی عمر 69 برس تھی۔112 اپریل کو' جینتکو' نے سوویت یو نین کے نے صدر کی حیثیت سے انتزار سنجال لیا۔

بنخ شیر پر ساتوال حملہ: ادھراحمہ شاہ مسعود نے یک سالہ جنگ بندی کی مدت ختم ہوتے ہی شاہراہ سالانگ پرایک بار <u>حملیشر</u>وع کردیے <u>ت</u>ھے۔احمرشاہ مسود نے روس کی چیش کش کے باوجود نا کہ بند کا میں توسیع سے انکار کردیا تھا۔ آخر رول نے پیمرہ ہزار سپا ہیوں پر مشمل ایک بڑی فوج بیخ شیر پر حیلے کے لیے روانہ کردی۔ بیوادی فٹ شیر پر'' ساتواں بڑا حملہ'' تھا۔

روس کے T-U16 طیارے وادی ج شر پر کار بٹ بمباری کے لیے نہایت بلندی برمحو پرواز

سے۔ ہیلی کا پٹروں پر جھانہ ہردارفون بھی تیارتھی۔فضا سے اندھاد مند بمباری ٹروع ہوئی تو مجاہدیں کو جھیے ہٹنا پڑا۔ سودیت توب فانساد و بکتر بندگا ٹریاں آ کے بڑھتی رہیں۔ بڑ ٹیر کی گھا ٹیوں ٹس کئ مقامات پر جھڑ ہیں ہو کی جن میں فریقین کا فاصا جائی و مالی نقصان ہوا۔ آ ٹرکاراحہ شاہ مسعود نے جنگی تھے۔ عملی کے تحت پہاڑ کی جو ٹیوں اور بنتی دادیوں میں بناہ لے لی۔ سودیت چھانہ بردار دیت میں تنگ اور اندراب میں لڑتے رہے۔ چند دنوں کے اس معرک بعد کا بل ریڈیو نے احمر شاہ مسعود کی کھل فنکست ادراب میں لڑتے رہے۔ چند دنوں کے اس معرک کا برل نے تو دہتے شرکا دورہ کر کے دنیا کو یقین دلانے اور بخ شیر پر سرکاری کا اعلان کردیا۔ جلدی برک کا برل نے تو دہتے شرکا دورہ کر کے دنیا کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہاں سے احمر شاہ مسعود کا قبضہ تھے ہوں کی سرخ بیار وں ادرواد یوں میں موجود ہے اوراس کے بعد بھی متحرک اور فعال رہے۔ شیر کی آبادی سے ہٹ کر پہاڑ وں ادرواد یوں میں موجود ہے اوراس کے بعد بھی متحرک اور فعال رہے۔ روس کی مزید کا روس کی مزید کا میں کر دارتھا اس کے اس کر کا روس کی مزید کی میں موجود ہے اوراس کے بعد بھی متحرک اور فعال رہے۔ لیے اس معرک کے بعد افغانستان میں چھانہ بردارا فوان کی طلب میں اضافہ ہو گیا۔ ان کی بڑی تعداد فعانستان میں چھانہ بردارا فوان کی طلب میں اضافہ ہو گیا۔ ان کی بڑی تعداد نوفانستان میں چھانہ بردارا فوان کی طلب میں اضافہ ہو گیا۔ ان کی بڑی تعداد خوناک حد کے بعدا فعانستان میں جھانہ بر کی بھی تیار کے جو باہدین کے بھیں میں دیہا توں پر حظرکر تے تھے۔ متحوادران متالم کی ذمدداری بحالا ہے بندراد اللہ دیتے تھے۔

احمد شاہ مسعود کی کارروائیوں کا جواب دیئے کے لیے روس نے ایک بار پھر بڑے نفنائی حملے کے لیے ماہ تجر شی عیدالافتیٰ کے دن آغ شیر پر'' آٹھواں حملہ'' کیا۔ 16-TU طیاروں کی ہولتا ک بمباری سے ٹین سوافراد شہید ہوگئے۔ روس کا کہنا تھا کہ بیسب مجاہدین متص مگر مقای لوگوں کے مطابق ان میں اکثریت عام لوگوں کی تھی۔

نومبریش ای طرح کے حملے اور بمباری بی لوگر کے چارسوشہری جال بھی ہوئے۔ دورانِ سال روس کے ہارہ ہزارسپاہیوں پر مشتل ایک لشکرنے افغان فوج کے ساتھ پارہ چناراور کا بل کے درمیان واقع علی خیل (جاتی) کی چھاوٹی کا محاصرہ کرنے والے مجاہدین پر تملہ کیا۔ اس جنگ کے بنتیج بیس مجاہدین محاصرہ اُٹھانے پرمجبور ہو گئے۔ روسیوں نے اسے اپنی ایک بڑی کا میا بی تصورکیا۔

عجابدین میدان بیس ڈیٹے ہوئے تھے: روس کی ان تمام فقوعات کے باوجود بجاہدین کا حوصلہ روزادّل کی طرح بلندتھا۔وہ سر بھیلی پر رکھ کر ہر میدان شن سرخ افواج کولاکاررہے تھے۔ایک واد می میں فکست کھا کر پہپا ہونے والے بجاہدین اسطے دن کسی دوسرے علاقے میں درجنوں روسیوں کا صفایا کر سے ہوتے تھے۔ حجببيوال بإب روس افغانستان کی دلدل بیس دهنس چکا تھا۔اس جنگ بیس اس کے آٹھ کروڑ ڈالر پومیٹر خ<sup>ج ہورے</sup> ۔ تھے۔اس کی معیشت ذوال کی جانب جارہ کا تھی۔1984ء کے دوران ستر بڑارے زائدامدادی سائل ہ افغانستان بیجیج گئے ہتھے۔ جدیدترین طیاروں کی تعداد میں غیر معمولی اصافہ کردیا کمیا تھا مگر چندوتن کامیا بوں کے سواروس کو بچھ ہاتھ ندآیا۔28 دمبر 1984 م کی ایک اخبار کی د پورٹ کے مطابق یا ج سال میں 10 ہزارے زائدردی ادر افغان فوئی مجاہدین کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے تتے۔ ایک ادر ر بورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کروس اور کا بل انتظامیہ کو مجاہدین کے ہاتھوں 34 ارب رویے ہے زائد کامالی نقصان ہوجا ہے۔

عالی سطح پر یہ خریں روس کو بدنام کرنے کے لیے کافی تھیں کہ اس کی کارروائیوں کے نتیج میں ا نفانستان کے 10 لا کھشری جاں بحق ہو بھے ہیں جبکہ 25 لا کھا فغان معاثی بدحالی کی انتہا مو کو تنافی کر فاقد کی پرمجبور ہیں۔

16 نومبر 1984 م کو جزل اسبلی کے اجلاس میں ایک بار پھرردی افواج کے افغانستان ہے فور ک انخلاء کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کرلی گئی۔اس کے ساتھ امریکا نے مجاہدین کے لیے الماد دو کئی کرنے کا اعلان کردیااورمہاجرین کی امراد کے لیے وس لا کھ ڈالر کی منظوری دیے دی۔

قیا کلی طبیشیا: روس اور کارش حکومت کے لیے حالات دشوار ہوتے جارہے تھے مجاہدین کازورتو ڑنے کے كيكارل انتظاميد في قبائلول كى دفاداريال خريد في برتوجد ين قبائلون من بكني دانول كى كى نتلى ـ كارل نے ايسے سردارد ل اوران كى تى سياه پرشتل ايك ئى لميشيا بنانے كى سرتو ر كوشش شروع كردى بعض سرداران تباکل بھی کائل انظامیہ کے ساتھ ول جاتے اور مجھی مجاہدین کی صف میں کھڑے نظر آتے۔إن دنول کابل کے ابوانوں میں ان کی آ مدورفت کچھڑ یا دہ ہوگئ تھی۔ آخر کار ایک ملیشیا تیار کر لی گئی۔ عصمت الله مسلم نا ك ايك مرداركواس مليشيا كا كما غذر مقروكرديا كميا ـ ده مجابدين سپلاني لائن پر حيفے كر كے ان كااسلى لوشے لگا۔ سروبی مے سردار حسن خان کروشیل نے بھی حکومت سے معاہدہ کرلیا۔ اسے سروبی کے بھی محرادد يكل ك محبول كى تفاظت كا ذمد داريناديا كميا- كونك يجابدين كه عدت يهلي بل جرفى كالجل كحرتباه كر بل تے ۔اگر سرد نی کا بخل گھر بھی نا کارہ ہوجا تا تو کا ٹل یا لکل تاریک ہوجا تا۔ان سر دار دل کےعلادہ جسدخان ناى ايك اكفر اور بدد ماغ كمايد رجى 500 جنگجودك سيت كارل كى چھترى تائ سياتھا۔

مجاہدین کی دھمکی: ایسے لمت فروش مرداروں کے بارے ش مجاہدین کا طرزِ عمل بڑا صاف اور دونوک تھا۔ وہ غداروں کو کھلی تعبیہ کردیتے کہان حرکتوں سے باز آ جا تیں بصورت دیگر انہیں نشانِ عبرت بناد با عاری افغانستان: حلد دو کردند کردند کردند کا ایک بی دی می آمیز پیغام کافی موکمیا: ''بازآ جا دُورند بیا گیرایا کرمروبی جیموژ کرسیدها دو کردیں گئے۔'' حسن خان ایسا گھرایا کرمروبی جیموژ کرسیدها اول کی گیا۔ البتد جعدخان پرتبیہات کا کوئی اثر ندہوا۔ آخرا کیک کارروائی میں اے تل کردیا گیا۔

- File File

## مأخذومراجع

ه ..... تارخُ افغانستان من قبیل الفتخ الاسلای الی و قتنا المعاصر ـ فاروق حامد بدر ه ..... تارخُ جهادِ افغانستان ـ وُ اکثران کی فی خان ه ..... اردو دُ انجست، جهادِ افغانستان نمبرا پریل 1989ء، فروری 1990ء ش ..... افغانستان ـ ایک قوم کا المید ساحه شجاع یاشا ش ..... جهادا فغانستان اور شخ مبین ـ مولانا مشاق احد عبای شدی جهادا فغانستان اور شخ مبین ـ مولانا مشاق احد عبای

Encyclopaedia Britannica (Afghanistan)

#### ستائيسوال باب

## فيصله كن جنگون كا دور

1985ء کے حالات (جوڑ توڑ): 1985ء کا آغاز عالمی سطح پر مفاہمتی عمل ہموار کرتا نظر آر ہاتھا۔ 10 جوری کوروس اور اسر ایکائے جو ہری اسلح کی تخفیف کے بارے میں غدا کرات شروع کرنے پر ا تفاق کولیا۔روس ادرامریکا میں جنیوا نما کرات شروع ہوئے۔اگر چیا فغانستان ہے سوویت انواج کی والبي كاسلسله طے شه وركا محرجنيوا مذاكرات جاري ركھنے پردونوں عالمي طاقتيں شفق تھيں۔

ادحرکارل نے بھی لویہ جرمحہ طلب کر کے افغان عما تد کا اعتاد حاصل کرنے کی از مرنوکوشش کی۔جرمے یں 1776 نمایندے شریک ہوئے۔ گریٹھن کئے پیکی تماشا تھا۔ادحر جرکے کا اجلاس ہور ہا تھا، اُدحرا چری کڑے پہاڑوں پر جاہدین کی راکٹ باری سے ایک تبلکہ مجاہوا تھا۔ بہر حال پختون قبائل اور کارل ا تظامیہ کے درمیان مفاہمت کے عمل کوآ مے بڑھانے کے لیے خاد کے مربراہ ڈاکٹر نجیب اللہ کوذ مددار بنادیا گیا، کیونکہ وہ خودبھی پختون تھاا در قبائل کے مما ندے اس کے قریبی روابط تھے۔

عجابد ٹن کی کا رروا ٹیاں: ان دنوں پکتیا ہے لے کر یارا چنار تک کی پٹی مجاہدین کی کارروائیوں کا خاص مرکز تھی۔ یہ بٹی کابل سے بچاس میل کے فاصلے پرآ کرختم ہوتی تھی اس لیے کابل ہمدوتق خطرے کی زدش تھا۔ کاٹل بیل ساٹھ بزار سوویت وافغان سابی ہرونت پہرا دیتے رہتے تھے۔ اس طرح مجاہدین کا شہر میں داخلہ تومشکل ہوگیا تھا مگر مجاہدین اکثر را کٹ جملوں اور بم دھاکوں کے ذریعے کارل انظامیا در مودیت ابلکاروں کوسراسیم کرتے رہے تھے۔اس سال بھی احد شاہ سعود نے سالا تک کالل شاہراہ پر مودیت افوان کے لیے مشکلات ہیدا کے رکھیں۔ آخر سودیت افواج نے بیج شیر پر نوال حملہ کیا۔اس جملے کی بنیادی وجد بیٹی کدا حدشاہ مسعود نے '' پیش گر'' پر جارها نہ جملہ کر کے وہاں تبنہ کرایا تقا۔ مجاہدین نے پیش گرے 5 کرٹل موے زائدافسران اور 350سیای گرفنار کرلیے تھے۔

اس کے دوئل میں فوری طور پر دشمن کی فضائیہ نمودار ہوئی اور اعد حاد صند بمباری شروع کر دی۔اس

ہولناک بمباری سے بچاہدین کا اتنا نقصان نہ ہوا گر 130 افغان وسوویت قیدی ہلاک ہو گئے۔ روس
اور افغان میڈیا نے ڈکٹا مجاہدین پر الزام لگایا کہ انہوں نے قیدیوں کو ہلاک کر کے بدترین ظلم کیا ہے۔
پچھ دنوں بعد سوویت یو بین نے بڑا تھلہ کر کے پیش گروا بس لے لیا مگروہ اپنے بقیہ قیدی آزاد نہ کرا سکا۔
ہمرات کا محافہ: ہمرات میں اساعیل خان کے بچاہدین سرگرم عمل نتے۔ انہوں نے زمین دوز سرنگ کے ذریعے روسیوں کی ایک نا قابلی تسخیر بھی تک رسائی حاصل کی اور وہاں قبنہ کر کے دنیا کو جمرت زدہ کرویا۔ وہ ائیر پورٹ پر بھی راکٹوں سے تھلے کرتے رہتے تھے۔ ایک دن شین ڈنڈ ہولناک دھاکوں سے گونچ انھا کہ 20 طیارے تباہ ہوگئے ہیں۔ سوویت یو نین اور کارل انتظامیہ کی نفائے کو اثر اور دھیکا بہلے بھی نہیں بہنیا تھا۔ میں کو فقائے کو انتظامیہ کی نفائے کی ایک کے انتظامیہ کی نفائے کو انتظامی کو نسلے کو نوائی کی انتظامیہ کی نفائے کو انتظامیہ کا نفائے کو انتظامیہ کی نفائے کو نسل کی کو نسل کی نفائے کو نسلے کو نسلے کو نسٹوں کی نسل کے کو نسلے کو نسلے کی نسل کی نسل کے کو نوائی کی نسل کی نسل کی نسل کی نسل کی نسل کی نسل کے کو نسل کی نسل کی نسل کی نسل کی نسل کو نسل کی نسل کی نسل کے نسل کی نسل کے نسل کی نسل ک

تجاہدین کا سات گروہی اتحاد بہر حال فعال تھا۔ پشاور ش اس کا صدر دفتر آباد رہتا تھا۔ اس سال اقوام متحدہ کی تقریب سالگرہ ش شرکت کے لیے اس سات گروہی اتحاد نے اپناوفد بھی بھیجا تھا۔
1985ء کے اوا تر ش بہرک کارل ایک ہارے ہوئے لار چارو بے بس انسان کی ما نشر نظر آتا ہے۔ وہ پیار بھی تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح تھاریب میں بکٹرت شرکت نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے ماسکوکا دورہ کیا تو وہاں اس کو وہ ابہت نہلی جو بھی لماکرتی تھی۔ وراصل ماسکواب اسے بٹا ہوا مہرہ سمجھ کر ہٹانا چاہتا تھا۔ موریت یونین کو اب کارل کے متباول کی حلاق تھی۔ عالمی معرین ''سلطان علی کشتند' اس کے لیے موروں ترین فیص قرار دے رہے تھے۔

ستائيسوال بإر

روی مظالم: 1985ء میں بھی روی مظالم جاری رہے۔ سوویت افواج نے 15 می کوانفانستان کے دیہا توں میں ایک ہزار افرادشہید کردیے۔ انہی دنول فقد هار میں بمباری سے 70 افراد کوشہید کیا کہا۔

د دران سال مجموع طور پر کم از کم 35 ہزارا فراد کی شہاد تیں منظرعام پر آئیں۔ سوویت یو نین کانیا سر براه گور با چوف: سوویت یونین کے سر براه اور کمیونٹ یارٹی کے صدر" مرنکا" کواند ارکے زیادہ دن نصیب نہ ہوئے۔آئدرے ہون کی طرح اس کا دور حکومت بھی مختفر تابت ہوا۔ بعدازاں میخائل کور باچوف نے کمیونٹ یارٹی کی صدارت اور روس کے نئے حکمران کی ذمرداریاں سنبال لیں **۔ گوربا چوف نے اپنے پیٹر و** تھمرانوں سے خاصا مختلف انداز اختیار کمیا۔ سوویت رو*ن* کی روبدز وال معیشت بتار بی تقی که کمیوزم اپنی موت آپ مرفے والا ہے۔ مور باچوف فے یالیسیول میں تدریجی طور پر تبدیلیاں کر کے آنے والے خطرات سے بیچنے کی کوشش شروع کردی۔اس نے پہلی ار سوویت عوام کوتحریر وتقریر کی محدود آزادی وی توصیانی حکومت سے افغان جنگ کے بارے میں سوالات کرنے کئے۔ جب حکومت انہیں مطمئن نہ کر سکی تو روس میں بیرتا ٹر دن بدن بڑھتے لگا کہ انغان جگ ایک احقاندمہم کے سوا پھینیں گور ہا جوف بنیادی طور پر پکا کمیونٹ تھا مگر وہ نئے صالات کے تحت کمیوزم میں کچھاہم تبدیلیاں کرنے کا خواہاں تھا۔اس کے عزائم ماضی کے حکمرانوں کی طرح توسیع بہندانہیں تے۔ شایداس لیے کہ مرخ ریجھ سات سال سے افغانستان ش الاتے لاتے لہواہان ہو چکا تھا۔ وہ پہلے اینے زخوں کے بھرنے کا انتظار کرنا چاہتا تھا۔اس لیے ضروری تھا کہ فی الحال افغانستان ہے واپسی کا کوئی باعزت راستہ نکالا جائے۔ چنانچہ 25 مئی 1985ء کوایک بیان میں گور باچوف نے کہا:''ہم میردنی ماخلت ے آزادافغان دوتی کے خوائش مندایں۔ہم افغان مسئلہ کے سیای حل کی جمایت کرتے ہیں۔'' ایک بار پرجنیوا مذاکرات: گورباچوف کے بیانات سے بدواضح تاثر ال رہاتھا کہ سوویت ایونین ا فغانستان ہے وا پسی اختیار کرتا چاہتا ہے اور غالباً اس کے لیے وہ خاصی سخت شرا کط بھی قبول کر لےگا۔ روس کے اس رویے کے پیش نظر 17 دیمبر 1985 م کو افغان مسکلے پر تیٹیوا میں بالواسط مذاکرات کے چھے دور کا آغاز ہوا۔ فدا کرات سے قبل امریکا افغان مسلے کے حل کے لیے ضامن بنے کے لیے نیار . بوگیا۔ مطے ہوا کہ معاہدہ حکومت یا کستان اور حکومت افغانستان کے درمیان ہوگا تا ہم افغان انتظام یہ

کے دفد کے بخت رویے کے باعث مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ندہو سکے۔ ياكتان مير، جمهوري حكومت: 1985 ء كدوران ياكتان مين ايك بروي سياى تبديلي آئي مدر <u>ضاء الحق نے عام انتخابات منعقد کرائے جن کے منتبح میں مجمد خان جو نیجو نے نئے وزیر اعظم کی حیثیت</u>

تارخ افغانستان: جلد دوم ے عہدہ سنجالا۔ انقال اقترار کے ان ایام میں افغانستان کی جانب سے یا کمتان پرمسلس نضائی صلے

ہوتے رہے۔ صرف کی کے پہلے عشرے میں افغان علیاروں نے 60 باریا کتانی علاقوں پر جلے کیے۔ 29 جون كووز يراعظم محمرخان جونيجو في خبر داركيا كدا بينده الركوكي افغان طياره يا كتاني حدود من داخل ہواتو جوالی کا رروالی کی جائے گی۔

روی طیاروں کا شکار: متمبرے مہینے میں مشرتی افغانستان زبردست جنگوں کا مرکز بنار ہانے خوست میں تن بزار کارل اور 500 روی افسران محصور تھے اور گردونواح میں شدیدلڑائی جاری تھی۔ جاہدین کو امریکا کی طرف سے ملنے والے اسٹینگر میزائلوں نے روی طیاروں کا ناطقہ بند کردیا تھا ہے ایدین دھوا دحزطیارے اور بیلی کا پٹر گرار ہے تھے۔

6 ستبر کو پکتیا میں سات ردی ہیلی کا پٹراور طیارے مارگرائے گئے۔ اگلے دن ، ایک مسافر بردار افغان طیارہ مجاہدین کے میزائلوں کا نشانہ بنا جوردس اورافغان افسران اور سیامیوں کو لیے جارہا تھا۔ 52 افراداس كارروائي ميں بلاك موسة \_اس سے الكے روز 9 سفركو كالدين نے ياكستانى سرعد كے تریب دوروی مگ طیار سے تباہ کردیے۔

ژاور کا معر که: ای دوران بزارول ردی ادرافغان سیابی مشر تی افغانستان میں ژاور پرحمله آ در ہو <u>ب</u>ے تھے۔ بیریجابدین کا سب سے بڑا عسکری مرکز تفاجس ٹیں سرگوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ان میں بکل اور جزیٹروں تک کا انتظام تھا۔ پورے افغانستان میں مجاہدین کوفراہم کیے جانے والے اسلے کے ذخائر یہاں موجود تھے۔ روسیوں اور کارل کے ساہیوں نے ژادر کے عسکری مرکز پر قبضے کی سرتوڑ کوشش كرۋالى مگرىجابدىن كى جرأت ايمانى، يامردى اوراولوالعزى كےسامنےان كى پیش نەگئ اورآخرد ولاشول کے ڈیےرمچوڑ کر بسیا ہو مگئے۔اس جنگ کے بارے میں 11 ستبر 1985 موکولانا جلال الدین حقانی کا یہ بیان ذرائع ابلاغ پرنشر ہوا کہ گزشتہ ہفتے افغانستان کی تاریخ کی سب سے ہولناک جنگ لڑی گئی۔ سال 1985ء کے اختیام پرسامنے آنے والے اعداد وٹیار کے مطابق اس ایک سال میں 7920روی وافنان فوئى بلاك موئے\_5829 عامشرى جال بحق موسے عابدين كا جانى نقصان 2152 افرادتك رباردوى وافغان فضائيك 42 طيار ، 64 بيلى كاپٹر، 837 نينك اور بکتر بندگا ژيال تباه بوكس-كارل رخصت: 1986 ء شروع ہواتوافغانستان میں ببرك كارل كے دن پورے ہو بچے تھے۔اب وواہم سرکاری تقاریب سے بھی اکثر غیر حاضر دہتا تھا۔ ایریل 1986ء میں بلائے مجتے بڑے جرکے يرجى كارل موجود نه تقار صرف اس كاتحريري بيغام بازه كرسناديا عميا ـ البته كميونسك بإرثى كى مركزى

سمیٹی کے سکرٹری ڈاکٹر نجیب اللہ نے خاصی طویل ادر پر جوش تقریر کی۔ آخر 4 مئی کو کائل ریڈ ہوے اعلان ہوا کہ ببرک کادل نے خرابی صحت کی بنا پرا ہے عہدے سے استعفٰی دے دیا ہے جوقیول کرلیا کیا ہے ادراس کی جگہ ڈاکٹر نجیب اللہ کو یارٹی کا جزل سکرٹری چن لیا گیا ہے۔

ستائيسوال إر

ے اوراس کی جلہ ڈاکٹر بجیب اللہ تو پاری کا بسرات بحرات میں تا ہے۔ ڈاکٹر نجیب اللہ کون تھا؟ 28 سالہ ڈاکٹر نجیب اللہ اپنے بھاری ڈیل ڈول کی وجہ سے" بیل' کے لقب

ر ربیب مسورتا۔ وہ بڑا عیار، جو کس اور چرب زبان انسان تھا۔ فن تقریر کا خوب ماہر تھا۔ سیاسی جوڑ تو ڈاس کے باعمیں ہاتھ کا کھیل تھااس کے ساتھ وہ حد درجہ بے رحم اور سفاک بھی تھا۔ وہ ایک پٹھان بینکار کا بیڑا

ے ہیں ہدی ماں ماں ہے۔ اتھا۔ 1947ء میں پکتیا میں بیدا ہوا تھا۔ 1964ء میں وہ ڈاکٹر بننے کے لیے کائل یو نیورٹی میں داخل ہوا۔ ای زمانے میں وہ جمہوری یارٹی کارکن بن کیا اور پوری مستحدی سے برک کارل کے زیر سار

پر چم پارٹی کے لیے کام کرتار ہا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد بھی وہ علاج معالج کی بجائے سیا ک مشاغل میں مصروف رہا۔ تقریر کی صلاحیت نے اسے ترقی حاصل کرنے میں خاص مدودی۔خلق پارٹی کے انتدار

روت وہار ان میں افغانستان کاسفیر مقرر ہوا۔ بعد میں مشرقی یورپ چلا گیا۔

سوویت بلغار کے ساتھ خلق کا انتذار ختم ہوااور'' پر چمی'' اپنے رہنما ببرک کارل کی قیادت میں برمر افتذار آئے تو نجیب اللہ والیس آگیا۔ 1980ء میں وہ افغان خفیہ ایجنسی'' خاذ' کا سر براہ بن گیا جو کہ مجاہدین اور ان کے حامیوں کے خلاف لرزہ خیز کارروائیاں کرتی رہی۔ چارسال بعدوہ نومبر 1985ء میں پارٹی کی مرکزی کمیٹی کا سیکرٹری مقرر موااور ببرک کارٹل کے استعفے کے بعد 1986ء میں اس نے شے افغان حکمران کی حیثیت سے چارج سنجالا۔

نجیب اللہ کے بارے یل مشہور ہے کہ وہ سوویت خفید ایجنی کے بی بی کا ایجنٹ تھا۔ ای بنا پر سوویت حکام اس پر بجر پوراعتاد کرتے متھے۔ جب انہوں نے کارل کواز کارر فتہ محسوں کرلیا توان کی نظر میں نجیب بی اس عہدے کے لیے موز ول ترجسوں ہوا نجیب اللہ نے برسرا ققد ارآتے ہی حکومتی مشیز کا کو فعال کرنے کی کوشش کی۔ وہ مکروفریب اور جبر وتشدد کے ذریعے ان مشکلات پر قابو پانا چاہتا تھا جو ببرک کارل کے زوال کا باعث بن تھیں۔

نجیب اللد کا دورِ حکومت: اس نے فوری طور پر ملک بھر کا دورہ کیا اور قبائلی مما کہ سمیت بختاف طبقات کے لوگوں کو اعتاد میں لینے کی کوشش کا آغاز کیا۔وہ ملک کو کوئی نیاسیاسی لائٹے مٹل تو ندد ہے۔ کا کیونکہ اس کا حیثیت کئے بتل سے زیادہ نہتی۔ تاہم اس نے کارٹل کی پالیسیوں کومر پوط کر کے انتظامی بگاڑ دور کرنے پر توجہ دی۔ ہر مکار حکمران کی طرح اس نے بھی غربب پہندی کا دعویٰ کیا،خود کو بچا اور پکا مسلمان کہا۔ اسلام دوی کے نعرے لگائے۔ مساجد عمل نماز جمد کے اجہاعات عمل شرکت کی۔ مگریہ سب ایک ڈھونگ کے سوا کچھ نہ تھا۔ اممل عمل تو وہ بھی کاول کی طرح الحاد، تلم اور سفا کی کی راہ پر کا مزن تھا۔ خاد کی سر براہی کے تجربات اس کے کام آ رہے تھے۔ اس نے اپنے تخالفین اور دشمنوں کو نخفہ کا روائیوں کے ذریعے ہلاک کرنے عمل کوئی کمرٹیمل تھوڈ کی۔ اپنی پارٹی کے کارکنوں کو بھی فوتی ہمرتی عمل سستی برتے پر سخت سرزنش کی اور جری ہمرتی پرزوروشور سے مملور آ مدکرایا۔

ر اور کی دوسری جنگ: آغاز 1986 ، پی ژاور کا کاذ ذرائع ابان کاانم موضون رہا۔ بیبا کہ بتا یا جاچا کہ بتا یا جاچا کہ کہ دیکا ہم کہ دیکا ہم کے دیکا ہم کہ دیکا ہم کے دیکا ہم کہ دیکا ہم کا منا سب ہو اسر کر تھا اور یہاں مواد تا جا اللہ ین کار بیت بھی دی جاتی تھی ۔ نفتائی محلوں کے دفاع کے بیال نظام سنجا لے ہوئے ستے۔ یہاں بجابہ ین کور بیت بھی دی جاتی تھی ۔ نفتائی حلوں کے دفاع کے لیے یہاں زبردست انتظامات سے ۔ ستمبر 1985 ، کے جلے ک انجابی کے بہد سوویت اور افغان افوان آنے بھر پور تیار بوں کے ساتھ آغاز کر ما 1986 ، بھی بہاں دوبار ہما کیا ۔ یہ موریت اور افغان افوان آنے بھر پور تیار بول کے ساتھ آغاز کر ما 1986 ، بھی بہاں دوبار ہما کیا ۔ یہ حلائیں ان دفول بھی بور ہم کے جلکے اور بھاری اسلح سے لیس سنے ، کی خطوط سے آگے بر ٹیم خاکرات کا حملہ میں ان دفول بھی بور ہم تھا جب جنیوا بھی افغان مسئے کو حل کر نے کے لیے ایک بار پھر خاکرات کا دور بھل رہا تھا جب جنیوا بھی افغان مسئے کو ہماں گولہ باری شروع کر دبتانا جا ہم تھی ۔ کہا ہم کی اور جا سے کہا ہم کی میں کہاں کشاں کشاں کا دور کی طرف لیک رہے سنے ۔ مولانا جلال الدین اور میں کہاں کشاں کشاں کشاں گا در کی طرف لیک رہے سنے ۔ مولانا جلال الدین اور میں ہوگیا۔ جب دمی وہ قدم قدم پر حملہ آدود میں کا اشیں گرار ہے ہے۔ یوں دوی بری نوع کا آگ بر معنا مشکل ہوگیا۔ جب دمی میں نے جھاتہ بردار سابھ آتار نے کا فیملہ کیا۔ بجابہ ین فضائی حملوں اور جھاتہ برداروں کی یا خار کو نہ دردک سکے گرانہوں نے بڑی افواج کی دفار تو دور کی گرودوار میں برداروں کی یا خارد کے گرودوار میں کی دفاروں کی یا خارد کے گرودوار میں میں کہا کہ کو دورار میں کرداروں کی یا خارد کر گرودوار میں کرداروں کی یا خارد کی گرودوار میں کرداروں کی یا در کرداروں کی گرودوار میں کرداروں کی دفاروں کی دفاروں کی دورار میں کرداروں کی دفاروں کرداروں کی دفاروں کرداروں کی دفاروں کرداروں کی دفاروں کی دفاروں کی دفاروں کرداروں کی کی دفاروں کی دفاروں کرداروں کی دفاروں کرداروں کی دفاروں کرداروں کرداروں کی دفاروں کرداروں کرداروں کرداروں کی دفاروں کرداروں کرداروں کی دفاروں کرداروں کرداروں کرداروں کرداروں کی دفاروں کرداروں کرداروں

مفایا کر چکے تنے۔ اس کے 500 بی ہے بھٹکل 70 افراد زندہ والی جاسکے۔ تاہم جنگ پوری شدت سے جاری رہی کئی ونوں تک اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کون کتے یاب ہوگا؟۔ آخر کار چھاند بردار سپاہ کی مدد سے 24 اپر مل کوروی سپائی ڈاور بیں داخل ہوگئے۔ تراور پرروس کا قبضہ: یہاں دست بدست جنگ کا آغاز ہوا۔ فریقین کے بے شارافراد معرکے کی تذر

مینچ بہنچ سودیت ادر افغان فوج کے دو ہفتے صرف ہو گئے۔اس دوران مجالدین ایک بٹالین کا کمل

راور برروس کا قبضہ: یہاں دست بدست جلبہ ۱ عام ۱۹۰۰ سے بیار موجود میں است بدست بدست جلب ۱۹۰۰ میں موجود کی اور اس اور کے ممکن تھا کہ مجاہدین دشمن کو پہپا کردیتے مگر اس دوران ان کے کما عزر مولا نا جلال الدین حکانی نفانی مردیتا فغائی بمباری کا نشانہ بن کرشدید زخی ہو گئے ۔ تب مجاہدین نے خفیہ داستوں سے سیطا قد خالی کردیتا 122

ستأتيسوال بإب

تاريخ افغانستان: جلدِدوم

مروری سمجھا۔ مولا نا جلال الدین حقانی کو پاکستان پینچادیا گیا۔ اکثر مجاہدین بھی ف نگنے میں کا میاب مضروری سمجھا۔ مولا نا جلال الدین حقانی کو پاکستان پینچادیا گیا۔ ہوئے۔ جبکہ اڑھائی سوعاہدین نے جام شہادت نوش کیا۔ ژادر 24اپریل کوروس کے تبضے میں آگیا۔ ہوئے۔ جبکہ اڑھائی سوعاہدین نے جام شہادت نوش کیا۔ ژادر 24اپریل کوروس کے تبضے میں آگیا۔

ہوئے۔ جبکہ اڑھان سو بجاہدین سے جا ہم دور اس بیار سال کے جبار اس کے اسے اپنی تاریخی نی قرار دیا ہماں سے اسلے کے بے پناہ ذخائر برآ مدہوئے۔ افغان حکام اور روس نے اسے اپنی تاریخی نی قرار دیا ہے۔ کہا جا تا ہے کہ ڈاور میں مجاہدین روس کی فضائے اور چھاتہ بردار فوج کواس لیے ناکام شد بناسکے کہان کے پاس موجود طیارہ شکس ہتھیار کثر سے استعال کی وجہ سے سیح طور پرکام کرنے کے قابل نہیں رہے سے خالیا مجاہدین کو انجی اندازہ نہیں تھا کہ رہ جدید اسلی بھی متواثر استعال سے ناکارہ ہوجاتا ہے۔ اگر

تے۔ غالباً عجابدین کوابھی اندازہ نہیں تھا کہ بیجدید اسلح بھی متواتر استعمال سے ناکارہ ہوجاتا ہے۔اگر انہیں معلوم ہوتا تو دہ طیارہ شکن تو پول کو دینے وقئے سے شنڈ اہونے کا موقع دیتے رہتے۔ یہ سے کریس محمل کو شال مونا نے کے زیادہ دن انساطے بچاہدین نے بہت عبلد خود کو منظم کرلیا

بہر کیف روس کواس مہم کی خوشیاں منانے کے زیادہ دن نہ ملے کابدین نے بہت جلد خود کو منظم کرلیا اور مشرقی افغانستان میں ان کی کارروائیاں پوری شدرت سے دوبارہ شروع ہوگئیں۔ کا علی میں روس اڈے کی تباہی: 27 اگست 1986ء کو کا علی کے گردونو اس سے کما عثر رعبدالحق نے شہر پراچا تک جملہ کیااور 107 ایم ایم ، بی ایم 12 فتم ہے میزائل برسائے۔ ان کا ہدف کا علی میں واقع سوویت یونین کا ایک فوجی اڈہ تھا۔ میزائل گرنے سے وہاں اسلح کے ذخیرے کو آگ گئی۔ مولتاک

موویت یونین کا ایک فوتی اڈہ تھا۔ میز ائل آرنے سے دہاں اسلیح کے ذخیرے کو آگ لگ ئی۔ ہولتا ک دھا کوں کے ساتھ دہاں ذخیرہ شدہ میز ائل پھٹنے لگے۔ پورا کا ٹل لرزنے لگا۔ ان دھا کوں بیں ایک ہزار کے قریب روی اور افغان ابلکار ہلاک ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ روی خفیدا یجنسیوں نے ای حملے کا بدلہ لینے کے لیے او جڑی کیمیے راولینڈی کوتیاہ کیا تھا۔

بیرک کارٹل کا عبرت ناک انجام: نیجب کے برمرافقدارا نے کے بعد سابق محران ببرک کارٹل داؤہ میں طرح کی متضادا آراء بیارک کارٹل ہوئی محرح اپنے انجام کو گئی چکا تھا۔ اس کے بارے میں طرح طرح کی متضادا آراء بھیلی ہوئی تھیں برک کارٹل کے متعنی ہوتے ہی اے نیسی ہوئی تھی ہوئے ہی اے زیرحماست کے کرکسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ کردیا گیا تھا۔ اس دن کے بعد اس کی کوئی فجر ملنا نامکن ہوگیا تھا۔ اس دن کے بعد اس کی کوئی فجر ملنا نامکن ہوگیا تھا۔ ایک بات تو واضح تھی کہ کارٹل کے استعنیٰ کے بعد صدارتی محل فائز تگ ہے گوئے اُٹھا تھا ادرای دن کائل میں ردی افواج نے کٹرول سنجال لیا تھا۔ صدارتی محل میں کیا ہوا تھا؟ صرف اتنا بتا

چل سکا کرکار آ) کے سوشیلے جمائی کو گولی ماردی گئی ہے اور وہ خود لا چاہے۔ کارٹل سے بیسلوک پرچم بیارٹی کے ارکان کے لیے نا قابل برداشت تھاچنا تچہ وہ نجیب اوراس کی انتظامیہ کے خلاف کاردوائیاں کرنے لگے۔ نجیب اللہ افتد ارسنجالنے کے فور أبعد جون کے آغاز میں کارٹل کے حامید ان کی قائزنگ کانشانہ بنا۔ زخی ہونے کے باوجوداس کی جان چھٹی۔ 25 نومبر کو ایک بار بھر اس

ستائيسوال بإب ر قا طانه حمله والمديمي كارل نواز گروپ كى كارروائي تقى - تجيب الله اس بارتجى زخى موا مكر جان يخ منی نجیب پہلے بی کارٹل کے حامیوں کے طلاف کارروائیاں کررہا تھا۔اب ان کارروائیوں میں شدت آئی چنا نچد کارل کے باب جزل حسین کو بھی گرفار کر کے کس نامطوم مقام پر نظل کرد یا ممیا \_ کارل کے هاموں کو جن چن کرنشاند بنایا گلیا۔ دممبر کے آغاز میں جُر بھیل گئی کہ کارل کو خفیہ جراست میں قبل کردیا گیا ے۔ کچھ مدت گزرجانے پر می خبر غلط ثابت ہوئی۔ بیرک کا دل ماسکو چلا کمیا تھا، دہاں اس نے نجیب کے غلاف پر چم يارنى كىسرگرميول كىسر پرى جارى ركى \_ 3 دىسر 1996 ، كو ماسكوى شراس كارتقال موا\_ جهادِ انفانستان کانیا دور: نجیب کی حکومت کے آغاز کے ساتھ ہی جہاد انفانستان اپنے تیز ترین اور فیصلہ كن مرحل من داخل موكيا - بجارين كي صفول من ايك نيانظم وضبط و يحض من آيا - ان كى كارروائيال ابا یک جیران کن دلولے کامظهر بونٹس عوام جوق درجوق بجاہرین کے ساتھ شامل ہورہے تھے۔اب وہ لوگ بھی مجاہدین کی حمایت کرنے لگے جنہیں روس کے بارے میں پچھ خوش فہمیال باتی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کدروس نے کارمل کو بھی نہیں بخشااور نجیب جیسے خونی بھیڑیے کو افغانستان پرمسلط کردیا ہے تو وہ کمل طور پر مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ردی حکام کے ہاں افغانستان کی فلاح اور تعمیر ورق كاتصوركوني مطلب بيس ركمتاره واس ملك وايك مقتل بنائ ركمنا جاست ايس

نجیب ایک خونی درندہ: اب تک مسلط ہونے والے کمیونٹ حکمرانوں میں نجیب کی شخصیت سب سے گھناؤنی اور مکروہ تھی۔ جبیبا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ وہ افغانستان کی بدنا م زمانہ خفیدا یجنسی'' خاد'' کا پہلاسر براہ تھا۔ بیا یجنمی روس کی'' کے جی لِیٰ' اور مجارتی خفیہ ایجنسی''را'' کے اشتر اک عمل سے وجود مِن آئی تھی۔ انہوں نے نجیب کواس عہدے پرفائر کرنے سے پہلے اسے باربار آ زمایا۔ برآ زمائش میں نجیب نے اہل وطن کےخون میں ہاتھ رنگ کرا پی ''وفاداری'' کا ثبوت فراہم کیا۔اس کے بعد نجیب

" خاد" كامر براه بن كرافغان عوام برايك خون آشام بلا كي طرح مسلط بوكيا-خاد کی ہوش ربا کارروائیاں: ''خاد' نے افغانوں پرجو ہوشر با مظالم ڈھائے ان کی تفصیل می سو

منحات كا تقاضا كرتى ب\_مردست چند جعلكيان پيش خدمت اين:

یہ نظر ہار کے گاؤں مشارشاتی کے ایک اسکول ٹیجر کواغوا کر کے ذہر دست تشد د کا نشا نہ بنایا گیا اور پھر زخی حالت میں ایک چھوٹے سے کرے میں بند کردیا گیا جوز ہر کمی کھیوں سے بھرا ہوا تھا۔ان تمحیوں کے کا نئے ہے وہ ساعت وبصارت ہے محروم ہوگیا۔ پانچ سال تک مسلسل تشد د کے بعد اے رہا کیا گیا۔ بیمزا صرف اس لیے دی مئی کہ اس نے اسکول میں کمیونسٹ پارٹی سے کس

عدیدار کے میٹے ہے سبن کے بارے میں کوئی سوال بوچولیا تھا۔

جید کابل یو نیورٹی کے طالب علم محمد آغا کو 1981 و میں گیارہ طلبہ سمیت انوا کر کے زہر لیے دعو کی اسے میں گئارہ طلبہ سمیت انوا کر کے زہر لیے دعو کی اسے بیٹا گیا۔

ہید کابل یو نیورٹی کر دیا گیا۔ انہیں بکل کے جینکے دیے گئے۔ برتی ڈنڈوں سے بیٹا گیا۔

پارطلبہ کوزیرہ وفن کر دیا گیا۔ باتی تشدد کی تاب ندلا کرشہید ہوگئے۔ محمد آغا کے مطابق اسے برف میں کئی کئی تھنے دیا کر دکھا جا تا اور دوزانہ پانچ باریکل کے ڈنڈول سے تشدد کا نشانہ بنایا جا تا۔ وہ

1987 و میں دہا ہوا۔

ستأتمسوال بإر

ا سابق فی آ اسرار الدین کابیان ہے کہ اس مجاہدین سے تعلق کے شیبے بی گرفتار کر کے اتھارہ ہا، علی برترین ظلم وسم کا نشانہ بنایا گیا۔ اس دوران اسے کی کی را تی مسلسل جگایا گیا۔ بال اُکھاڑے کے جم پراُبلتا ہوا پائی پھینکا گیا۔ چھت سے اُلٹالٹکا کر گلے بیس طوق ڈال دیا گیا۔ نگا کر کے دات بحر برف باری بی کھڑا دکھا گیا۔

ا لوگر کے ایک دوا فروش محرصدین کو 1982 و میں گرفتار کیا گیا۔ اے ایک ایسے کمرے میں تیر کردیا گیا جس میں پانی مجرا ہوا تھا۔'' خاذ' کے ایجنٹ زنبور سے اس کے جسم سے بال نوچت رہتے۔ برتی ڈیڈوں سے بٹائی اور بکل کے جسکے روز کامعمول تھا۔

سيدكى ولخراش واستان: نظر بارك ضلع روزات كايك اسكول نيچر "سيد" كو 1985 ه مي گرفتار كركايك پنجر على بندكرديا كيا-اس بر بهندكر كاس پر كھولتا ہوا تيل چپڑكا كيا جس سے پور ب جم پر آ بلغ پز گئے-ا گلے دن ان زخوں پر دوبارہ أبلتا ہوا تيل ڈالا كيا-اس پر اتنا تشد دكيا جاتا كروہ ب ہوش ہوجاتا-اسے مسلسل ہوكا بياسا ركھا جاتا اور پانی طلب كرنے پر نمک طاكروا پانی ديا جاتا- پھراس سے ايك كافذ پر زبر دى دستخط ليے گئے جس پر تاكردہ جرائم كى ايك فهرست درج تھی ۔ تين سال كى تشدد آميز قيد كائے كے بعدا سے رہائى كی ۔

اعتبارگل کی کہانی: جال آیادکا دکا مداراعتبارگل بتا تا ہے: ''خاد کے ایجنوں نے میری دکان پر چھاپا مارا کوئی تا بل اعتبارگل کی کہانی: جال آیادکا دکا مداراعتبارگل بتا تا ہے: ''خاد کے دس کھنے تک برف کے فرش پر لٹایا کی اس کی فٹ کی اس بی مناوع ہوگیا۔ اس کے فررا بعد بجل کے شاک دیے گئے۔ ہرشاک پر میں گئ فٹ اور پر آن چھاک رحوام سے بوراجم مناوع ہوگیا۔ اس کے فررا بعد بجل کے شاک دیے گئے۔ ہرشاک پر میں گئ فٹ اور پر آن کا گھیوں سے مار کھاتے کر زام سے بیاری دارائی تھیوں سے مارکھاتے کو رک دوزاند کی ایس کے دو تکنے کھڑے ہوجاتے کو دروزاند کی تید بول

جُلُ ہے جَسُنے اور: نصبح اللہ کا بل ایر پورٹ پر کام کرتا تھا، اے بھی فٹک کی بنیاد پر گرفتار کر کے فاد کے عقوبت فانے میں چہتے دیا۔ وہ بتا تا ہے : «تفقیق آفیسر جب اپنے سوالات کے جوابات پانے میں اکام رہا تو ایک جیز دھار چاقو سے میرے دائیں اور بائیں ہاتھ کا ایک باخن اکھا اُر دیا۔ وہ روز اند دو روز اند دو روز نا خون لکا لئے گئے۔ ناخوں کے بعد مرکے بالوں کی باری آئی۔ وہ بلاس سے بال اکھا وُسے محتی کہ ایک بال بھی باتی میں اور بائی بال بھی باتی میں مذاب جھی فرد ان شریا۔ چھر دانرت دا فلہ کے دفتر لے جایا گیا اور ایک خوبصورت قالین پر کھڑا کر دیا گیا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ قالین کر کھڑا کر دیا گیا۔ انہوں نے ایک بٹن دیا یا اور بکل کے جھکے نے بچھے چست معلوم نہ تھا کہ قالین کر کھڑکے نے بچھے چست ہوئی ہوگیا۔ بھڑکی باز بار بکل کے جھکے نے بچھے جو ایک جھٹے دیا دیا ہوں گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور کھی باز بار بکل آن کر کے جھے بولناک جھٹکے دیتے اور میں بر بارا مجل کر بڑی باربار بکل آن کر کے جھے بولناک جھٹکے دیتے اور میں بر بارا مجل کر بڑی بر بارا بھی کہ کر بڑی ہوئی کر بر بارا بھی کہ کر بڑی ہوئی کر بھٹے۔

اس کے بعد بھے وزیر داخلہ کے سماھنے بیش کیا گیا۔ اس نے میرے کپڑے اُتر وادیے اور بھے ایک در دان ہے کور میان اس طرح کھڑا کردیا کہ میرے اعضائے مخصوصہ در دانے کے دونوں پٹوں کے درمیان آگئے۔ اب اس نے دروازہ اس زورے بند کیا کہ میرے اعضائے مخصوص کیس کررہ گئے۔ میں آگئے۔ اب اس نے دروازہ اس خواجہ کی تھے۔ میں اس حالت میں رہا۔ جب دروازہ کھولا میں بھٹے جاتا رہا اوروہ لوگ تعقیم لگاتے رہے۔ تین کھٹے تک میں اس حالت میں رہا۔ جب دروازہ کھولا کیا تو ہمیشہ کے لیے قوت مردی سے مروم ہوچکا تھا۔ بندرہ دن کے شدید ترین تشدد اور ایک ماہ کی قید تہائی کے بعد بھے چے سال تک عام جیل میں دکھا گیا۔

تراست میں لیے گئے برخض سے لازی طور پر میں والات کیے جاتے تھے کہ اس کے جاہدین کے ساتھ کیاروابط ایں؟ اس کے دوستوں میں کون مجاہدہ؟ حکومت پاکستان سے اس کا کیا تعلق ہے؟ وغیرہ وغیرہ - نجیب کے خلاف اون فغانوں میں جوش وجذبہ: ان مثالوں سے اس جروتشد دکا کچھا ندازہ ہو سکتا ہے جس نے '' خاذ' اور اس کے سربراہ'' نجیب'' کو افغانوں کی نظروں میں بے دہی اور در عمر کی کی سب سے تا نم نفر سے سات مت بنا دیا تھا ہے وجہ ہے کہ نجیب کے افتدار نے افغانوں کے جوثی مزاجت کو اور برحما ویا سسب جاہدین کی صفوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوگئے جوذاتی انتقام اور نفرت وعداوت کی بنا پر نجیب سے لانا چاہدین کی صفوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوگئے جوذاتی انتقام اور نفرت وعداوت کی بنا پر نجیب سے لانا چاہدین کی صفوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوگئے جوذاتی انتقام اور نفرت وعداوت کی بنا پر نجیب سے لانا چاہدین کی صفوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوگئے جوذاتی انتقام اور نفرت وعداوت کی بنا پر نجیب سے لانا چاہدین کی صفوں میں وہ لوگ بھی ہوگئے ہے۔ کا مقال بوگئے ہوگئی ہے۔ سے لانا جارہ کی شامل ہوگئے کا مقال ہوگئے ہوگئی ہے۔ سے لانا جارہ کی شامل ہوگئے کی سے کر مور کا کھی ہوگئی ہے۔ سے لانا کا سے دوریا کے آئی ہے۔ موریا کہ تان تک جبڑ پول شی شدت آگئی۔ معرکوں کی تعمل اور دوارہ کو استان کا کہتائی گئی۔

<u> کاہدین کے ہتھیار: پاکتان کے رائے مجاہدین کواسلے کی ترسل کامیانی سے جاری تھی۔ صدر دیگن</u>

یتو پیں باہدین کو پہلی بار 1984ء ٹس لی تھیں۔ 7 آر پی بی راکٹ لانچر باہدین کا سب سے مقبول ہتھیا رتفا۔ جو ٹینکوں ، بکتر بند گاڑیوں، ٹرکوں، مورچوں، عمارتوں اور پیدل سپاہیوں سمیت ہر ہدف کو کا میا بی سے تباہ کرتا تھا۔اس کے علاوہ مجاہدین گروپوں کی شکل میں مندرجہ ذیل اقسام کا اسلح استعال کردہے تھے:

60MM, 82MM, 107MM\_ ارژنو بـ ه

🚓 ريكائل كيس توپ 72MM, 82MM, 122RR

🖈 اینی پرس اوراینی و بیکل بارودی سرتگیس -

🍁 سام ميزائل۔

ج**ه** بلويائ*ڀ ميزائل* 

مه بعارى اشين كن 12MM

🖈 زيکويک......14.5MM،Z.KI

انفرادى بتصيارون مين كلاشكوف اوركرينوف سب الشين ممن كااستعال عام تفا\_

نجیب کی کیک طرفہ جنگ بندی: مجاہدین کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں اوراپنی مسلسل ہزیموں ہے خونردہ ہوکہ کارروائیوں اوراپنی مسلسل ہزیموں ہے خونردہ ہوکہ کاروائیوں اوراپنی مسلسل ہزیموں ہے خونردہ ہوکہ کی جبار میں گئیب نے عالمہ بن کو کیک طرفہ جنگ بندی کی چیش کش کی اور تو آن کا مظاہرہ کریں کے گر بجاہد رہنماؤں نے اسے ایک دھوکا قرارد بند ہو کا قرارد بند ہوگا قرارد بند ہوگا ہوں کہ ہوئے اس کے باو جود 1987 جوری 1987ء کو نجیب کی طرف سے جو ماہ کے لیے غیر مشروط طور پر کیک طرف جنگ بندی کا اعلان کردیا گیا۔ اس اقدام کو " آشتی ملی " (قومی مصالحت ) کا ایک دیا گیا۔ اس اقدام کو " آشتی ملی " (قومی مصالحت ) کا ایک دیا۔ اس کے ساتھ بن نجیب نے کمیونسٹ حکومت کے سابقہ رویے کے برعلی بجاہدین کو " اشرار " کے بیا گیا۔ اس کے ساتھ بن نجیب نے کمیونسٹ حکومت کے سابقہ رویے کے برعلی بجاہدین کو " اشرار " کے بیا گیا۔ اس کے ساتھ بی نگون کے برعلی جائے گئی ۔ اس کے ساتھ بی نگون کے برعلی جو کا طب کر ناشرون کردیا۔

عجابدین کار دیم آن عجابدر ہنما جانے تھے کہ نجیب افغانستان بیں کمیونرم اوراس کے حامیوں کی ناکای کا تھیں کرنے کے بعد اپناافقد او بیچانے کے لیے بیسب بچھ کردہا ہے۔ اس لیے وہ اس فریب سے قطعاً مناثر ندہوئے۔ 16 جنوری 1987ء کو جنگ بندی کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد ہی بجابدین کی طرف سے زبروست کا دروا تیوں کا آغاز ہو گیا۔ فاکٹر نجیب نے بار باراعلان کیا کہ تجابدین نے جنگ بندنہ کی تو سے بڑھ کرخوزیزی ہوگی مگراس کی گیرز تھیمکیوں کا کوئی اڑھ ونا تھانہ ہوا۔

: گھمسان کی لڑائیاں: حقیقت میہ ہے کہ نجیب اور روی افسران اس نام نہاد جنگ بندی ہے صرف سنجلنے کا وقت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ان کے عزائم کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ'' قو می معالحت' كے اعلان كے صرف 21 روز بعد كائل سے افغان روى افواج كا ايك بهت بڑا كا نواتے قدّ هار روانہ ہوا جس نے **قدّ**هاراور جنو کی علاقوں کی کڑا ئیوں میں بھر پورشر کت کی۔جنوری 1987 <sub>و</sub> کے اوا تر اور فروری کے اواکل میں فتر حار خونر پر جھڑ پوں کا مرکز رہا۔ 31 جنوری کو بجاہدین نے ایک بڑے جلے میں تقرهار کے اسلحہ ڈیوکو تباہ کردیا جس میں 11 روی ہلاک ہو گئے۔اس دوران کا بل سے چلے والا کا نوائے بھی آن بہنچا تھا اور بجاہدین پورے ولو لے سے اس کا مقابلہ کرر ہے تھے۔ 11 فرور ی ں کوآنے والی خبروں کےمطابق محمسان کارن پڑر ہاتھا۔ 50 روی فو تی ہلاک اور 15 مجاہدین شہید ہو یکے تنے۔روسیوں کا بیرحملہ بھی ناکام ہوا اور میدان مجاہدین کے ہاتھ رہافروری کے اواخریس آنے والی ایک رپورٹ کےمطابق نام نہاد جنگ بندی کے اعلان کے بعد صرف 40 دن می 1400 روی اورانغان سپانل ہلاک ہو بچکے تھے۔مطلب بیرکہ نجیب کا جنگ بندی کا ڈرامیکمل طور پر ٹاکام ہو چکا تھا۔ عابدین کے طوفانی حملے: مارچ 1987ء میں مجاہدین نے فقد حارائیر پورٹ پرایک براحملہ کیا جس میں روس کے 14 طیارے اور بیلی کا پٹر تیاہ ہو گئے۔ اپریل کے اداخریس نجیب اللہ نے اعتراف کرلیا کماس کا بک طرفه اعلان جنگ بندی ناکام ہو گیاہے۔ان دنوں ٹنالی اور مغربی صوبول ش بھی مجاہدین براه براه کرد مے تقے۔ 9 می کوجار بن نے ہرات کے جنوب میں 4 فو تی چو کو ل پر قبضہ کرلیا۔ 19 می کوئے میں دو بمبار طیارے اور ایک جاسوس طیارہ مارگرایا ممیا۔ 21 جولائی کوکائل کے قریب 3 الكى كاپٹرتباه كرديے محكے ماہ جون ميں ارغنداب اور ڈنڈ كاعلاقه ميدانِ جنگ بنار ہا يجابدين نے ايك طویل جنگ کے بعد سینکووں روی ساہیوں کو ہلاک کرے دخمن کو بسپا کردیا۔ادھر گردیز میں الانے والے روسیوں کی مدد کے لیے کائل سے ایک تازہ دم لشکر روانہ ہوا۔ مگر راستے میں مجاہدین نے اسے ردک لیا۔ شدیدمقا ملے کے بعد یہ امدادی فوج نہایت ابتر حالت میں بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ 24

يتأثيبوال باسه 128 تاريخ افغانستان: جلدِ دوم جون 1987 ء کا دا قعہ ہے۔ عابدین نے 27 جون کوننگر ہار میں روسیوں کی اہم چو کیوں پر قبضہ کر لیاان ای دن لوگر میں روی افواج کا محاصرہ توڑ دیا۔ 29 جون کو ہرات کے نواح میں اس کے ایک اڈے کوتا، '' کرے 150 فوجیوں کو ہلاک کردیا۔ای روز پکتیا میں اسلحہ وگولہ بارود کا بہت بڑا ذخیرہ مجاہدین کے ہاتھ آئی میا۔30 جون کو بجاہرین نے فراہ میں 45 روی وافغان سیامیوں کو ہلاک کردیا۔ای دن اطلاع کی كر ثال من بدختان كا تصبير بزرگ روسيون كے قبضے سے آزاد كراليا كيا ہے۔اى دن موويت ركام کا بیان ٹاکع ہوا کہ ہم افغانستان میں اپنی فضائیے کا مزید نقصان برداشت نہیں کریں گے۔ دنیانے اس بیان کوردس کی جانب سے اعتراف فکست کے مترادف سمجھا۔ ويمي طبق كاجهاد ش حصه: چندونون كى ان كامياب كارروائيون سے بم اندازه لكا سكت بين اس مال عابدین کس قدرتیز رفاری ہے فتح مین کی منزل کی طرف سفر کررہے ستھے۔قوت ایمانی، اخلام، جراًت واستقامت اور حب الوطني كےعلاوہ مجاہدین كى كاميا بوں كا ایك بڑا سبب میقا كےمقامي آباد ي خصوصاً دي طبق كي اكثريت ان كرماته تقل سينكرون ديهات ايس تت جهال كرموفي مدمركلي إ جز دی طور پر جہاد میں حصہ لیتے ہتھے۔مقامی آبادی کا تعاون گوریلا جنگ کی کا میالی کی شرط اول تصور کیا جاتا ہے۔مجاہدین کو میتعادن پوری طرح حاصل تھا کیونکہ یہ جنگ تمام افغان عوام کی جنگ تھی۔ مجابدین کے خفیدا یجنٹ: عجابدین کی جنگیں صرف میدانوں اور بہاڑوں میں نہیں لڑی جارہی تھیں بلکہ شہروں میں بھی ان کے کارندے تھیلے ہوئے تتے۔ان کا اپنا جاسوی نظام بھی تھا جس کے ذریعے وہ و رئی سے مزائم سے باخبررہتے متھے۔ان کے جامول ڈرائیوروں، خاکروبوں، چرواہوں، بھکار بول اور خوانچ فروشوں کی شکل میں دیہا تو ل سے لے کر کائل کی سرکاری محارتوں کے آس پاس منڈلاتے رہے تے۔ان ش بے بعض جاموں جدید ترین حساس آلات سے لیس ہوتے تھے اور محر العقول معلومات ماصل كركماين تيادت كو بهنجات ريخ تعر رحمت خان کی داستان: رحمت خان ایک ایسا ہی مردمجاہدتھا جس نے اندھے فقیر کا مجیس بدل کرآٹھ سال تک عابدین کے لیے روسیوں کی جاسوں کی۔وہ کائل کے فوجی میڈ کوارٹر کے سامنے سوک پر ہمیک ما نُكاكرتا تفاراس كى جيب بين ايك ننحا ساخود كار كيمره بواكرتا تفاجوا يك سيكندُ مين باره تصاويراً تارسكاً تھا۔ مجاہدین کے چند کمانڈ رول کے سواکوئی بھی رحمت خان کی اصلیت سے واقف نہیں تھا۔ رحمت خان کی جانب سے دی گئی معلومات اورتصویروں پر بنی تفوی شواہد کے ذریعے مجاہد رہنما پیجان لیتے ہے کہ کون لوگ روسیوں سے ملاقا تی کررہے ہیں اورکون سے غدار مجاہدین میں شامل ہو کر کابل میڈ کوارٹرز

129 مارى افغانستان: طلودوم ستائيسوال ماب

ے رابط قائم کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ روسیول کے ایسے وفاداروں کونگاہ یس رکھا جاتا اور مزیر تبوت ما سر نے کے بعد انہیں ہلاک کردیا جاتا کئی برس بعد آخر ایک ردی افسر کورحمت خان پر فٹک ی ہے۔ ہومیا۔اس نے اس کا تعاقب کیااور کا ٹل میں داقع اس کے خفیہ ٹھکانے پر چھایہ مارا۔ وہاں ایک بحامد مرا میں ہو جود سے انہیں شہید کردیا گیا۔ قاتی لینے بروہاں سے ایک فائل برآ مدمولی جی میں افغانستان کے ایسے اڑھائی ہزار باشدوں کے کوا لف موجود تھے جوروسیوں کے لیے کام رے تھے۔ کمال بیتھا کہ ہرایک کی الے تصویر بھی چسپاں تھی جس میں وہ روی افسران سے ملاقات کر ہاتھا۔اس کے بعد رحمت خان کوفو جی ہیڈ کوارٹر کے سامنے سے جمیک مانگتے ہوئے گرفار کرلیا گیا۔ ۔۔ چ<sub>رو</sub>نشد دکا ہر تربدا زمانے کے باد جود روی افسران اس سے پچھ نداگلواسکے۔ آخرکا راسے شہید کردیا مں۔ بہر حال افغانستان میں مجاہدین کے ایسے سرفروش جاسوں ختم ندیے جاسکے جو دشمنوں کی صفول میں ۔ کس کر ایک اعصاب فکن جنگ اور سے تقرر ایے جاسوسوں کی اطلاعات پر ای مجاہدین نے 28 فروری 1987 ءکو بخار میں'' خاذ' کے چار کارندوں کو گرفتار کیا تھا۔ جنہیں مجاہدین کی شرقی عدالت نے فوری ساعت کے بعد پھانمی کی سزا سنادی تھی۔ان جاسوسوں کی مستعدی کا بیدعا کم تھا کہ وزراء گورنر ادران کے رشتہ دار تک ان کی نظروں میں رہتے ہتھے۔ چنا نچیر بجاہدین ایسے لوگوں کو خاص طور پر حملوں کا نٹانہ بناتے اور عموماً کامیاب رہتے 2 جون 1987 وکو بجاہدین نے فقد هار کے گورز کے بھائی کوموت کے گیائ اُتاردیا۔ 7 جون کواس خرنے ذرائع ابلاغ ش بل چل مجادی کرمجاہدین نے پکتیا کے گورزکو ال کے چیما نظوں سمیت قل کردیا ہے۔

نجیب کی طرف سے مجاہدین کوشرا کت افتدار کی دعوت: ادھرنجیب نے دنیا کودھوکا دینے کے لیے جنگ بندي كي مدت بين 18 أگست 1987 وتك توسيع كاعلان كيا اور بزعم خود "مفيرامن وآشق" بنخ ك كوشش كا محرب مود وجب بدهت اختام بذير موكى تو نجيب في ايك اور جال جلى -اس في الله ين كوشرا كت واقتدار كى دعوت دے دالى۔اس نے اعلان كيا كدوه وزارت خارجداوروزارت دفاع کوئٹا کر کے،صدرادرنائب وزیراعظم سمیت 26وزارتوں کے عبد سے چاہدر ہنماؤں کے سپرد کرنے ے لیے آبادہ ہے۔ نجیب بیسب کھروس کے کہنے پر کررہا تھا۔ مقعد سیقا کہ کی طرح میدان جنگ یں ہزیتوں کے رسوا کن مناظر کا اختام ہواور مجاہدین عبدوں کی چیمنا جیٹی میں مصروف ہو کرمنتشر ہوجا کیں۔ مگرمجاہدین نے عواقب کا انداز ہ کر کے اسے بھی مستر دکر دیااور دی افواج کے کمل انخلاا در کھ م<sup>ی</sup> کا کل انظامیے کے خاتمے تک جہادجاری رکھنے کا اعلان کیا۔ تاریخ افغانستان: جلودوم ملاوروم منافی کی مکاتبت: نیب فیصلی کے اعلان کے دوران خط و کرابی نیج باور مولانا جلال الدین حقائی کی مکاتبت: نیب فیصلی کے اعلان کے دوران خط و کرابی کے ذریعے بہلولیوروں کوا لگ الگ منانے کی جمی کوشش کی تھی ۔اس نے مولانا جاال الدین حقائی کے ماسے خط میں لکھا:

" نجاری بنگ میں ہاری اور آپ کی جانب ہے ہے کناہ مسلمان مارے جارہ ہاں۔ پشتو توں اور افغانوں کے گا دُن اور مکا ناہ بناہ ہور ہے ہیں، ہمارے والمن کو نقسان کنی رہا ہے۔ والمن اور آو کی بربادی کور و کئے کے لیے ہم اپنی پارٹی کی جانب ہے ساتھ کی ڈ مدداری قبول کرتے ہیں۔ ہماری افتقالی حکومت الحیاذ باللہ لاد تی نیس، وہ اسلام کے مقدس نام کو ہے اعتبار کرنے اور نظروں ہے کرانے کا کوئی پروگرام نیس کمتی۔ آئیں کی دو مری شق کے مطابق اسلام کا بحثیت دین احرام کرنا سب پرواجب ہے۔ وی افوان کے محدود فوتی دستے جب بھی سکے کے امکانات روش کرنا سب پرواجب ہے۔ روی افوان کے محدود فوتی دستے جب بھی سکے کے امکانات روش دیکھیس کے تو ہم ہے صلاح و شورے کے بعدوا ایس چلے جا نمی کے۔ روی وستے افغانستان ولدین ایک مستقل اور آ ذاو فیر جانب میں فیر کئی ما طلت ختم کرنے آئے ہیں تاکہ افغانستان جلدی ایک مستقل اور آ ذاو فیر جانب وار مملکت بن جائے۔ ہم آپ کوآپ کی شخص حیثیت اور عزت برقرار رکھنے کا ممل یقین والت بیں اور عزم کرتے ہیں کہ ایک فوٹ کی کی حال اسلامی مملکت تھیل دیں گے۔ "

'' آپ ایک طویل مدت سے کمیوزم، سوشلزم اورا لحادد دہریت کے وکیل ہے ہوئے ہیں، ان کوشوں سے بائیں ان کوشوں سے مائیوں کوشوں سے بائیوں کوشوں سے جائیوں کا مت اور جاہدین کی بڑی تعدادا ہے جگر گوشوں ، بھائیوں اور دالدین سے حروم ہو چکی ہے۔ دس لا کھ سے زائد مسلمان آپ کی'' برکات' سے فیضیا ہر ہوکر روسیوں کے ہاتھوں کی ہو چکے ہیں، جبکہ پچاس لا کھ سے زائد پر دیس میں جلا ولئی کی زیمر گی کا نسم روسیوں کے ہاتھوں کی ہو جگے ہیں، جبکہ پچاس لا کھ سے زائد پر دیس میں جلا ولئی کی زیمر گی کا میں مستول کے ہاتھوں کی ہو جائے ہیں کہ جس دن افغانستان میں مرخ استعار کی جائی کومت مستحکم ہوجائے گی ، ای دن روی لوٹ جائیں گی آئیس اس کے موا اور چا ہیے بھی کیا؟ یہاں تو وہ بخت پریشانی کے رام میں شب وروز کا شدر ہے ہیں۔

بحص تجب کا پ نے توا پ اختیار کرده داست پر پورے فور واکر سے قدم دحراد داشتر ای عقیده اختیاد کیا دو کری شرک بھی اسلام کی بحیثیت دین تغمین اختیاد کیا دو کری شن بیس اسلام کی بحیثیت دین تغمین پر دضامندی ظاہر کردی اور کیا تحض اس شن کی بدولت روسیوں کے مظالم، ستم، وحشت اور کے دحرے سے نظریں مجھیرنا ممکن ہے۔ پشتو کی مثال ہے کہ سوری کودوا لکیوں سے نیس

چہایا جاسکا۔ یکوئی خواب نیس جیتی جاگی حقیقت ہے کدردی افغانستان میں کس لیے آئے ہیں۔

کیا آپ کو گزشتہ آٹھ برس کے دوران خودا پنے بزرگوں اور کیوزم کے استادوں کے ساتھ بیتی

ہوئی داستان یاد نہیں۔ نور جحر ترہ کئی نے بھی تو می مصالحت کا اعلان کیا تھا۔ بجر وہ اپ انجام

کو پہنچا تو نے آنے والے امین نے بھی تو می مصالحت کے اعلان میں عافیت جائی لیکن اسے

مہلت مل نہ پائی، جلدہی قصر دارالا مان میں روسیوں کی مرضی سے امین کے جم کا گوشت

اور بڈیاں خاک میں ملادی گئیں۔ بھرکارٹل نے آشتی ملی کے اعلان کے ساتھ بعض دکھادے کی

زیمی رسومات کا اجراء کیا اور قید یوں کو رہائی دینے کا اعلان بھی کیا۔ جونمی کا درا کو بل جرفی جیل

کے تاریک زیمان میں دھکیلا گیا تو آپ نے اپنے بزرگوں کے اتباع میں وہی داگ

الا پناٹر وظ کردیا۔ اب آپ کی باری ہے۔ جلدی آپ کو اپ دوست روسیوں کی مدد سے جیل

یاموت میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سنجیدگی سے اسلام، وطن اور ملت کی

عدمت کے خواہش مند ہیں تو ورج ذیل شرا تھا تبول کیجئے۔

خود کو لمت افغان اور اسلام کے علم بر داروں کے حوالے کردیجے۔ روسیوں کوغیر مشروط انخلاء پر ججود کیجے۔ اپنے ہاں موجود مرتدعنا صراور کمیونزم کے فلفے پریقین رکھنے والوں کوئل . مجدود کیجے۔ خوست، گردیز، ارگون جیسے کی اہم علاقے کومرکز قرار دے کروہاں فوتی کارروائی . بند کردیجے۔ جوٹی آپ کی طرف سے میدا قدامات کیے جائیں گے ہم آپ سے گفتگواور ملئے برخور کریں گے۔''

نجیب اللہ کواس قدر دعدان شکن جواب کی تو تع نہیں تھی۔ اس نے پکے دنوں تک فوروفکر کے بعدا گلا خط روائد کیا جس سے سے سے موالا نا حقائی سے خاص تعلق ہے اور وہ انہیں بہت پکے دینے کے لیے تیارہ - چونکہ کمیونسٹ افقالی ایک مدت سے موالا نا حقائی کے آل کا حکم جاری کر بچے تھے اس لیے نجیب سنے اظہار ددی کے لیے ما تھ میں ایک سرکاری معافی نامہ بھی ارسال کیا جس میں بہتر پر تھا کہ جلال الدین حقائی ولد فتح خان ساکن زوزان کے آل کا حکم منوث کر کے انہیں معافی دی جاتی ہے۔ یہ خط کہ مربر 1987 وکتر برکیا محمل اللہ میں خان ماکن خلاصہ بہتھا:

''مل نے آپ کے مواکس سے تلمی تعلقات جیس رکھے، میں نے وطن، اسلام اور غیرت کی خاطر آپ کومعانی نامدار سال کیا ہے۔ اب ہمارے وطن میں بھڑ کتے شعلوں کو بچھ جانا چاہے۔ اس کیے ہماراا ورآپ کا لمنانہایت ضروری ہے۔ آپ جو پچھ چاہتے ہیں میں آپ کودیے پر تیار ہوں۔ "آپ کا معانی تا مدیرے لیے کوئی قیت نہیں رکھتا ، یہ اسلام اور وطن کے سامنے آج ہے ، کونکہ راہ اسلام میں شہاوت میرے لیے وجہ افخار ہے۔ دوی استعار کے زیر سامید بہتا خواہ کتا ہی مقد داور مادی سہولیات سے لبریز ہومیرے لیے دنیاوآ خرت میں طوق لعنت اور بے عزائی ہے۔ آپ نے تریز کیا ہے کہ وطن میں بھڑ کتے ہوئے شعلوں کو شائد ابوجانا چاہے۔ یہ انجھی بات ہے کہ وکا یہ سیلاب روسیوں کے جلومیں آنے والے کمیونزم کے مظالم کے سب بہنا شروع ہوا ہے۔ اگر آپ آئی قوت اور صلاحیت رکھتے ہیں کہ کمیونزم کا خاتمہ کرسکیں تو پھرلہو کے یہ شعلے دھیے یوا سکتے ہیں۔

كامنةورُ جواب دية بوئ لكعا:

آپ نے میجی ککھا ہے کہ آپ زوزان کی پگڑیاں جی نہیں کرنا چاہتے۔ حالانکہ کتی مرتبدروی طیاروں کی ہوائی کی ہوائی کی ہوائی کی ہوائی کی ہوائی اور تیموں کواپنے کی ہوائی اور تیموں کواپنے ہی ہوائی اور تیموں کواپنے ہی تباہ شدہ طبعے سلنے کچل دیا گیا۔ اب زوزان کی پگڑیا ں مزید کس حوالے سے بلند کرنا چاہتے ہیں۔ زوزان کی موروں کو بیرہ اور بچوں کو پیتم کرنے کی فرصداری آپ کی گردن پر ہے۔

قید بول کے بارے بھی اتنا لکھ سکتا ہوں کہ اسلام کے نام پر گرفتار ہونے والے تمام افغانستان کے تیدی ہمارے بھائی ہیں اورا گرآپ کی مراوغاص پکتیا یاز وزان سے تعلق رکھنے والے تیدی ہیں تومرف ان کی رہائی کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہیں گرفتار ہی رکھے۔''

مولانا حقانی کے دوثوک جوابات نے نجیب کی چالاکی اور چرب زبانی پرخاک ڈال دی اوراے دوبارہ کچھ لکھنے کی جرائت شامولی۔

فتح قریب تر: جول جول سال 1987 واختاً م کی جانب سرک رہا تھا، بجاہدین کی پنتے مندی کے آ<sup>جاد</sup> واضح تر ہوتے جارہے تتھے۔ گلبدین حکمت یار، احمد شاہ مسود، مولوی مجمد یونس خالص، برہان الدین ربانی، مولوی محمد نی محمدی، صبغت الله مجددی، پروفیسر سیاف اور دیگر بجابد رہنماؤں کے بیانات اخبارات کی شرمزجوں کی زینت بنے لئے تھے۔سات جماعتی اتحاداب خاصا مضبوط ہوگیا تھا۔ بجابد رہنمااب فتح یا لی کی منزل کے ابعد حکومت سازی کے مراحل کو قریب آتاد کی رہے تھے۔ جزب اسلای کے سربراہ گلبدین حکمت یا راعلان کردہے تھے کہ افغانستان بی عبوری حکومت کے لیے جلدا نتخابات منعقد کے حاکمی ہے۔

جنیوا نذا کرات فیصلہ کن مرحلے میں: مجابدین کے اس استقلال کا نتیجہ لگا کہ فروری 1982ء سے شروع ہونے والے جنیوا فدا کرات فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے لگے۔ روس، امریکا، پاکستان اور افغانستان کے نمایندے ساڑھے پانچ سال سے ان فدا کرات میں شریک تھے۔ روس نے اس سال انخلا پر پوری طرح آبادگی ظاہر کی مگروہ واپسی کے لیے چار سال کی مہلت طلب کررہا تھا۔ جبکہ حکومت پاکستان جلدا زجلدا نخلا پر ذور دے رہی تھی۔

۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا تو بیتھا کہ جس طرح سودیت ہوئین نے دو ہفتے کے اندرایک لا کھیس ہزار سیائل داخل کیے بیتھے ، اس طرح وہ دو ہفتے کے اندرائہیں والیس بھی لے جاسکتا ہے۔

1987ء کے جنگی اعداد و شار: 1987ء بیں بجابدین اور روی وافغان افواج بیں کل 4776 معرکے ہوئے۔ روی افوائ نے بجابدین پر 1692 حملے کیے جبکہ بجابدین نے 2983 بار حملے کیے۔ ان معرکوں بیس روس کے 272 کیلی کا پیٹرز اور 246 جنگل طمیارے تباہ ہوئے جن کا مجموعہ 518 بنگ ہے۔ یا درہے کہ اس سے تیل 1980ء سے 1986ء کے اوا خر تک جموی طور پر چیمو کے لگ بھگ بیلی کا پٹر اور طمیارے تباہ کے جانچے شعے۔

ا مجاہدین نے 1987ء میں 3746 روی اور 6573 افغان سپاہیوں کوموت کے گھاٹ اُتارا۔ نیز 17535 ایسے سپائی قبل کیے جن کے روی یا افغان ہونے کی شاخت نہیں ہو گی۔ مجموعی طور پر ووحریف کے 18057 رافر ادکو ہلاک کرنے میں کا میاب ہوئے جبکہ ان کے اپنے 2857 رافر ادشہید ہوئے۔ پر تعداد تریف کی نسبت چھٹا حصہ ہے۔ اس سے مجاہدین کی جبکی مہارت، حوصلہ مندی اور ان کے ساتھ لھرت خداد تدی کی شمولیت کا لیقین ہوجا تا ہے۔

یا کتان میں مہاجرین افغانستان: 1987 میں افغانستان کے کو سار عمل آور سرخ افوان کو کمل فکست سے دوجار ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے اور مستقبل کے اُفق پر سپیدہ نمودار ہونے لگا تھا لیکن اِدھر پاکستان کی نے مسائل سے دوجار ہور ہاتھا۔ روس کے ایجنٹ بڑی کامیابی سے یہ پر چار کردہے تھے کہ

ستائيسوال مار یا کتان کے نئے مسائل کی جڑ افغان مہاجرین ہیں۔ 306 وسطیح خیمہ بستیوں کےعلاوہ پاکتان کے ۔ طول وعرض میں پھیلے ہوئے بیٹیس لا کھ مہاجرین اب پاکستان کی آیا دی کا حصہ بننے سکھے متھے \_ ہر

حقیقت ہے کہ یا کتان میں بچھ مسائل تو واقعی ان کے بعض گروہوں کی وجہ سے پیدا ہور ہے تھے گر

بعض مسائل ان پرتھویے بھی جارہے ہتھے۔

اصل میں مہاجرین کے حالات، مسائل،ضروریات اوران کی وجہ سے پیدا شدہ اُلجمنیں ہر طِرُ يكان نيس تحيى \_ بيمهاجرين كئ تتم كے تتے \_ ايك تتم مالدار اور بارسوخ خاندانوں كى تقى \_ رياوگ خاندانی جا گیردار، رئیس اور جاہ واقتدار کے مالک منصے۔ان کی تحداد چند فی صدے زائرنہیں تھی۔ بیرون عما لک میں بھی ان کے سرمایے کے ذخائر اور جائیدادیں تھیں۔انہوں نے یا کتان میں کوٹھاں خریدلیں اور آ رام سے رہنے گئے۔ کچھدت احدان میں سے پچھلوگ بھارت جا کر بمٹی یا د ہلی میں بس گئے۔ بہت سے مغربی مما لک میں جا آباد ہوئے۔ان میں سے زیادہ تر ماڈرن ،لبرل یا ہے دین تھے۔ دوسرى قتىم اعلى سركارى ملازين، افسران اورتعليم يافته افراد كى تقى ـ ان ين سے اساتذه وانجيئر، ڈاکٹر پروفیسراورسائنس دان وغیرہ شامل تھے۔ان کے جانے سے افغانستان کا ہرشعبہ بری طرح متاز ہوا۔ان میں آزاد خیال، قدامت بیند، دھریے اور اسلام بیندسب ملے جلے بتھے۔ تناسب کے لاظ سے سیجی چند فیصد متھے۔ تیسری فتم ان متوسط سرمایدداروں کی تھی جوا پنی جمع پوٹی سمیٹ کر پاکتان آ گئے تھے۔ان میں سے زیادہ تر ٹرانسپورٹ یا ہوگی سازی کے شعبے سے وابستہ تھے۔ٹرانسپورٹروں کے یاس مال برداری کی گاڑیاں ٹرک وغیرہ پہلے سے موجود تھے جنہیں بیرماتھ لے آئے تھے یا پاکتان أكرى كازيان خريد لي تحيى - بدياكتان كى فرانسيورث لائن ميس كهي كي تق مول جلان والول نے یا کتان ش مجی شاہرا ہوں پر ہوٹل بنا لیے۔

چوتنی قسم خانه بدوشوں اور گله بانوں کی تقی ۔ بیہ بزار دں کی تعداد میں بیتے جواییے مال مولیتی سیت آتے تھے اور چراگا ہوں کی تلاش میں علاقے تبدیل کرتے رہتے تھے ای لیے ایک جگہ تک کرنہیں بیٹ کتے تھے۔ یہ خود کفالتی اور جفاکٹی کی زئر گی گزاررہے تھے اور یا کتان کے لیے کسی مسلے کا باعث نہل تے۔ پانچویں متم ان شہری اور دیمی افراد کی تھی جو اپنا سب کچھ لٹاکر یا کتان آئے تھے اور مہاج كيميول مين آب يتے يتھے۔ان كى تمام كفالت حكومت ياكتان سركارى خزائے اورا مدادى رقوم سے كرو بى تقی۔30 رلا کھ مہاجرین میں اس تتم کے افراد کی تعدادسب سے زیادہ تھی۔

جزل ضیاء الحق نے ملکی خزانے کونا قابل فحل بوجھ سے بچانے کے لیے انہیں اجازت دے دی تھی کہ

عرفانتان: ملردوم ستائيسوان بإب 135 ر کا کاج کر کے خودا پنااورا پنے الل وعمال کا پیٹ پال کتے ہیں۔ چنانچے ان میں ہے بہت سے لوگ ریا کا کا ج ۷۱۱ ) من مردوری یا جھوٹے موٹے کاروبار کے لیے کراچی، داولپنٹری، پٹاوراورکوئٹ جیسے بڑے شہروں می آ جائے تھے۔ اس طرح خیمہ بستوں میں رش ادر سر کاری خزانے پر دباؤ میں پھے تخفیف ہوجاتی تھی۔ میں آ جائے تھے۔ اس طرح خیمہ بستوں میں رش ادر سرکاری خزانے پر دباؤ میں پھے تخفیف ہوجاتی تھی۔ مراس آزادی کی دجہ ہے مہاجرین کے روپ عمل تخریب کارول کا ایک ریلا یا کتان میں پھیل عمیاجس نے ضاء الی کی حکومت اور پا کستان کوشد ید نقصان سے دو جار کیا۔ ما كتان تخريب كارى كى زومي<u>ن:</u> تخريب كارى كابوش رباسلسله 1986 ومين شروع بوچكا تفايم 1987ء میں یہ نہایت شدت اختیار کر گیا۔ کائل انظامیداور خاد نے روی افسران کے تعاون سے افغانستان میں کئ تربیتی کیمپ قائم کردیے متنے جہاں ہزارون تخریب کاروں کوتر بیت دی جار ہی تھی۔ یہ تے تخریب کار مہاجرین کے بھیس میں آسانی سے سرحدیں عبور کرجاتے تھے۔ان کی تباہ کاریوں نے ماكتان كوہلا كرركھ ديا۔ان دہشت گردانہ وا تعات كى ايك جَلك ديكھے۔ نیم فروری 1987ء: دو بم دھاکوں سے کوئٹر کو قدرتی کیس فراہم کرنے والی یائپ لائن تباہ ہوگئ۔ کئیے ہے 80 کلومیٹر دور قلعہ عبداللہ کے قریب ریلوے لائن کودھا کے سے اُڑادیا گیا۔ 🐅 8 فردری ..... پیٹا در کے ایک بھر ہے بازار ٹیل پارسل بم دھاکے سے تین افراد جان بحق ادر 26 زخی ہو گئے۔ ہیں۔ 14 فروری..... بنوں میں ایک مسافر بس بم وھاکے سے تباہ ہوگئی۔ ایک بچے سیت تین مسافر جال بحق اور تين شديدز خي مو كي -ع 19 فروری ..... پشاور میں ایک اسکول کے سامنے سڑک میں ہولناک بم دھا کا ہوا۔ جس سے تیرہ یجادر داہ گیرجاں بحق جبکہ 50 سے زائر زخی ہوئے۔ میادشدا تناالم ناک تھا کہ پیٹا در کے شمری سرا پا احتجاج بن گئے۔ بعض سازشی عناصر سے پروپیگیٹ**دا کررہے تھے ک**یتخریب کاری میں تمام مهاجرین اور مجابدین ملوث میں \_ دوسرا بروپیکنڈامیر تھا کہ تخریب کاری توروس کروار ہاہے مگراس کی وجہ پاکستان کا مہاجرین کو بناہ دینا تھا۔ گویا گھوم پھر کر ذمہ داری مہاجرین پر عائد ہوتی ہے یا حکومت پاکستان پر۔ چنانچہان پروپیگنڈول ہے متاثر افراد نے احتجاج کا زُخ مہاجرین اور کابزین کی طرف پھیردیا۔ الله 21 فروری .... شریوں کے ایک مشتعل گروہ نے پٹاوریس قائم کابد تنظیموں کے دفاتر پر ہلہ یول ريارا كرا نظامية أرب نه أتى تويقية أخون خرابا بوجاتا-

م 14 می ..... پٹاور کے مرکز میں اڈے میں پارسل بم دھما کا ہوا، چار مسافر جال بحق اور 40 کے قریب زخی ہوئے۔ قریب زخی ہوئے۔

ریبدن در کرداولپنڈی کا ایک مارکیٹ ش ایسے بی ایک دھاکے ہے 27 رافر اور نی ہوگئے۔ اسکی ی روز پٹاور ش بم دھاکے سے دوافر اوجال بحق اور 24 زخی ہوگئے۔

مید 7راگت ..... پتاور شل بی فی روز پرایک دکان شل بم دها کا موا-اندر موجود تمام افرادخم

ہو گئے۔ دکان ملے کا ڈھر بن گئے۔ آس پاس موجود 34 افرادزخی ہوئے۔ مع 11 راگست ..... مردان شہر میں تین دھاکوں میں 18 رافرادلقمہ اجل بن گئے۔

میر 7رتمبر ..... پشا در می پیمر دها کا بوا \_ دس جال بخت اور 6 زخی بو گئے \_

\* 12 رسمبر المارين بارودي مرنگ كلف سے بائج افراد جال بحق مو محتے ـ

تخریب کاری کابیہ بولنا کے سلسلہ پورے سال جاری رہا۔ سرحدی شیروں کے بعد پنجا بہمی اس کی لپیٹ بیس آ سمیا۔

جه 19 رحتبر .....راولپنڈی کے پیرود هائی اڈے پر بم دهاکا ہوا۔4مافراد جان بحق اور 12 شرید بنحی مید محر

کرا بی بھی تخریب کاروں کی بیفار کا شکار ہوا۔ 15 رجولا ٹی کو یہاں ایمپریس مارکیٹ اور بوہری بازار میں 4 ہولتاک بم دھاکے ہوئے جن میں 72 افراد جاں بحق اوراڑھائی سوزتمی ہوئے ہم میں آگ تی لگ گئے۔ یہاں پہلے سے پٹھان مہا جرمنا فرت کی فضامو جودتنی۔اس حادثے سے پٹھانوں ادر افغانوں کے خلاف مزیداشتعال پھیل گمیا۔

<u>او جڑی کیمپ کا حکرد وز سانحہ:</u> مجموعی طور پر 1987 م کے دوران پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں تخریب کاری کے 259 واقعات پیش آئے جن میں 264 فیتی جا نیں تلف ہوئیں اور 1069ر افراد زخی ہوئے۔

تخریب کاری کے دا تعات کی میہ جھک دکھانے کا مقصد صرف سے ہے کہ قار کین افغان مسلے کے بارے میں ضیاءالمق حکومت پر پڑنے والے دباؤ کاا عمازہ لگاسکیں۔

تخریب کاری کے اس سلسلے کا سب سے روح فرساساند 10 اپریل 1988 و کوراولپنڈی میں بیش آیا۔ یہاں شہری آبادی میں واقع قدیم اسلح ڈپو' اوپڑی کمپ' اچا تک شعلے اُگلنے لگا۔ یہاں ذخیرہ کے کئے ہزاروں راکٹ اور میزائل لرزہ خیز دھاکوں کے ساتھ چلنے اور پھٹنے لگے۔ لگیا تھا اسلام آبادادر

ین هورت حال کا نہایت پامردی ہے۔ جہادا فغانستان کی مر پرئی جاری رکھی۔

حکومت کے تیام کاعزم کیے ہوئے تھے۔

ستأنيسوال بار تاریخ افغانستان: جلدودم ۔ گور ما چوف کا اعتر اف شکست اور انخلا کا اعلان: افغان مجاہدین کے جہاد سلسل اور اہلِ یا کتان کے بے لوٹ نفرت کا نتیجہ مید نکلا کہ 1987ء کے اختا م پذیر ہونے تک سودیت یونین نے عملا این ، فکست تسلیم کر لی اورا فغانستان سے انخلا کے لیے پرتو لئے شروع کرویے۔روی حکمر الن صدر گور ما چوف نے اچا تک اعلان کردیا کہ اگر جنیوا معاہدے پر 15 مار 1988 و تک دستخط کردیے جا کی آو 15 کی 1988 ء کوروس این افواج کا انتخاشروع کردے گا اور 15 ماہ ٹس اس کی افواج کی واپسی تممل ہوجائے

. گ۔گوربا چوف کے اس اعلان سے دنیا جمرت زدہ رہ گئی۔ بیدداضح لفظوں میں اعتراف شکست تھا۔ روں اور امریکا کو اسلام سے خطرہ: سوویت یونین افغانستان سے جار ہاتھا مگروہ یہ برداشت نہیں

کرسکتا تھا کہ اس کے بعد افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم ہوجائے جواس کے سر پر خطرے کی تلوارین کرنگتی رہے۔اس نے طے کولیا تھا کہ افغانستان سے فکل کر بھی یہاں اپٹی حمایت یا فتہ حکومت کو برقرار رکھے گا ادراس ملک کواسلا می مملکت بینے کا وہ خواب پوراٹییں ہونے وے گا جومجاہدرہنما دیکھتے

آئے ہیں۔ سودیت بونین کی اس سوج سے اس کے روایق حریف امریکا کوبھی مکمل طور پر الفاق تھا۔ امريكا پهليتوصرف مدچاہتا تھا كدايشيا ش سوويت يونين كے انزات مزيد بڑھنے نديا كي -انغانستان

میں سوویت افوائ کی تباہی سے امریکا کابیہ ہدف پورا ہو گیا تھا ادراسے اطمینان ہوچکا تھا کہ سوویت یونین اب اس کے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں بن سکتا۔ گراس کے ساتھ ساتھ اب امریکا کے سامنے ایک نیا مسئلہ آ کھڑا ہوا تھا۔وہ خود ان مجاہدین کو تشویش کی نگاہول سے دیکھ رہا تھا جو افغانستان بلس اسلامی

روس اورا مريكا كالمحد جورة: يهال تاريخ أيك في كروث ليق باور بم دوعالى طاقتول اوررواي حريفول كواسلام كے خلاف ايك صف ش كھڑاد كيھتے ہيں ۔جنيوا غدا كرات جن كے تحت روس نے افغانستان سے والبى اختيار كانتى درامل روس اورامريكاكى اس مشتر كدموج كالتيجه متصر كدروى افواج كافغانستان سے نکل جانے کے بعد دہال کوئی اسلامی حکومت قائم نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں بڑی طاقتیں "اسلام" کو مستتبل قریب میں اپناسب سے بڑا تریف تصور کرنے لگی تھیں۔ کول میر اسلام ' ہی تھا جس نے ان

دونول میں سے ایک کوا نفائستان کی وادیوں میں تاریخ کی عبرت ناک شکست ہے وو چار کیا تھا۔ جهادِ انغانستان كيا تما؟ يهال جميل ايك بار كراس حقيقت كا اعتراف كرنا جا بي كه جهاد افغانستان صرف انفانول کی توی الله تغییر تھی بلکدیہ تمام عالم اسلام سے جمع ہونے والے پخت فکرمسلمانوں کا مقدی جادتما۔ایشاے کے کرافریقہ تک ہر خطے کے فرزندان توحید نے اس میں جانی وہالی استطاعت کے مطابق حدایا تھا۔ کری ول مسلمان اوران گنت اللہ کے برگزیدہ بند ہاں جہادی فقی الی کے لیے خب وروز دُعا کی کرتے رہے ہیں اوران گنت اللہ کے بیٹے بیل نفرت الہی مسلمانوں کے خال حال ہونی اور مود و بیٹ کی عفریت الجن سے ہوئی اور مود و بیٹ کی عفریت ایک سے بناہ طاقت اور لامحد ودوسائل کے باوجود رسواکن ہزیمت ہے دو چار ہوا۔ اس جہاد ہے نہم رف اس کی عمری طاقت کو شدید نقصان پہنچا بلکہ اس کی اقتصادیات کا بھی جنازہ فکل گیا۔ بی نہیں بلکہ خود کمیوزم کا باطل نظام لرزنے لگا اوراس کا بودا بن بوری دنیا پرعیاں ہوگیا۔ امریکا کے عزائم ناس جہاد میں اگر امریکا اور روس خالف ممالک نے عابدین کی مدد کی تقی تو اس میں انسانی ہدردی یا جذبات جریت کی بے لوث حمایت کا کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ طاقتیں صرف اپنے ساک اقتصادی اور جغرافیائی مفادات کے تحفظ کے لیے بجاہدین سے تعادن کر دی تھیں۔ امریکا کا تو شرور کی حصار کی اور خوال کو مشوط کے سے جاہدین سے تعادن کر دی تھیں۔ امریکا کا تو شور کی جب اسے کے طیرہ دہا ہے کہ دوہ اپنے حرفیف سے کھلے میدان میں گرئے انفان مجاہدین پرمر مایکاری اس کے لیے فقع بخش ثابت ہوگیا۔ کہ افغان میں اس وقت کی جب اسے تھیں ہوگیا کہ افغان میا ہدیں پرمر مایکاری اس کے لیے فقع بخش ثابت ہوگیا۔

گرجب جہاد کے شمرات چننے کا وقت آیا تو امر یکا کو یہ گوارا نہ ہوا کہ تجاہدین آزادا نہ طور پرافغانستان کا مستقبل اپنے ہاتھوں میں لے سکیں۔ اس سلسلے میں امر یکانے 1985ء میں ہی پیش بندیاں شروع کردی تھیں اور روی حکام کو بھی اپنے خدشات سے آگاہ کردیا تھا۔ جنیوا غذا کرات کے نام پران طاقتوں میں جو گفتگو ہور ہی تھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ میں جو گفتگو ہور ہی تھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ افغان مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح مشروط آزادی پرآ مادہ کرایا جائے تاکہ وہ مستقبل میں ان کے لیے کوئی خطرہ نہ بن سکیں۔

یددونوں طاقتیں جائی تھی کداملام کا ساس و معاشی نظام سرمایددارانداوراشراکی نظام پرفوقیت رکھتا ہے اور ان دونوں نظاموں کی بہ نسبت کہیں زیادہ فطری،آزمودہ، انسان دوست اور امن پردر ہے۔ انہیں اُحساس تھا کداملای نظریہی کمیوزم اور سرمایدداراندنظریے کا تو ڈ ثابت ہو سکتا ہے۔ جنیوا مذاکرات میں سازشی دھندے: چنانچہ سے دونوں طاقوتی تو تیں اپنے مفادات کے تحفظ اور اسلای نظریے کے مقابلے کے لیے اپنے دولوں میں کچک پیدا کرنے لگیں۔ انہوں نے کئی چیزوں پر النائی نظریے کے مقابلے کے لیے اپنے دولوں میں کچک پیدا کرنے لگیں۔ انہوں نے کئی چیزوں پر انفاق کرلیا اور جنیوا خدا کرات کو جلد از جلد اس طور پر تیجہ خیز برنانے کی کوششیں شروع کردیں کدروس اور امریکا کے مفادات کے بیدا کرات اور انوا تو اقوام متحدہ نے اس کے لیے چار نکاتی اُصول وضع کے تھے۔

افغانستان کافتداراعلی،علاقائی سالمیت،سیای آزادی ادر غیرجانبداری کا تحفظ کرنا۔

ا افغان موام کو بیرونی مداخلت کے بغیر اپناسیا ک ، اقتصادی اور معاشر تی نظام ترتیب دینے کاحق دینا۔

انفانستان ے غیر کلی افواج کی ممل واپسی -

افغان مہاجرین کی بحفاظت واپسی کے لیے سازگار حالات مہیا کرنا۔

نیا ایجند اندید اکرات کی سال تک نهایت ست روی سے چلتے رہے گراب جبہ فیصلہ کن موڈ آپا تا امریکا، سوور ت چلتے رہے گراب جبہ فیصلہ کن موڈ آپا تا امریکا، سوور یت یو نین اور کا بل انظامیہ نے نهایت تیزی سے اس چار تکاتی فارمولے کی روح کوئ کرتے ہوئے نیا ایجند اتیار کیا۔ انہوں نے معاہدے میں الیی شرا تط شامل کردیں جو افغان مجاہدین، مباجرین اور ضیاء حکومت کے لیے نا قابل قبول تھیں۔ ان شرا تط میں یہ بھی شامل تھا کہ پاکستان افغان مستلے سے یکوئی اختیار کر لے گا اور مجاہدین سے تعاون ختم کردے گا۔ مگر روک اور امریکا پریہ پابندی مستلے سے یکس فی افغانستان کا مستقبل انہی کے پردکیا جارہ اتھا۔ سب سے تیرت انگیز بات رہی کے انعان کیا جارہ اتھا۔

اس کے بعد ان طاقتوں نے جلداز جلد معاہدے پر دستخط کرانے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالنا شروع کردیا۔ خدا کرات کو حتی شکل دینے کے لیے 22 فروری 1986ء کی تاریخ مقرر کردی گئی۔ امریکی نمایندوں نے دنیا کو یہ تقین دلائے کی کوشش کی کہ معاہدے کے بعد افغانستان کو تو دخاری اور میں بات آزادی حاصل ہوجائے گی ، روس اور امریکا اس ملک کے بارے جس عدم مداخلت کی پالیس اینا میں کے ۔۔۔۔۔گروس کا کا بل اقتظامیہ کی اور امریکا کا اپنے حامیوں کی حکری احداد بند کرنا معاہدے میں یا قاعدہ تحریری طور پر شامل نہ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ صرف ایک چال تھی۔ اصل عزائم پچھاور سے جس کر دو جا دی میدان سے تعلیم کی اس ازش کا پر دہ چاک کرتے ہوئے تحریر کیا:
''امریکا کی کوشش ہے کہ وہ جہادے میدانوں پر قبضہ کرلے۔ جنگ کی ذیام اسلام پندوں سے چس کر انبیں میدان سے دور کردے۔''(آیات الرحمن فی الافغان)

امریکا اب پاکتان کے ذریعے اسلام پند مزائمتی تنظیموں کو سلنے والی امداد روکنا چاہتا تھا اور اس کی بجائے افغانستان کے مزائمتی گردپوں سے براہ راست روابط قائم کر کے ان سے سودے بازیاں کرنے کا خواہش مند تھا۔ یعنی جو گردپ امریکا کی پالیسیوں کا تحفظ کرنے کا محاہدہ کرتے ، امریکا انہیں نواز تا اور جو گردپ ارب کی انہیں عسکری سیاسی اور اقتصادی امداد سے محروم کر کے دیوارے لگانے کی کوشش کرتا۔ اس کا لازی نتیجہ بیتھا کہ تجاہدین امریکا نواز اور اسلام پندر عزوں میں تقسیم ہوجاتے

141

بارخ افغانستان: جلدِ دوم

ستأكيسوال بأب

ادران کے درمیان اقتدار کی جنگ جیٹر جاتی \_روس کو یہ فائدہ حاصل ہوتا کہ اس کی کٹے بیلی نجیب انتظامیہ کو انے یاؤں جمانے کا موقع مل جاتا۔ اس سازش کا ایک سرطر میجی تھا کہ افغانستان کوسیاس طور پر چھوٹے چیو نے حصوں میں تقسیم کردیا جائے اور یہال کو ئی مضبوط *مرکزی حکومت کیعی قائم ندہونے د*ی جائے۔ جنيوا مذاكرات يرحكمت يار كاتبعره: اپريل 1988 ميں جنيوا مذاكرات كا فيعلم كن اجلاس شروع ہو کیا۔ وزیر اعظم یا کتان محد خان جونجومعاہدے پر دستخط کرنے کے لیے آبادہ تے مگر صدر ضیا والحق، وزير خارجه صاحبزاوه ليقوب خان اوروزير مملكت برائح خارجهأمورزين نوراني سميت متعدد معامله فبم ساست دانوں کی رائے اس کے برخلاف تھی۔اس دوران 12 راپریل کو حزب اسلامی کے امیر گلبدین حکت یارنے جنیوامذا کرات کے حوالے سے حالات پرتیمرہ کرتے ہوئے کہا:'' روس بحاہدین کے ہاتھوں زچ ہوکرا فغانستان سے اپنی واپسی کا اعلان کررہاہے مگروہ ان لوگوں سے خدا کرات کے لیے تیارٹیس ہے جومیدان جنگ میں اس کا مقابلہ کررہے ہیں بلکہ وہ مسلہ افغانستان کے طل کے لیے بھاگ بھاگ کر وافظلنن جاتا ہےادراس طرح دنیا کوباور کرانا چاہتاہے کہ جنگ افغان مجاہدین اوراس کے درمیان نہیں بلکہ امر یکااوراس کے مابین ہور بی ہے۔اس طرح وہ خودکو جموثی تنلی دے رہاہے کہ وہ ایک سپر یاور سے لؤکر والی جارہا ہے۔ حالان کدونیا جانتی ہے افغانستان ش امریکی فوجین نیس بلکہ عابدین اور ہے ہیں مگر جنیوا خاکرات میں مجاہدین کا کوئی حصر نہیں۔اس تسم کے معاہدے سے انغانستان میں اس قائم ہوسکا ہے ندمہاجرین اینے وطن واپس جاسکتے ہیں۔'' (نوائے ونت، 12 مایریل 1988 م)

محمر فان جونیجونے جنیوا معاہدے پر دستخط کردیے: بہر کیف 141مار بل 1988 موجمہ فان جونیجونے جنیوا معاہدے پر دستخط کردیے: بہر کیف 141مار بل 1988 موجمہ فان جونیجونے جنیوا معاہدے پر دستخط کردیے۔ اس طرح مسئلہ افغانستان کے بارے شن اموالاً پاکستان کا کردار ختم ہوگیا اور بید معاملہ روس اور اسم ایکا کے رحم و کرم پر رہ گیا۔ بجاہدین کی توت ہتظیم اور اتحاد کواس سے شدید دھچکا لگا۔ صدر پاکستان جزل ضیا مالحق جو کہ افغانستان ش ایک پاکستان دوست اور اسلام پند حکومت کے خواہاں شعے اپنے مضوبوں کو تحیل تک پہنچانے سے قامر ہو گئے۔ وزیر فارجہ پاکستان

ما تبزادہ لیقوب فان نے جو نیج کے اس فیعلے پرا حتیا جا استعفادے دیا۔ معرد ف داشی رزیڈ اے سلبری نے اس واقعے پر تبعرہ کرتے ہوئے لکھا:'' بھے نظر آرہا ہے کہ ہم سنے آہت آہت قدم بقدم پاکتان اورا فغانستان میں اپنے ذہنی بُعد کی فئیج کی طرف بلٹما اور کھسکنا شروع کردیا جو برتسمتی اور دشمنوں کی ریشہ دوانیوں ہے آٹھ دس سال پہلے دو برا در اسلامی ملکوں میں حائل تھی اور جے بغضل تعالی افغان مجاہدین اور مہاجرین نے پاٹ دیا ہے۔معاہدہ جنیوا پاکتان کی تشمیرا در شرتی ستائيسوال بار تاريخ افغانستان: جلدِدوم یا کستان سے محرومیوں کے سلسلے کی ایک اور کڑی ہے۔" (مسئلہ انفانستان، ص: 547) ببركف جنيوا معابدے كى رُوسے 15 رئى 1988 مكوروى افواج آستدا بستدر يائے آمو كى يار ۔۔۔ اُتر ناشروع ہو گئیں مگرجاتے جاتے روس نجیب انتظامیہ کی تفاظت کے زبر دست انتظامات کر کے جار<sub>ا</sub> ہ ہے۔ تھا نجیب کوا تنااسلحہ فراہم کردیا گیا تھا جو کئی سالوں کی جنگ کے لیے کافی تھا۔روی افسران اور مشیرار مجی اس سے تعاون کے لیے موجود تنے مگر پاکستان اب افغان مسلے میں فعال کرداراداکرنے ہے قاصر ہو کمیا تھا۔ جو نیج حکومت برطرف: جنیوامعاہدے نے جہاوا فغانستان کے شیدائی صدر ضیاء الحق کی اُمیدوں پر اس طرح یانی پھیرا کہ دہ نتخب جمہوری حکومت سے بدول ہو گئے۔ چنانچیصرف ڈیڑھ ماہ بعد 29 می کر انہوں نے صدارتی اختیارات استعال کرتے ہوئے اسمبلیوں اورسول حکومتوں کی بساط لپیٹ دی۔ای ا قدام سےان کے نخالف حلقوں کی افرادی قوت بڑھتی چلی گئی اورا ندرون خاندان کے خلاف ساز شوں كاسلسله دراز بوتاميا\_ جون میں انہوں نے شریعت آرڈی نینس جاری کرے یا کستان میں اسلامی نظام کی بالادی کی جانب ایک اہم چیش دفت کی ۔14 داکست کوتوم سے آخری نطاب چیں اس مر دِمومن نے کہا: ''لاکوں ملمان خون كرديا ياركرك ياكتان آئے تھے، كيوں كرده ياكتان كواپئ آخرى بناه كا وسيحق تھے۔ تحريكِ آزادى كي تمام شهيدون اور بهاورول كوجاراسلام ..... جارى حكومت ياكتان كوسي معنول بل اسلاى رياست بنائ كى تاكرقيام ياكتان كمقاصد حاصل موكيس اسلام ايبارث بجوقومك اتحادی بنیاد ہے۔اسلام کوباتی تمام باتوں پر بالادی حاصل ہے۔" صدر ضیاء الحق کی المناک شہادت:اس تقریر کے تیسرے دن 17 راگست کو بہاولیورائیر ہیں ہے ان کاطیارہ اُڑ ااور چند لحول بعد فضایں اس کے پر نچے اُڑ گئے۔ جہادِ افغان میں صفِ اول کے سابی کا كرداراداكرنے والابيمسلم حكمران بورے عالم اسلام كوسوكواركر كيا۔اس كے جنازے بيں پيدرو بيل

 بدینیں۔ یکی مکن ہے کہ '' کے تی بی '' اور'' می آئی اے' دونوں کے اشر آگ ہے یکھیل کھیلا کیا ہو۔
جہاد افغانستان کا نیا دور: جنیوا معاہدے ادر صدر ضاء الحق کی شہادت کے بعد جہاد افغانستان اپنی
عاری کے ایک نئے دور بھی داخل ہو گیا۔ ایک ایسا دور جس بھی مجاہدین کو اپنی جنگ خودلا ناتھی۔ مجت
ادراعیاد کے دشتوں کو تھیں پہنچانے والے امر کی ایجنٹ اب ان کی صفوں میں داخل ہو چکے تھے اور چند
کام پر نظر آنے والی منزل خاصی دور ہوگئ تھی۔ گر مجاہد رہنماؤں نے صدر فیاء الحق کی شہادت کا صدمہ
برداشت کرتے ہوئے اپنے حوصلے برقر ادر کھے۔ انہوں نے اپنی مرکز میوں میں کوئی کی شآنے دی اور
روس کو یہ موقع نہ دیا کہ وہ انخلاکے دعدے سے شخرف ہو سکے بیا ہے عزائم کو دوبارہ پروان جڑھائے کی
ہمت کرے۔ انہوں نے دنیا کو یہ محمول نہ ہونے دیا کہ جنیوا معاہدے سے ان کی قوت کو دھچکا لگا ہے۔
دومیدانوں میں اپنی جنگ نگا تار لاتے رہے۔

ضیاء الحق کے بعد ان کی تخت ترین سیای حریف پیپلز پارٹی کی رہنما بےنظیر بھٹوسیای دنگل جیت کر نومبر 1988ء میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعظم منخب ہوگئ تھیں بےباہدین نے اس تبدیلی کو بھی اینے عزائم کی راہ میں رکاوٹ ند بینے دیا۔

#### ent to

## مآخذومراجع

س... تارخ جهادا نغانستان \_ ڈاکٹران کی بی خان
 س... افغانستان ایک قوم کا الیہ \_ احمد شجاع پاشا
 س... آیات الرحمی فی افغان \_ شخ عبدالله عزام شہید
 س... اہنامہ مدا ہے بجاہد: جلد 1988ء، 1989ء،
 س... اہنامہ الارشاد: جلد 1988ء، 1989ء
 س... اہنامہ الارشاد: جلد 1988ء، 1989ء
 س... اہنامہ الحق اکو ڈو خشک \_ ارج 1988ء
 س... اردوڈ انجسٹ نارج 1989ء، جہاد افغانستان فمبرا پریل 1989ء، جہاد افغانستان فیاء اکتفانہ 1989ء، انگست 1990ء

تارخ افغانستان: مبلودوم 144 اثفا نيمسوال بار

#### اثفا ئيسوال باب

# سرخ ريجه كي شكست اورنجيب الله كيخلاف جهاد

اللہ من کے لیے نجیب اور روسیوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ پوری ہمت اور استقامت سے نجیب کے خلاف معرکہ آراء رہے۔ مشرقی اور جنو فی افغانستان میں نہایت ہولٹاک جنگیں شروع ہوگئیں۔ ابار مین اب مورچوں، جو کیوں، چھاؤنوں اور قلعول پر بڑے بڑے حلے کررہے تنے۔ 9رتبر 1988 وکوجؤ فی افغانستان کا قصبہ انسین بولدک عجائدین کے قضے میں آگیا جس سے قدمار کی طرف بیش قدی کا داستھل گیا۔

دوری طرف 30 متر کو کابدین نے صوبہ پکتیکا کی مرکزی چھاکٹی "ارگون" کے راستے میں دائع میں ان خارہ خولہ پوسٹ ' پر تبنہ کرلیا۔ اس لاائی میں 22 مجابدین ڈئی جبکہ ایک شہید ہوا۔ پوسٹ سے 52 در ان کوری ہوگر قبار کرلیا گیا۔ اس مہم کی قیادت ترکۃ الجباد الاسلامی کے نامور گور بلائیڈر، کمانڈر خالد ذیر در شخوں کو زیرہ گرفتار کرلیا گیا۔ اس مہم کی قیادت ترکۃ الجباد الاسلامی کے نامور گور بلائیڈر، کمانڈر خالد ذیر کررہ ہے۔ ایکے چدر نوں میں شر شراد دارگوں چھاکٹی سیت پورا پکتیکا عجابدین کے قبضے میں آگیا۔ موری افغانستان کی تاریخ میں گئے : انجی معرکوں کے در در ان 1989 میں آگیا۔ موری افغانستان کی تاریخ میں گئے نامور کی اور کی کہ در کا کا دن افغانستان کی تاریخ میں گئی در یائے آمو کے پار چلا گیا۔ یا در ہے کہ مرخ فون کا اخلاء کمل ہوا اور اس کا آخری سابق بھی در یائے آمو کے پار چلا گیا۔ یا در ہے کہ گور باچوف نے اس مقصد کے لیے 51 رماہ کی مہلت طلب کی تھی گر جنیوا معاہدے کے بعد دول نے ہور کور باچوف نے اس مقصد کے لیے 51 رماہ کی مہلت طلب کی تھی گر جنیوا معاہدے کے بعد دول نے ہور کور باچوف نے اس مقصد کے لیے 15 رماہ کی مہلت طلب کی تھی گر جنیوا معاہدے کے بعد دول نے ہور کور باچوف نے اس مقدد کے لیے کہ براور میتاز صحائی الطاف حسن قریش گھتے ہیں: " 15 رفر دول شہرہ کرتے ہوئے اس می دول فور کون نا اطاف حسن قریش گھتے ہیں: " 15 رفر دول می دول کی مور بھی میسور میں مدی کے بہت بڑے ساب کا مغرب سے کم نہیں۔ آزاد اور غیور افغان کا جائے گئی کا دا قدم کی طور بھی میسور میں مدی کے بہت بڑے ساب کا مغرب سے کم نہیں۔ آزاد اور غیور افغان کا جائے گئی کا دا قدم کی طور بھی میسور میں۔ اور ایمائی قوت نے ادر دول

145

بارىخ افغانسان: جلدوم الفائيسوال باب سندروں جیسی کمبری وطن کی محبت اور تاریخی شعور نے اشترا کی فلیغے ،طر زحیات اور مرخ استعار کواس

تدرذلت آمیز فکست دی ہے کداس کے جلال وبیت کاسینٹن ہو کیا ہے۔ روی قیادت کو پیاعتراف کرنا پڑا ہے کہ افغانستان میں فوجیں جمیج کراس نے سخت غلطی کی تھی اور آیندہ ایسی غلطی کسی بھی جگہ نہیں

وبرائي جائے گي۔" (أردو دُانجسٹ، مارچ1989 م) عابدین جلال آباد کی دہلیزیر: روی افواج کے نکلتے می جابدین نے افغانستان کے بڑے اور مرکزی

شمروں کی طرف پیش قدی شروع کردی۔ موسم بہار میں وہ جلال آباد کے قریب پینچ چکے تھے۔ شرخیل میاد کی نتم ہو چکی تھی جے جلال آباد کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے مترادف کہا جاتا تھا۔ بجاہدین شہر کے ، عامرے کی تیاریاں کررہے تنے۔ عالی طاقتیں جو مجاہدین کولڑانے میں ناکام ہو چکی تھیں، نجیب کو

خطرے کی زوجی و یکھے کرسر بگرییاں تھیں۔ مومنات کے بجاری غرنوی کے دیس میں: محارت بھی انفانستان میں پاکستان دوست اسلامی تحكومت كے تيا م كےامكا نات سے خوفز دہ تھا۔ چنا نچيان دنوں اس نے افغانستان ميں مرا خلت كا آغاز کردیا اورا پے مفاوات کے تحفظ اور روس کا حق خدمت ادا کرنے کے لیے نجیب کی مجر پور مدوشروع كردى - نجيب ك' را" سے كمرے تعلقات رہے تھے اس ليے محارتی لاني نجيب كوابنا دوست تصور كرتى تقى - جلال آبادكو كابدين كرنے من آتا و كيم كر ممارت نے محارى جنكى سازوسا مان سيت ا ہے 600 عسکری مشیراور کی فوجی طیارے کا بل اُ تاردیے۔ لیفٹینٹ جزل کپتااور میجر جزل مدن کمار

نے کاٹل میں کیونسٹ فوجیوں کی تربیت شروع کردی۔اکلے اوجلال آباد کو بیانے کے لیے کاٹل ہے آنود رين ، كرديز عدد بريكيدادر برات عايك بريكيدنوج طال آياد من جع موجي تي -

ردی اسلح کی تازه کھیپ: روس نے اپنی افواج کے انخلاء کے باوجود نجیب انظامیہ کی مدد کا فیصلہ کیا تھا ای کیے دو بھی ہرمکن طور پراس سے تعادن کررہا تھا۔ جلال آباد کی جنگ ٹیں اس کے انسران اور مشیر مر یک تھے۔اس کے علاوہ نجیب کو خفیہ طور پر جارسو نے ٹیمکوں اور 20 بوایس بمبار طیاروں کا تحذیجی پُنچادیا کیا تھااور مزید 31 طیارے سیجنے کا دعدہ کیا تھا۔اد حرمجاہدین جلال آباد کے ملاوہ ایک سمت ہے

كائل كاطرف مجى براهد بستے۔11 رجون كوانبول نے كالل ائير بودث پرداكثول سے زبردست تملركيا - كابدين كاكبنا تعاكدانهون في كابل انتظاميه كي تمن عن سعد ودوقا في الأثني تو رُوي بين اوراب

الشجرات مرف تين كلويم ودور و ملح إلى\_

نجے کل چھوڑ نے پرمجبور: اگلے دنوں میں کائل پر بجاہدین کی ماکٹ باری اتنی شدید ہوگئ کے نجیب

ا ثما ئيسوال ار

مارن افاصان بمورد کے لیے صدارتی محل محفوظ ندر ہا اور اس نے فوجی ہیڈ کو ارٹر میں رہائش اختیار کر لی۔ ادھرود س اپنے ہے ہوئے مہرے کی مدد کے لیے مسلسل امداد بھی رہا تھا۔ اس نے دوسوجد بدترین غینک، اسلح کے لدی

ہوئے چرسور کاور کی فوجی دستے کائل بھی دیے۔

تاريخ افغانستان: جليدوم

1989ء کے حالات، دوسواصلاع پر قبضہ: اگر چہ کائل کو بجاہدین تین سال بعد فتح کر سکے الد جلال آباد کی خ بس بھی خلاف تو قع تا تیر ہوتی گئی مگراس کی دجہ پیٹی کہ بجاہدین النامرکزی پرش<sub>اد</sub>وں پر تيف بيلياتي انغانتان من ايخ قدم زياده تزياده مضبوط كرنا چاست متع مجامدين فيايي ساری طاقت جال آبادیا کابل پر مرکوزئیس کی بلکہ پورے ملک میں تسلسل کے ساتھ کا رروائیاں جاری ر تھیں۔ روی افواج کے انخلاء کےصرف جھے ماہ کے اندرا تدرانہوں نے ملک بھر بٹس دوسوامنلاع ار تحصیلوں ادر کئ صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کرلیا۔ 10 جون کوانہوں نے مزار شریف ہیں گولہ بارود کے ا یک بڑے ذخیرے کونٹانہ بنایا، اس حملے میں سات ہزار چارسوٹن گولہ باروداور ہتھیاروں سمیت ایک ۔ سوستر ٹینک بھی تباہ ہوئے۔ 25 جون 1989 وکو جاہدین نے کائل کے شال میں پروان کی ایک فوجی چوکی حسین کوٹ پر قیضہ کرلیا۔27 جون کو کائل کا سب ڈویژن ' بچیکوٹ ' مجاہدین کے تبضے میں آگیا۔ یا سرعر فات کا دورہ کابل: انبی دنوں تنظیم آزادی فلسطین کے رہنما یا سرعر فات کابل کے دورے پر آ ئے۔ ان کا مقصد کا بل انتظامیداور جاہدین میں تصفیر کرانا تھا مگر بجاہدین نے ان کے کسی بھی فارمولے کو تبول كرنے سے الكاد كرديا۔ اس كى ايك برى وجدية كئى كى ياسرعرفات 15 فعدر تے برة ابنى كالى انتظاميكوا فغانستان كى حكومت باوركرزب تقے جب كه 85 فيعمد پرتسلط ركھنے والے بجاہدين كي عبوركا حکومت کوانہوں نے افغانستان کی نمائندہ حکومت تسلیم نہیں کیا تھا جب کر بجاہدین کا اعلان تھا کہ جب بک ان کی عبوری حکومت کوافغانستان کی نمائندہ حکومت نہیں مانا جاتادہ کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ عام معافى كا اعلان: حالات مديق كه ظالمول كا يوم حساب قريب نظراً تا نخابه 16 لا كه الغان مسلمانوں کے خون سے ہولی تھیلنے بیں روسیوں کا ساتھ دینے والے کمیونسٹوں کے افترار کے دن مخ جا بھے تھے۔ باہدین کی عیوری حکومت بھی قائم ہوگئ تھی جس کے وزیر اعظم پروفیسر عبدالب دسول سیاف مقرر ہوئے تھے۔ای عبوری حکومت نے ایک ایسااعلان کیا جس سے دنیا کی بڑی بڑی مہذب اورتعلیم یافتہ اقوام مربکر بیال رہ کئیں اعبارین کی عبوری حکومت نے فیصلہ سایا: "مم ان لوگول کے لج

عام معانی کا علان کرتے ہیں جو دخمن کے دھو کے میں آگئے، ہم ایسے افراد سے اپیل کرتے ہیں کہ دا متھیار ڈال دیں، ہم نجیب حکومت سے منحرف ہونے دالے تمام افراد کو جان و مال کی امان دیں گے'' اسلاى اخلاق كى عظيم تعليمات پر منى اس اعلان نے ملك من قيام امن كوآسمان كرديا، ساتيدى كالفين

ى مكومت على بلى جل ج من - برصوب سے كائل انتظاميہ كے سيائى بھاگ براگ كريادين كامفوں میں شامل ہونے کے کئی پائلٹ ہیلی کا پٹرول اور طیارول سمیت ان سے آلے حتی کر اسلام آباد میں

متعین افغان سفیرعبدالوکیل ببره مند فی مجادین کی عبوری حکومت کے ماتحت آنے کا علان کردیا۔ نجیب کی طرف سے سکتے کی تنجاویز: مجاہدین ادرنجیب انتظامیہ کے درمیان معرکوں کا سلسلہ تیز تر ہوتا كايل يرى إبرين كراكث اورميز اكل حل جارى رب بجود موكراكت 1989 ويس نجيب نے ی میں کو سلے کی بیش کش کی جو چند تجاویز پر شتل تھی محر مجاہدین نے اسے مستر دکر دیا۔ بجاہدین کی عبوری

حکومت کے دزیراعظم پروفیسرسیاف نے کہا کہ ڈاکٹر نجیب کے لیے صرف ایک راستہ ہے ادروہ یہ کہ وہ ایے ساتھیوں سمیت خودکو ہارے حوالے کردیں۔

خوست کی جنگ: اگست 1989 و شنخوست ایک بارشدید جنگ کی کبیث میں آسمیا۔ دوہفتوں کی خون ریز جمز پول میں دو ہزار سے زائد کیونسٹ سیاہی ہلاک ادر 500 کے قریب گرفآر ہوئے۔ تتمبر میں بھی خوست کا معرکے جاری رہا۔اس میں دونوں جانب کے جانی نقصانات غیر معمولی نتھے۔ یا در ہے كمشرتى افغانستان كاكثر معركول ميل بإكستاني مجامدين تنظيميل بيش بيش ربتي تعيس، جن ميس حركت

الجبها دالاسلاى اورتركت الجابدين كے باہمت اور وليرمجابدوں كے كارنا عنا قائل فراموش إلى -تین عبدالله عزام کی شہادت: مجاہدین کے لیے اس سال کا سب سے بڑا سانحہ شیخ عبدالله العزام کی شہادت تھا۔ جو عرب مجاہدین کے سربراہ اور عالم عرب میں جہاد کے سب سے بڑے نتیب ستھے۔ افغان جہادش ان کا کردار نا قابل فراموش ہے۔ شخ 1941ء میں فلسطین میں پیدا ہوئے تھے۔ یہودی

در عمول کے مظالم اور انگریز استعار کی چیرہ دستیوں نے فلسطینیوں پر عرصہ حیات تک کر رکھا تھا اور نلسطین نهایت سمپری کے عالم میں اپنی بقاوی جدو جد کررہے ہتے۔ بیخ نے قیام اسرائیل کے بعد کم ممری میں فلسطین مجاہدین کی صفوں میں شامل ہوکر برطانوی ادراسرا ئیلی افواج کے خلاف مزاحت میں حمرلیا۔ بعد میں حالات زیادہ خراب ہونے پر دہ مہاجرین کے ساتھ مشر تی اردن آگئے۔ ابتدائی تعلیم اردن میں حاصل کرنے کے بعد الشریعة کالج وشق سے 1966 ومیں فی اے کیا اور ممان کے ایک

اسكول مي تدريس شروع كردى \_ 1969 وهي انبول في اردن يو يورش سيا يم ال كاستدحاصل ک اس دوران وہ ایک بار پھر ارض فلسطین کی بکار پر لیک کہتے ہوئے اسرائیل کے خلاف برسر پیکار

ہو گئے۔ وہ شام اور فلسطین میں کئی برس تک گور ملا کارروائیوں میں معروف رہے۔ اس دوران انہوں

انفائيسوال مار 148 تارخ افغانستان: جلدِ دوم نے تنظیم آزادی فلسطین کے لادی نظریات کی پرزور تر دید کی اور یامر عرفات کو میہ مجھانے کی بڑی کوشش کی کہ دوا پنی تحریک کی بنیاد عصبیت اور لا دینیت کی بجائے اسلام اور دینی اخوت پر رکھیں اور اے جہاد فی سبیل اللہ کے فریضے کے طور پر انجام دیں۔ مگر یاسر عرفات روس سے استے متاثر سے) قائل نه وسط این کوششیل دا نگال دیکه کرشن دوباره درس دندریس سی معروف مو گئے۔ اس دوران انہوں نے 1973ء میں جامعة الاز ہرسے اصول فقد میں ڈاکٹریٹ کی سند حامل کی 1980ء تک دواردن یو نیورٹی میں شریعت کالج کے استاد کے طور پرخد مات انجام دیتے رہے۔ای دوران ان کی ملاص صلاحیتوں کا جربیا دور دور تک ہو چکا تھا۔ چنا ٹید 1981ء میں انہیں بین الاتوای اسلای یو نیورځ اسلام آبادیش تدریس کی پیش کش کی گئے۔ چنانچے موصوف اسلام آباد ختل ہو گئے۔ ، ، ملے سے ذہی طور پر افغان جہاد سے پوری طرح ہم آ بنگ اوراس کے پر جوش حا ی تھے۔ یا کتان می رہ کرانہیں مجاہدر ہنماؤں سے قریبی روابط قائم کرنے کا موقع ملا ادران کے حیذ یہ جہاد میں شدت آگئی۔ انہوں نے اپنی ملازمت ہے لی ازوقت ریٹائر منٹ لے کرافغانستان کارخ کیا اور خودکو جہاد کے لیے د تف کردیا۔ عرب نوجوانوں کو جہاد پر آبادہ کرنے کے لیے، انہوں نے جگہ جگہ تقاریر کیس جن ہے لا كھوں لوگ متاخر ہوئے اور نہایت مؤثر رسالے، پیفلٹ اور مضاشن لکھے۔ آپ كی تصنیف' آیات الرحن في جهادا نغان ' نے دنیائے عرب میں جہاد کا ایک نیا ولولہ پیدا کردیا۔ آپ کی تقاریراور تریروں نے برارورل عرب نو جوانوں کو افغانستان میں روسیوں کے بالقائل لا کھرا کیا۔سینکر وں عرب شیون نے اپنی تجوریوں کے منرمجاہدین کے لیے کھول دیے۔افغانستان میں لڑنے والے عرب مجاہدین ان کی کمان میں جہاد کرتے تنے اوران کے بیانات اور تقاریر سے روحانی غذا حاصل کرتے تنے ۔ آپ نے احیائے جہاد کے لیے ایک ماہنامہ الجہاد ' مجی جاری کیا۔ جعد 24 نومبر 1989 م کووہ اپنے دو بیوں 18 مالد مجداور 7 مالدابرائيم كرماته يونور أى ناؤن بشاوركى مجد من خطيدوي جارب مع كم راستے میں نامعلوم تخریب کارول نے ان کی گاڑی کو بم سے اڑا دیا۔ شخ اینے دونوں بچوں سمیت موتع پری شهید ہو گئے۔انا لله وانا الیه واجعون ... شخ کی وفات پر جہادا فغانستان کا ایک باب بند ہو گیا مگر انہوں نے جن نوجوانوں کو جہاد کا سبق پڑھادیا تھا وہ ندصرف افغانستان بلکہ دنیا بھر کے مظلوم ملانول کی نفرت وجمایت کے لیے کربت ہو چکے تھے۔ فینے تمیم عدمانی کی وفات: 18 را کتوبر 1989 وکادن بھی مجاہدین کے لیے حسرت انگیز تھا۔ اس دن انہیں شیخ تمیم محد العدیانی کی وفات کا صدمہ سہنا پڑا تھا۔ شیخ موصوف عرب مجاہدین کے ہردل عزیز رہنما

اور کی عبدالله العزام کے دست راست تھے۔ وہ 1942 ویس بیت المقدس میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے معربے سیاسیات اور اقتصادیات میں اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی تغییں۔ بعد میں وہ سعودی عرب مں ایک اعلیٰ عہدے پر ملازم ہو گئے۔ انہیں ماہانہ 24 ہزار ریال تنخوا ملتی تھی مگر جب افغان جہا وشر دع ہواتو انہوں نے خودکواس کا آوازہ بلند کرنے کے لیے وقف کردیا۔ ساتھ گاہے گاہے افغانستان آتے اور برقم عابدين ك فندش وعدية ان كاكثروت عالم عرب من جهاد كاصور يعو تكت موع كزرتا بدين انبول نے ملازمت سے استعنیٰ دے دیا۔ الل وعیال کے ساتھ یا کتان آگئے اور شیخ عزام کے ٹاندشاندکام کرنے لگے۔وہ مجاہدین کے ساتھ ا گلے مورچوں پرلؤتے اورخود واتو ل کو پہرہ وسیتے۔ ان کی خواہش تھی انغانستان میں ایک مثال اسلامی حکومت قائم ہوجس کے سابی قدم بقدم آ کے بزمت ہوئے مجداتعیٰ کو پنج یہود سے آزاد کرائیں۔ شخ عربی اور انگلش کے ذہروست مقرر تھے۔ ونیا بحریں اس بارے میں تقار پر کرتے اور پُرمنز پیچرویے۔ان کی بلندہتی کا بیام تھا کہ ایک معرکے میں عابدین دشمن کے محرے شرا آ مکتے۔۔۔۔انہوں نے دائرلیس پراپی تیادت سے مدوطلب کی۔ چنانچہ وہاں سے مجاہدین کا ایک گروپ کمک کے لیے روانہ ہونے لگا۔ فیخ تمیم بیاری اورضعف کے باوجوداس گروپ کے ساتھ چل پڑے۔ پروفیسر سیاف نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو ہولے: '' مجھے كمست كحسث كرجى الكلے مور چوں پر جانا پڑے توجاؤں گا۔ بديسے مكن ہے كديرى تقارير س كرا پئ جانیں داؤ پر لگانے والے دشمن کے محاصرے میں ہوں اور میں یہاں جیٹیا رہوں۔'' چنا نچہ شنخ اسکلے مورچوں پر پہنچ گئے اور دھمن کی ہولناک گولہ باری اور بمول کی بارش میں چار تھے تک مجاہدین کی حوصلہ افزائی فرماتے رہے جتی کہ اللہ تعالی نے مجاہدین کو فتح عنایت کی موصوف احیاعے جہاد کے عالمی دورے پر تے اس دوران فلورنیا (امریکا) می تیم مسلمانوں کی ایک تقریب سے خطاب کیا ادراس کے بعدول کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔

نوٹ: عرب بجاہدین کے ایمان افروز حالات اس بات کا نقاضا کرتے ہیں کدان پرسیکڑوں اور ان لکھ دیے جا نمی گر اس طرح ہمارا سلسلہ کا ریخ مزید طوالت اختیاد کرجائے جب کہ ہم اختصار کے در پے ہیں۔ اس لیے موضوع کو کمیٹتے ہوئے ہم آ گے بڑھتے ہیں۔

1989ء کا جنگی گوشوارہ: 1989ء افتتام پذیر ہواتواس ایک سال میں کا ہم ایک کا سمایی ک کا سمایی کا کا سمایی کے درن وَ اِن کا کا سمای کی کا سمای کی کا سمای کی کا بیار کی کا میا ہوں کا کہ میں کا کہ ہوا کہ میں کا کہ ہوا کہ میں کا کہ ہوا کہ میں کا کہ اور کا میا کہ میں کا بیار کے سمال میں سے میں کا بیار کے سمال میں سے میں کا بیار کے سمال میں سے میں کا بیار کی ساتھ کی کا بدیں سے میں کا بیار کی ساتھ کی کا بدیں سے میں کا بیار کی ساتھ کی کا بدیں ہوئے سمال میں کا بیار کے ساتھ کی کا بدیں سے کہ 12 برار کے سوائی کی کا بدیں ہوئے سمال میں کا بیار کی کا بدیں سے کہ 10 برار کے ساتھ کی کا بدیں ہے کہ کا برار کے ساتھ کی کا بدیل کا بدیل کی کا بدیل کا بدیل کا بدیل کا بدیل کو کا بدیل کا بدیل کا بدیل کا بدیل کی کا بدیل کی کا بدیل کی کا بدیل کی کا بدیل کے بدیل کا ب

آ لے۔ نجیب انتظامیہ اوراس کے مددگاروں کے 568 طیارے، 3 ہزار ایک سوچھ ٹینک، 4 ہزار پانگا سو بچاس گاڑیاں اورا یک ہزار دوسو 87 ہزاری ہتھیار تباہ ہوئے۔ مجاہدین کو مال غنیست میں 28 ٹیک،

کمیوزم کا جنازہ: افغانستان میں سوویت یونین کی ناکامی نے دنیا بھر میں کمیونسٹول کورسوا کردیا۔ مخلف خطوں میں کمیوزم کی بنیادی لرزنے لگیں اور کمیونٹ پارٹیاں ہر جگہ فکست کھاکے پیا ہوئے لكيس \_ 1989 م ك اوافريس بلغاريد كي كميونسك بإرثى كمايق مربراه كو يارئى سے خارج كردا میں۔ کمیونسٹ یارٹی مکلی معاملات چلانے کے اپنے کلیدی کردار سے دست بردار ہوگئ۔ اس کے بعر حیرت انگیز طور پر بلغار یہ کے مسلمانوں کے مذہبی اور نقافتی حقوق بحال کردیے گئے۔مشرق جمنی کمیونسٹ دنیا کا مضبوط ترین ملک سمجھا جا تاتھا گر دبوار برلن گرنے کے کچھ مدت بعدمشر تی جرمنی کی کمیونسٹ حکومت بھی گرگئ کمیونسٹ یارٹی کے ایک ہنگای اجلاس کے بعند پولٹ بہورواورحکومت میں شامل تمام ارکان نے استعفے دے دیے۔ یمی نہیں بلکہ پارٹی کے سربراہ اور اس کے وزیراعظم کو پندر، ار کان سمیت یار فی سے نکال دیا گیا، کیونکہ بیٹا بت ہو گیا تھاوہ کمیونزم کے نام پر قوم کودھو کا دیتے ہوئے مكى دولت اپنے ذاتى اكا وُنٹس ش تھونىت جار بے تتے بچيكوسلوا كيد ش جى يكى بوااور كميونے يار أن ك 8 متاز اركان كومركزى كمينى سے خارج كرديا كيا\_1990ء كرشروع يس بولينزيس بحى كمونك پارٹی توڑ دی گئی۔آ ذربائجان کے مسلمانوں نے بھی علیحدگی پند تحریک شروع کردی۔ دارانکومت باکو میں کینن چوک کانا م آزادی چوک رکھ دیا گیا۔ سلح نو جوانوں نے روی چوکیاں تباہ کرنا شروع کر دیں۔ روی ریاست کیتھونیا نے تو با قاعدہ آزادی کا اعلان کردیا اور جب گور باچوف نے وہاں حالات پر قالا یانے کے لیے ہنگا می دورہ کیا تواسے غیر کلی سر براہ کا پر دنو کول دیا گیا۔

وسط ایشیا شن بیداری: روس کی وسط ایشیائی ریاستوں کا بیدهال تھا کروہاں چروستم کی زنجیری اوٹ رہی تھیں اور سر سال سے ابنا اور اپنی تین نسلوں کا ایمان پوشیدہ رکھنے والے سلمان تیزی ہے ابھرنے گئے تھے .... ان ریاستوں میں کمیونٹ پارٹی کے ادکان کی ایک ٹی شکل سائے آنے گئی کہا جا تھا کہا جا تھا کہا جا تھا کہا جا تھا کہ است ان ریاستوں میں یا رقی کا کارڈا اور دوسری جیب میں قر آن مجید کا جیبی کا نسخہ ہوتا ہے۔ از بستان کی جیب میں ان شعبہ الحاد' کا پروفیسر رزمیٹوف جے پہلے لوگ کسی آفیسر کی عزت ویتے تھے، اب تگی ہے گزرتا تو ہر طرف سے آوازیں ابھر تیں ابھر الے ورکی عوالے وین جارہا ہے۔' اگر وہ کہیں پھل جا تا تھیں میں باتاتھ ہر طرف سے آوازیں ابھر تیں ابھر ورکی موالے وین جارہا ہے۔' اگر وہ کہیں پھل جا تاتو

انفائيسوال باب روی کی معاثی ابتری: روس کی معاثی ابتری اس در ہے کو بھٹی گئی کہ ماسکودیوالیہ پن سے بیخے کے لے اپنے علاقے فروخت کرنے پرغور کرنے لگا۔ ردی صدر گویا چوف نے جایان کو پیشکش کر دی کداگر , وروی کی تباہ حال معیشت کوسہار ا دینے کے لیے روی میں سرمایہ کاری کرے تو روی اے وہ جار جریے والی کردے گا جواس نے دومری جنگ عظیم کے دوران فتے کے تتے روس دنیا کا سب سے روزری ملک شار ہوتا تھالیکن افغانستان ہے بسیا ہونے کے بعدوہ دوسرے ملکوں سے غلہ برآید کرنے ر مجور ہو کمیا کیونکہ ملک میں خوراک کی قلت کا بی عالم ہو گیا تھا کہ ڈیل روٹی خرید نے کے لیے لوگوں کو لمبی م. مجى قطارى بنانا پروى تى تى روى روىل جوۋالركامقابله كياكرتا قىلاتنا كر كميا كداب ايك ياكستانى رويد كے بدلے دوسوروبل ال رہے تھے۔

ا فغان جہاد کے اثرات و گیر خطول میں: ان حالات میں جؤری 1990 و میں گور باچوف نے ایک جران کن بیان دیا جس میں کہا گیا کہ موویت یارلینٹ موویت یونین میں شامل جمہور یاؤں ہے متعلق ایک قانون وضع کرے گی جس کے تحت اگر کوئی جمہور سے مودیت یونین بی شامل نبیس رہنا جا ہی تواے ملیحدگی کا حق وے دیا جائے گا۔ ردی مردر کے اس بیان سے واضح ہوگمیا کہ عنقریب سودیت یونین کے تارو بود بھرنے کو ہیں اور وسط ایشیاش ایک بار بھراسلام کے جراغ جلتے والے ہیں۔ در حقیقت روس کی عبرتناک فکست کے بعد وسط ایشائی مسلم ریاستوں میں آ زادی کا زبر دست دلولہ پیدا موكيا تفاستال انفانستان كے كور يلا كما عدر بہلے بحى دريائے آموكے يارا كادكا كاردوائياں كرتے رہے تے راب نصرف ان کارروا تیوں میں اضا فدہوگیا بلکہ افغان جہاد میں شرکت کے لیے وہاں ہے آنے والے جاہدین نے اپنانیٹ ورک قائم کر کے ان ریاستوں میں اسلای حکومتیں قائم کرنے کی جدو جہد شرو*ں کر دی گئی جن ٹیں تا جکستا*ن کے بجاہدین چیش چیش متھے۔جنوری 1990 میٹن' کے بمی ایک' نے ا پناایک رپورٹ بیں ماسکوحکومت کوخبر دار کیا تھا کہ افغان تحریک مزاحمت کے انڑات وسط ایشیا میں مجیل مچکے بی اور دہاں سلم جدو جد کے لیے نوجوانو ل کوتر بیت دی جاری ہے۔ رپورٹ می کہا گیا تا كروسط ايشيا كى مسلم آبادى كے دريائے آمو كے بإرا فغانوں سے صديوں قديم قد بى اور ثقافى رئے الكاساك كي جهادا فغانستان كاس دومر عرط كورد كنامشكل بوكما ہے۔

علدين مل اختلافات ..... اتحادكي ني كوششين: اس دوران افغانستان مي مجاهدين كي نجيب انتقامیہ کے خلاف کارروا کیاں جاری تھیں اور خوست خاص طور پربڑی جمڑ بوں کا مرکز تھا ..... مجاہدین ک عبوری حکومت اینے فرائش انجام دے رہی تھی۔ شرکی عدالتوں میں مقد مات بھی نمٹائے جارہے

کے خیال میں اس طرح وہ تجاہدین کی عبوری حکومت کوا کیے متقل حکومت میں تبدیل ہونے سے روک کتے تھے۔ تا ہم بیمنصوبی کملی جامہ نہ پکن سکا۔ تجاہدین سمیت افغانستان کے ہر حلقے نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے اے نا قابل عمل قرار دیا۔

1990 ء کا جنگی گوشوارہ: 1990ء میں کا ذوں کی عموی رپورٹ اور جانی و مالی نقصانات کا تخمینہ درج زیل ہے: نجیب انتظامیہ کے 2185 افراد ہلاک، 2910 زخمی اور 582 گرفتار ہوئے۔ 2181 دشمن مجاہدین میں شائل ہوگئے۔ مجاہدین نے 77 طیار سے، 14 بیلی کا پٹر، 203 ٹینک اور 121 مکتر بندگاڑیاں تباہ کیس، 32 ٹینک 64 مکتر مال نغیمت بھی حاصل کیں۔ مجاہدین کے 790 افراد شہید اور میں ویے ۔۔۔۔۔۔ مجموعی طور پر 1990ء میں محاذوں کی سرگرمیاں گزشتہ سالوں کی ہذیبت وہیں پڑئی تھیں۔ ساس کی بڑی وجو ہجاہدین کے باہمی اختلافات اوران کے رہنماؤں کی سیاس معروفیات تھیں، نیز اب بجاہدین کو گزشتہ سالوں کی طرح تھلم کھلا بیرونی اسلی مجمونی سار ہاتھا۔

جنگ طلیج کا الاؤ: جہادا فغانستان کے متیج میں دنیا میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہور ہی تھی رسمیر میں غاصب بحارتی افواج کیخلاف تشمیریوں کی تحریک آزادی کو نیا دلوله لما تھا۔ تشمیری عوام نے قرار دادوں اور نعروں سے آزادی کا حصول نامکن محسوس کرتے ہوئے افغان مجاہدین کے طرز پر بھارتی افواج کے ظاف گوريلا جنگ شروع كردى تقى جوروز بروز تيزتر جوتى جاري تقى ادهرسوويت رياستول يى اً زادی کا ولولہ بیدار ہو پیکا تھا۔ وسط ایشیا کی اسلامی ریاستوں میں روس کے خلاف مسلح تح یکیس اُ بھرنے لگی تھیں۔ چونکدامریکا دنیا میں اسلام کوایٹے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کرتا تھا اور جہاد افغانستان سے مو یانے والی سلح اسلام تحریکیں اس کے لیے نا قابل برداشت تھیں اس لیے اس نے اليے تمام خطوں پر غلبہ پانے کے لیے ایک محنا و نامنصوبہ بہت پہلے طے کرلیا تھا۔ میں مصوبہ دوسرے لفقول ميں بوري دنيا پرواحد سريا در كے تسلط كا پروگرام تھا۔اى كو بعد ميں نيوورلذآ رۋركا نام ديا كيا۔ امریکا کے لیے اب اس ٹس کوئی بڑی رکاوٹ بھی نہیں دی تھی کیونکدروس اس کے داستے سے بٹ چکا تفاروس كى بسيائى كرساته بى اب سارى دنيا وربالخصوص عالم اسلام پرامر كى تسلط كا دورشروع موربا تفا-امريكا كمنسوب كايبلاقدم فلي يس جنك كاالاؤد مكانا تفا-1990 وكاوا قرين امريكان عراق كے مدرصدام حسين كوخفيہ طور بركويت پر حلے كى ترغيب دى جس سے عراق كے پرانے تنازعات تع-چانچراق نے کویت پرواتوں دات حملہ کردیا۔ اس کے فوراً بعد امریکی لائی نے عربوں کوعراق سے ڈرا کرائیس مراق کے خلاف ایک بڑی جنگ کے لیے آبادہ کرلیا۔ امریکانے اٹیس اطمینان دلایا کہ

انمائيسوال إب 154 تاریخ افغانسان: جلیږدوم د وعراق کو تکست دینے کا کام ایک افواج اور حدید اسلے کے ٹل بوتے پر کرڈالے گا کراس جنگ کا مارا خرچہ برب نما لک ہی کے ذہبے ہوگا۔اس کے علادہ امریکانے کی دیگر کڑی شرا اُمل بھی منوالیں ۔ کوین برعراتی قبنے کے تین ماہ بعد ، امر کی فوجیں خلجی مما لک ادر سعودی عرب میں اُتریں ادرا سے اپنا ستترینا '' 'کری اتحادی مما لک کی افواج کے ساتھ جنوری 1991 و میں عراق پر حملے آ در ہو کئیں۔ یہ جنگ تقریا رہ ایک ماہ تک جاری رہی۔ امریکا اور اتحادی ممالک کے طیاروں نے اوسطاً روزانہ اڑھائی ہزار حط کر کے بغداداور دوسرے شہروں کی اینٹ ہے اینٹ بجادی۔ آخر عراتی صدر صدام حسین کو شکست تسلیم ا کر کے کویت سے افواج نکالناپڑیں اور اتحادیوں کی کڑی شرا کٹا کے آگے سر جھکا نا پڑا۔ اس جنگ کے نتیج میں عراق کی عسکری واقتصادی قوت یارہ پارہ ہوگئ جبکہ امریکا کوفیج میں مستقل طور پرعسکری اڈے بنانے کا موقع ل کمیا۔ بیر بوں کی ناوانی کا کرشمہ تھا کدا مریکا کے استعاری اقدامات کو کھلی چیوٹ ل کئ جن سے بوری اسلامی دنیا کی سلامتی کوخطرات لاحق ہوگئے۔ امریکا کا خلیج میں اڈے بتانا ایک طویل المیعاد منصوبے کی بحیل کے لیے تھا جس کے تحت وہ منتقبل میں ندمرف عرب دنیا بلکہ ایشیا کی ملم مما لك خصوصاً بإكستان، افغانستان ادرايران كواسيخ زير دام دكھنا جا ہتا تھا۔ خوست فتح مو كميا: ادهرانغانستان يس كميونسك حكومت كي خلاف عجابدين كى كارروائيال جارى تعيل-مارچ1991 وشی عجابدین نے خوست پرفیملد کن حیلے شروع کردیے۔ بے بتاہ قربانیوں پرمشتل ایک طویل جدوجہد کے بعد آخرکار 31 ہارج کو باہدین خوست کی چھاؤنی اور شرش داخل ہونے می کامیاب ہو گئے۔خوست جھاؤنی کی فتح نے کیونسٹوں کی کمر توڑ کرر کھ دی۔ نجیب نے اس موتی پ با قاعده مرکاری سطح پرسوگ منانے کا اعلان کیا۔خوست کی فتح جہادا فغانستان کا ایک شاعدار باب شار ہو کی ے-اس جنگ میں جاہدین کی کئ تظیموں کے سنکروں جانبازوں نے حصر لیا۔ حرکة الجاہدین اور حرکة الجبها والاسلامي كنوجوان خط اول برچش بيش رب عظيم مجابدر بنما مولانا جلال الدين حقاني كاكردار سب سے نمایاں رہا کہ انہوں نے اپنی پوری قوت اس معرکے میں جمبوتک دی تھی۔ جاہدین نے اس لڑا کی میں ٹیک بھی استعال کیے جو مولانا جلال الدین حقائی نے فراہم کیے ستے۔مولانا کے بمالًا كماغر طلل خودايك فينك چلارم تقد جنك كرآغاز مس عابدين كوخت مشكلات كاسامنا تما-کھانے بینے کی اشیابت کم تھیں۔ان کے دو ٹینک تباہ بھی ہوئے۔ پھرایک بڑے کمانڈ رنا قد حار کا ک شہادت نے بطاہران کی چیش قدمی روک بھی دی تھی مگراس کے باد جود قافلہ حق آ کے بڑھتار ہا۔ جن کرنگ نے ان کے قدم جو سے ۔ مجاہدین نے قاتم تین کر قبل وغارت کا مطاہر و کرنے کی بجائے عنو در گزرادر

155

ز ز اخد لی کا ثبوت دیا۔ دشمنوں کو کل کرنے کی بجائے گرفتاری پر اکتفا کیا۔ مولانا جلال الدین حقائی ہمیشہ جنی اس سی ملوس م اکرتے تھے۔ تا ہم فق خوست کے بعدد وسفیدلباس زیب تن کر کے شیر میں داخل ہوئے اور وہاں ایک مرے کا فتآح کا اعلان بھی کیا۔

بچھلے مراکز میں موجود سینکڑ ول مجاہدین بھی والہاندا عماز میں خوست پہنچنے لگے شہر کے ائیر پورٹ پر ریف کے سینکووں طیادے مال غنیمت کے طور پر موجود تنے۔مجاہدین ان میں بیٹے کر لطف اُٹھانے ملے۔اس کامیابی کے نتیج میں دہمن کی کی اہم پوشیں جو کمیارہ سال سے نا تا بل تنجیر تھیں، بغیراز الی کے خ ہو گئیں۔اس شاعدار فتے کے بعد یا کستان سے کئ چوٹی کے علائے کرام نے خوست کا دورہ کیا جن میں -جعبت علمائے اسلام کے رہنما مولا نافضل الرحمٰن بھی شامل متھے۔ بجاہدر ہنماؤں نے اعلان کیا کہ خوست کی فتح بورے افغانستان کی فتح کا دروازہ ہے۔

خوست کی نتح میں اس ونت کے سینکڑوں جیالے فرزعد کام آئے ، بڑے بڑے مامی گرام بجاہدین شہید موے۔ان ش ایک نام "نورالاسلام بابر" کا بھی ہے، بیایک محارتی گلوکار تھا شے اللہ تعالی نے ہدایت عظا نرمائی۔وہ اینے دیس کے تاریک ماحول کوچیوؤ کرافغانستان آسمیااور آخردم تک بجابدین کے شاند بشاندار تا ربانورالاسلام بابر کے پُرسوز جہادی نغمات آج بھی مسلماتوں کے دنوں کوایک ٹیاجذب عظا کرتے ہیں۔ مجابدین کی مزید کامیابیان: خوست کی افتح کے بعد مجابدین نے رکے بغیر برات، کابل اور غزنی ک طرف طوقا آن چین قدی شروع کردی۔ گردیز کے محاصرے کی تیاریاں شروع ہوگئیں۔ حتی کہ پہلے ہفتے یں فاریاب کے شلع تیمرکوآ زاد کرالیا گیا۔اس لڑائی ٹس 125 دشمن ہلاک اور 350 گرفآر ہوئے۔ ہزاروں کلاٹن کونیں اور 12 ٹیک مجاہدین کے ہاتھ آئے۔ کی کے دومرے عشرے میں تخاریں کیونسٹوں کے پانچ برار نوجیوں کوگر قار کرلیا گیا۔ بیکارروائی احمد شاہ مسعود کی کمان میں ہوئی تخار کے تن اضلاع پر عابدین کا قبضہ ہو کیا۔ 28 می کو عابدین شدید جنگ اور محاصرے کے بعد فکر حار ش وافل ہو گئے ۔ کمینسٹوں کو بیپا ہوتا پڑا۔ باہدین نے فقد حارا تیر بورث کوتا کارہ بنادیا۔

گرد پڑکا محاذ: 1991 ، کے بورے موم گر ماش گرد پز شدیدترین جنگ کا میدان بنارہا۔ بجابر تعمول كمتر كالشرة كرديز كاسخت رين عاصره كيابوا تفاادر كيونسٹول كوا يك موت أعمول ك سلمنظراً ربى تقى موسم سرمايس بھى بيصورت حال برقر ادر بى دىمبر 1991 مىسى جابدين نے كالل گردیز شاہراہ پر قبضہ کر کے کمیونسٹوں کی مشکلات میں مزیدا ضافہ کردیا۔ادھرخود کمیونسٹوں میں مجوب پڑگی اور ان میں کشت وخون کی نوبت آگئ۔ وتمبر کے اواخر ٹس گردیز چھاؤٹی میں نجیب انواج کے

تاريخ افغانستان: جلدِ دوم

متحارب دحروں میں گولہ باری سے 70 فو کی ہلاک ہو گئے۔ سوويت لونين مردار ..... رياستيل آزاد: اس دوران تيزي سے فكست ور يخت كا شكار سوور

یونین اگست 1991ء میں این موت آپ مرکبا۔ اس میں شامل ریاستول نے خودمخاری کا روئ ۔ کردیا۔ دنیا بیرد کی کر جران رو گئ کہ وسط ایشیا کی تمام ریاستوں نے اسلامی ممالک کی حیثیت ہے آزادی کا علان کیا ہے۔ سودیت روس کے عوام نے خود کمیونزم سے بیزاری کا کھل کرمظاہرہ کیا۔ ہا کم میں مشتعل ہجوم نے کمیونزم کے بانی کارل مارس کے جمعے کے منہ پرسیا ہی ال دی اور ہتموڑوں سے اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ کمیونسٹ انتلاب کے بانی لینن کا دیو پکر بت کرین کے ذریعے گرا کریاش باش کردیا گیا۔ کیونسٹ پار اُ تخلیل کردی گئے۔ گور باچوف مرتو رُکوشش کے باوجود سوویت او بین کو بچاسکا اور شاہی كرى كوردىمبر 1991 مين اسے مجوداً اسى منصب سے استعنی دینا پڑا۔ اس كى جگر "بورس يلسن" ئے روس کے نے حکران کی ذمہ داریاں سنیال کیں۔

نيوورللهٔ آردُ ر: موويت يونين كى فكست وريخت اور جنگ فلي 1991 م كے بعد امريكانے يوري دنياير تلك كين نيورلدُ آرور "كام ايك قاندارى نظام معارف كرايا جس كتحت اس فريا بمريض 'امن دامان' كے قيام كوابئ ذ مددارى قرار ديا اوراس مقصد کے ليے برمكن اقدامات كرنے كا جواز پیدا کیا۔اس پروگرام میں روس امریکا کے شاند بشاندتھا۔اس کے علاوہ برطانیہ، فرانس، جاپان اور ديگرعالى طاقتول نے مجي "نيوورلذا رور" كے مقاصد كے حصول بي امريكا كاساتھ ديا۔ نيوورلذا رور کے بنیادی مقاصد تین تھے:

 انغانستان سیت دنیای کہیں کبی بنیاد پرستوں (پڑے فکر مسلمانوں) کی حکومت قائم ندہونے پائے۔ • مشرق وسطى على عربول برامرائيل كي عسكري وسياى بالادى اس طرح عمل طور برقائم كردى جائے كة كرب مما لك امراثيل كے مائے جلك جائيں۔

🙃 دنیا بحر می اسلام کے احیاء کی مؤٹر تحریکوں کو سبوتا از کر دیا جائے۔اس سلسلے میں 13 منبر 1991 مركوما سكويل روى امريكامعابده مواجس كاصل مقصدية ها كدامريكان مما لك كوجواس كا تھانیداری قبول کرتے ہیں، مجاہدین کا تعاون بند کرنے پر مجبور کرے گا۔اس کا متیجہ بیداللا کہ 1991ء کے اداخر تک بہت ہے بڑجوش اسلامی ممالک بھی مجاہدین کی اعانت ہے دست مش ہو گئے جن میں پاکتان اور سعودی عرب بھی شامل تھے۔

امريكا كوخطره تفا كها گرافغانستان بين اسلامي حكومت قائم هوگئ تومستقبل مين وسط ايشيا كي آ زادسكم

یاتیں جن ٹی کیوزم کے اٹرات نہایت گہرائی کے ماتھ رچ بس گئے تھے، اس املا کی نظام کے ا تحت آ جا کمیں گی۔ اس لیے وہ افغانستان میں اسلامی حکومت کا خواب سبوتا ژکرنے کے لیے مجاہدین کو اسی تلوط حکومت بنانے پر بجبور کرنے لگا جس میں بنیاد پرست مسلمانوں کی تمایندگی کم از کم ہو۔اس کے ساته مهاتمه وه نجیب انتظامیدکومیمی بھر پورید دفراہم کرد ہا تھا تا کدا*ک طرح مجاہدین پرسیا*ی اور عسکری د ماؤ ڈال کر انہیں اپنی من پیند حکومت کی تشکیل پر آبادہ کر سکے۔خود تجیب نے نومبر 1991ء میں وافتكنن يوست كوايك انثرويو دية موت اس ضرورت كوكل كربيان كميا تفاادركها تفاكسيرى حكومت اس علاقے میں امریکا اور اسرائیل کے مفاوات کا بہتر تحفظ کر سکتی ہے۔ ٹیدور لفرآ رڈ ر کے فوری اثرات اس دقت عماِن ہو گئے جب الجزائر میں ہونے والے عام انتخابات میں''اسلامی سالویشن فرنٹ'' نے 202 نشستیں حاصل کیں جبکہ اس کی مخالف سیکولر یارٹی صرف 17 سیٹیں حاصل کر کے حمراس موقع پر ہو ورلذا ٓرڈر کے مقاصد کے تحت الجزائر کی فوج نے مارشل لالگا کرائیشن کے نتائج کو کا لعدم قرار دے دیا۔ اس مانے نے ٹابت کردیا کہ امریکا افغانستان بیں بھی اسلامی حکومت نہیں بننے دے گااور اس مقصر

کے لیے کسی قاعد ہے یا حد کا یابند نبیس رہے گا۔ پختون، از بك اورتا جك كا فتنه: نجيب حكومت كاوم ليون پرد كم كرعالمي طاقتين انغانستان كومستقل خاند جنَّى بين جلار كفئ كاليك كهناؤنا منعوبير تنيب و بري تعين -اس منعوب كاخلامه افغانستان كي

لمانی بنیادوں پر تعتیم تھا۔ مطے یہ پایا تھا کہ اسلام اور کمیوٹزم کے درمیان ہر پا معرکوں کو پشتون اور غیر پٹتون کی الزائیوں میں تبدیل کردیا جائے۔اس طرح جہادا دراسلامی نظام کے قیام کاہدف پس پشت چلا جائے گا اورجنگروانغان اپنی ملاحیتیں باہم کٹ مرنے میں ضائع کرتے رہیں مے۔ سابق افغان عمران اور کمیونسٹ پارٹی کے ''پرچم'' دھڑ ہے کے سر براہ ببرک کاوٹل کواس مقصد کے لیے ایک ہار پھر متحرک کیا گلیا۔اس کے دھڑے بیس زیادہ تر اُز بک، تا جک اور فاری بان شامل ہتے جن کی اکثریت الله الغانستان مين آباد تنى انهول في كارل كه شاد بيشال من نجيب كى كرفت سه آزادمقا ي

حكوش قائم كرلين اورنجيب سميت تمام پختونون كے خلاف نفرت آميز پروپيگنگراشروع كرديا۔ ال دوران بجابدین نے خوست فتح کیا تو نجیب کی پوزیشن مزید کمزور ہوگئ۔اس تناسب سے شال کے کیونسٹ جزلوں کی خودمخاری میں اضاف ہوگیا۔ انہوں نے پختون اورغیر پختون منافرت بڑھانے

کے بیر بروپیگٹرا بھی کیا کہ خوست کی فتح کے بعد فادی ، تا جک اور اُز بک کمیونسٹوں کا قل عام کیا گیا جكر پختون كيونسنون كوزيره چهوز ديا كياجس كا مطلب سيب كد پختون كيونسف مول يا مجابد، وه سب

انفائيسوال بار 158 تاریخافغانستان: جلدِدوم ایک ہیںادرغیر پختونوں کوختم کرنا چاہتے ہیں۔ ببرک کارل کے اشارے برکام کرنے والا شال کا سب سے بڑا کمانڈررشید دوستم تھاجس کامرکر جوز جان تھا۔ وہ ایک اکھڑ اور ستم پیشہ انسان تھا۔ اس کے ماتحت ہزاروں جنگجو ہتھے۔ میزانگوں اور طیاروں سیت اسے برنتم کے مسکری وسائل میسر تھے۔اس کا بھائی مجید دوستم بھی ایک اہم کمائز رقا ان کی نوج گلم جم میشیا کہلاتی تھی۔ ائبی دنوں شال کے 'حیرتان' بارڈر پر تعینات جزل مومن بھی (جونظریاتی طور پر بیرک کارل کا مال ۔ تھا) نجیب سے نالاں ہوگیا۔اس نے اسمگانگ اورلوٹ مار کے ذریعے بے پٹاہ دولت جمع کر کی تھی اور تاشقند میں بڑے بڑے محلات تغیر کرالیے تھے۔اس نے پختون کمیونسٹوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے نجیب کے بعض احکام کو تھلم کھلامستر د کردیا۔ کامل میں نجیب کا کمانڈ رجزل نبی عظیمی بھی خفیہ طور پر ببرک کارل کے لیے کا م کرر ہاتھااورنجیب ہے بغادت کے لیے تیارتھا۔ان کےعلاوہ نجیب حکومت کاوزر خارجہ عبدالوكيل اور جزل اسلم وطن ياركابل ميں نجيب كے خلاف محلاتى ساز شوں كے بنيادى كروار تھے۔ مجاہد رہنما اسانیت کے جال میں: بہاں تک توبات بجاہدین کے حق میں تھی کر کمیونسٹ پختون اور ۔ غیر پختون میں تقسیم ہوکرایک دوسرے کے خلاف سرگرم ہو چکے ہیں۔اگر جاہدر جنما ذاتی اغراض خصوصا ہوں اقترار سے بالاتر رہتے ہوئے اتحاد وانفاق اور حکمت وتد برسے کام لینے تو اس موقع سے فائد، أثھا كر بورے افغانستان كوكميونسٹول ہے ياك كركے ملك ميں الله كاعطا كروہ نظام نا فذكر سكتے ہے گر ان میں سے بعضوں کی مفاد پرتی ، موس وجاه اور با مهی اعتماد کے فقد ان نے کمیونسٹوں کو کھل کرید موقع فراہم کردیا کہ دہ یہال روس اور امریکا کی سازشوں کو کامیابی سے آگے بردھاتے رہیں۔ عجابدین ک جانب سے اس نادانی کا بھل بارااظهاراس وقت ہواجب ایک طرف احمد شاہ مسعود نے تالی انفانستان ک مجابرتظیموں کے اتحاد ' شورائے نظار' کے چیز مین ہونے کی حیثیت سے شالی افغانستان کا کنرول سنجالنے دالے، نجیب کے باغی کیمونسٹ کمانڈ رول سے حلیفا نہ تعلقات قائم کیے اور اُدھر گلبدین حکت یار نے نجیب کے معتمد کمائڈروں جزل رفیع اور جزل شاہنواز تنائی سے خفیر روابط استوار کیے۔ اگر ہم حسن ظن سے کام لیں تو کہ سکتے ہیں کہ دونوں مجاہد کمانڈر کمیوٹسٹوں کو مجاہدین کے اقترار کے نیک متعد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہتھے۔ مگر دنیا نے دیکھا کہ حالات کچھاور زُخ اختیار کر مجتے اور وہ نہ اوا جس کی مسلمانوں کو ان قائدین کی سامی وعسری بعیرت سے توقع تھی \_گلبدین تھمت یارنے جزل شا ہنواز کوحز ب اسلامی کا تعاون فراہم کرکے نجیب کے خلاف بغاوت کرائی مگریہ کوشش کا میاب خ 159

ہوتکی۔ بلکہ ہوا یہ کمثال شما اس کوشش کوجھی پختونوں کی سازش سے تعبیر کیا گیا۔ مسعود کے مددگار: اس دوران احمد شاہ مسعود، رشید دوستم اور دوسرے کمیونسٹ ا

ان صلیفان تعلقات کی بنا پراہل شال نے نجیب انظامیہ سے بغاوت کر کے صوبہ تخاراور پروان اہم شاہ مسعود کے حوالے کردیے۔ ای اشخاد کے بل ہوتے پراحمہ شاہ مسعود، دوستم ملیشیاا ورحزب و حدت نے شال کے اہم ترین شرز ملخ " پر قیند کیا۔ شہر فتح کرنے کے بعد دہاں جولوٹ مار ہوئی اس سے لوگوں کی آنکھیں کھلی کی تعلی رہ گئیں اور میدواضح ہوگیا کہ جمعیت اسلامی تمام تر دعووں کے باوجود کمیونسٹوں پر حاوی نہیں۔ حالا نکداس سے قبل احمد شاہ مسعود کے بیانات سے بدظام رہوتا تھا کہ جمعیت اسلامی جب چاہے کمیونسٹوں کو مار ہوگا ہے گی۔ لبرل افغانستان کے خواب کی تحییل کے لیے 1992 مے اوائل میں عالمی طاقتوں نے ایک بار پھر ظاہر شاہ کو افغانستان والی لانے اور اس کے قریبے ایک وسیح البنیا و عومت کے قام کا شوشہ بڑے دور وشور سے آٹھا یا گرا کر تجاہد رہنماؤں نے اسے قبول نہ کیا۔

طومت کے قیام کا شوشہ بڑے ذورد شورے آتھا یا طرا کشر کابدر ہما اول نے اسے بول نہ لیا۔
فق و فکست کا وقت اللہ کے علم میں ہے: حزب اسلای اور جعیت اسلامی شی اسانیت کی بناء پر
افترات کی دجہ ہے بجاہدین کی طاقت بھر گئی اور فتح کا بل میں تا خیر درتا خیر ہوتی چلی گئی۔ فردری 1992ء
میں فاتح خوست مولانا جلال الدین حقائی نے کراچی کا دورہ کیا اور اپنی تقریر میں کہا کہ ہمارا جہاد کی
مخصیت یا تام کے خلاف شروع نہیں ہوا بلکہ باطل نظام کی مرکو بی کے لیے شروع ہوا تھا اور باطل نظام کے
خاتے تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کا بل کی فتح میں تا خیر کے بارے میں اُٹھائے سے شہات کی نفی

ارخ افغانستان: طدود من المخاسمة المناسبة المناس

- Gallery

## مآخذاومراجع

الله المنانستان كاكبانى، هائل كازبانى - ذاكثر مقراحر المنانستان كاكبانى، هائل كازبانى - ذاكثر مقراحر المنانستان كاكبانى، هائل كازبانى - ذاكثر مقراح المنانسة بالمنامه المارشاد: جلد 1988ء، 1990ء، 1990ء، 1991ء المنانسة بالمنانسة المنانسة 1989ء، 1990ء، جادافغانستان تمبرا يريل 1989ء، جهادافغانستان تمبرا يريل 1989ء، حمد 19

## انتيبوال بإب

## فنتح كابل مجابدين كى حكومت اورخانه جنگى

حکومت سازی پرمجاہد مین کا اخت<u>گا ف: اپریل</u> میں کابل کا محاصرہ جاری تھا تکر اس دوران بجاہد تنقیول میں اختلاقات کھل کرسائے آگئے تھے۔ یہ بات افسوں ناک تھی کہ کائل کے دروازے ر کفری مجابد تظیموں میں اب تک حکومت بنانے کے کئ فارمولے پر کمل اتفاق نہیں ہور کا تھا۔ ہرایک کا ا بنا ابنا نظر سے تھا۔ گلبدین حکمت یار اور پروفیسر بر ہان الدین ربانی دونوں حکومت سازی کے لیے انتخابات كودا حدطر يقدتصوركرت يتح مكر حكمت بإرانتخابات كفورى انعقاد كي خوابال تع جبكر باني اس مرحلے کوموٹر کرنا چاہتے ہتھے۔ یعض رہنما جیسے صبخت اللہ بجد دی ، پیرا حد کمیلانی اور مولانا محد نبی محری ان بھیڑوں میں پڑنے کی بجائے ظاہر شاہ کی افغانستان واپسی کوتر جیے دے دے متھے۔ان کے نز دیک ملك كے تديم روائ كے مطابق "لوبية جرك،" بونا اور ظاہر شاہ كوا فقد ارسير دكر دينا اختلافات كا واحد طل تھا۔ کسی مکنہ کل تک بہنچنے کے لیے پشاور بیل مجاہز تنظیموں کا اجلاس شروع ہوا جو کئ دن تک جاری رہا۔ بروفيسرساف في المامثاورت بيل البم كرداراواكميا- بإكستان كوزيرخارج بمدين كالجحاورا في الس ٱللَّ كَسر براه جزل جاويد ناصر مجى اس اجلاس بين شريك عقے معودى تحكران شاه فهدنے مجى ايك خفا کھ کر کابدین کوتا کید کی کدو وآ اس کے اختلافات کواحس طریقے سے ختم کرویں۔ الكبرين حكمت ياداس ابم اجلاس بل شركت كي بغيرا فغانستان على محكة تف كيول كدائبين خدشه تعا كالهمتناه مسعودكم جمطيشيا ورشيعة تظيمول كرماته لكركائل بركمل قبض كاتيارى كررا فقا-حالانكهم بات مجاہرین کے درمیان طریقی کہ حکومت سازی کے فارمولے پر انفاق کے بعدوہ کابل میں داخل الال کے کوئلماس کے بغیر فتح خانہ جنگ میں بدل سکتی تھی حکومت سازی کے بارے میں حکمت یار کا اپنا خیال بیتھا کہ فی الحال حکومت عبوری کونسل کے 38ار کان کے سرد کردی جائے جوایک سال تک برقرار نساورا کر دوران متقل حکومت کے لیے انتخابات کروائے جا کیں۔

تی عبوری حکومت کی تشکیل: ہبرحال حکمت یار کی مرضی کے خلاف 24 ما پریل 1992 وکو کار تظیموں کے مربراہوں کے درمیان حکومت سازی کے مندرجہ ذیل معاہدے پراتفاق ہوگا:

🕕 پروفیسر صبغت الله بحودی (جو جهادا نفانستان کے بزرگ رہنما تھے) دوماہ کے لیے کالمل کی عمیری

حکومت کے سربراہ ہوں گے۔

🕜 دو ماہ بعد جعیت اسلامی کے سربراہ پروفیسر برہان الدین ربانی دوسال تک کے لیے مدرین جائیں تھے۔

· وزارت عظمیٰ کا منصب گلبدین عکمت یارکودیا جائے گا۔

🕜 وزارت داخله اتحاد اسلای کے استاذ سیاف کو، وزارت ِتعلیم مولا ما یونس خالص کو اور وزارت خارجه پیرسیدا حرکیلانی کی تنظیم ' محاذ لمی اسلامی' کودی جائے گی۔

وزارت دفاع جعیت اسلامی کے احمد شاہ مسعود کے میر دہوگی۔

🕲 وزارت عدلیه بر کت انقلاب اسلامی محے مولوی محمد نبی محمدی کے حوالے ہوگی۔

نیز تین دزارتیں شیعہ تظیموں کودی جائیں گی۔

اس معاہدے پر تمام تنظیموں کے اتفاق کے بادجودگلبدین حکمت یارنے اسے مستر دکردیا اوراپ حسب مرضی فارمولے پرامرار جاری رکھا۔ حکت یارخود کا ٹل کے قریب اپنے مور جول ٹس کانج گئے تا كهشرير قيف كى كارددائى كى براوراست قيادت كرسكيس -شيعة تنقيمول نے شروع سے اجلاس كا بائيكاث كياتها كيونكه وه حكومت ميس 25 فيصد ھے كى طلب كارتنس\_

مسعود کاشیعوں اور کمیونسٹوں سے اتحاد: شیعة تنقیموں کاعسکری اور سیاس طور پرکوئی خاص وزن ند قا محراس موتع پرانہوں نے افغانستان کی تع عوری حکومت ش این استحقاق سے زیادہ حصدوصول کرنے کے لیے بھر پورکوشش کی۔ چھوٹے چھوٹے شیعہ گروپوں پرشتمل حزب وحدت ان کی نمایندہ تھی۔ کریم خلیل اس اتحاد کا مرکز کی لیڈر تھا۔ چونکہ ایران اس اتحاد کا پشت بناہ تھا اس لیے خلیل ایران اور پشادر کے درمیان چکرنگا تا رہتا تھا۔ بعد ٹیں ان کے ایک رہنما آیت اللہ محسنی نے خلیل سے علیحہ و ہوکر الگ شیعہ اتحاد بنالیا۔ اس گروپ نے معاہدہ پشاور کومستر د کردیا جس میں صبغت اللہ مجد دی کوعبوری حکومت کا مر براہ مقرر کیا گیا تھا اورشید گروپوں کو تین وزارتوں کا حق دارتسلیم کیا تھا۔ ایران کے ذہبی رہنما فاسد ا کانے کھے لفظوں میں کہا کہ ایران مرف تین وزارتوں پرراضی نیس،اے پورائن دیا جائے۔ اجمرشاه مسعود نے اک موقع برا پی فطری ہوشاری سے کام لیتے ہوئے شید کروپوں کوا بے قرب

رہے۔ ساتھ ہی رشید دوستم کی کلم جم بلیشیا اور کیونسٹوں کا اعتا دبھی عامل کرلیا۔ ورامس احد شاہ '' وو بادشاہ کر بنا چاہتا تھا مگر طبقہ جو پختون طبقہ جس کا تناسب مسعود کے حاق تا جو و سے بہر مال زیادہ تھا سعود کو حکران کے طور پر قبول تبیس کر سکتا تھا۔ اس لحاظ ہے مسعود کے سیای حراف گلبہ بن تھت یار کی پوزیشن بہت مفہوط تھی۔ مسعود کے نزویک اس کا تو ڈ مجی ہوسکتا تھا کہ شیعوں اور کیونسٹوں کو ساتھ کی پوزیشن بہت مفہوط تھی۔ مسعود کے نزویک اس کا تو ڈ مجی ہوسکتا تھا کہ شیعوں اور کیونسٹوں کو ساتھ کی بایا جائے۔ احمد شاہ مسعود کو پہلے ہی شاکی افغانستان کی جہادی تنظیموں کے اتحاد ''شورا نے نظار'' کے رئیس کی حیث در شاہ تا ہے۔ اس شورائے نظار ' حر نی طاقت کی جہادی تنظیم جم بلیشیا کے اتحاد سے ایک بڑی طاقت رپودیش آگئی جو کا بلی پر قابض ہوکر حسب مرضی حکومت بناسکتی تھی۔

نجیب کابل سے فرار کیوں نہ ہوسکا؟ اپریل 1992ء ش بجاری نے کابل کا عامرہ کیا توشہ میں بجیب کے خلاف بغاوت کی فضا بن پھی تھی۔ اس وقت جزل نبی عظیمی اور دوسرے کیونٹ افسران نے بجیب کچ میں کور دوسرے کیونٹ افسران نے بجیب کچ یہ کویہ پُرفریب مشورہ و ما کہ وہ رشید دوستم کی ملیشا کو کابل کی حفاظت کے لیے طلب کرلے نجیب نے یہ بات مان کی ، رشید دوستم کیارہ طیاروں میں مسلح جنگجو لے کر کابل کے ہوائی اڈے پر اُٹر ااور ایر پورٹ، ریڈیو اسٹیشن، ٹی وی اسٹیشن اور دیگر اہم مقامات پر قابض ہوگیا۔ اس کے بعد نجیب نے بزل عظیمی کے دباؤ پر مجبوراً اپنے عہدے سے استعفیٰ ویا اور کس جائے بناہ کی طاش میں بیرون ملک جائے کے دباؤ پر مجبوراً اپنے عہدے سے استعفیٰ ویا اور کس جائے بناہ کی طاش میں بیرون ملک جائے کے ایک کمایڈر عبدالرزاق نے طےشدہ جائے کے ایک کمایڈر عبدالرزاق نے طےشدہ منصوبے کے مطابق اس کوروک کروائی کردیا۔ آخر نجیب ایک لئے پٹے مسافر کی طرح اتوام متحدہ کے دباوی بین ہی جن میں بناہ لینے پر مجبور ہوگیا۔ ورحقیقت قدرت خدادی مسلمانوں کے اس قاتل کی فررزاک موقع نہیں دینا دینا جائی تھی جس کے مظالم سے مرز مین افغانستان کا سیدیش تی تھا۔ اسے جرائم کی عبرتنا ک سرا

مسعود نے دوستم ملیشیا کوکائل کیوں بلایا؟ نجیب کے استعفے کے بعد کائل کا انتظام دفاعی کوسل کے جیز من جزل نبی عظیمی اور دوسرے کمیونسٹوں نے سنجال لیا۔ احمد شاہ مسعود کی کوشش بیتی کہ دہ شال کے کمیونسٹوں پر بھی عالب رہے اور تجاہد تنظیموں بیل بھی اس کا بلدسب سے بھاری ہو۔ پہلے متصد کے کے دوسل کے لیے بیٹے اور مزار شریف پر تنہا جمعیت اسلامی کا قیضہ ضروری تھا اور دوسرے متصد کے لیے محمول کے لیے بیٹے اور مزار شریف پر تنہا جمعیت اسلامی کا قیضہ ضروری تھا اور دوسرے متصد کے لیے کائل کا کمل طور پر زیر تکمین آنا شرط تھا۔

احمر ثاہ مسعود نے '' ایک تیرہے دو شکار'' کرنے کی کوشش کی اور فتح کا مل کے موقع پر دوستم ملیشیا کے زیادہ سے زیادہ افراد کو کامل بلالیا۔اس طرح شالی افغانستان میں دوستم کی مسکری طانت کم ہوگئ جس بر الماكة جميت اسلاي كميونستول برغالب راي بلكده وخودان كرير دام آگئ - دوستم مليشا كوالل یں میں ما خلت کا موقع دینا، کمیونسٹول کی ان سازشوں کو بحیل کا ذریعہ بنا جس کے تائے بانے روی امریکا

كائل يرقيف كے ليے جوڑتو ڑ:18 را يريل كويشاور كے كورز باؤس ش بجابدر بنماؤس كاطويل ترين ا جلاس ہوا جس میں وزیراعظم پاکستان میاں محمد نوا زشریف بھی شریک منتے۔ا خلاس کسی منتج کے بغیرخم موكميا \_عكمت يارا جلاس كدوران عى بشاور سانغانستان حل مكت كوتك خرطى في ايران كانتلاني كمائذرشيعة كروبول كى مدد كے ليے زائل ميں داخل ہو گئے ہيں اورشين ڈنڈ ائير پورٹ پر قيفے كى كوشش كردے إلى - دراصل بيسب كچمامريكا اور دومرى عالمي طاقتوں كا يما يرمور باتھا-بيطاقتيں ايران

ك ذريع افغانستان من مجار تظيمول كم مقالي من ايك متوازى طاقت منظم كرنا جا التي تمين تاكه افغانستان میں بدائ اورخانہ جنگی کا ندختم ہونے والاسلسلی شروع ہوجائے۔

گلبدین حکمت یار کے افغانستان وینچنے سے ایک روز قبل حزب اسلامی نے کابل کے گردا پے مغبولم مورچوں سے نکل کرشر کے ثال مغرب میں خیبر خاند کی پہاڑیوں پر قبضہ کرلیا تھا۔اب مزب اسلامی کے موری وزارت دفاع کی ممارت "وارالامان" سے مرف 10 کلویٹر کے فاصلے پرآگئے تے اور يمال سے شر پرميزائل داغے جادے تھے۔

ادهر تزب اسلامی کے مقالبے کے لیے رشید دوستم اور کمیونسٹ جزل عبدالمومن کے دھڑوں نے باہم اتحاد كرليا\_ كميونستول كے جزل آصف دلاور، جزل بابا جان اور جزل ني عظيمي بھي اس وقت حزب اسلامی کے مقابل تھے۔احمر شاہ معود نے مجل کائل پر گرفت مغبوط رکھنے کے لیے طیاروں کے ذریع

اران ہے۔ اور اور اور اور اور اور کی اس کھٹن کے دوران کی مجاہد رہنما مجاہدین سے ا بل کرتے رہے کہ وہ کابل پر حلے سے احر از کریں کیونکہ یہ انقال اقتدار کے معاہدے کی خلاف ورزى ہے۔ تاہم الى صدائي صدابقى اثابت ہوئيں۔

یر 20/اپریل کوبل چرخی جیل نجیب انظامید کی گرفت سے آزاد کرالی می بہاں موجود جار برار

افراد کور ہائی نصیب ہوئی۔ انتظاب تور کے بعدے اس عقوبت خانے میں روسیوں اور کمیوسٹوں کے ہاتوں مسلمانوں برنا قابل بیان مظالم کا سلسلہ جاری تھا۔اس دن حکمت یارنے کابل کے باہرایے ، معسکر ہے جزب کے ریڈیو' پیام آزادگ'' پراعلان کیا کہ دہ کا بل ادر دوسرے شروں کا محاصر ہ چھوڑنے

ے لیے تیاد بیں بشرطیکہ کمیونسٹ سکے گروپ کائل سے نکل جائی ادرا قدّار بلاشرکت غیرے عالم ین ي حوال كيا جائدا الحل ايك دو دتول من به بات واضح موكى كه احد شاه مسعود كومغربي مما لك اور

امر الا کے بال متبولیت حاصل ہوگئ ہے اور مغربی طاقتیں کی تنظیم کی جمایت اور کسی کی مخالفت کر کے عاہدین کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کے دریے ہیں۔امر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے منگل 21مر

ا پریل کوداخی کیا کدامر یکا احمد شاه مسعود کی سربرای شی وسیج البدیاد حکومی تفکیل دینا چاہتا ہے۔بدھ

. 22/ایریل کواحمد شاہ مسعود نے گلیدین محکمت یار سے 40 منٹ کک وائرلیس پر بات چیت کی کروہ کائل پرمیزائل باری کاسلسله بند کروی مگر حکمت یار نے سیرمطالبه مستر د کردیا۔ جوایا مسعود نے اعلان کیا کماب دوبرورتوت کائل کا دفاع کرنے پرمجورہوں کے۔

طِللَ آباد فَتْح موسَّلا: جعرات 23ما يريل 1992 وكا دن طلل آباد كى فتح كامر وه في كرآيا

کاہدین نے تین سال سے اس کا محاصرہ کررکھا تھا اور اس دور ان یہاں ان گشتہ معر کے ہوئے متعے جن من بڑے بڑے ناموری ابرین نے جانوں کا عذران پیش کیا۔ دوسال قبل مجاہدین کوجلال آبادے پسائی مجی ہوئی تھی جس کے بعد نجیب حکومت نے جلال آباد کونا قابل تسخیر قرار دیا تھا محر جاہدین نے تیاری کرے دوبارہ شرکا محاصرہ کیا اور ایک سال کی لگا تار کوشش کے بعد آخر فتح کائل سے ذرا پہلے بیشجر

کاہدین کے تبنے میں آحمیا۔

عبورى حكومت كى تشكيل كامعايده في عا كيا: جمد 24ماير بل1992 وكوپشاور مي مجايدين كااجم ا الله المراجس من حكومت بإكستان اور سعودي حكر ان شاه فهد كي ثماينده خصوصي شيز اده تركي أغيصل نے متفقہ طور پر اس معاہدے کی تو ثیل کی جس میں صبغت اللہ مجددی کو دو ماہ کے لیے عبور کی افغان حکومت کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ تا ہم حزب اسلامی نے اب بھی معاہدے میں شولیت اختیار نہ کی۔

اجلاس کے بعد صبخت الدہ مجددی نے تمام مجابد تظیموں سے اپیل کی کہ وہ تی عبوری حکومت کی تابعرار رہیں۔ انہوں نے محفر یب 5 مرافراد کی کا بینہ کے ہمراہ کا بل جانے کا اعلان بھی کیا۔ ہمر کیف کا لمی کا محامرہ کرنے والی تنظیموں اور گرو ہوں نے پشاور میں ہونے والے فیصلوں کو نظرا بماذ کرتے ہوئے ایک دوش برقرار دکھی۔ 24مرا پر بل کوجس دن اس محاجد سے کی توشق ہوئی، اس دن دوشتم بلیشیانے کا بل ایک دون کر ایس کا بل ایک دن کہلاتا ہے۔ کا بل ایک اور جزب اسلامی اور جزب اسلامی کے درمیان کا بل کے ذیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضے کی دوئر مورع ہوئی۔ جدیت اسلامی نے کیمونسٹوں کے تعاون سے اور جزب اسلامی نے کیمونسٹوں کے تعاون سے اور جزب اسلامی نے کا بل کے قادن سے مزاحمت

کر کے شہر کے گئے صوں پر تبضہ کرلیا۔

قا۔ 25 اپر بل کو انہوں نے خواجہ روش الیشیا نے پہلے ہی بھرام اور دوسرے اہم مقامات پر تبضہ کردکھا

قا۔ 25 اپر بل کو انہوں نے خواجہ روش اکیر پورٹ، ریڈیو اسٹیش، ٹی دی اسٹیش اور وزارت وقائ (وارالامان) کو بھی اپنی تحویل بیس لے لیا۔ اُدھر حزب اسلای کے دیتے شہر میں داخل ہوگئے اور انہوں نے صدارتی محل اور وزارت واخلہ سیت کی اہم مقامات پر قبضہ کرلیا۔ بیدون تین بیج کا وقت تھا۔ 4 ہے تک سرارتی محل اور وزارت واخلہ سیت کی اہم مقامات پر قبضہ کرلیا۔ بیدون تین بیج کا وقت تھا۔ 4 ہے تک سراتی محل پورے کا تھا۔ شام کو عالمی ذرائع ابلائی خور وشور سے بینجر میں فرکر رہے ہتے۔ افغانستان سے دوسیوں کے بعداب ان کے مہرے نجیب کا اور یا نوائن اور موسوں اور کمیونسٹوں کے خوائن اوا کہ سرت بھی گول ہو چکا تھا۔ پاکستان سیت عالمی اسلام کے کونے کونے میں لوگ شکر ان کے مہرے نجیب کا اور ان کو انسان موسوں انسان کا 14 سالہ جہادا کی شاعدار آئی کی محل ہور یا تھا۔ اگر چہاں آئی میں مجاہد میں افغانستان کا 14 سالہ جہادا کی ساتھ ان دے دگ خور اس کے باوجود کا ملی پر قبضہ نہا ہے۔ اظامیہ کو استان کا موبیا کو گون خون خوائر اور کا خوائر کو کا خوائر اور انتقام ہوگی اور پانی کا نظام ہمال تھا۔ گئی۔ اور انسان کا بہ یا دگا دور انتقام پہر کو خاتے کے ساتھ ہی تاریخ افغانستان کا یہ یادگا رون اختام پر پر ہوا۔

پلی بجیب انظامیہ کے فاتے کے ساتھ ہی تاری آفغانستان کا یہ یادگارون افقداً میڈیر ہوا۔
جعیت اسلامی اور حزب اسلامی میں کشاکشی : فتح کا بل میں بڑا حصر حزب اسلامی اور جعیت اسلام
کا تھا۔ بہت خوب ہوتا کہ دونوں تنظیموں کے سربراہ جو جہادا نفانستان میں بے مثال ہمت و شجاعت اور
بہترین تیادت کا ثبوت دے کر پورے عالم اسلام میں ایک بلنداور معزز مقام حاصل کر بچے تھے، اس موقع برایٹاروقر بانی کا ثبوت دیتے ہوئے کی متاسب حل پر متعق ہوجاتے مگر افسوں ایسانہ ہوسکا۔ فق کا بل کی خوشیاں جو مسلمانوں کو 14 سالہ جہاداور بے شارقر بانوں کے بتیجے میں لی تعین ، مسعوداور مکت القدارے الگ رہے بھے بین مجددی کی سربراہی اور کمیونسٹوں کی شمولیت کے باعث معاہدہ انتقال القدارے الگ رہے بھے بیستورا ہے موقف پراڑے رہے ۔ انہوں نے فتح کا تل کے فوراً بعداعلان کیا کہ اب مجاہدی کا بل پرقایش ہو بھے ہیں اس لیے پشاور معاہدے کا کوئی جواز ہیں رہتا۔ انہوں نے دہمی دی کہ اگر صفت اللہ مجددی نے کا تل آنے کی کوشش کی تو ہم ان کے طیارے کو بارگرا میں مجددی میں کے ساتھ ہی تحکمت یار نے وائرلیس پر کا بل میں موجود کمیونسٹ جزنیلوں سے مطالبہ کیا کہ وہ فود کو جب اسلامی کے برد کردیں تو ان سے مناسب سلوک ہوگا۔ ورنہ اگر وہ فرار ہونے کی حالت میں کی کے توان کے لیے کوئی صفائت نہ ہوگا۔

گلیدین حکمت بار کے مخت اور منفرد موقف نے آئیں بہت سے بجابد رہنماؤں کی ہمدردی سے محروم کر دیا تھا۔ احد شاہ مسعود نے اس موقع سے فائدہ اُٹھا یا اور فقع کائل کے فوراً بعد پیٹا در میں موجود ڈی عبوری حکومت کے کمائڈ روں سے رابطہ کر کے دریافت کیا: ''کیا آپ حکمت یار سے مقابلے کے لیے آبادہ ہیں؟'' جواب لما: '' دارائکومت آپ کے قبضے میں ہے۔ آپ جو چاہیں اقدام کریں۔''

تزب اسلامی اور جمعیت اسلامی کی جنگ: فتح کابل کے 14 کھٹے بعد تزب اسلامی اور جمعیت اسلامی کے بابین با قاعدہ جھڑ پیسٹر وگ ہوگئیں۔اتوار 26 اپریل 1992 وکو'وزیرا کبرخان' کاعلاقہ میدانِ جنگ بنار ہا۔ حزب اسلامی نے دھمکی دی کداگر دوستم ملیشا کابل سے مذکفی تو کابل پر بھر پور حملہ کردیا جائے گا۔احمد شاہ مسعود نے جوابا کہا:

"اگروزب نے تملیکیا تو ہم اس کے مورچوں کوٹیس نہس کردیں گے۔"

27 اپریل کوجی بیسلسلہ جاری رہا۔ خواجہ روش ایئر پورٹ اور بگرام ایئر بیس دونوں جمعیت اسلامی اور دورتم ملیٹیا کے تیفے بیس ستھے۔ بہاں سے کمیونسٹ ہواباز طیارے اُڑا کر تزب کے شکانوں کونشا نہ بناتے رہے جبکہ احمد شاہ مسعود کے جنگوؤں نے زبین پیش تعدی جاری رکھی۔ انہوں نے تزب اسلای کو انتصر مدارت ' سے بہپا کر دیا اور نہایت تیزی سے شہر کے ذیا دہ ترجھے پر قبضہ کرلیا۔ اب لڑائی شہر کے جنوب میں ہوری تھی۔ گڑت تھی نہیں بی تھی۔ چنا نچہ بالا حصار اور دیگر کول کے متاز کول کے ہزاروں افراد شہر چھوڑ کر بھاگ رہے ستھے۔ پیڈائی جاری تھی اور اُدھر عالم اسلام کے متاز کا اور مائی گرای شخصیات کی جانب سے جنگ بندی کی پر ڈورا پیلیس ہور ہی تھیں۔ سعودی عرب سے مناف منافر کی دورا پیلیس ہور ہی تھیں۔ سعودی عرب سے منافر کے مورانسواف، معر سے ڈاکٹر یوسف القرضاوی اور شام سے شنخ عبدالفتات الافادہ نے پیغا اس

تارخ افغانستان: جلیددو است المستون ال

بنایا جائے گا، گر حکت یار کے لیے بجد دی کا عارضی تقر رجمی نا تا بل تبول تھا۔
عجابدین کولڑا نے بیس کمیونسٹوں کا حصہ: نُحِ کا بل کے ساتھ مجابد تنظیموں کے اختلافات کا شدید تر
ہور مستقل کا ذکر رائی کی صورت اختیار کرلیہا، یقینا قار بین کے لیے باعث تجب ہوگا۔ گراس کھیل کے
پس پردہ سازشوں پرغور کیا جائے تو جیرت کی کوئی وجہ نہیں رہتی۔ پیچے بتایا جاچکاہے کہ عالمی طاقتیں،
مقامی قوتوں کو استعال کر کے افغانستان کو کا ذبتگ بنائے رکھنے کی تیاریاں بہت پہلے کر چکی تھیں۔ یہ عالمی طاقتیں امریکا اور دوئ تھیں جبکہ اس خطے بیس ایران اور بھادت ان سے بھر پور تعاون کردہ سے ان خانستان میں اس مقعد کے لیے ان کمیونسٹ جزلوں سے کام لیا جارہا تھا جوتا جگ یا اذبک شے اور بیرک کا دل کی پر چم یا دئی سے تھے۔ اور بیرک کا دل کی پر چم یا دئی سے تعلق رکھتے تھے۔

افسوس کی بات ہے کہ تو دمجاہد رہنما احمد شاہ مسعود اور حکست یار بھی ای سازش کا شکار ہوگئے۔ احمد شاہ مسعود نے خود کو بادشاہ گر کی حیثیت دیتا چائی اور شال کی مجاہد تنظیموں کے اتحاد شورائے نظار کو کیا میں متحد کر کے بیات سور کرلیا کہ وہ کمیونسٹوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعال کردہا ہے۔ ای طرح حکمت یار نے جزل شاہنواز اور جزل رفیع جیسے کمیونسٹوں کو اپنے منصوبوں کی بختیل کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی۔ جبکہ حقیقت رفیعی کہ اصل کھیل کمیونسٹ کھیل رہے تتے۔ باتی سب شطرنج کے مہروں کی طرح استعال ہور ہے۔ تقے۔

صبغت الله مجدد کی مستدافتد ارپر: منگل 18 اپریل 1992 و پروفیسر صبغت الله مجددی اپنج قاتلے کے ماتھ پشاور سے کا بل بی تی گئے۔ انہوں نے میہ مؤس کے ذریعے کیا تھا۔ شہر کے مرکزی علاقوں پر اب جمعیت اسلامی کا کشرول تھا، اس لیے مجددی کوکوئی خطرہ نہ تھا۔ انہوں نے پورے اطمینان سے کا بل رژیم (Regime) کے وزیر خارجہ عبدالوکیل سے مکومت کا چارج لیا اور پھرا یک کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا: ''اب وقت آگیا ہے کہ ہم ملک کی تعمیر نوکریں۔ نجیب کو ہم سان نیس کر سکتے ، سرکام عوام کا ہے۔ ' پھرانہوں نے حکمت یار پر تقید کرتے ہوئے کہا:'' اگر حکمت مارنے لڑائی بندنہ کی توان کے خلاف شرکی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا۔''

اس دن ترکی ، سعودی عرب ، ایران اور دیگر سلم مما لک کی جانب سے صبخت الله بجد دی کوافغانستان کا افتد ارسنعالنے پر تہنیتی پیغا است موصول ہوئے رہے۔ افغانستان کی تاریخ ش ایک طویل مت بعد بیشطر دیکھنے بٹل آیا تھا کہ ایک میچ العقید و دین دار مسلمان مستبر افقد ارتک پہنچا تھا۔ کہند سال وسفید ریش صبخت الله بجد دی ذاتی طور پر ایک نیک وصالح بزرگ اورصوئی منش انسان منے۔ افغانستان بل سلم نعشبتہ یہ کوروائ دینے میں ان کے خاعمان کا کرداونمایاں ہے۔ ان کے والد فیخ اسامیل مجد دی ظاہر شاہ کے دور بس کمیونزم کے خلاف صف آراء منتھ اورائی جد وجہد بس شہید ہوئے۔

مبغت الله مجدد کی کہتے ہتھے:'' ہم نے جہاداس وقت شروع کیا تھا جب مجاہدین کی موجودہ نسل ظہور پذیر نیس ہوئی تھی۔''

گلدین حکمت یارکو بھی صبغت اللہ مجددی کی سرت وکردار پرکوئی اعتراض نہ تھا، گران کا موتف بہ تھا کہ دی کہ کہ دی کی پارٹی کمزور ہے لہٰ ذاا ہے کیونسٹ آسانی سے دبالیں گے۔ چندروز بعد کے حالات نے تابت کیا کہ بیہ خدشہ درست تھا۔ بہر کیف مجددی کو ختنب کرنے والے مجاہدر ہنماؤں کا کہنا بہ تھا کہ اس وقت کی داررو پر کھنے والی اقلیتی پارٹی کے سر براہ کو صدر بنا کرہم دنیا کو مطلمتن کرنا جائے ہیں کہ کابل درست کی بجائے وسیح البدیا و حکومت وجودی آئی ہے۔ اس طرح ہم تا قابل برداشت خارتی دباؤے سے مجددی کو کیکداررو پر رکھنے والا سیاست دان اس کی خلا ہے سمجھا جاتا تھا کہ وہ گاہر شاہ کے دوبارہ افغانستان آ کرافتہ ارسنجالنے کی تجویز کی جمایت کرتے دے سے۔

میاں نوازشریف کا بل بیں: بدھ 29 اپریل کو وزیراعظم پاکتان میاں محمد نوازشریف اور سعودی میاں نوازشریف اور سعودی کمران شاہ فہد کے خصوصی نمایند مے شہز اوہ ترکی المعیسل نے کا بل بی کو کر صرفت اللہ مجددی کو مبار کباد کران شاہ فہد کے خصوصی نمایند مے شہز اوہ ترکی المعیس دو بے کا اعدادی چیک بیش کیا۔ اس روز کا میان کو اور دو تم کا بین کو افزار کی جدیت اسلامی اور دو تم کا بین کو ایک جدیت اسلامی اور دو تم کم بین کرد یا جبکہ میاں نوازشریف کے طیارے کی والیسی کے بیش کرد یا جبکہ میاں نوازشریف کے طیارے کی والیسی کے جدید میں جدید کے میان کی والیسی کے جدید کے بیا کردیا جبکہ میان نوازشریف کے طیارے کی والیسی کے جدید کے بیان کرد نیا جدید کی دائیں کا نشانہ بنایا۔

کائل کی دگرگوں حالت: کائل فتح ہو گیا تھا۔ حکومت باہدین کی تشکیل کردہ بھاعت کے پاس تحی محر مرکز اب بیرحالت تھی کہ اس میں بجلی، پانی اور مواصلات کا نظام تباہ ہو چکا تھا۔ اہم سرکاری ممار تیں

الميسواليار 170 تاریخافغانستان: جلدد دم كمنذر بن مئ تحس، اشائة توردنوش نا بيرتيس، ايك وفت كا كها نا 55 دُ الريش ل ربا تعا، افغان كُرْنِي ابْن مرمی تھی کہ لوگ رو یوں کا تھیلا بھر کر لے جاتے اور بمشکل ایک دن کا را ثن حاصل کر یاتے۔او حراز ر اسلای سے اڑائی بھی جاری تھی۔شیعہ اور کمیونسٹ، بجاہدین کی اس کر ورحکومت کو پوری طرح وبانے ک كوشش كرر ب تق يفرض عودى حكومت كوان كنت مبائل كاسامنا تفا-اس موقع پر مورى نامالم اسلام ہے اپیل کی کہ وہ مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دے اور افغانستان کی کتیبر نو میں تعاون کرے <sub>س</sub>ر ہات قابل اطمینان تھی کے تمام سلم نما لک کے علاوہ روس، بھارت اورامر ایکا نے بھی محاہدین کی حکومت کہ تسليم كرنے كا اعلان كرديا تقاراس سے بيا عداز و بھى موتا تھا كەنى حكومت ان مما لك كرز ديك مبزاد پرست''نہیں تھی۔ پرست ''نہیں تھی۔ نچیب کومعافی: جعد کیم کی کومیغت الله مجدو کی نے ایک تقریر کی ۔ انہوں نے ہزاروں افغان ملمانوں <u>ے قاتل ڈاکٹر نج</u>یب اللہ کومعاف کرنے کا اعلان کر کے لوگوں کو چوڈ کا دیا۔ چندروز پہلے اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نجیب الشکومعاف نہیں کرسکتے۔ بیٹوام کا کام ہے کہ اسے معاف کریں، گر اب عوام كى جانب سے كى مطالبے كے سامنے آئے بغيرانہول نے خوداسے معافى دينے كا اعلان كركے خوداسيخ موقف كانفي كروي تقى \_ ايسالكنا تقاجيب صبغت الشدىددى ان كميونسك جزلول سے خاصے مرعوب بين جو كائل ميں اپني افوان مے ساتھ تعینات تھے۔ نجیب اللہ کومعانی وسینے میں ان کمیونسٹ جزلوں کا دیا ویقینا کار فرما تھا۔ در نہ مجاہدین اور افغال مسلمان اس در تدہ صفت انسان کومعاف کرنے کے روا دار ٹیس ستے جس نے ہزاروں عورتون، يجول اور بزرگول كونا قائل بيان مظالم كانشانه بنابنا كرقل كيا فعا\_ حركت انقلاب اسلامي اورحزب ميل معركه: دن گزرتے مي مكركابل ميں اس وامان قائم نه بوسكا شرك نواح ش قائم تزب اسلامى كيمور چول سے شجر پربار باردا كث برسائے جاتے تے-يه جنگ دوسر مصوبول يس بحى م ميلنے كلى تحى مولوى محمد نجا محمدى اور مولانا نصر الله منصور جو تركت اثقاب اللای کے دوالگ الگ دھڑوں کے قائد تھے، ایک بار پھرمتحد ہو گئے تھے کیونکہ دوسرے موبوں پر قبضے کے لیے تیار حزب اسلامی کے مقابلے کے لیے اس اتحاد کی شدید ضرورت تھی۔ آخر<sup>3</sup> ئى 1992 مۇم كىت انقلاب اسلامى اور حزب اسلامى شى جنگ شروع موڭى ـ اس دن حزب ادر حرکت کی جنگ ٹی 50 افراد جال بحق اور 100 سے زائد ذخی ہوئے۔اس جنگ کے آخر ٹی جزب اسلای کا پلہ بھاری رہااوراس نے حرکت انقلاب اسلامی سے صوبلغمان چھین لیا۔

یا کتان کی امداد کی کا ررواکیال: یا کتان اب تک افغانستان کی بحر پور مدد کرد ہاتھا۔ اس نے کاعلی علی قبط دور کرز ہاتھا۔ اس نے کاعلی علی قبط دور کرنے کے لیے 50 ہزار ٹن گندم دینے کا وعدہ کیا۔ تک کے پہلے بغتے علی 7 ٹیکر گندم لے کر کاعل پنچے۔ کورت یا کتنان نے 30 لا کھا فغان مہاجرین کو افغانستان واپس جیجنے کے لیے منعوب بندی شروع کردی اور امان کیا کہ واپس جانے والے ہرافغان مہاجرکو 30 ہزار دوسیاور 30 بوری گذم دی جائے گا۔

املان میں کو جہ است بر مال کہ ایور میں ایور است کا کہ ایور میں اس والمان بحال نہ ہور کا مصورت حال میتی میر کرکن کن کا قبضہ تھا؟ فتح کا مل کے ایک بینے بعد مجمل اس والمان بحال نہ ہورکا مصورت حال میتی کہ کا لی کے تالی اور شال مشرق اصلاع سے شہر کے مرکز مقامات تک تقریباً سارا علاقہ جعیت اسلام اور دوستم ملیشا کے قبضے میں تھا۔ مید فوجیس اب سرکاری افواج کے نام سے موسوم کردی کئی تھیں۔ حزب

املای کی اصل طاقت جنوب میں چہارآ سیاب اور مشرق میں سروبی میں جمع تقی مولا نا یونس خالص کے کارکن بھی بڑی تعداد میں سرو بی میں تھے۔مغرب میں شیعہ تنظیم حزب وحدت مور چیزن تھی۔

استاذ سیاف کی اتحاد اسلامی '' پخمان '' بیس مور بے سنجا لے ہوئے تھی۔ کیم می 1992 م کواس کی حزب دحدت سے خوثر پز جنگ شروع ہوگئی جو گئی دن تک جاری رہی۔ آخر ہفتہ 9 می کو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ ادھر کا بل شہر میں بجاہدین کی سنسبت دوستم لمیشیا کے سپائی زیادہ شے بجاہدین کی حکومت عملاً ان کو باہر نکا لئے کی قوت نہیں رکھتی تھی۔ بلکہ در حقیقت بیر حکومت ان کے رحم و کرم پرتھی۔ بیکی وجرتھی کہ

جب ایک صحافی نے صدرمجددی سوال کیا کہ آپ کائل پر حزب اسلامی کے حملوں کا دفاع کیے کریں گے؟ توانہوں نے جواب دیا: ''براوررشیدوتتم حاری مددکریں گے۔''

مولانا جلال الدین تقانی کی مصالحق کوششیں: حزب اور جعیت اسلای شی بھی جنگ دجدل کا سلاجاری رہا۔ 4رم کی 1992 م کوتر بینا اسلامی نے ''فیہ نا درخان' پر قبضہ کرلیا۔ ادھر جعیت اسلامی کے مربراہ پر ہان الدین تا آبی پشاور سے افغانستان بھنے گئے۔ انہوں نے ''لوگ' میں حکمت یارسے ل کر جنگ بندی کی کوشش شروع کردی۔ نامور مجاہد کما عثر مولانا جلال الدین تقانی نے ان دنوں دوسو مجاہد رہنماؤں کا وفد لے کر حکمت یارسے ملاقات کی اور جنگ بندی کا ایک معقول فارمولا تیار کیا جے دبانی نے منظور کرلیا عمر مسعود لیت ولئل ہے کام لیتا رہا۔ دراصل اسے بغلان سے اسامیل ملیشیا کے تین بخرار جنگ بندی کا بل میں احمد شاہ مسعود کے حاموں کی پر ایش ہوگئی۔ اس طرح کا بل میں احمد شاہ مسعود کے حاموں کی پر ایش مرد کے کا بل میں احمد شاہ مسعود کے حاموں کی پر ایش مرد کے دارے کی امن فارمو لے پر مل کرتا ہے معنی تھا۔

مجرد کی برقا تلانہ تملہ: صدر مجد دی کواحمہ شاہ مسود کے بڑھتے ہوئے اثر ورسوٹ سے طرح طرح کے

کیادر علیم الثان پروٹو کول دیااس نے ہارہے حصلوں کومجیز دی ہے۔" گر 8 من کو جوں ہی مجد دی صاحب کا طیارہ پشاور سے واپس کا بل پہنچااس پر میزائلوں کی بارش کردی گئی۔ جہاز کا اگا حصہ تباہ ہو گیا جبہ صبغت الشہجد دی بال بال فئے گئے۔ عام خیال تھا کہ ریجوری حکومت کی خالف، حزب اسلامی کا کارٹا مدہے گر صبغت الشہ مجد دی نے اس بارے بیس خاموثی اختیار کرل حکومت سے الگ ہوئے کے بعد انہوں نے اکمشاف کیا کہ بیان کے اسپے لوگوں کی سازش تھی لین اس میں دوستم ملیشیا یا احمد شاہ کے لوگ ملوث ہے۔

 انتيبوان بإب

طے پاکیا۔اس معاہدے کو''معاہدہ ضیا والحق'' کا نام دیا گیا۔معاہدے میں تحریر کیا گیا تھا کہ سودیت افواج کی واپسی اور کئے بیلی نجیب حکومت کے خاتے کے بعد جہاد کے مقاصد پورے ہو چکے ہیں البذا جنگ بندگی جاتی ہے۔اب ہرتشم کے نتازے ذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں مے۔ایک خالص اسلامی حکومت قائم کی جائے گی۔عیوری حکومت میں کوئی توسیع نہیں ہوگ ۔ چدماہ کے اعمرانتخابات كروائ حاكي كي شال سے آئى ہوئى مليشيائي ايك طے شدہ طريقة كار كے مطابق واپس جلى حائیں کی اور دارانکومت کا انتظام مقامی کمانڈروں کے پیر د ہوگا۔

مجد دی توسیع افتد ار کے خواہش مند: کچھ است کائل میں اس وامان رہاادر شہر کی رفقیں بحال ہونے ۔ لگیں۔28 جون 1992 موسیفت اللہ مجددی کی صدارت کے طے شدد د ماہ پورے ہورہے تعے اور اب انہیں معاہدہ بشاور کے مطابق مدارت پروفیسر برہان الدین ربانی کے حوالے کرناتھی مگراس سے تل صبخت الله مجدد ك في اليسي بيانات ويناشروع كرديه جن سے ظاہر ہوتا تھا كدو اس منصب پر برقرار ر ہنا چاہتے ہیں۔ میصورت حال احمد شاہ مسعود کے لیے نا قابل برداشت تھی۔ احمد شاہ مسود کا کہنا تھا کہ مچد دی کوونت مقرره پرعهده چھوڑ دینا چاہیے جبکہ صبخت اللہ مجد دی کہتے تنے: ''لوگوں کااصرار ہے کہ میں مزید دوسال تک حکومت کرول ' احجه شاه مسعود اور صدر مجد دی کے درمیان فاصلے بڑھتے مجتے صبخت الشرىددى يرمحسون كرك نهايت برداشة تق كمسعوداور رباني جوانيس محست بإرسياروات رب بتع اب خود حکمت یارے صلح کامعابدہ کر چکے ہیں۔ چنانچیدہ ذہنی طور پر جمعیت اسلامی ہے دور ہوتے چلے گئے۔اب انہیں نے مدردوں کی تلاش تھی۔ إدهرانغانستان كےساى بحران كى ذمددارمغرلى طاقتوں کے پاس دوستم ملیشیا اور حزب وحدت کی شکل میں دوا یے مددگار موجود تھے جوحب موقع اپنی وفاداریاں تبديل كرك نت ف الميول كوجنم دين عن ما برتے ان مددگاروں نے صدر مجدد ك كومسعود سے دور ہوتاد کیو کرائیس اپنے دام میں لانے کی کوشش کی اور بے یارو مددگار صدر مجددی ان کے بل بوتے پرتوسیع افتدار کی منزل کوتریب ترمحسوس کرنے گئے۔ بدلے میں حزب وحدت اور دوستم لمیشیا کو حکومت میں غالب حصر ملنے کے امرکانات روش ہونے لگے۔ چونکہ بیصور تحال یا کستان کے مفاوات کے خلاف محمی اس لئے پاکتان نے اس موقع پر محدوی صاحب کی تھایت نہ کی۔ حرکت انتلاب اسلامی کے سربراہ مولوی ہی محمی اور عاذ اسلامی کے قائد پیرسیدا حرکیلانی نے بھی اس سے انقاق ندکیا۔ پھر صورتحال کوسنبالنے کے کے پروفیسر برہان الدین دبانی خودافغان رہنماؤں کا ایک دفد لے کر پاکستان گئے۔13 جون1992 م كوانبول في مدرياكتان غلام اسحاق فان سے ملاقات كى مدر باكتان في وفدس انفاق كرتے

التبيوال إب ہوئے دوٹوک موقف اختیار کیا کر معاہدہ پٹاور کی پاسدادی کرتے ہوئے صدر مجدددی کو دوباہ اور ہونے پر افتد ارسے علیمدہ ہوجانا چاہے۔اس وضاحت کے بعد صدر مجد دی کے لئے حزب وحدت اور

ووسم كولما كرافقدار بن توسيع كمنصوب يرحملورا مكرنامشكل بوكيا-حقیقت بیے کہ مدرمجد دی کا اگر کوئی وزن تھا تو اس کاسب پاکستان کی جانب سے ان کی کمل حمايت تقى حكومت ياكسّان جوافغانسّان ميں ايك پاكسّان دوست حكومت كا قيام جا ہتى تكى، مبذر الله مجددی کے پورے دور میں ان سے ہر طرح تعاون کرتی ربی تھی۔ مگر اب خود پاکتان مجددی ماحب سے مایس تھا، لہذاوہ بالکل تنها نظر آ رہے تھے۔ یا درہے کداتی مدت تک صبخت الشریوری کے ساتھ پاکستان کے اس تعاون کے پیچیے امریکی ایما و کونظرا نداز نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ مجد د کاعکومت بڑی حد تک و کی بی بھی جیسی امریکا کائل میں دیکھنا چاہتا تھا، یعنی ایک مخلوط قسم کی کمزور حکومت جواہے فیملوں میں غیروں کی محتاج ہو۔ایئے محتمر دور حکمرانی کے آخری ایام میں مجد دی کی کوشش تھی کہ دو حكمت يارب تعلقات بهتر بناليس انهول نے تحكت ياركوا پنا بھائى قرار ديااوراينے بيانات ميں ان كے كرداركوسرا با .....اس طرح تحكت ياركي بوزيش مزيد ببتر موكئ \_ تاجم صبغت الشوجددي كي حيثيت حسب سابق کمزور بی رہی۔

مجددی کے غلط فیلے : مبغت الدمجددی نے اپنے مختردورا فقد ار میں کی ایسے فیلے کئے جن سے جام

🕕 پختون توم پرستوں اور کیمونسٹوں کی حمایت حاصل کرنے کے لئے نجیب کومعافی دینا۔

🕝 وطن يارني كى حمايت حاصل كرنے كے ليے كيونسٹ جزل آصف دااوركوآ رمى كامر براہ بنانا -ياد رب كداس اقدام من اصل كردار احرشاه مسعود كاتما محرفيمله صبغت الشرجدوى بى كالم مبادر بواتقا\_

🕆 رشیددوستم ادرال کے کیمونسٹ سانتھوں کے جزل کے عبدے پر تی وینا۔

🕜 یه بیان دینا کرلوگ مجمه پردو برس تک افتدار سنجالے رہنے کے لئے دباؤ ڈال رہے الل بہر حال مجد دی صابب کا توسیع اقتد ار کا ار مان پورا نہ ہوسکا۔ان کے مذکورہ اقدامات نے ا<sup>ن کو</sup> عابدر بنماؤل كحايت سيحروم كردياجواب مجى ايك برى طاقت تنے۔

برهان الدين رباني ، ينع عبوري صدر: أخر كارده ماه بعد 28 جون 1992 م كومبغت الشع<sup>د د كا</sup> ا پنی دت پوری کرکے خاموثی مے معزول ہو گئے۔ان کی جگہ جھیت اسلامی کے سربراہ پردفیسر بران

الدين رباني نے چار ماہ کے ليے عبوري صدارت كامنصب سنجال ليا-ان كى ذمددارى يتمي كه جار ماہ الدیں۔ بے اعرا مخابات کرا کے اقتدار منتخب حکومت کوسونپ دیں۔ طے شدہ لائح عمل کے مطابق ربانی کے ے اور اندارہ جانے سے امید تھی کدافغانستان میں قیام امن کا خواب پاریز بخیل کو پینچے کا خصوصا اس تناظر بر مي كه بعد دى كوئى تنازعه كمرا كئے بغير سبكدوش ہو سكتے تنے اور جعيت وحزب ميں" معالم وضيا والحق ، ، سے مطابق صلح کا ماحول بر قرار تھا۔اب کمیونسٹوں کو کائل سے بے دخل کرنا مجی کوئی مشکل کام نہ تما بشرطیکہ عابدین اس طرح متحدوہے۔

.. حزب اسلامی اور ملیشیا کا معرکه: ونیا کوتزب اسلای کی قوت کا اندازه اگست 1992 ، میں اس وت ہوا جب جہارآ ساب علی واقع حزب اسلائ کے میڈکوارٹر سے دوسم لمیشیا کے خلاف ایک بری کارروانی شروع کی گئے۔ وجد بیتی کہ بلیشیا کے طیار سے جزب کے ٹھکانوں پرگاہے گاہ بمباری کرتے ریے تھے، لہذااس کا مؤ تر اور منہ تو ٹر جواب وینا ضروری تھا، بیاڑائی'' اسدسنبا'' کی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔اس میں دوستم ملیشیا کا خاصا نقصان ہواجس کے بعد کیمونسٹوں کویقین ہوگیا کہ جب تک عمت باراورمسعود مل سلح كا ماحول برقرار بان كى والنبيل كلے كى - چنانچداس كے بعد افغانستان می بادین کے اتحاد کوسبوتا و کرنے کے لیے ایک بار پھر خنیہ ہاتھ تیزی سے ترکت میں آ مجے ، نی منصوبہ بندیاں ہوئیں ادر مجاہدین کولوانے والے جنگجوگر د ہوں نے ایک سے زاویے پر پیش قدی شروع كردى اس تقل و ومسعوداور رباني كے ساتھ ل كرجزب اسلائى كے خلاف محاذ بنائے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے پینتر ابدل کر حکمت یار کے گردجع ہونا شردع کردیا تا کہ انہیں ایک غالب توت ہونے کا احماس دلاكر پھرسے جعیت اسلامی کے خلاف محاذگرم كمياجا سكے۔

عبدالعلى مزارى، حكمت يار كے ساتھ: اس منعوب يرعمل درآ مدكے ليے پہل وحزب وحدت " كر براه عبدالعلى مزارى نے كى اور شورائے نظارے اتحادثتم كر كے حزب اسلامى بے تعلقات استوار كر ليے \_ شخ اتحادي ميسرآ جانے سے حزب كى طاقت ميں خاطر خواہ اضافہ موكيا \_ محران سے اتحاد پول نے حزب اسلامی کوراہ اعتدال ہے دور کرنے اور دیگر جماعتوں کے ساتھواس کے تعباقات کو

مزیدکشیده کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑی۔

الرب دحدت كے ملح بزارہ جات دستے جوكا بل كے صوبے على كئى اہم مقامات پر قابض تصايران سے اسلیح اور کرنی کی شکل میں مجر بور المداد وصول کررہے منے حزب وحدت کے رہنماؤں عبدالعلی اری، کریم خلیلی اور آیت الله بحسن میں اختلافات ضرور تھے مگروہ ببر صورت مکومت میں ایک آبادی کے لاستع- كالل من فحاثى وبه حيائي كاوه عالم تحاكه الامان والحفيظ كيمونسث دور كي طرح اب بعي جكه جكه شراب خانے اور قحیہ خانے مکلے ستے۔ سرکاری وفاتر ش عریانی کا مظاہر و کرتی ماؤرن خواتین حب سابق کام کرری تھیں۔ نظام حکومت پر بالائی ہے لے کر چکی سطح تک اب بھی طحدوں اور دھریوں ک احاره داری تمی ۔اسلام حکومت کے اثرات دور دورتک نظر نیس آتے تھے۔

حزب اسلامی اور کمیوسٹول کا اتحاد : حکت یارکواس بات کا نہایت مدمد تھا کہ وزیراعظم ہوتے موے بھی عملا انہیں حکومت سازی کا موقع نہیں دیا جارہا حتی کروہ کابل میں داخل تک نہیں ہو گئے۔ حکمت یار کے بیرجذبات کمیونسٹوں سے پوشیدہ نہ تھے۔ چنانچیانہوں نے بھی جلتی پرتیل ڈالنے پم سمر نہ چوڑی۔ رشید دوستم نے مجاہدین کی صفول میں اختشار پیدا کرنے اور انہیں ایک دوسرے سے بدھن كرنے كى بھر پوركوشش كى عبدالعلى مزارى كى طرح اس نے بھى احمد شاہ مسودكى بجائے عكمت باركا

انتيىوال باب ران جهاد كا بركرنا شروع كرديا - عكمت يادكواعماد عن لينه كيا ي دوخود تزب اسلاي كـ" قاليي" ر من آیا اور دوبدو ملاقات کی۔وہ اپنے ساتھ ایک مولوی صاحب کو بھی لایا تھاجس نے ہا تا مدہ گفتگو ے آناز نے قبل قرآن مجید کی تلاوت کی۔اس طرح دوستم نے بیٹا ٹر دیے کی کوشش کی کروہ کیونٹ نہیں، ایک اچھامسلمان ہے۔اس نے حکمت بارکو کمل تعاون کا یقین مجی دلا ما۔

ے غرض اس ملاقات کے ذریعے دو کر نظریاتی حریفول میں افتدار کی خاطر دوستانہ تعلقات کی بنیاد ۔ دِ مَن بِحَمت یاراور دوستم اس سے قبل ایک دومرے کے بخت ترین دُمن تصور کیے جاتے ہتے جی کہ ہے۔ عمت یار نے فتح کا مل کے بعد مجد دی حکومت کو بھی صرف اس بنیاد پر قبول کرنے سے اٹکار کیا تھا کہ كابل من دوستم كى تكم جم مليشيا موجودتمي - حكست يار كتب يتح كه جون كه دوستم مجد دى حكومت كا حليف ے لہذا بیاسلائی حکومت نہیں مانی جاسکتی۔ان کا مطالبہ تھا کہ پہلے دوستم کوغیر سلے کر کے کائل سے نکالا جائے تب وہ مجد دی حکومت کومجاہدین کی حکومت کے طور پر تبول کر لیں محے مگراب وہ خود دوسم کے شاند بنان کورے تھے اوراس سے مدد لے کرخوٹی محسوں کردہے تھے۔

صدرر یانی کا دورہ محارت: صدر بر بان الدین ربانی بھی صدر مجددی کے طرز فکر کی بیروی کرتے ہوئے ابکی مدت افتد ارکوطویل سے طویل تر کرنا چاہتے تھے۔اس لیے انہوں نے ان بیرونی طالقوں ے روابط بر حانے کی کوشش کی جو پہلے ہی افغانستان میں داخلت کے لیے سرگرم تھی اور کالل میں کی املای حکومت کے خلاف تھیں۔ان ممالک میں بھارت سرفہرست تھا۔صدرر بانی نے بھارتی حکومت کا ا عماد حاصل کرنے کے لیے بھارت کا دورہ بھی کیا۔وہ ایڈونیشیا جاتے ہوئے پانچ محفول کے لیے دبلی مں رکے اور بھارتی حکام سے ملاقات کی۔اس کے بعد برمان الدین ربانی کو بھارت سرکار ک نظر میں ایک دوست کا مقام حاصل ہو کمیا اور بھارتی حکومت بمیشدان کی معاون رہی۔

مُرت عدارت مِين توسيع :28 كتوبر 1992 م كوبر بان الدين رباني كي عبوري صدارت كي مدت ختم ہوری تھی مگرانہوں نے ایک بہانہ ٹی کر کے اس مدت میں دوماہ کی توسیع کرالی۔ بہاند بیتھا کہ جب تک " شورائے حل دعقد" کا اجلاس نہ ہو، انقال افتر ارمکن نہیں۔اس عذر کو دور کرنے کے لیے دیگر جاہد رہنماد دک نے شورائے حل وعقد کا اجلاس منعقد کرنے کی تیاریاں شروع کردیں مگر جب اجلاس کے النقاد كاما حول ینخے لگا تو بچاہد رہنماؤں میں اختلافات مزید کمل كرسامنے آگئے۔ پیر کمیلانی ادر مولوی محم نکامحمری، ربانی کے مقابلے میں صدارتی امیدوار بن کراٹھ کھڑے ہوئے مولا ابولس خالص، مولول نی محمدی کے حامی بن مسلے۔اس طرح معاہدہ پشاور کے ذریعے عام انتخابات مکے تفکیل دی

انتيسوال باب 178 تاریخ افغانستان: جلیددهم جانے والی لیڈرشپ کونسل کے 9ارکان دوگڑوں میں بٹ مجئے۔اس ماحول میں دسمبر 1992 وٹرورا . ہو کم اور بر ہان الدین ربانی کی عبوری صدارت کی دو ماہی توسیعی مدت بھی ختم ہوگئ ۔اب ان پر لازم تھا کہ دوا تخابات کرا کے افتر ار منتخب حکومت کے حوالے کردیے مگر ربانی اس ذمہ داری کی ادائیل میں مسلسل لیت الحل سے کام لیتے رہے اور طے شدہ وقت گزرجانے کے باوجود معبر انتزارے الگ ہونے پرآبادہ نہ ہوئے۔ مگلیدین حکمت یاراس برعهدی پر مرا پاا حجاج بن مجلتے اور ان کی طرف ہے صدرربانی برصدارت چوڑنے کے لیے دبا زبڑھے لگا۔ جعیت اسلامی اور حزب اسلامی کا معرکه: ادهر صدر دبانی اوران کے وست راست اجرانا مسودکوانتخابات کےمطالبے سے چریتھی۔اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی دکھ تھا کہ ان کے مضبوط علیف عبدالعلى مزادى فے محلب ين حكمت يادست اتحادكرليا بيا خرانبول في ايك بار پرميدان جنگ ير أوت آزمانی کے ذریعے این اختلافات کافیملہ کرنے کی کوشش کی۔جنگ کا آغاز ربانی حکومت کی افراج کی طرف سے مواجنہوں نے کابل کے مشرق میں واقع حزب اسلامی کے مورچوں پراچا تک تھے شرون كرديه - جنگ ك يهل دن شورائ نظار اورجزل باباجان كى فوجيس آ م بروحتى چلى ممنى كيكن ا كله دن حرب اسلای نے بھر پور مزاحمت کرتے ہوئے اپنے علاقے واپس لے لیے اور چہل ستون پر بھی تبند کرایا۔ صلى وصفائي كى كوششيں \_معابده اسلام آباد: افغانستان ميں ايك بار پھر توں ريزي اورخانہ جكي كا آغاز پاکتان سمیت تمام عالم اسلام کے لیے انتہائی پریٹان کن تھا۔ چنانچے ازسرنو جنگ بندی اور مصالحت کے لیے دوڑ وحوب شروع ہو آل، خادم الحرثين والشريفين شاہ فبد، وزير اعظم يا كتان مال ثم نوازشریف،آئی ایس آئی کے مربراه جزل حمید كل اور جماعت اسلامی پاکتان كے امير قاضي حسين اجر اسلط من پین پین منے ان کوشٹول کے نتیج من 7 ماری 1993 م کواسلام آباد میں جاہر ہماؤں کے ورمیان ایک اورمحامدہ ہوا۔اس بارمجی حسب سابق اصل فریق حزب واسلامی اور جعیت اسلامی تے۔ فرق بیتھا کر ماجد معاہدوں میں جعیت اسلای کا پلہ بھاری تھا جب کے معاہدہ اسلام آباد ہی جزب اسلامی کی حیثیت غالب تھی۔اس معاہدے میں گلبدین حکمت یارکوافغانستان کا بااختیار وزیرِ اعظم تسلیم

کیا گیا تھا جو اپنی مرضی کی کا بینے تشکیل دے سکا تھا۔ تا ہم جعیت اسلامی کے نمائندے نے خاصی تک ددو کے بعد معاہدے میں بیتر میم کرالی کدونر پر اعظم کا بینہ کی تشکیل میں صدراور دیگر رہنماؤں ہے مشور ا کرے گا۔ بہر حال اس ترمیم سے وزیرِ اعظم کے اختیارات میں کوئی خاص کی واقع نہیں ہوتی تھی

كول كدا بمشور ، يرعمل درآ دكا يا بترتبين كيا كيا تها معابد ، عمطابق صدر بربان الدين ربانى

نین اور کا قار حالان کرتا ات کا تعین ضروری تھا جیسا کہ پہلے پاکستان بیکردارادا کرتار ہاتھا۔ انفانستان کے عوام کی نظریں جلال آباد پر مرکوز تھیں اور لوگ دھڑ کتے دلوں کے ساتھ منتھر تھے کہ دیکھیے اور نے کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس دوران ایک بدترین المید بیہ ہوا کہ جمعیت اسلامی اور حزب اسلامی میں کا بل کے شال میں جنگ چھڑ گئی۔ احمد شاہ مسعود کی افواج نے کا بیسااور پروان میں حکمت یار کے کھکانوں پراچا تک تملیکر کے ان دونوں صوبوں پر کھل قبضہ کرلیا اور مجر چیش قدی کرتے کرتے

تاریخ افغانستان: جلږ دوم

18 انتيبوال ال

سروبی تک پینچ گئیں جو حزب اسلامی کا خاص گڑھ تھا۔ حزب اسلامی نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کابل میں جزل بابا جان اور جزل مؤس کے خلاف فوج کٹی کی اوران کے دوفوجی ڈویزنوں سمیت تعرر وارالا مان پر قبضہ کرلیا۔اس خانہ جنگی کی وجہ اس کے سوااور پھے معلوم نہیں ہوتی تھی کہ میدان جگ میں ابنی قوت دکھا کر دونوں فریق ندا کرات کی میز پر اپنا وزن بڑھانا چاہتے تھے۔ مگر در حقیقت اس صور تحال میں ندا کرات کے بالکل سبوتا ڑھوجانے کا شدید خطرہ پیدا ہوگیا تھا۔

ممکن تھا کہ میا جلاس بے نتیج فتم ہوجاتا کہ اچا تک دو ہزارا پانج اور معذورا فراد نے شاہی کل کا گیرائ کرلیا۔ میدوہ خلص مجاہد کارکن سے جنبوں نے جہادِ افغانستان کے دوران اپنے فیتی اعضاء قربان کیے ستے۔انہوں نے کُل کا محاصرہ کر کے اعلان کر دیا کہ مجاہد رہنما اپنے جھڑوں کا فیصلہ کے بغیر کل سے باہر خبیں نکل سکیں گے۔ میدھمکی کا م کر گی اور ملکی تاریخ کے اس طویل ترین سیاسی اجلاس میں جو 21 دنوں پر محیط تھا، حکومت سازی کا تفصیلی معاہدہ طے پا گیا جس کے مطابق 28 جون 1994ء سے محست یارکو وزیراعظم اور بر بان الدین ربانی کوصد در مملکت مان لیا گیا۔

صدر در بانی کوتو قعظی کروه ان خاکرات میں مولانا یوش خاص، پیرسیدا حد گیلانی ، استاذ سانداور دگر ارد گر جنما کال کو قائل کرکے وزیراعظم کے اغتیارات کم کرنے میں کا میاب ہوجا کیں گر گر ایسا پچونہ ہوا۔
صدر اور وزیراعظم کے اختیارات میں ایک توازن برقرار رہا جو ایک خوش آکنر بات تھی۔ پجر بھی ان خدا کر است کے ذریعے جو قاکرہ دبائی صاحب نے اٹھایا وہ پچھ کم نہیں تھا کیوں کروہ اپنی مدت صدارت خم ہوئے کہ بعد الاس پراس ہونے گے۔
ہوئے کے بعد از سر نوصد رہن گئے سے بہر حال معاہدہ جلال آباد کے بعد حالات پراس ہونے گے۔
ہوئے کے بعد از سر نوصد رہن گئے سے بہر حال معاہدہ جلال آباد کے بعد حالات پراس ہونے گے۔
افغانستان کے جنگ ذرہ موام کواب تو قعظی کر اس والمان بحال رہے گا اور وہ چین کی نیز سوسکس کے۔
یا کشان میں نئی حکومت: اس دوران پاکستان میں 18 جو لائی 1993 مور میں مجر نواز شریف کا حکومت نظر میں میں میں ہوئے ہوئے افغانستان کے بارے میں ان کا سے بینچ میں اکتوبر کے مہینے میں محر مد نے نظر میٹو بر برا قد ادا گئیں۔ افغانستان کے بارے میں ان کا بیسی میں میں اس نواز شریف سے مختلف نہیں تھی۔ یعنی میں یک ساتھ میاں نواز شریف سے مختلف نہیں تھی۔ یعنی میں گئی کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے افغانستان کی بارے میں ان کا میں دوست حکومت کے قیام اور استخام کو ترجے دینا۔ گراس کے ماتھ میاں نواز شریف کو میں ان نوان پالیسی میں بھی امر کی تحقظات کو یوری طرح موجوز خاطر رکھا جار ہو تھا میاں نواز شریف

معاہدہ جلّال آباد کے بعد: معاہدے کے بعد جب حکومت سازی کا مرحلہ در پیش ہواتو عاہد تنظیوں میں رشید دوستم کے مسئلے پرایک بار پھرا ختلاف ہو گیا۔ حرکت انتلابِ اسلامی ادر اتحادِ اسلامی حکومت

تارخُ افغانستان: جلد دوم 181 انتيبوال باب میں دوستم کی شمولیت کونا قابل برداشت قرار دے دی تھیں۔ صدر دبانی کی جعیت اسلامی اس مسئلے پر منی خبز خاموثی اختیار کیے ربی جبکہ حزب اسلامی کا پُرزور اصرار تھا کہ دوستم کو حکومت میں شامل کیا مائے ۔ سابق صدرصبغت الشمجددی بھی حزب اسلامی کے موتف کے مای تھے۔ آ ٹر کار بڑی بحث بنجيص كے بعد مندرجہ ذیل شرا كط كے تحت دوستم كو حكومت من ثنا فل كرنے پرا تفاق كرليا كيا۔ 🕕 دوستم ک گلم جم ملیشیافوری طور پرا بناتمام اسکی حکومت کے حوالے کرے۔ کابل خالی کردے۔ 🕝 دوستم کی جانب سے دومجاہدر ہنماؤں کو حکومت میں نمایندگی دی جائے گی۔ اس اتفاق رائے کے بعد کابل میں حکومت سازی کا کام شروع ہو کمیا در افغان عوام نے سکے کا سائس لیا۔ عكمت باركے بيرونى طاقتول سے روابط: جاہے تماكداس كے بعد جميت اسلامى اور ترب اسلامى کی کشاکشی کا خاتمہ بوجا تا مکر ..... اعد دی اعداب بھی آگ مسلسل سلک دی تھی۔ لڑائی بھڑ کانے والی طاقتیں برستورسر گرم تعیں اور افغان رہنماان کی شد پر کی بھی لیحے جنگ کے الاؤیش کودنے کوتیار ہتے۔ ''جلال آباد مذا کرات' کے دوران مسعود کے جنگ جوؤں نے پروان اور کاپیما میں حزب اسلامی کے مراکز پر قبضہ کرلیا تھااور خدا کرات کے بعد بھی میں علاقے خالی نہیں کیے تھے۔ بیصورتحال حکمت یار کے لیے سخت تکلیف دہ تھی۔ کمیونسٹ لالی اور بعض بیرونی طاقتیں پہلے ہی گلبدین حکمت یارکوا پ تعاون کا یقین دلا کرافغانستان پر بلاشر کت غیرے حکومت کرنے کا خواب دکھار ہی تھیں۔ ال صورتحال مي حكمت يار جوتزب وحدت كے عبدالعلى مزارى اور ثال كے دشيد دوسم كا اعماد حاصل كريك تتے، اپنے اثر درموخ ش اضافے كے ليے شے داستے تلاش كرنے لگے انہوں نے خودا يران كا دورہ کیا اور صدر ہاٹمی رفسنجانی کی پشت پناہی اور تعاون حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ان کے نما يمدول نے تاشقند ميں رشير دوسم كے نمايندول سے فماكرات كيے اورايك نے معاہد سے پروسخفاكر كے باہم حلیف بن مجے اس طرح تزب اسلامی حزب وحدت بھم جم بلیشیا اورا بران یا ہم متحد ہو گئے۔ '' رابطه کونسل'' نیا انتحاد: ان تنیول اتحاد یول کولازی طور پر حکومت پاکستان کا اعماد در کارتفا، اس مقعد کے لیے چارسدہ میں ایک اجلاس ہواجس میں حکمت یار کے داماد ہمالیوں جریر ادر دوستم کے نمایئرے جزل فوزی نے شرکت کی۔جماعت اسلامی کے امیر قاضی مسین اجمدادرا جمل خنگ بھی موجود تے۔ یہاں تزیب اسلامی، تزیب مدت اور دوستم ملیٹیا کے اتحاد کو'' رابطہ کوٹسل'' کے نام سے با قاعدہ برید میں۔ ا کیشکل دی گئی اورافنانستان میں ایک ٹی حکومت کے قیام کا خاکہ بنایا جانے لگا۔ جناب حکمت یار کے

انتيبوال بار 182 تاریخ افغانستان: جلدِ دوم اس تفرد پندطرز ساست نے تمام مجاہد رہنماؤں کو ان سے متنفر کودیا۔ استاذ ساف، مولانامحریونی فالص،مولانا نبي محرى اور بيركيلاني أكرج صدور بانى سيجى مطمئن تبيل تق مرحكمت ياركوكم وسنول کے ساتھ متحد دیکھ کرانہیں صدر ربانی سے تعاون میں عافیت نظر آ رہی تھی۔ادھر حکمت یار معاہد ، جلال آباد کونظرا عماز کر کے اب زیادہ ٹھوں لیج میں مطالبہ کررہے تنے کدربانی عہدہ صدارت سے متعنی موجا كي جكدر باني اس مطالب كوير كاه كي حيثيت دين كوجهي تيارنبيل تق-کم جنوری 1994ء کا خوزیز معرکہ: آخر کارا پی قوت کا چھی طرح اندازہ کرنے کے بعد حکت یاراوران کے اتحاد ہول نے کائل پر قبضے کا منعوبہ طے کرلیا۔ 31ردمبر 1993ء کی ت بسترات کے آخری پہر" رابط کونسل" میں شامل تیوں طاقتوں نے کابل پراجا تک بلغاد کردی۔ حزب اسلامی نے چہار آ سیاب سے پیش قدی کی اور بالا حصار کے نشیمی علاقے '' بل محمودُ' سے کابل پر گولہ باری شروع كردى ادهرنا درخان ش موجود كلم حم مليشا بهي أحك برهي ادر حزب اسلاى كدستول كرساته مثال موسی جنوب سے حزب وصدت نے بھی انکر کشی شروع کردی ۔ جلد بن کا بل ائیر پورث، ریڈیواسٹیش اوردیگراہم عمارتوں پررابط کونسل کے جنگیوقا بف ہو گئے۔ کونسل کے تینوں بڑے رہنماؤں حکمت یار، رشید دوستم اور عبدالعلی مزاری نے یا کتان اطلاع مجوادی که کائل پر ہمارا تبعند ہوگیا ہے اور بربان الدين رباني شرچيور كيا ہے مر" رابط كونل" كابيد عوى غلط ثابت بوا \_ كابل حكومت كي وزير دفاخ احمد شاه مسعود نے ای دن مجر پور جوانی کارروائی کرکے حزیبِ اسلامی ، حزیبِ وحدت اور تکم جم ملیشیا کو بابرد مكيل ديا ـشام تك ائير بورث بهي واليس في الياحميا والل من فريقين كى مماري نفري كام آئي-سيكرون شرك بحى جال بحق موع انجام كارميدان رباني حكومت كم باتهر با-اس كامياني ك بعد حكومت كابل نے حزب اسلامي محزب وحدت اور دوستم لميشيا كو مباغي " قرار دے ديا۔ يول افغانستان ك محرى كرومول ك ورميان فضااس قدر كشيده موكى كداوك كى تصفيے كامكان اور امن وامان ك قیام سے بالکل مایوس ہو گئے۔

ملک نکوے نکوے 1994ء کا پوراسال ای طرح مجاہدر ہنماؤں کے مابین خانہ جنگی اور سیای کھکش میں گزراجس کی تفصیل میں جانالاحاصل ہے۔قصہ مختصر سے کہ اس خانہ جنگی نے ملک کونہ ختم ہونے والے اختیار اور کمل بربادی کے گڑھے ہیں وکھیل دیا۔

ایک جائزے کے مطابق ان دنوں افغانستان 9 واشح حصوں میں تقتیم ہو چکا تھا۔ ﴿ ﴾ کا بل اوراس کے زیرا نظام تالی علاقے : جن میں چہار یکار، پنج شیر ، بدخشاں اور بخار شال ہے - یے علاقہ تا جک لیڈردل صدر برہان الدین ربانی ادراحمہ شاہ مسعود کے پاس تھا۔ مجارت ادر دس ان کے مددگار تنے۔ پاکستان کی بعض جہادی تنظیمول اور دینی مدارس کا ان سے حسن ظن اب تک برقرار تھااس لیے وہ مجھی ان کے حامی تنے۔

- مشرتی انفانستان کے صوبے: تنگر ہار، جنوبی کا بیسا، کا بل کے نواحی علاقے لوگر، وردک، چہار آسیاب اور سروبی ..... یہاں گلبدین حکمت یا را در ان کے اتحادیوں کا قبضہ تھا۔ انہیں کسی حد تک یا کستان اور بعض یا کستانی فرہبی تنظیموں خصوصاً جماحت اسلامی کی مددعاصل تھی۔
- ی تالی افغانستان: کخنی مزارشریف، جوز جان، فاریاب اور قندوز ..... یهال از بک لیڈر، رشید دوستم کاراج تھا جے روس، بعض وسطی ایشیائی ریاستوں اور کسی حد تک ایران کی بھی حمایت حاصل تھی۔
- ا شال مغربی افغانستان: جهال هرات، بادغیس ، فراه اور نیمروز پر فاری بان کمایژ رتورون اساعیل خان کی حکومت تھی۔ ایران اس کی پشت بنائ کرر ہاتھا۔
- خوست ادراس کے نواح میں پاکستانی مرحدے متصل علاقے: یہال مولانا جلال الدین حقائی کی کا کومت قائم تھی جوشر یعت اسلامیہ کے مطابق کا م کردہی تھی۔
- ر بامیان: یه بزاره جات قبائل کی نمایندو حزب وحدت کے پاس تھا جھے ایران کی پوری سر پرتی اور الماد حاصل تھی۔
- در در کیان اور بل خری: آغاخانی لیر رمتصور نا دری کے قبضے میں تھے۔اسے آغاخان کی وساطت مغربی دنیا کا بھر بور تعاون ال رہاتھا۔
- شرق انظانستان میں صوبہ کنز (اسعدا باد): شردع سے بیعلاقہ علماء و مجاہدین کا مرکز رہا ہے۔
  مودیت یونین کے خلاف جہاد کی ابتداء میں یہاں کے علماء کا بہت اہم حصہ ہے۔ یہاں کے ایک
  اللی حدیث بزرگ مولانا جمیل الرحمن کو مشرقی افغانستان میں جہاد کا بانی کہا جاتا ہے۔ روی افواح
  ا بی بیلغار کے 12 سالوں میں یہاں قدم جمائے میں بھی کا میاب ٹیمیں ہو کیں۔

کائل ش جمیت اسلامی اور حزب اسلامی کی شختم ہونے والی محافظ آوائی سے مایوں ہوکر کنز کے علماء سنا ایک آزاد حکومت قائم کر لی جس کے سربراہ مولانا جمیل الرحن شخے۔ چونکد بیر حکومت مرکزے آزاد محمال لیے جمعیت اسلامی اور حزب اسلامی دونوں کے نزد یک معتوب رہی۔ چند سال بعد مولانا جمیل الرحمن پرامرار طریقے سے قبل کردیے سکتے۔ ان کے حامی اس کا الزام حزب اسلامی کودیتے دہے۔ یہ حکومت ، تمبر 1996ء تک برقر اردیی۔ تارخ افغانستان: جلدوم المستعمل المستعمل التيموال المستعمل التيموال المستعمل التيموال المستعمل المستعم

### مآخذاومراجع

انفانستان کی کہائی، ھاکتی کی زبانی۔ڈاکٹر مفکرا جریہ 1994، 1994ء اسسا ہامہ صدائے مجاہد، جلد 1992ء 1993ء 1994ء

🎄 ..... بابنامهالارشاد، طد 1992 م، 1993 ، 1994 م

ا سسه بغت روزه کبیر، جلد 1992 م 1994، 1994م

🎄 ..... اردود انجسك، جون 1992 و

#### تيسوال باب

## طالبان كاظهور

بھیڑیوں کی شکارگاہ، بدامنی اور لوٹ مار: مجاہرین کی دونوں بڑی جماعتوں حزب اسلامی ادر جدیت اسلای میں مصالحت کی تمام کوششیں ناکام ہوجائے کے بعد صلح بحور ہما مایوں ہور کوشد شین ہو گئے۔ ملک میں اب مرکزیت کا دور دور تک کوئی امکان نہیں رہا تھا۔ان حالات میں ملک کے طول ومُرض مِن تَصِيلِيهِ موتِ سِينَكُوول جَنَّكِهِ كَمَا مُدِّرا بَيْ ابْنُ جَلَّهُ مُلاَ خود مِنَارِ حَكِران بن مُحَتَّى كِيوَكَه أَنبِيل كمي بالادست قوت سے بازیرس کا اندیشہ نہ تھا۔ایسے کمانڈروں نے جگہ جگہ چوکیاں بنالیں اور سڑکوں پر بھا تک اور آئن زنجیریں نصب کر کے متوازی حکومتیں قائم کرلیں کوئی گاڑی انہیں ٹیکس ادا کے بغیر وہاں سے نبیں گزر سکتی تقی مسافروں اور تا جروں کو ہمرا یک ڈیز ھے کلومیٹر کے قاصلے پرکوئی نہ کوئی زئیمرتی ہو کی نظر آتی اور قیکس اوا کرنا پڑتا۔ صرف تندھار ہے اسین بولدک تک 20 سے زائد زنجیریں تھیں۔ سافران سے گزرتے گزرتے قلاش ہوجاتے تھے۔اگرکوئی ڈرائیورٹیکس اداکرنے ٹس ہیں ویکی سے كام ليما تواس كاحشر بهت برا موتار افغانستان كا دوره كرف والاركاك محافى راج عبدالوحيد لكعت بين: "لوگوں نے جھے بتایا سے بے شار وا تعات ہوئے کہ کی پوسٹ پرڈرائیور نے سلح افراد کو یہ جگا تیک اداكرنے سے انكاركرد يا تواسى اڑى كے شج لاكراو پرجيك دكه كر كاڑى كو أفحاد يا كياجس سے اس كى كركى بريال اور سينے كى پىليال توٹ كئيں۔ بعض جگه ايے" نافر مان" ڈرائيورل كےجم كاموشت پاسول سے نوچا کیااور کھال کھینی گئے۔ '( بیمرہ روزہ جہاد کشمیر، جنور کی 1996 م)

ان کی خرمستیوں کا بیعالم تھا کہ خواتین کی عصمتیں تک محفوظ نیس رہی تھیں۔ وہ جسے چاہتے تھے گاڑی سے اُٹار کراغوا کر لیتے اور عصمت دری کر کے قل کردیتے۔ عد تو بیہ ہے کہ لڑکے تک ان کی ہوستا کی کا شکار بننے لگے تھے۔ یہ سلم کمانڈ رشد صرف راہر ٹی کے عادی تھے بلکہ اپنے زیر تسلط بستیوں میں بھی دن دیماڑے غنڈہ گردی کرتے تھے۔ انہوں نے '' مجاہدین'' کے پاکیڑھ تام کودل کھول کر بدتام کیا۔ ورنہ

تاریخ افغانستان: جلدِدوم حقیقت میں سرجادرین نبیں مفاد پرست عناصر تھے جنہوں نے ذاتی مفادات کے لیے مجادین کا مجم بدل لیا تھا۔ انہوں نے منشیات فروتی کے ذریعے خوب دولت کما کر اسلیمے کے بڑے بڑے زرے ذخائر جم كركيے تنے اور كرائے كے فنڈ ول اوراجرتى قاتكوں كو بھرتى كركے لوگوں پر دہشت بٹھا دى تھى۔

ائیس مجاہد مت کہو: ان دنوں کا بل کے حالات کیا ہے ، ایک دافتے سے اندازہ لگائے ۔ کائل مل کام کرنے والی ایک رفای تنظیم کے رکن کا بیان ہے: '' میں ایک دن کہیں جارہا تھا مگر راسته معلوم نہ تھا۔ د یکھا کہ ایک گاڑی آری ہے۔ گاڑی قریب آئی توش نے ہاتھ دیالیکن گاڑی میں بیٹے ہوئے بندور برداروں نے بریک ندلگائی۔ میں نے زور سے کہا: مجھے راستہ بتاؤ کے مروہ تیمقبے لگاتے گزر گئے۔

يجيا ايك محرقا ش اس طرف جلا كمياتا كدامة معلوم كرول و يكها تو محرش أيك لأ كامر جمائ میشی ہے۔ میں نے اے خاطب کر کے کہا: "دیہ کیے عابدین تنے جوابھی یہاں سے گزرے ہیں۔ می نے ان سے داستہ ہو چھنا چاہا گرانہوں نے میری بات سننا تک گواراند کی۔''

بیان کرلزگ نے سراد پراٹھایا۔ بیس نے دیکھادہ رور بی تھی۔اس نے کہا: ''خدا کے لیے انہیں بجاہدین نہ کو۔ یہ تو لٹیرے ایں۔ انجی انجی میرے باپ کے سامنے میری اور میری مال کی آبرولوٹ کر گئے الى الى مدے سے ميراباب بے بوش بوكيا ہے۔"

افغانستان ایک عبرت کده: یه وایک مثال به در ندان دنون و بان اس سے بڑھ کرا ہے ایسے ہوت ربا مظالم توڑے جارے بتے جنہیں س کریقین کرنا مشکل موجا تا ہے کہ کیا واقعی کوئی مسلمان بلکہ کوئی ا بن آدم اس حد تک گرسکتا ہے اور کیا اٹسانیت کی اس قدر تذکیل بھی ہوسکتی ہے۔اس دہشت گردی کی دجہ سے ایک طرف تو افغان موام کا جینا دو بھر ہو گیا تھا اور دوسری طرف اندرونی و بیرونی تجارت کے رائے بھی بند ہو گئے ہتے۔ ہاں منشات کی تجارت کوخوب فروغ حاصل ہور ہا تھا۔ افغانستان کو یا جرائم پیشہ افراد کی جنت بن چکا تھا۔ جہاں وہ ہر طرح کی من مانی کرسکتے ہے جہاں ہر طرف خنڈوں اور بدمعاشول کاراج تقااور ہرشریف انسان اپنی زعد کی سے عاجز تھا۔

فاتحین،علاء،صوفیا،اورغیرت مندمسلمانول کابید ملک اب ایسے بھیٹر یوں کی شکارگاہ بن چکا تھاجو کس پر رحم کرنا نہیں جانے تھے۔ جو انسان کے روپ میں شیطان تھے۔ ان کے مظالم اور شرمناک كارستانيوں نے لوگوں كومالقداد دار كے مصائب بھلاديے ہتے۔افغانستان كے جيے جي ہے مل سكيال سانى دے ربى تھيں -اس كا ذرو ذرو بلك رہا تھا مغيد ريش بوڑ ھے معجد كى محرابوں مل عورتيل كمرك تاريك كوهر يول ش الحده ريز موكر خدائة عزوجل سے رحم كى التجا كررى تعيى -النا

تاریخافغانستان: جلدِدوم

جال بلب مریض کے اعضا تک نیلام کردیں گی۔

آ ہوں اور سکیوں کے چیچے کچھ تی تھے جی گوئے رہے تھے۔ بیا دازیں امریکا، روی، اسرائیل اور بھارت ے ایوانوں ہے آ رہی تقییں۔ جومحاہدین کی سرزیٹن کو خانہ جنگی کی آگ بیس جھونک کرخوشیاں منار ہے تے انہیں اب کوئی خطرہ نہیں تھا۔ انہوں نے اسلام کی نشاۃ ٹانید کے خواب کوسبوتا و کردیا تھا۔ جہادکو دنیا بمریس بدنام کرنے میں کامیا فی حاصل کر لیتھی۔ کیونکداب توخود مسلمان میرکہ دے سے کدا گرجہاد اس عل كانام بي جوافغانستان على مور باب اورجهاد كثمرات وى بي جود بال ظاهر مورب يل توجم ا پیے جہاد کے بغیر بھلے مجاہدین کے حامیوں کے پاس اب نہ تو حکمت بار کی وکالت کے لیے کوئی دلیل تمی نه وه احرشاه مسعودا ورربانی کے کارنامول کی کوئی وجهٔ جواز جانے تھے۔ان حالات میں افغانستان ا يم عبرت كا دبن كميا تفاجير و كيه كر مرور دمندمسلمان تنهائي بي خون كرة نسوروتا تفا مكر دنيا جوا فغانستان كوحرات الارض كالك جنگل قرارد ، يكي تحى ب فكرتني كى كو برداند تحى كدوبال كيا مور با ب عالمي طاقتیں اے مونہ عبرت بنا کرمطمئن تھیں اور سلم ممالک وہاں اصلاح احوال سے مایوس موکر مند

تھیر مجے تنے۔ ظاہری اسباب ووسائل کے لحاظ سے اب افغانوں کا بحیثیت قوم یاتی رہنا مشکل نظراً تا تها خطره بيتما كه آينده دو چارسالوں ميں بيدمك اپنى جغرافيا كى وحدت كھو بيٹے گا اور عالمي طاقتيں اس

جنوبی افغانستان سے ایک نی توت کاظہور: مگریاس وحرمان نصبی کی ان کھٹا ٹوپ تاریکیوں میں ا جا تک افغانستان کے جنوبی اُفق پرروشیٰ کی ایک کرن نمودار ہوئی اور افغانستان کے باشمرے دم بخور ہوکراس مت دیکھنے لگے سحر کا بیده حند لکا بڑھتا گیا حتی کہ لوگوں نے جنوبی افغانستان سے ایک ٹی توت کونمودار ہوتے دیکھا۔اس توت نے دیکھتے ہی دیکھتے ملک کی سیاست میں ایک فیملدکن مقام حاصل کرکے عالمی طاقتوں کے تمام منصوبوں کوخاک میں ملادیا۔ بینی طاقت'' طالبان'' کے نام سے ظہور پذیر ہوئی تھی۔ ید بی مدارس کے طلب کا گروہ تھا جو حالات کی اصلاح کے لیے میدان میں اُترا تھا۔

طالبان کون تھے؟ کہاں ہے آئے؟ طالبان کی اکثریت کاتعلق مجاہدین کی اس دوسری نسل سے تھا جوسوویت افواج کے خلاف جہاد کے آخری دور میں میدان میں اتری پاسوویت افواج کے انخلاء کے بعدنجیب انتظامیہ کے خلاف نبردا کا ماری \_ نجیب حکومت کے خاتمے کے بعدیہ ہزاروں نوجوان اپنے ۔ مرول کو داپس چلے گئے۔ان کی بڑی تعداد دینی مدارس میں اپنی ادموری تعلیم کمل کرنے گئی۔ مید

مرار ک قدمار، خوست اور دوسرے افغان شرول کے علاوہ پاکتان کے صوبہ سرحداور صوبہ بلوچستان مُل قَائمُ ستے۔ان میں جامعہ حقانیہ اکوڑہ نشک اور جامعہ نتج العلوم میران شاہ زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔

تيسوال بار. ميسوسي مين

188

تاريخافغانستان: جلدِدوم

اس کے علاوہ کوئٹے بھی مجمی کئی مدارس ایسے ہتھے جہاں افغان مہاجرین کے بیچے زیر تعلیم تھے۔ اس کے علاوہ کوئٹے بھی مجمی کئی مدارس ایسے ہتھے جہاں افغان مہاجرین کے بیچے زیر تعلیم تھے۔ بزاروں نو جوان طالبان تحریک کا حصہ بنے میں پیش پیش ہیں تھے۔

تحریک کے اکثر سرکردہ افراد کمنام تنے مگراً ہستہ استہاں میں مشہوراور بااثر علاءومشاریج مجل خالی

ہوتے مطبے مکتے۔ یوں طالبان تحریک تیزی سے معبول ہونے لگی۔ بہر حال تحریک کی اکثر ر نوجوانوں پر مشتل تھی۔جن کی عمر یں 18 سے 25 سال کے درمیان تھیں۔ان میں سے بہت سے الے

مجی تے جر بہلے کی جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ ریٹحریک کی بڑی منصوبہ بندی یاوئٹے اہدانے کہ

سامنے رکھ کرشر دع نہیں کی گئاتھی ملکہ بیمقامی کمانڈ روں کے ظلم وتشدد کے خلاف ایک فوری رومل تمایہ طالبان كے رہنما لما محد عمر نے صرف بیندرہ سولہ افراد کے ساتھ ان درندہ صفت افراد کوسبق سکھانے کا تبر

كياتما جوافغان معاشرے بي رجي بي شرم دحيا درغيرت دحميت كي دهجيال أثرار بے تھے۔

مل محمر عجابد: ملامحر عمر مجابد کے شب وروز جنوبی افغانستان کے شہروں، دیمہاتوں اور جنگات میں بر ہوئے تھے۔ کہاجا تا ہے کہ وہ کائل بھی صرف دومرتبہ مکتے۔ وہ انتہائی سنجیدہ، باوقار اور کم گوانسان ہیں۔

ان کا قدما ڑھے چونٹ کے قریب ہاور چرے بر کھنی ڈاڑھی ہے۔میڈیا مرتو ڈکوشش کے بادجود ان کی کوئی تصویر لینے میں کامیاب نہیں ہوسکا۔ وہ خود محفلوں ، میڈیا اور غیر ضرور کی میل طاب سے گریز

کرتے ہیں۔انہوں نے بھی کسی مغربی محانی کوانٹر دیونیس دیا۔دور حکرانی میں یااس ہے ٹیملے بھی بھی بیرون انفانستان کا سفر بیس کیا۔ ہاں مرف جہادیش زخی ہوکرود تین بارعلاج کے لیے کوئٹا ئے تھے۔

ان کی زعرگ ایک قلندراندرازک ما نندے۔ وه 1960 مين تنرهار كايك نواكى كاوك انوديه الله يدادو يستمان كوالدمولوى ظام في

اس گاؤں کی مسجد کے امام تھے۔ان کالسی تعلق پختونوں کے قبیلے مطلو کی " کی شاخ " ہوتک" ہے ہے۔ افنان سلطنت "كى بنيادر كلي تم جوافنانستان كعلاده ايران كشرام فهان تك يعيلي مولَي تمل والمنان

حمر ملّا عمر کمی رئیس یا جا گیردار محمرانے کے نہیں،ایک غریب کئے کے فرو تھے۔ان کا بچپن،لز کہن اور جوانی نہایت عمرت میں گزرے۔ان کا خاعمان کسی چھوٹی ک جائداد کا مالک بھی نہیں۔ ہاں علم وضل ادراحمان ومعرفت کی دولت سے مالا مال ہے۔ خاعمان میں علماء ومشایخ مجمی تھے اور امات

و خطابت ادر در ک دخورلس مجی ان کاخائدانی منصب تما محراس حوالے ہے بھی پیرخائد ان زیادہ مشہور نہیں تھا۔ان کے دالد، پچااور دومرے بزرگ مکمنا می کے ساتھ دین کی خدمت کرنے اور جفائش کے ساتھ تيسوال باب

رز ق طال کمانے کے عادی تھے۔ پکی خصلتیں ملائمہ عمر کوور نے میں ملیں۔

ملا مجر عمر مجاہد جہادروں میں: محر عمر ایمی تین سال کے ستھ کدان کے والد مولوی غلام نی جل بے۔ان ے بڑے چامولوی محمد انور نے انہیں اپنی کفالت میں لےلیا اور اپنے پچوں کی طرح ان کی پر درش کی۔ انہوں نے مرحوم بھائی کی بیوہ سے تکاح کرلیاءاس طرح وہ محر محر سے سیلے باپ بھی بن گئے۔ یہ بڑے عارزگان کے شلع بیروت کی ایک مجد کے امام اور مدرس تھے نرائل کا شلع اور بیروت و مطاتے ہیں جہال محد عمر کا قبیلہ طویل مدت ہے آباد تھا۔اب اپنے بچاکے ساتھ محمد بھی وہیں نشقل ہو گئے۔ یہاں انہوں نے انور چیا کےعلاوہ دوسرے پچامولوی محمد جعہےعلوم اسلامید کی ابتدائی کتب پرهیں۔

1978ء میں جب محر عربداب پڑھ دہے تھے، افغانستان میں کمیونسٹ انتلاب آگیا۔ بیمجر عمر کی زندگی کا اٹھار ہواں سال تھا۔ ای سال وہ تعلیم کا سلسلہ موتو ف کر کے کمیونزم کے خلاف میدان میں اُتر نے والياولين مجاهدين كي صفول بين شامل مو كتے - ذيرُ هرال بعدروى افواج ما قاعد وافغانستان مي واخل ہوگئیں۔ان کے ہوٹ ریا مظالم سے بیخے کے لیے لاکھوں افراد پاکستان چلے گئے گر ملا محد عمر مجاہد کا خاندان ان سخت ترین حالات شل بھی ماد روطن کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا۔شروع شروع میں محمد عمر بیروت کے آس یاس کمیونسٹوں اور روسیول سے نبردا زیار ہے۔اس دوران وہ دوبار شدیدز تحی ہوئے۔ایک بار ٹا تگ متاثر ہوئی، دوسری بارشین کن کی گولیوں نے ان کاجہم چھیدد یا مرجر عرفے جہاد جاری رکھا۔

ا یک عرصے بعد وہ چیا کے مشورے سے فندهار کے جنوب مخر لی ضلع '' بنخ والیٰ'' منقل ہو گئے۔ انبوں نے گاؤں" سنگ حصار" كوم كربنا كردوسيوں پر حملے شروع كيے \_اس دوران ايك بار چروه حد درج گھائل ہوئے حتیٰ کہ دائمیں آگھ بھی کام آگئ کوئیر ہیتال میں علاج ہوااور تندرست ہوتے ہی وہ د دباره محاذ پر کینچ گئے \_اس دوران ان کی دالدہ اور الل خاندار ز گان میں تھے جونسبتا محفوظ علاقہ تھا مجمہ

عمر مال ڈیڑھ مال میں ان سے ملنے چلے جاتے ہے۔

ان مہمات میں 14 برس بیت مجھے عمر کمانڈ رموادی پینس خالص کی تزسیدا سلامی ادر مولوی نی تھے گ کار کت انتقاب اسلامی کےعلاقا کی کمانڈر کے طور پر میدان جہاد میں داد شجاعت دیے ہے۔1989ء سے 1992 و کے دوران وہ کمایڈر نیک محمد کی کمان میں نجیب حکومت کے خلاف مصروف پریکار رہے۔ وہ ماکٹ لانچراستعال کرنے کے ماہر تنے۔ روسیوں اور کیونسٹوں کے بہت سے ٹینگ ان کے جلائے ہوئے الكون سے تباہ ہوئے \_ كى مهمات ميں انہوں نے عبايد كر دبوں كى قيادت كى اورائ اہداف كاميا بى سے عامل کیے۔اب جنوبی افغانستان کے مجاہدین میں دہ ملاحمہ عمر کے نام سے مشہور ہو بچکے تھے۔

تارئُ افغانستان: جلد دوم خانہ جبکی کے دور میں: نجیب حکومت کے خاتمے اور کائل پر مجاہدین کے قبضے کے بعد ملائر م<sub>رر</sub> ترمار کے ضلع میوند کے دیہات ' سنگ حصار'' کی ایک معجد کی اہامت کے فرائض سنجال لیے۔ ماتم ى ايك درسيمي كمول لياجس من طلبة عليم حاصل كرنے لكے - ملاعمر حود محى اب تك بورے عالم دي ارہا نہیں بنے تھے۔ ہدایہ ہے آ کے کا کتب باتی تھیں، چنانچہ وہ خود بھی باتی ماعمو کتب کی تحیل کر ; <u>گئے۔ای</u>ک روایت کےمطابق ان دنوں و ومختمرالمعانی اور شکو ق<sup>ا</sup> شریف پڑھ رہے ہتے۔ بھن روایا<sub>ت</sub> ے بیمطوم ہوتا ہے کہ وہ اس عدرے میں پڑھاتے تھے۔ دونوں روایات ش تطبیق کس طرح ہوم قرین قیاس یہ ہے کہ اس وقت وہ مشکلوۃ پڑھنے کے ساتھ ساتھ نچلے درجات کے طلبہ کو پڑ ماتے مجل ہوں گے۔بہرعال پر مالی کی مشنولیت کے باوجودوہ ایخ گردویش سے بخبر نہیں تے۔این وال کی حالت زار پروہ نہایت شفکرر ہا کرتے تھے۔ یہ بے چینی غالب آئی توقعلیم کے ساتھ سماتھ انہوں نے پندرو بین ہم نیال طلبہ کی ایک برماعت بنا کرا صائح معاشرہ کی ایک خاموش کوشش شروع کردی۔ طریقه کاریتا کدوه وفدکی شکل شن مختلف گروپول کے کمانڈرول سے ملتے ، انہیں حالات کا عین اورقوم کی ابتری کا حساس دلاتے اور ترغیب دیتے کدوہ با ہی تناز سے ترک کردیں ، لوث ماراور غارت گرى بندكرائي اورشرى احكام كانقاذ كر كے موام كوائن وامان كى فراجى يقينى بنائي \_ تين جار ماہ تك يہ سلسله جاری رہا۔ حاتی بشیراور چنو تخلص مجاہد رہنماان کی حوصلہ افزائی کرتے رہے مگراس تر نیبی کوشش کا اكثر كما تذرول يركوني انز ندموا تها\_

میگھٹری محشر کی ہے: شایدان کی عمرای طرح ورس و تدریس اور ترغیب و تبلیخ میں کز رجاتی اور تاریخ میں ان كانام مجى ثبت ندمو يا تاكر 1994 و كيموم فزال عن أيك لرز و فيز واقع في ان كان عكاار ا نغانستان کی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ آئیس اطلاع کی کدایک ظالم کمائڈرنے دونو عمر لاکوں کوافواکرلا ے،ان كرموعة دي يى اورائيس مرداندلباس يهتاكرا في كمب فرى كمي ي جهال كا باراك کی عصمت دری کی گئی ہے۔

بدوردناک وا تعدین کر ملامحر عمرے برداشت ندہوسکا۔انہوں نے فوراً اپنے مدرے کے طلب و<sup>جع کیا</sup> جویس کے لگ بھگ تنے۔ان عمل سے مرف 16 رکے پاس راتفلیں تھیں۔ مامحد عمران طلب کو لے ک<sup>ر</sup> اس بدمروما ان كے عالم عن اس ظالم كايٹروكي جوكى برنوٹ بڑے \_ يہ جوك" باشمون" كملائل فى-اس کارروائی کے نتیج میں مظلوم لڑ کیوں کو چیڑوالیا گیا۔ کما عذر کوتوب کے دیانے سے افکا کر چالی دے دى كى اور چوكى پر قبعنه كرليا كيا\_ یادر کے کہ قدر ہار کے لوگ مید واقعہ معلی فرق کے ساتھ مختلف انداز میں سناتے ہیں۔ایک مقائی
روایت اس طرح ہے کہ جہاج بن کا ایک خاندان چن سے قد ہارا آرہا تھا۔راسے میں ان کی گاڑی کو
ایک چیک پوسٹ پرددکا گیا۔ سن افراد کے کما عُڑر نے گاڑی میں سواد دو کم مراڑ کیوں کوزبرد تی اتر والیا۔
بب ان کے والدین نے احتجاج کیا توسیلی افراد نے ان پر فائز تک کی کوشش کی۔ ڈرائیور بڑی دشکل
ہے گاڑی بھا کر خاندان کے بقیدافراد کو بچانے میں کا میاب ہوااور لوگوں کو اپنی بچاستانی مگر کی کو مدد کی
ہے نہ مولی۔ا گلے دن ان معم وم بچیوں کی لاشیں ایک مقائی مدرے کے دروازے پر ملیں۔ ملائمومریہ
د کیا کہ کرتا ہے اُسے اوران ظالمول سے بدلہ لینے پر تل گئے۔ چونکہ ان ایام میں ایسے واقعات کشرت سے
ہیں آرہے سے اس لیے کوئی بعید نہیں کہ ایسے ایک سے ذاکد سائے قریب قریب وقو ٹا پذیر ہوئے ہوں
جی کے رقب میں ملائم محرکومیدان میں اُس تا پڑا ہو۔

ببركيف بول سنك حصار كقرزب واقع ياشمون جوكى يرقبضان كطويل سركاستك كمل بن كياساس چوکی ہے انہیں اسلحے اور دیگر ساز وسامان کے علاوہ دوعورتوں کی سربریدہ لاشیں بھی کمی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ غنزوں نے مصمت دری کے بعد شائنت مناڈا لنے کے لیے ان مظلوم ورتوں کے سرتلم کردیے تھے۔ درندگی کی انتها: طالبان تحریک که آغاز کاسب بننے والے واقعات میں ایک اور لرزه خیز واقع بھی اقتہ راویوں نے بیان کیا ہے۔ان کے بیان کے مطابق فقر حار کے دیمی علاقے کا ایک مخص ایک بوی کو كرايے كاكار كى يرزچكى كے ليے ؟ بنال لے جار ہاتھا عورت شديد تكليف كى حالت شريقى كيول ك بچ كى ولادت كا دقت قريب تھا۔ راستے بل اس كا ژى كو چيك پوسٹوں پرحسب معمول روك كراس دیمانی سے فیس لیا گیا۔ تمن چیک پوسٹوں پر بھاری فیس ادا کرنے کے بعد نے جارے دیمانی ک جب خالی ہوگئی۔ جب گاڑی چوتھی چیک پوسٹ پر پہٹی اوراس کا کمانڈردیہاتی سے پچے وصول کرنے ش ناکام رہا تو مشتعل ہوکراس نے دیماتی کوگاڑی سے نیچ کھیدے لیا۔ دیماتی نے گڑ گڑا کرائیس اہی مجوری اور اپنی بوی کی نازک حالت سے آگاہ کیا توجیکجوؤں کے چہروں پرشد ان مسرا می رقص كن كل ال كالدرة كان م ن آج ك برهم كاش مناظر ديك إلى مرجى يجك ميداکش کا تما شانبيل ديکھاتم بيو کي کيميل چيوڙ جاؤ۔ ہم بيہ نظر ديکھ کرر ايل محے . بيرکه کروه بے رحم اس ر بلا بول عورت كو لمينة موع حيك يوست من لے منت الليف عاده مونى فاتون فرو كو عصمت مے ایروں میں محمر تا دیکھ کر اس قدر مضطرب اور خوف زدہ ہو اُن کہ اس نے وہیں ترب ترب کر جان <sup>وسے د</sup>یا۔ جب ملامجر عمر کواس واقعے کی اطلاع ہوئی توانہوں نے فیصلہ کرلیا کہاس بدمعاشی اور درعم گی کو

تاري افغانستان: جلودوم

مظا کردم لیں مے جا ہے انہیں یی جان کی قربانی بھی کیوں شد ینا پڑے۔

ساس زمانے کی بات ہے: تحریک کے آغاز کے بارے میں ایک نہایت اہم روایت خور بانی تحریک اور ایک نہایت اہم روایت خور بانی تحریک اور کو این تحریک اور کے ایک میں پڑھ کرستانی گئ تھی جس میں ملاحم کو اور ایک میں المؤمنین "کا لقب ویا حمیا۔ بعد میں بیروایت طالبان عکومت کے ترجمان ماہنامہ "امارت اسماری" میں مجی شائع ہوئی۔ اس روایت میں ملاحم عمر کہتے ہیں:

''یہاس زمانے کی بات ہے جب میں قد هار کے علاقے ''سٹک حصار'' کے ایک جھوٹے ہے مرسے میں زیرتعلیم تھا۔ ایک دن افغانستان میں ہوئے والے مظالم، مولناک اورخونجال حالات کی تصویرا جا تک آ تھول کے مائے گردش کرنے گئی۔ جس نے مجھے ریرموجنے پرمجور کردیا کہ ملک میں جوروتم کی گرم بازاری اور جابل وسفاک حکمرانوں کے ہوتے ہوئے ان مدارس اورعلم کےحصول کا کیا فائدہ۔ بیسوچ کر ہیں نے دل ود ماغ ہیں ایک منظم اسلامی تحریک جلانے کا نتشہ کھینچا۔ چنانچہ درس وتعلیم کا مشغلہ ترک کر کے میں اپنے ایک رفیق کار کے ہمراہ "زنادات" رواند اوار وال سالك ديريد ماتقى مورسائيل لجس يرش اورميرك سأتمى نے سوار ہوكرشېرول اوربستيول ميں تھيلے ہوئے مختلف مدارس كا دوره كيا طلبہ كے سامنے ا پناا يجندُ الله كيا عام تك تقريبا 53 طلبر ما تقيول كويس في استحريك مي كام كرف ك ليے تياركيا-سب في اس بات يرا تفاق كيا كدوه كل ميرے مدرسے يس حاضر بول كادراك تحریک کوفعال بنانے کے لیےغورو نوش کریں محلیکن کل تک وہ سب مبر کی قدرت ندر کھ کے اورای رات میرے بال جح مو گئے۔ صبح ہم مجاہدین کے سر پرست الحاج بشیر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنانچہ حاتی بشیر صاحب اور ویگر تنظیموں کے قائدین نے ہمیں ضرورت کے مطابق اللحديا \_ يكى مار \_ لياس تحريك كانقطرا فاز ثابت موا"

تحریک کے آغاز میں فقروفاتے اور مالی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے وہ اکتثاف کرتے ہیں: ''میں نے ساتھیوں سے کہا اپنا کام کرتے رہے اور شہر میں واقع مگمروں میں روٹی سالن جح کرتے رہے۔اگر پکھٹل گیا تو کھالیس گے اوراگر پکھیڈ ملا تومبری سے کام لیس گے۔''

(ما ہنامہا مارت اسلامیہ میں:16 بحرم 1422 ہد، از سدمحد طیب آغا)

اس طرح طاجمة عمر نے سنگ حصارا درگر دونواح کے طلبہ کوچھ کر کے انتہا کی بے سروسامانی کے عالم جمل اصلاح معاشرہ کا کا م شروع کیا۔ ابتدائ کہ یوشش غیر سلح انداز بیں تھی گر پُرامن انداز بیں تحریک کے آغاز

ی ہاں۔ سے بعد خواتین کی آبر دریز کی کے وہ جگر دوز وا تعات پیش آئے جنہوں نے ملامحر عمر کو یکدم ہتھیار اُٹھانے ر بجور کردیا۔ یوں قدھارے کر دونواح کے لوگ پہلی بار طائح عمر کا ہدے متعارف ہوئے۔ چونکہ ان کے چربہاری ساتھیوں میں دینی مدارس کے طلبہ کی اکثریت تقی جنہیں افغانستان میں'' طالبان'' کہا جاتا ہے اس لیے بیہ جاعت خود بخود ' طالبان' کے نام سے مشہور ہوتی جل کی۔اب مقای لوگوں کی نظریں ملامحد عراد راس کے ... طال علم ساختیوں پرلگ می تھیں کہ شایدوہ انہیں جروجور کی زندگی ہے نجات دلا نمیں۔وہ کر دونواح ہے انے علاقوں کے بےرجم سرداروں کے مظالم کی داستانیں لے کران کے پاس آنے لگے۔

اسین بولدک کی طرف علامحراہے ساتھوں سے صلاح ومتورے کرتے رہے۔ حالات کا تعاضا فا کہ اس تحریک کوآ کے بڑھایا جائے ۔ پاشمون جو کی پر تبضے ادر وام کے خوشگوار ریمل نے طالبان کو بڑا وملہ بخٹا تھا۔ چانچرانہوں نے تحریک کوآ مے بڑھانے کے لیے مختلف علاقوں میں اپنے ان طلبہ ماتھیوں ہےرا لیلے شُروع کردیدے جو جہادا فغانستان میں شرکت کریچکے تھے اوراب حالات ہے ایوس ہوکرائے گھردل میں بند تنے۔اس طرح نے افرادا آتے جلے گئے۔ جلدی ان کی تعدادا یک سوتک بھی منی جب طالبان کی قیادت نے سڑکوں پر لوٹ مار اور رہزنی کے منتقل سدباب کے لیے دیگر اہم چوكيوں پرقيضة كرنے اوروہان سے زنجيرين كافي لفيل كيا-

ان دنول پاکستانی سرحد کے قریب واقع بستی "اسین بولدک" پرس باسلای کے اخر جان نامی کا غزر کا تبضد تھا۔ طالبان نے پہلے اسے زمی ہے سمجھانے کی کوشش کی کدو مٹرک سے زنجریں ہٹادے اور تیام امن می ان کا دست و بازو بن جائے مرمتواتر 24دن پندونسیست کے باوجودوہ ند مانا۔ یول تمادم ناگزير موكيا اورطالبان اسين بولدك كى طرف برصف كليان كى تعداد 100 تقى اورووايك رُک پر سوار تھے۔اس رُک کے پیچے مے کوڑیال سے وُھائپ دیا میا۔ 100 کے تریب سلے طلباس ر پال کے نیچ چھے ہوئے تھے۔ انہیں فاموش رہنے کی تاکید کی گئی تھی۔ داستے میں جب مجی کوئی چیک پوسٹ آئی تو ڈرائیور بنا تا کہوہ چمن بارڈر پرفروشت کے لیے بھیر بکریاں لے جارہا ہے۔ چونکہ اس طرن کے ڈک عام طور پرگز رتے رہتے تھے اس لیے کی جگہ کمانڈروں کوٹرک کی الاٹی کا خیال نہ آیا۔ ڈرائیورکواس مہم کے لیے خاصی رقم دے دی گئتی البتراوہ ہر چیک پوسٹ پر کمانڈروں کومنہ مانگی رقم دیتا رہااور ہر کمانڈرنے اے بخوشی گزرنے دیا۔ جب بیٹرک اسپین بولدک کے ضلعی دفتر کے پاس پہنچا تو تا ہراہ پرآ کے بڑھنے کی بجائے ذیلی سڑک پر مؤکر دفتر کی مرکزی عارت کے سامنے کھڑا ہوگیا۔اس ے پہلے کہ آس پاس تعینات المکار سنجل پاتے ،سو کے سوسلی طلبیژک ہے ودکر ہر طرف تعمیل مجھے۔

تارخ افغانستان: علودوم تعدور المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المرادكة الما المسلم المرادكة الما المسلم المرادكة الما المسلم المسلم

ان پاکتانی ٹرکوں سے سامان اُٹھاتے ہیں جنہیں سرحد عبور کرنے کی اجازت ٹیل لمتی۔ ان وجوہ سے یہ جگہ نہایت اہمیت کی حال رہی ہے۔ اس پر قابض ہو کر طالبان قد حار کے گردونواح میں ایک نمایاں قوت کی حیثیت اختیار کرگئے جس سے فقد حار کے کما غزروں کو غیر معمولی تشویش لائق ہوگئ اور وہ طالبان کو پاکتانی ایجنی ''آئی ایس آئی'' کے گماشتے قرار وے کرعوام کوان سے تنظر کرنے کی کوشش کرنے گئے۔ حالا تکہ طالبان اور حکومت پاکتان میں اس وقت تک کوئی شاسائی ٹیس تھی۔ یا کتان کا حکومت باکتان کے نمایندوں سے پہلا رابطہ اسپین بولدک پر قبض یا کتان کے نمایندوں سے پہلا رابطہ اسپین بولدک پر قبضے کے دفوا بیعوں بولدک پر قبضے کے تھورت یا کتان وسط ایشا سے توار آ

یا کستان کا تجارتی تا فلہ: طالبان کا حکومت یا کستان کے نمایندوں سے پہلار ابطاسین بولدک پر تبنے ك بحددول بعد بوا- مواية ما كه طالبان كأ بمرف سي يبلي بي حكومت ياكتان وسط ايشيا سة تبارل تعلقات بڑھانے کی کوشش کرری تھی۔ دزیراعظم پاکتان محترمہ بےنظیر بعثواس میں خاصی دلچیں لے رى تغيى - وزير داخلى فسيرالله بابراس سلسلے شرى ان كى دست راست تھے فسيرالله بابرنے مجدد نول قل ا فغانستان کا دورہ کیا تھا اور وسط ایشیا کو جانے والے راہتے پر قابض کمانڈروں سے وعدہ لیا تھا کہ دہ پاکستان کے تجارتی قافلوں کو تحفظ فراہم کریں گے۔ فقد حارکے ایک بڑے کمانڈرگل آغانے بھی جے · " مورز " كاحيثيت عامل تعيى ، حكومت بإكستان سے تجارتی قافلوں كو تحفظ دينے كامعا بد ، كرايا تعامر بعض مقائ کمانڈراس محاہدے کے خلاف تھے۔خودگل آغا کے قول وقر ارکامجی کوئی اعتبار نہ تھا۔ وہ ایک دھوکے بازا درلالی شخص تھا۔اس معاہدے کے پچھ دنوں بعدائیین بولدک پر طالبان کا قبنہ ہوگیا۔ادھر 28/اكتوبر 1994 وكوكتر مديے نظير مجتوبے ہرات كے حاكم اساعيل خان تورون اور شالى افغانستان كے حكم النارشيد دوسم كومجى تجارتي داستة كھولنے ميں اپنا جنوابنانے كى كوشش كى۔ شبت رومل لمنے برام مج ى دن (29 كوبركو) 30 نركول كاليك برا قافل كوئد سير كمانستان كيدار الحكومت احك آباد كے ليے رواندہوگیا۔نعیراللہ بایرخوداس قافلے کی کمان کردہے تنے۔اے قد حاراور برات سے گز رکرز کمانتان میں داخل ہونا تھا، اگر چیگل آغا کی پرطینتی کے پیش نظراس قافے کا افغانستان جانا خطرے سے خال نہ تھا۔

کے خلاف بھر پور کا ر دوائی کریں گے اور دوبار وسڑکوں پر ذبیریں لگا کرٹیک وصول کریں گے۔ یا کتانی قافلہ زغے میں: اس منصوبہ بندی کے ساتھ راوگ انجین بولدک پرچ مالی کے لیے روانہ موسة - اس گروه مين منصوراً چکز ئي، گل آغااورانتر جان كيملاده استاذ حليم، امير لالاني اورسر كاتب بحي ٹال تے۔ ابھی پیلوگ قند مارے لکنے ہی تھے کہ انہیں پاکستان کے تجارتی قافلے کی آ مدی خرالی جو

تيسواليار اب اتبین بولدک سے فقد هار کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ کمانٹر روں نے سو جا کہ کیوں نہ طالبان پر میں ۔ بے پہلے اس قافلے پر ہاتھ صاف کیا جائے۔ جنانچہ وہ تختہ کی کے مقام پر گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ برمقام قد ھارائیر پورٹ کر یب اور شہرے تقریباً 12 میل کے فاصلے پر ہے۔ کما عزروں کوتو تع تم کران تا فلے میں دیگر ساز دسامان کے علاو واسلی بھی آرہا ہے۔ جول بنی قا فلہ تختہ بل پہنچا، اسے گھیرے میں لے این تمیار جب پیاطلاع یا کستان کینی تو وہاں تعلیٰ بچے گئی۔اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس <sub>بلا</sub>کر قا فلے کورہائی ولائے کے لیے مختلف تجاویز پرغور ہونے لگا محرکوئی قابل عمل صورت بجھ ندآسکی ۔ آخری جوبى انغانستان كى نى طاقت "طالبان" ك مدر لين كافيلد كميا كيا-طالبان کی لئیروں کے خلاف کارروائی: طالبان اس سے پہلے ہی فندھار کے سرکش کمائڈروں کے عزائم نے مطلع ہو بچے تھے۔اب انہیں پاکستان کے تجارتی قاظے کے گھرے میں لیے جانے سے خو

تشویش ہوئی۔ملب یا کتان نے افغان جہاد کے دوران افغانوں کا جس طرح ساتھ ویا تھا اس کے بدلے میں افغان کمانڈ روں کا بیسلوک شرمناک تھا۔ کوئی بھی شریف انسان اسے پہندنہیں کرسکا تھا۔ طالبان پاکستان کواپنامحس تصور کرتے ہتھے کیونکہ اس سرز مین میں اب کے اکثر خاندانوں کو بنا میسرآئی تحی -ان میں سے بہت سے یا کتان کے دینی دارس میں تعلیم حاصل کر چکے تھے اور اس ملک کواہی ما در علمی سیھتے تنے۔ان وجوہ سے انہوں نے فوری طور پر ایک وفد بھیج کر لئیرے کمایڈروں کو کہا کہ وہ قافلے کوجانے دیں مکر کما عدر اپنی ضد پراڑے رہے اور مقابلے پراُثر آئے۔ادھریا کتانی الجنسیوں نے بھی طالبان سے دابطر کر کے اس تفیے کے حل کی درخواست کی اور بدلے میں حکومت پاکتان کی جانب ہے برا درانہ تعلقات کا یقین ولایا۔

تب 3 رنوم ر 1994 م كوطالبان نے قد ہارى كمائد رول كے خلاف كارروائى كا آغاز كرويا \_ ايك دوردار جھڑپ کے بعد کماغڈر منصورا چکز کی،گل آغااوران کے حامی **بھاگ نکلے۔** طالبان بیایا تو ں بیں دورتک منصور كانعاقب كرتي رمي بتي كرفندهارائير لورث تك بين محياه دراس در محافظون سميت كرفآر كرايا- جونك كمائد رمنصورلوث مارظلم وستم اورب حيائي بين مشهور تفااس ليےاسے كسي رعايت كامستى سبجے بغير قلدهار ائیر پورٹ پر پھانسی دے دی گئی اور لاش عبرت کے لیے سرعام لٹکادی گئی۔ اس پیش قدی کے دوران طالبان نے فکر حارائیر بورٹ کو کسی مزاحتی توت سے خالی یا کر 4 نومبر کوئی 4 ہے اسے بھی قبضے میں لے لیا۔ فَتْ قَدُهار: تخة بل كم مرك من كل آغاادر منصور كر ده كو كيانة ادرائير يورث پر تبغ كورابعد طالبان نے تکه مارشرکا زُرخ کرلیا۔اس دوران جو بی انغانستان اور یا کستان کے سرحدی شہردل جی نہر

نارى افغانستان: جلد دوم 197 تيسوال باب تہ ہے۔ تعلیم سیکڑوں طلبہان سے آلم متعے منج سویرے طالبان جنوب سے بلغار کرتے ہوئے فکہ ھار کے مورز ہاؤں تک بی گئے۔ دن پڑھے تک پوراشمران کے قدموں میں تفا۔ شمر کے ایک بزے کا مذر ر میں۔ لمانتیب نے بھی طالبان کی آمد کا سنتے بی ان کی حمایت کا اعلان کر دیا اوراس کے جنگجو طالبان کی مفوں یں شامل ہوگئے۔ فقد هار کا گورنزگل آغااور دوسرے سرکش کما نڈر فرار ہوگئے تتے۔ 24 کھنے کے اعرر ا مرطالبان کسی قابل فرکشت وخون کے بغیرافغانستان کے اس دوسرے بڑے شمریر قابض ہو گئے۔ مرف مغرب میں ''باغ بل'' کا علاقہ رہ گیا تھا۔ یہ دہ جگہ تھی جہاں تختہ بل سے فرار ہونے والا کمانڈر سر کاتب مورج ذن تھا۔ طالبان نے اسے تنبیہ کرنے کے بعد تیسری رات کو کارردائی شروع کی۔ چو کر فہ تملہ ہوااور دو مکھنے میں باغ بل مجی فتح ہو گیا۔اب قندھارے لے کراسین بولدک تک ایک وسیع علاقدان کے ہاتھ آ حمیاجس کے بعد طالبان نے اپنی حکومت کے قیام کا علان کردیا۔ تندهار پرقبضه كرنے اور ظالم كما تذرول كوكيفر كردارتك يہنجانے كے بعد جہال ديگر درجنوں مظلوموں كو انساف الدوبال اس اغواشده في كوي آزاد كراليا كياجس يردد كما عثرول كى جنك مولى تقى \_ طالبان كاسب سے برا ہدف شریعت كا نفاذ اور قیام اس تھااس لیے عوام نے ان كاخیر مقدم كيا شريعت ك نفاذ كريلي طالبان في شرى عدالتين قائم كين أورتمام معاملات قرآن وسنت ك ما تحت چلاف كا اعلان کیا۔ قیام اس کے لیے، انہوں نے سروکوں سے زنچرین کاٹ ڈالیں۔ تمام رکاوٹی ہٹادیں۔ مرف المين بولدك پرايك چنگى خاندقائم كميااور حكومت بإكستان سےكهاك آينده بإكستان سے آنے والے برقافلے كرم عبوركرنے كے ليے طالبان سے اجازت لينا ہوگی۔طالبان كے ترجمان ملائح غوث نے 16 رنومبر 1994 موایک بیان میں کہا کہ پاکستان طالبان کونظرا عداذ کر کے کم بھی قبائل مردارے معاہدہ نہ کرے۔ امن وامان کا قیام: طالبان نے سڑکوں کی حفاظت کے لیے کشتی دیتے مقرر کیے جس سے لوٹ مار کا خاتر ہو گیا۔آبادی کو تھل طور پرغیر سلے کرنے کی مہم شروع کی گئے۔لوگوں نے قیام امن کویقین بنانے کے کے رضا کا رانہ طور پر اسلی جمع کرایا۔ بیدہ اسلی تھا جو مقائی کمانڈ روں اوران کے ماتحت لوگوں کو بڑے کمانڈرول کی جانب ہے جہاد کے لیے امانت کے طور پر لما تھا گراب لوگ اس کے مالک بن کراہے برائ کے لیے استعال کردہے تھے۔ایساتمام اسلحدوالی لیماضروری تھا۔

فتوحات كاسيلاب: تين ماه كائدرا عررطالبان كاسيل روال افغانستان ك 31 صوبول مي س 12 پر چماچ کا تما۔ جنوبی اور شرقی افغانستان کے تمام اصلاع اب کمل طور پران کے قبضے میں تھے۔ان كما الماقول عن طالبان كے سفيد يرجم لبراد ب تھے جن پر كلم طبيبة كلى القال طالبان نے ال وسط

تاريخ افغانستان: جلدودم

تيسوالياب

وعریض رقبے کو قرون اولی کے مسلمانوں کی طرح اعلیٰ اخلاق، جدر دی وروا داری، نیک شمرت اور شر پیندوں کے دلوں میں بیٹھتی جلی جانے والی خداداد ہیبت کے ذریعے فتح کیا تھا۔اکثر علاقوں میں . جگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔طالبان کے قافلے سفید پر چم لیے قر آن دسنت کا نظام نافذ کرنے کا علان

كرت موئ جهال بهي ينيخ لوك جوق درجوق ان كاستقبال كرتے، جبكه ظالم كماغ رفرار موحات\_ ارزگان، میمروز، زائل، پکتیکا،لوگر، پکتیااورغور بھے بڑے بڑےصوبے آنا قانا فتح ہوگئے۔خورت کے حاکم مولانا جلال الدین حقافی نے اپنا علاقہ اوراسلحہ طالبان کی نذر کردیا اورا پنے مجاہدین سمیت طالبان پی شمولیت اختیار کر کے اس تحریک کے مر پرست بن گئے۔

بلمند میں عبدالغفاراخوندزادہ کی حکومت تھی۔ایک وسیع رقبے پر تھیلے ہوئے نیٹیات کے کھیت 16 ر برک سے اس کے قبضے بھی ہتھے۔طالبان نے حسبِ دوایت یہاں بھی ابتدائ کیک وفد بھیج کرا نونداد**ہ** ے اسلح جن كرانے بشريعت نافذكرنے اور قيام أمن من مدودين كا مطاليدكيا عبدالنفار اخو تدزاده نے بظاہر سر تسلیم تم کردیا مگروہ اسلحہ تح کرانے میں نال مٹول کرتار ہا۔ جلد ہی اس کی بدیمی ظاہر ہوگی۔ اس کے سیا ہوں نے طالبان پر بے خبری ش حملہ کرویا۔ طالبان بھی جنگ پر مجبور ہو گئے۔ اخونزادہ کے کئی کمانڈ روں نے طالبان کا ساتھ دیا۔اس طرح دمبر 1994ء میں منشیات کی پیداوار کا بی عالمی مرکز

بھی طالبان کے تبضے میں آ کیا۔ برهان الدین ربانی کی طرف سے طالبان کی حمایت: کائل عکومت نے بھی قیام اس کے لیے طالبان کی کوششوں اور فتو حات کو قدر کی نگاہ ہے دیکھا۔ 1994ء کے آخری ایا م تھے، طالبان تکرھار پر تینے کے بعد گردونواح کی نتو حات میں معروف تھے کہا س دوران صدر پر ہان الدین ربانی کی جانب ے ایک وند نے قد حارآ کر المامح عمرے الاقات کی تھی اور صدور بانی کامیر پیغام بیش کیا تھا کہ ہم بھی ال محد عمر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور طالبان تحریک کے ہمنوا ہیں۔طالبان قیاوت کو کابل حکومت کی حمایت سے غیر معمولی اطمینان موااوران کے کارکنوں کے حوصلے مزید بڑھ مجتے۔

غزنی کے دروازے پر: ماورمضان (1415ھ) کی عبادت گزاری کے دوران بھی طالبان کی جیٹ . بنی ایک سیلانی دهارے کی طرح جاری رہی۔ نیاسٹسی سال شروع ہو گیا۔ جنوری 1995ء کی سرد ترین راتوں میں و وغزنی کے دروازے پرتے۔ یہاں کا گورنرقاری باباطالبان سے جنگ پرتلا ہوا تھا کونکہ خالفین نے طالبان کوامر کی اور آئی ایس آئی کے ایجنٹ مشہور کردیا تھا، مگر فرزنی کے نائب کورز حاتی خیال محدنے نغیر طور برطالبان کوتوش آ مدید کہا۔ طالبان کے تمایندے اس سے گفت وشنید کرد ہے

199 ارى افغانستان: جلدِدوم تيسوال بإب جری نے کہ اس دوران حزب اسلامی کے سربراہ مگیدین حکمت یارنے جودیگر کئی کمانڈروں کی طرح طالبان ے۔ پرنٹرین کی نگاہ ہے دیکھرہے تھے، بیالزام تراثی شروع کردی کہ طالبان بیرونی طاقتوں کے ایجنٹ ہی عمت یار نے بہاں تک دعویٰ کیا کہان کے پاس ایسے بوت موجود ہیں جن کے مطابق طالبان ہے۔ خریک اسلام آباد میں مقیم برطانوی سفیر کے اشارے پروجود میں آئی ہے۔ غرنی کالبان اور حزب اسلامی آمنے سامنے: اختلافات کے باوجود طالبان کے دلوں میں محمت ارے لیے احرام پایا جاتا تھااس لیے کدوہ روس کے خلاف جہادا فغانستان کے سب سے نامور اور بڑے ور سے مراس بیان بازی سے طالبان اور حزب اسلامی کے درمیان کشیدگی پیدا ہوگئ مزید تا داس وقت پیا ہوا جب حزب اسلای کے دہتے غزنی کی سرحدی پہاڑیوں پر نمودار ہوئے۔ان کا مقعد ریا تھا کہ عالان سے پہلے وہ غزنی پر تسلط حاصل کرلیں مگر غزنی کے عوام طالبان کی طرف مائل تھے۔ کئی مقای كالأرجى حزب اسلامى كا تسلط پسندئيس كرتے متے - جب حزب اسلامى كے دستوں نے غزنى پر قيفى ك کوشش کی تو طالبان اینے ہم خیال مقامی کمانٹر رول کے تعاون سے شہر میں داخل ہو گئے۔شہر کا کنرول سنجالتے ہوئے انہوں نے حزب اسلامی کا مجر پور مقابلہ کیا۔اس دوران پکتیکا سے عظیم کما تأر نصر اللہ منعور (جو کچھ مدت پہلے شہید ہو گئے تھے) کے تجاہدین بھی طالبان کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔اس جمڑپ كے نتیج مل حزب اسلامی كے وستے بسیا موكر جارة ساب كى طرف سمٹ گئے اور تقریباً بورامشرق انظانتان طالبان کے تیفے میں آگیا۔غزنی پرطالبان کے قیفے کے فوراً بعد کائل حکومت نے ایک اہم وندطالبان کے پاس بھیجاجس میں وزیر مملکت فائز صدیق چکسری، داحت اللہ داحدیا را در مولوی جلس اللہ ٹال تھے۔ اِنہوں نے پینام دیا کہ ہم کا بل حکومت کی جانب سے ملا محد عمر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ایں۔ كياطالبان كى كة آلدكار تنفي ان دنول طالبان كے بارے من امريكي اور پاكتاني ايجنك ہونے کی افوا ہیں متواتر پھیلائی جاری تھیں۔اس کی ایک دلیل یہ پیش کی جار ہی تھی کہ امریکا نے اب

کیا طالبان کس کے آلہ کار تھے؟ ان دنوں طالبان کے بارے میں امریکی اور پاکتانی ایجٹ

ہونے کی افوا ہیں متواتر پھیلائی جاری تھیں۔اس کی ایک ولیل یہ ٹیش کی جاری تھی کہ امریکا نے اب

تک طالبان کی نوحات پر کسی تیویش کا ظہار تہیں کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس نئ طاقت کا پشت

ہناہ ہے۔ حالا تکہ امریکا کی خاموش کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ طالبان کی' بنیاد پرتی' سے آگاہ ہونے کے

باد جردان کو دومری بنیا د پرست جماعت' حزب اسلامی' سے محراتا دیکھ کرمر وراور مطمئن تھا اور اس

لین تھا کہ افغانستان میں اب جلد خانہ جنگی کا ایک نیا دور شروع ہوجائے گا۔ پھرامریکا کی بین خاموثی خود طل ان کے خلاف پر دیسگیٹرے کو تقویت دے رہی تھی اور امریکا اس ماحول کو برقرار رکھنا چاہتا تفاجہال تک یا کتان کا تعلق ہے، اسے واقعی افغانستان میں ایک پاکستان دوست حکومت کی ضرورت

تيسوال إر تاريخ افغانستان: جلدِ دوم تھی۔افغان جہاد میں 14 برس کی پُرمشقت اور کراں قیت حمایت کے بدلے پاکستان کی پرخوائم ر میں ہے۔ میں ہے۔ کومت یا کتان اب مسعودا درر بانی سے کمل طور پر مالیاں تھی کیونکہ مسعود کی جانب ہے یا کتان کوا نغانستان میں مداخلت پر تعلین نتائج کی دھمکیاں اس رہی تھیں۔ حکومت پاکستان نے مزادل ، انغان حکومت بنانے کے لیے ہی حزب اسلامی اور دوستم ملیشیا کے اتحاقی اللیکونس ' کی در پردہ جمایت ۔۔۔ شروع کررکھی تھی۔طالبان کے ظہور کے وقت یا کتان کی رابطہ کونسل سے دوتی برقر ارتھی۔تا ہم یا کتان ا ہے۔ نے اپنے تجارتی قافے کی آزادی میں طالبان کی بہترین کارکردگی دیکھنے کے بعد میں بمحولیا تھا کہ ورت آنے پرطالبان بھی اس کے ایٹھے دوست ٹابت ہو مکتے ہیں۔

اں وقت حکومت یا کسّان کوقتطعاً تو تع نہ تھی کہ طالبان اتن جلداؔ دیھے ملک پر قابض ہوجا کیں گےمگر جب طالبان نے آیا فانا مشرتی صوبوں کو بنتے کرلیا تو حکومت یا کتان انہیں'' رابطہ کونسل' کے مزادل درجددیے بر سنجد گ ہے خور وفکر کرنے لگی حکومت یا کتان کو طالبان کے نظریات سے کوئی دلچپی نیس تحی۔اے تو بہر حال ایک پُرامن ادر دوست افغانستان چاہیے تھا جواس کے لیے وسط ایشیا کی ریاستوں ہے مواصلات کا درواز ہ بن سکے ۔ طالبان نے دکھا دیا تھا کہوہ کسی بھی گروہ کی برنسبت افغانستان کو بہر اوریقنی امن کی منانت دے سکتے ہیں۔اس کی منظر میں طالبان کے ساتھ یا کتان کے شبت روپے کوسر پرتی کانام دیناکسی طرح سیح نہیں ہوسکا۔ بعد میں پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان بہترین مراسم ضرور پيدا ہوئے مگرايدا موقع مجي نبيل آيا كه طالبان نے پاكستاني ايجنول كے طور پركام كيا ہو۔ وا الي فيملول عن آزاد ته- ابنى ياليسيول عن وه اولا ياكتان سيت كىمسلم يا غيرسلم طات كى خوشنودی کمح ظنیں رکھتے تھے بلکان کے نزدیک آئین سازی ووستورسازی سے لے کریالیسیول اور فيعلون تك برمعال يل شريعت بى حرف اول وآخرتمى -

اگرطالبان کی بیرونی حکومت کے ایجنٹ ہوتے توان کے ہاں دولت کی ریل بیل ہوتی ۔ان کے حكام اورافسران كے شائد باٹھ د كھنے كے قابل ہوتے كونك كوئى كى بيرونى طاقت كا آلد كاربتا بتو اس کی بھاری قیمت ضرور وصول کرتا ہے۔ مگر طالبان کے ہاں سادگی اور غربت کا بیعالم تھا کہ عام طور پر ان کے سپاہیوں کو دورانِ جنگ پیٹ بھر کر کھانا بھی بمشکل نصیب ہوتا تھا۔ طالبان کے امیر ملامحمہ عمر سميت تمام وزرااور گورز عام لوگول كى طرح رئے تھے۔ وہ روكمى سوكى كھاتے ، بوسد و لباس پہنے اور نهایت درویشاندزعر گی گزارتے ہے۔ بچیج ش بیر پیچان مشکل موجاتی تحی کران میں امیراور حام کون باور ما تحت کون؟ ان کے گورزمهمانول کے لیے اپنی گاڑی چھوڑ کرخود بدیل جل پڑتے - ماري افغانستان: جليردوم

میڈیا سے دوری: طالبان کے خلاف غلافہمیاں تھلنے کی سب سے بڑی دجہ یقی کدان درویشوں کی مذیا تک کوئی رسائی نبیل تھی بلکدان کے اکثر عہد بدار میڈیا سمیت شہرت اور خود نمائی کے تمام ذرائع ے دور بھا مجے تھے۔میڈیا سے ان کے فاصلوں کے باعث شروع بی سے ان کے خالفین کوان کے ظاف برتسم کی با تیں بھیلانے کا کھلاموقع میسرر ہاتحریک کے ابتدالی دوسالوں میں میڈیا سے طالبان ع كريز كابه عالم تفاكه وه اخبارات كوابنى فتوحات اورائهم بيانات كى خرين تك نبين ديتے تھے۔ مروف اسكار مولا تازا بدالراشدى اس كى ايك مثال دية موئ بتائے بي كروه 8 جون 1996 مركو کور یہنیج توانبیں معلوم ہوا کہ قندھار میں طالبان قیادت کے ساتھ سر کردہ جہادی رہنماؤں کی ایک اہم . ما تات مولی ہے۔ چونکہ بی خبر اخبارات میں نہیں چھی تی اس لیے موادنا نے خبر تحریر کر کے کوئد میں تعینات طالبان کے ترجمان مولوی معصوم انغانی کے حوالے کی کروہ اسے اخیارات کوفیس کردیں ، محر اں کے با دجود خبر فیکس نہ ہو تک کیونکہ طالبان کے دفتر کے جس کمرے میں فیکس مشین تھی اس کی جائی مم ہوئی تھی مولاناز اہدالراشدی تحریر کرتے ہیں:

"اسے نصرف جھے طالبان کی اصل کمزوری کا اعدازہ ہوگیا بلکسان کے خلاف امریکا اور یا کستان کی پشت بنائ کے الزام کی حقیقت بھی سامنے آگئ کیوں کر اگر انہیں امریکا یا یا کستان کی پشت

پنائی حاصل ہوتی تواتی اہم خرے حصول کے لیے درجنوں بیرونی محانی سرگرم عمل ہوتے یا کم از کم

کوئے ش سرکاری محکمہ اطلاعات کا کوئی کارندہ اس خبر کی اشاعت کے لیے تگ ودو کرر ہا ہوتا۔" حكمت بإراور احمد شاه كى ضد: 1995 و كة غاز عن صورت عال ميتى كد شرق افغانستان من

طالبان نے اپنے زیر قبضہ صوبوں کو اسلح سے پاک کر کے وہال کمل اس وامان قائم کردیا تھا۔شرعی سراؤل كے اجراء سے جرائم كا خاتمہ ہو كميا تھا اور لوگ برسول بعد سكھ كا سانس نے كرمعول كى زعد كى گزارنے لگے تھے۔اس کے برعکس کا ٹل اوراس کے گردونواح میں صدرر بانی اوروز پراعظم عکمت یار کے مابین کشکش بدستور جاری بھی اور وہاں امن وامان کا دور دور تک نام دنشان نہتھا۔اتوام متحدہ کا نمایندہ محود مترى ايك سال سے وہاں قيام امن كى نمائش كوششوں ميں مسروف تن كراب اس كے باس كوئى نيا "أمن فارمولا" باقى نبيل بحاتها جورى 1995ء من اس نے جلال آيات كمت يار سے ملاقات كرك مخارب رہنماؤں كوكئى في طل يرمنن كرنے كى ايك اوركوشش برز كا ك

عکمت یارنے تجویز پیش کی کہ تمام متحارب دھڑے کا ٹل شہرے یا بیج کلومیٹر چیچے ہٹ جا نمیں بصدر ربانی مشعفی موجا میں، غیرجا تبدار افراد کی عارضی مکومت معان سیسالے اور جید ماہ میں انتخابات ب ماں کرادیں۔گراس فارمولے پربھی حسبِ سابق اتفاق رائے نہ ہوسکا۔خصوصاً اسلحہ جمع کرانے کی ش احمد شاہ مسود نے تختی سے مستر دکر دیا۔

حزب اسلاى نے كابل كا محاصره كرليا: احد شاه مسعود سے كمل طور پر مايوس موجانے اور طالبان كم روز بروز پین قدی کرتا دیکھنے کے بعد گلبدین حکمت یار کومحسوں ہوا کہ اگر طالبان مزیدا کے بردھے ت

حزب اسلای کو کائل سے توجہ ہٹا کر پوری طرح طالبان کی طرف متوجہ وتا پڑے گا اور اس طرح کائل

پر قبضے کی ان کی کئی سالہ مہم جو کی ناکا می ہے دو چار ہوسکتی ہے۔ چنا تچہ انہوں نے جلد از جلد کائل پر تینے

کا کوشش شروع کردی۔

ان دنول صورت حال ریتی کرربانی اورا حرشاه مسعود فے مطلق العتان بنے کی کوششوں کے باعث ایے تمام اتحادیوں سے تعلقات بگاڑ لیے تھے۔اب ہزارہ جات اوردوستم لمیشیاحزب اسلامی کے اتحادی تھے۔

یا کتان بھی ربانی حکومت سے مایوں ہوکرایک بار پھر حکست بارکوآ زمانا جاہ رہا تھا۔ان مواقع سے فائرہ

اُٹھاتے ہوئے تزب اسلامی نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایک بار مجر کابل پر تیفے کے لیے ایک بڑی

كارروائى كا آغاز كردياجس مي ان كنت راكث دافع محتى سينكوون شرى لقمه اجل ب اورشرك درجول

عمارتیں زمین بور ہوگئیں۔ کابل کی گلیوں میں ایک بار پھرخون بہنے لگا۔ اتحاد بوں نے صرف ای پراکتفا نہیں کیا بلکہ شہرکی شخصترین نا کہ بندی کر کے شوراک ورسد کے راستے مسدود کردیے جس کے باعث کائل

می قطیجیسی صورت حال پیدا ہونے لگی ۔ کابل کے شہری اب دارا ککومت کی بجائے ان بسما عدہ شہروں اور دیماتوں کورشک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے جہاں طالبان نے مکمل اس وابان بحال کردیا تھا۔

<u>طالبان کا وردک پر قبضہ: طالبان کی قیا</u>وت بھی اس صورت حال کا بغور جائز ہ لے رہی تھی۔جلد ہی انہوں نے یلفار کی اور برف باری کے موسم میں فرور کا 1995 م کوصوبہ وردک پر قبضہ کرلیا۔ اس طرت وہ کابل سے مرف 35 میل دوررہ گئے۔اس صورت حال نے حزب اسلامی کے کمانڈ رول کوسٹشدر كرديا جوكه كائل پر قبضے كى تگ ودويس معروف تقے۔ طالبان كووردك يرقابض ہوتے ويكي كرانبيں

محوں ہوا کہاب وہ ایک طرف سے احمد شاہ مسعود اور دوسری طرف سے طالبان کے حملوں کی زدیمی

آ کر پس جا میں گے۔ چنا مچہ دونقشیاتی حور پر پہلے ہی مرعوب ہو گئے۔

<u>میدان شمر کی نتح:</u> طالبان نے حزب اسلامی کے خلاف مہم جوئی جاری رکھی۔ اس سے قبل وہ کئی ہار وفود بھیج 

ناريخ افغانستان: جلدووم تيسوال باب تارین. تھے۔ان میں ٹی بار مذا کرات اور بعض معاہدے بھی ہوتے تھے گر مذا کرات کا کو کی تمریر آید ہوانہ معاہد دن

ر على بلكه كابل ادركر دونواح من بدامن اورلاقانونيت اى طرح برقر ارتحى مدرادروزيراعظم يرمعرك بر ما بن جاری تھے۔ میدد مکی مرطالبان کویٹین ہوگیا کہ مزید ندا کرات کرناختی خدا کا ناحق خون بہانے

دان کو ڈھیل دینے کے مترادف ہوگا چنانچہ در دک کے فوراً لیعدانہوں نے حزب اسلامی کے مضبوط گڑھ مدان شہر پر تملہ کردیا جے کا بل کا دردازہ سمجھاجا تا ہے۔ ایک خونر پر معرکے کے بعد 10 رفر دری 1995 م

كوطالبان نے ميدان شركمي فتح كرليا \_ لزائي من دوسوافراد كام آ ميك \_اس دانع سے دنیا كي تكسيس كملي ئ كلى روسكي مسى كوتو قع شقى كه طالبان حزب اسلام جيسى طاقت كويون وتكيلة مط جائس مير احد شاہ مسعود سے میدان شہر میں مذاکرات: صوبہ وردک کےصدر مقام میدان شہر پر تیفے سے

طالمان کوکائل کے جنوب مغرب میں ایک متحکم عسکری پوزیش حاصل ہوگئ تھی اور اس صورت حال سے کابل حکومت غیرمعمو کی خطرہ محسوس کررہی تھی۔احمد شاہ مسعود نے اس موقع پر طالبان سے تعلقات بہتر بانے کے لیے ازخود پیش رفت کی اورا سے تمایندول کے ذریعے طالبان کما عدرول نے دوبدو طاقات کی

خواہش ظاہر کی۔اس وفت چوٹی کے طالبان افسران ملا پورجان اور ملاعبدالرزاق کےعلاوہ ملاحمہ عمر کے نائب ملا تحرر بانی بھی اس محاذ پر موجود تھے۔انہوں نے احمد شاہ مسعود کی جانب سے مذاکرات کی بیش کش تبول کر لی۔طالبان کی ان مہمات کی مرکزی کمان تندھار ٹیں طاعر خود کردہے تنے۔طالبان کمانڈرول کا

ان ب مسلسل رابطدر ہتا تھا۔وہ مرکز کوتازہ بتازہ صورت حال سے مطلع رکھ رہے تھے۔احمد شاہ مسعود سے لماقات سے قبل ملامحدریانی کو ملامحد عمر کا پیغام ملا که احمد شاه مسعودایک نامور مجابد کمانڈر ایں ، ان کی حیثیت کو

لمحظ دکھاجائے، انہیں خاص امتیاز دیا جائے اور ندا کرات میں ایسار دمیا ختیار نہ کیا جائے کہ وہ نارا فس ہول۔ سبت پہلے میرالستول: آخرکارشیر رہ شیراحد شاہ معود کی اپنے چدفاص رفقاء کے ساتھ میدان شمر میں اَ مربوئی <u>۔ طالبان کے لیے</u> میرنہایت خوشی کا موقع تھا۔ ملامحد ربانی اور ملاعبدالرزاق نے معزز

ممانوں کا بُرتیاک خیرمقدم کیا اور نہایت پرسکون ماحول میں بات چیت کا آغاز ہوا۔ طالبان نے اپنا موتف وی کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کے قدروان ہیں،آپ پر جنگ مسلط کرنائیس چاہتے، بس آپ

الدع مطالبات تسليم كرليس، كابل مين احكام شريت نافذ كردي، كميون و الم حدول سے رطرف کردیں، خواتین کو پردے کا یابتد کردیں اور سے گروہوں ہے جھیارواپس لے لیں۔احمد شاہ

معود نے خوش گوارموڈ میں طالبان کمانڈ روں کی یا تیں شیں اور جذباتی اعداز میں کہا:'' طالبان تحریک مرے دل کی آواز ہے۔ لوگوں کوغیر سلح کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آپ اسلح جمع کرنا چاہتے ایل ناں!....تویہ کیجے....سب سے پہلے میں اپنا پہتو ل آپ کے پاس جع کرار ہاہوں۔ ' یہ کہ کراہم تاہم مثابہ استود اور طالبان کانڈروں کی طرف بڑھادیا۔ یہ احمد شاہ مسعود اور طالبان کانڈروں کی طرف بڑھادیا۔ یہ احمد شاہ مسعود اور طالبان کانڈروں کی کہا تا تا ہے جی دو بھی کہ انہوں نے کالی کی طرف پڑھ تھی کہ انہوں نے کالی کی طرف پڑھ تھی کہ انہوں نے کالی کی طرف پڑھ تھی کی کارادہ ترک کردیا۔

لوگر پر بلامزاحت قبضہ: ان دنوں عسكرى تبره نگارميدان شهر پرقابن لشكر طالبان كے إرب م طرح طرح کی تیاس آرائیال کررہے تھے۔ یہ توسب جانتے تتے کہ وہ کی بھی وقت کا مل کی طرف پڑتے تدی کر کتے تے۔ تاہم مام خیال بیتما کہ دولوگر کی طرف بڑھنے کی بجائے ابغمان کے رائے کا ڈی ر یلغار کریں گے۔ بیراستہ پختر بھی تھااور اس میں مزاحت کا خطرہ بھی کم تھا۔ تکر حیران کن طور پر بالایان کامل کی بجائے لوگر کی طرف بڑھنے گئے جوحزب اسلامی کا مغبوط مرکز تفااور جہاں شدید مزا تہ ہے؟ خطرو بھی تھا۔ جب طالبان''لوگر'' کے قریب پہنچ توغیر متو تع طور پر حزب اسلامی کی تیادت نے مزاحت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بڑی وجہ بیتی اب رائے عامر جز ب اسلامی کے خلاف ہوتی جاری تھی۔اوک یہ وچے پرمجود سے کہ جب دیگر تنظیموں کے کمانڈ رطالبان سے ملے کردہے ہیں تواسلام کے نام پر سرگرم "حرب اسلامی" طالبان سے کیوں اُلچوری ہے جو کہ امن اور شریعت کا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ رائ عامد کو خوظ رکھتے ہوئے جوب اسلامی کے تمام کمانڈرطالبان کی آمدسے پہلے ہی اپنی تمام عسکری طانت كرساته لوكر ي كل كرچهاد آسياب على كئے \_ يفرورى 1995 وك يہلے عشر يكاوا تعب \_ حزب اسلامی اور طالبان کی مشکش کے عوامل: حزب اسلامی اور طالبان کی مشکش کے سلطے می جميں يه ياد ركمنا چاہے كه بنيادى طور پريدونوں اسلام پسد طبقات تے جو كردث والات ، إنم مقابل آ مے تھے۔مشرتی افغانستان میں طالبان کے معقابل اور ہم پلہ واحدقوت حزب اسلام ا تقى - جب طالبان كاظهور موا تب لوگر، وردك، ميدان شهر، چهار آسياب، جلال آباد اور سرد لي حزب اسلای کے مغبوط گڑھ تے اور یوں عملا کائل تک ویجنے کے تمام رائے حزب اسلامی کے پاس تے۔ الخرض اس وقت افغالستان مس حزب اسلامى عى طالبان كى سب سے برى حاى يا سب عمضوط حریف بن سکتی تھی۔ بدشتی سے حزب اسلامی نظریاتی طور پر ایک اسلامی جماعت ہونے کے بادجود طالبان کے خلاف کیے جانے والے پروپیگنٹرے سے ند صرف متاثر ہوئی بلکه اس کا حصہ بن گئی۔اس كعهديدارطالبان كخلاف برويا باتيل كهيلان هي الركد موسك وطل طالبان كالمجرالالال خوصات کے پس پر دہ بھی امریکا کا ہاتھ بتایا جار ہاتھا بھی برطانیہ اور بھی آئی ایس آئی کا۔ دراصل برسو<sup>ں</sup>

ے مدان جادی قادت کرنے والے حزب اسلای کے کماعڈروں کے لیے سہات بول کرلیما بہت منئل فاكماً م فوجوانوں كاايك جماعت آمے بڑھ كران سے حالات كى باگ ڈور چين لے۔ اس ذبنی خیر مس عصری اور دین تعلیم کی الگ الگ حلقه بندی کامجی خاصاد خل تھا۔ طالبان کا تعلق اس ر بی طبتے سے تماجن کی قیادت وی دارس کے دائے العلم علاء اور مشائ کرتے تھے۔ان کے بہت ے امورعبدے دار پاکتان کے دی داری کی بیدادارادرعلائے دیوبندے تلفرہ تھے جزب اللای کے قائدین اور عبدے دارول میں اکثریت عصری تعلی اداروں کے اسلام پیند نضلاء کی تھی۔ وی مدارس کے فضلاء اور یو نورسٹیول کے اسلام پیشدوں میں فاصلے کی بیفضا دیگر اسلامی مما لک میں بھی ہے۔ یا کتان کی سیاست میں بھی بیا ختلاف جعیت علائے اسلام اور جماعت اسلامی کی شکل میں موجود ہے۔ یہ دونوں جماعتیں افغانستان کی اس کشاکشی میں داضح فریق کا کردار ادا کر رہی تھیں۔ جعیت علائے اسلام اور دین عدارس کی ہمدودیاں کمل طور پر طالبان کے ساتھ وابستہ ہوتی جارہی تھیں جكه جماعت اسلامى كامير ياطالبان كى تخالفت مل مركزم تعا-

اس صورت حال نے افغانستان میں طالبان اور حزب اسلامی کے درمیان مزید دوریاں پیدا کیں۔ يى وجرائى كدجنوني اورمشرتى افغانستان مى دوتمام صوب جوعلاء كزير قيادت تظيموں كے پاس سف، نورا طالبان كى حايت ميں أُ مُحدكم وسي مولا تا تعران متعود شبيدا ورمولا نامحمه ني محمدى كے مجابدين جوت درجوت ان کے ہمراہ ہو گئے۔موانا تا جلال الدین هانی اوران کے بھائی نے خوست طالبان کے حالے کردیا۔ مولانا یونس خالص کے افراد بھی قدرے تذبذب کے بعد جلد بی طالبان سے آن کے۔ پکتیااور پکتیکا میں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر طالبان کا استقبال کیا تکر جب طالبان حزب اسلامی کے زیر تبنهموبوں تک پنچ تووہاں کی فضااس کے خلاف تھی۔

چونکہ طالبان کے ماہنے نالفت کا پہلا پھرحزب اسلامی کی شکل میں ساہنے آیا تھااس لیے تدرتی طور پرانہوں نے مگیدین حکمت یارکوسب سے بڑے خالف کی حیثیت دی۔ جبکہ احمد شاہ مسود کے بارے می وہ دیر تک خوش بنی میں جرا رہ کرائے عظیم قائد کا درجہ دیتے رہے۔ کبی تاثر پاکتان میں طالبان کے مامیوں کا تھا کہ حزب اسلامی کی مخالفت کے ساتھ ساتھ احمد شاہ مسعود سے ان کا حسن عمن ببت قری تھا۔ گرا ئیدہ حالات نے ٹابت کیا کہ نہ توحزب اسلامی طالبان کے حق میں اتنی معزتمی شاحمہ تام موداور بانی طالبان کے اتنے ہورد لکے بلکہ معالمہ اعدازے کے برنکس رہا۔

جماراً ساب پر حملے کی تیاری: نوگر کی فتح کے فورا بعد طالبان نے "چہارا ساب" پر حملے کی تیاری

طالبان چہارآ سیاب میں داخ گلیدین حکمت یا رکے دفتر میں داخل ہوئے تو انہیں نا مور جہادی رہنما کے ذاتی کپڑے ادرا ہم فاکلیں مجی ملیں ۔ شاید بھولے میں یا عجلت کی وجہ سے بیا شیاء وہیں رو کئی ہیں۔ برکافی انتانسان بطرود می میسوال با برگافی می استان با برگافی می کامیاب بوگافی می برکافی می کامیاب بوگافی می کامیاب بوگافی می با دول پر بخرها نا به حدمشکل تقااور یکی فینک جوستر کے قابل نہ تھ، پیچے چورڈ دیے گئے تھے۔

میسی میں جو بردی میں بھر اللہ می بویدی میں میں بویدی بویدی

..... قوی اخمارات امت ، دوز تامه جنگ ، دیگردوز تامه اور مغت دوز وجرائد انائل 1994 م ،

**.**1995

السيواليا المستان: جلدوم 208

#### اكتيهوال بإب

# ملاهجه عمر،اميرالمؤمنين

چہارآسیاب پر تبنے کے بعد کابل پر طالبان کی گرفت بہت مغبوط ہوگئ ۔ ادھراحد شاہ مسودارر بربان الدین ربانی طالبان کی آ دادر حزب اسلامی کی پسپائی کوئیک شکون قرار دے رہے تے ادرائ بیانات میں مسلسل طالبان کی تعریف کررہے تھے جنہوں نے ان کے سب سے بڑے وقمن گلبرین تھے مارکو آ فافا کنارے پر کردیا تھا۔

طالبان نے چہارآسیاب فتح کرنے کے بعد کا بل جانے والے دہ تمام راستے کھول دیے جن کی ناکہ بندی کر کے جن اسلامی نے کا بل کو محاصرے بیں لیا ہوا تھا۔ اس محاصرے کی وجہ دارالکورت بندی کر کے جن بالدا کی محاصرے بیں لیا ہوا تھا۔ اس محاصرے کی وجہ دارالکورت بیں قط کی محصورت حال پیرا ہوگئ تھی ۔ گراب جب طالبان نے شاہراہ کو عوام اور تجارتی قاملوں کی آمرون میں آمرون تے کے کھولا تو کا بل بیں دوبارہ زعر گی معمول پر آگئی اور اشیائے مرف کی تیتوں میں اخر معمول کی ہوگئی۔

ان اقدامات کی دجہ سے طالبان کے دقار میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ کا تل میں ان کے بارے میں جو اسے برد پاشکوک دجہبات گردش کررہے ہتے، وہ از خود خم ہو گئے۔ رائے عامہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اجمہ شاہ مسعود اور بربان الدین ربائی بھی طالبان کی تحریف وقوصیف میں مسلسل رطب اللمان رہے۔ انہوں نے یہاں تک کم دو اللہ کا اللہ کا کہ اللہ کا کا مطالبان ملائکۃ اللہ (فرشتوں کی جماعت) اور جنو داللہ (اللہ کا نشک ) ہیں۔ طالبان نے کا بل پر جملہ کول نہ کیا؟ مبعرین کی آرا کے بالکل برعس چہار آسیاب پر قبلے کے بعد مجمل طالبان نے کا بل پر جملے کے کریز کیا۔ بیان کی کمزوری نہیں تھی بلکہ آئیس شری یا اخلاق لحاظ کا کا بیات خرد کی بال کی جنوب ان ہو ہو ان دونوں رہنماؤں کا طالبان نے میں مراس کے باوجود وہ ان پر احتیار کردے سے جس کی بڑی وجہان دونوں رہنماؤں کا طالبان نے میں مراس کے باوجود وہ ان پر احتیار کردے سے جس کی بڑی وجہان دونوں رہنماؤں کا طالبان کو توش فہیوں میں جالا کردکھا تھا۔ انہوں نے قنہ ہاراور فرنی مدور برجہان الدین ربانی الدین نے فنہ ہاراور فرنی فیصوں میں جالا کردکھا تھا۔ انہوں نے قنہ ہاراور فرنی فیصوں میں جالا کردکھا تھا۔ انہوں نے قنہ ہاراور فرنی فیصوں میں جالا کردکھا تھا۔ انہوں نے قنہ ہاراور فرنی فیصوں میں جالا کردکھا تھا۔ انہوں نے قنہ ہاراور فرنی فیصوں میں جالا کردکھا تھا۔ انہوں نے قنہ ہاراور فرنی فیصوں میں جالا کردکھا تھا۔ انہوں نے قنہ ہاراور فرنی فیصوں میں جالا کردکھا تھا۔ انہوں نے قنہ ہاراور فرنی فیصوں میں جالا کردکھا تھا۔ انہوں نے قنہ ہاراور فرنی فیصوں میں جالا کردکھا تھا۔ انہوں نے قنہ ہاراور فرنی فیصوں میں جالا کردکھا تھا۔

209

ارخ افغانستان: جلددوم اكتيبوال بإب اری است. کی افخ کے بعدا پنے وفو دکھنے کرطالبان کی حمایت کا علان کیا تھا۔میدان شہر میں طالبان کے فاتحانہ والصف عنی اورا پنا پینول طالبان کے حوالے کردیا تھا۔ بیرو پیطالبان کومطمئن کرنے کے لیے کانی تھا۔ ۔

اوراب جبکہ طالبان چہارآسیاب کو فتح کر کے کائل کی دہلیز پر کھڑے تھے، ریڈیو کائل سے روزانہ طالبان کی حمایت کا اعلان کیا جار ہا تھا اور ان کی تعریف وتوصیف میں پروگرام پیش کیے جارے تھے۔ مدرر بانی نے طالبان کی حمایت پر بنی بیانات وسینے کے علاوہ طالبان کے پاس ایک و فرجی بیجاجس نةرآن مجيد برباته ركه كرنشم كهائى اوركها:

"الله كى مقدس كمّاب كواه ہے كہ ہم طالبان كے ساتھ ہيں۔"

رہ و برتا و تھا جس کی وجہ سے طالبان نے کائل حکومت کے بارے میں کسی خدشے کو دل میں جگہ نہ رى \_ أنبيس يقين تعاكد كالل حكومت اسلاكى نظام ك نفاذ يل ان كابحر بورساتحدد كى - چنانچه طالبان نے کابل پر قبضے کا حیال دل سے نکال دیا۔ان کے اطمینان کابی عالم تھا کہ کابل کے سامنے انہوں نے نہ توبا قاعده الشكرترتيب وياندي وبال محارى اسلح ك كهيب بهنجائي بلك تحرانى كي معمولي عسكرى انظامات كو کانی سمجھا۔ان دنوں اقوام متحدہ کے خصوصی نمایندے محمود مستری کی افغانستان میں قیام امن کے لیے کوششیں معنی خیز انداز میں جاری تھیں۔طالبان نے اسے بھی قیام امن کے لیے ایک فارمولا پیش کیا تھا جن مین دوباتین بنیادی تھیں:

کابل میں طالبان پر شمل فوج تعینات کی جائے جوغیر جانبدار ہوگا۔

کابل میں صالح مسلمانوں کی عبوری انتظامیہ قائم کی جائے جس میں ملک کے تمام صوبوں کے

نماین*دے ہوں*\_ مرتحودمستری نے اس فارمو لے کو سنجیدگی ہے نہیں لیا اور یوں بات چیت کی نتیج پرنہ پی سی کی۔ <u> طالبان کے مطالبات: ادھر احمد شاہ مسعود اور ربانی طالبان کے خلوص اور نا تجربہ کاری سے فائدہ </u> اُنھارے تھے۔ان کامنعوبہ بیتھا کہ وہ پہلے اپنے تمام بخالفین کوایک ایک کرکے چاروں شانے چت

کریں گے ادراس کے بعدان بھولے بھالے طالب علموں سے بھی یا آسانی نمٹ لیس مے انہوں نے طالبان کی تمایت اس لیے کی تھی کہ ان کی خالف''رابطہ کوٹسل'' (شوریٰ ہم آ بھی) کی سب سے بڑی شماعت" جنب اللامي" كي قوت كووي ياش ياش كرك تفي اورداقعي طالبان كي بلغاركي وجرب ر سارد الله المارد في كل طرف مستنت برمجور موكي مل اب مسعود اورد باني "رابط كونسل" كي دوسرى بارقي

اكتيبوال إليه "حزب وحدت" كاكام تمام كرنا چاہتے تھے جو بدستوركائل كے كنارے مقالبے پرموجود تحل حرج ۔ وحدت کا قصہ نمٹانے تک طالبان کواع او میں لیے رکھنا ضروری تھا۔مسعود کو میرمجی احساس تھا کہ اب تک ان کی حکومت نے طالبان کے مطالبات کے جواب میں عملاً کوئی شبت قدم نیس اُٹھایا ہے اور بربات طالبان كوجوب جين سے كابل ميں اسلامي نظام كے نفاذ كے فتطريس، فنك ميں ڈال سكتى ہے۔

حزب وحدت پر تمله كرنے سے قبل طالبان كى طرف سے يقينى مہلت حاصل كرنے اور انہيں يورى طرح مطمئن كرنے كے ليے احرش وسعود نے ايك بار مجرطالبان كاعسكرى كمان سے چارآساب مي ملاقات کی ۔ طالبان کے مرکزی کمانڈرول ملامحدریانی، ملا بورجان اور ملاغوث نے احمد شاہ مسود کاخر مقدم کیا۔ احد شاہ مسود نے غیر معمولی عاجزی کا مظاہرہ کرکے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی، ا یک کونے ٹس جہاں چل پڑے تھے، ٹیٹھنا چاہاور زبان حال سے خود کوعلاء وطلبہ کی خاک یا قرار دیا۔ طالبان اس طرز عل سے بڑے متاثر ہوئے۔ ملا بورجان اور ملا ربانی نے بڑی عرت واحرام سے تا جك ليُردُوساته وبنما يا ادرگفت وشنيدشروع مونَى - طالبان احمدشاه مسعود سے متاثر ضرور موئے يتح كر ان كا أصولى موقف برقر ارد با انهول نے كى كى لينى بغير احدثناه مسعود كومشوره ديا كر مدرر بانى كوايے عبدے سے دست بردار ہوجاتا جا ہے کیول کہ حالات کے بگاڑ کو مدھار نے کے لیے برضروری ہے۔ طالبان نے اس گفت وشنید کے دوران کائل حکومت کوانہاوہ فارمولا بھی پیش کیاجو اقوام متحد ، کے نمائندے محود مستری نے نظراعداز کردیا تھا۔اس کےعلاوہ طالبان نے مندرجد ذیل مطالبات بھی پیش کیے: 🛈 كالمل مين خالص اسلامي نظام كے نفاذ كا اعلان كيا جائے۔

🕜 کابل اقتظامیه بسرکاری فوج اور حساس ادارول بیس کلیدی همهدول پر فاکر تمام کمیونسٹول کو با برزگال كران برشر كى عدالتول يش مقدمه چلايا جائے۔

🗇 کابل میں بے پردگی، بدکاری، فائی، رقص وموسیقی، شراب نوشی اور دیگر کھلے عام محرات پر يابندى لكائى جائے۔

اخلاق باخته کمیونٹ خواتین کودفاتر سے بے دخل کیا جائے۔

احمد شاه مسود نے طالبان کے باتی مطالبات پر کسی تشویش کا ظہار نہیں کیا مگر کا بل شہر میں صرف طالبان فوج كى تعيناتى كو (جوفارمولے كا اہم حصر يتمى) بحض وجوہ سے تا قابل عمل قرار دیا۔ اس طرح كابل عكومت سے مجی بات چیت التوایس پر من ورحقیقت مسعوداور ربانی طالبان کے قرکورہ مطالبات میں ہے کی ایک ك بمى حق من نست محرفى الحال بات چيت كونا لنے كے ليے ايك ثق سے اختلاف كابها درى كانى تعا- احد شاہ مسود ہو رہ موری موجود کر میں ہو گئیں ہو گئیں ہے۔ اور احد احمد شاہ مسعود کو بھین ہو گیا کہ طالبان کے ساتھ ڈرامہ بازی زیادہ ونوں تک نہیں چل سکتی۔ بہت جلد انہیں حقیقت کا اعمازہ ہوجائے گااور دہ کا نل پر فیصلہ کن حملے میں دیر نہیں لگا کیل کے۔ چنانچہ احمد شاہ مسعود نے چنو دنوں کے مہاج مہاج نے وہ میں ناور کھی طالبان کو کلئے کا فیصا کہ لیا

ايراءر بهليمزب وحدت اور پمرطالبان كو كيلنه كا فيمله كرليا\_ الروسة والمان كي مغرب كي طرف بيش قدى: طالبان مسعود كے ارادوں سے بالكل بے خبر تھے - كابل سرعاذ کوکی خطرے سے خالی مجھ کرانہوں نے مغرب کی طرف توجد بنازیادہ ضروری سمجھاجہاں ہرات کا ما کم اساعیل توردن ایک نی مخالف قوت بن کرامجرر ما تھا۔ گزشتہ سال قدْحار، زائل ادر ہلمند کے ر جنوں کمانڈ راور ہزاروں بد قماش جنگجوطالبان سے فکست کھانے کے بعد فرار ہوکرا سامیل تورون سے عالے تنے اور وہ ان کی مشتر کہ طاقت سے طالبان کے خلاف ایک بڑی جنگ کی منصوبہ بندی کر رہاتھا۔ بی دیتی کہ طالبان نے چہارا سایب پر قبضے کے بعد کائل کارٹ کرنے کی بجائے فروری 1995ء ك اواخرين ابني الواج كاليك برا حصدان مغربي احتلاع كي طرف رداند كرديا تفاجوا ساعيل توردن کے تبنے میں تھے۔طالبان طوفانی انداز میں مغربی صوبوں تک پھنٹے گئے اور ایک خوزیز جنگ کے بعد انہوں نے فراہ اور ٹیمروز کےصوبے اساعیل تورون سے چین لیے۔ادھراحمہ شاہ مسعود نے اپنے عزائم ی محیل کے لیے بیدوقت مناسب جانااور حزب وحدت کوکائل سے چیچے دھکیلنے کا فیملہ کرلیا۔ 6 مارچ 1995 م کواس کی افواج نے ایکا یک شمر کے جنوب میں" حزب وحدت" کے مُحکانوں پر چرهائی کردی۔اس غیرمتو تع حملے میں بڑی تعدا دمیں ٹیکوں کی مرد لی گئے۔''حزب وحدت'' اس لڑائی کے لیے بالکل تیار نظی ۔ان کے سربراہ عبدالعلی مزاری سمیت بڑے بڑے لیڈر جومور چوں میں موجود تھے

افراتفری کے عالم میں پہا ہوئے گئے۔ مزاری کا طالبان سے رابطہ: شیعہ لیڈرمسعود کی بدعهد یوں سے واقف تنے اوراس پراعماد نہیں کرسکتے تنے۔اس لیے اس موقع پرعبدالعلی مزاری نے مجبور ہوکر طالبان سے رابطہ کیا اور جان کی امان

مسكها تھارڈالنے کے لیے انہیں واسطہ بنانے کا کوشش کی ،اس نے کہا: "مکت یار کے سروبی چلے جانے کے بعد شور کی ہم آ ہنگی عسکری طور پرغیر فعال ہوگئ ہے۔اب

اس میں معود سے جنگ کی سکت نہیں رہی لہذا طالبان درمیان میں پڑ کرہم ہے ہتھیار لے لیں اوراک کے بدلے ہمیں جان کے تحفظ کی یقین دہائی فراہم کریں۔''

ملائم مرک نائب ملامحدر بانی نے جو طالبان کے صدر کی حیثیت رکھتے تھے، اس پیغام پرغور کیا اور اللہ

اكتيبواليار 212 تاريخ افغانستان: علدِدوم میراحد شاہ مسعود کو پیغام بھیجا: ' مزب وحدت اور آپ کے مابین سالہاسال سے جنگ جاری ہے۔ ا . وقت وہ ہتھیار ڈانتا چاہتے ہیں مگرانہیں آپ پر داتو ق نہیں۔البتہ دہ طالبان کے پاس ہتھیار جمع کرانے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا آپ حزب وحدت کے خلاف کارروائی روک کر طالبان کوموقع دیں کردہ آپ ک ادر جزب وحدت کی افواج کے درمیان حائل ہوکر جزب کوغیر سلم کرویں۔" احمر شاہ مسود کی طرف ہے اس پیش کش کا مثبت جواب ملنے پر ملامحمد بانی نے اپنے دواعلیٰ تریں انسران ملاعبدالرزاق اور ملایورجان کوطالبان کی ایک پخترفون کے ساتھاس میدان جنگ کی طرنی روانه کردیا جہاں کچھ دیر پہلےمسعوداور مزاری کے درمیان معرک بریا تھا۔ طالبان سے بدعهدی .....ا جا تک حملہ: جب ملاعبدالرزاق اور ملا بورجان این جوانوں کے ماجم وہاں پہنچ تو دونوں طرف کے موریے خاموش تھے۔ بظاہر حالات سازگار تھے مگراس سے پہلے کہ طالبان حزب وحدت ہے اسلحہ جمع کرنا شروع کرتے، ایک عجیب ترین بات ہو کی۔ان پرایکا یک گولیوں اور گولوں کی بارش نثر و م ہوگئ ۔ طالبان اس غیر متو قع صورت ِ حال کا سامنا کرنے کے لیے بتار

نہیں تھے۔لہذاان کی خاصی تعداد شہید ہوگئ ۔ بہت سے اس منگا ہے میں اِ دحراُ دحر نکل کرلا بتا ہوگئے، کئی دنوں بعدان کے بارے میں احمد شاہ مسعود کی فوج کے ہاتھوں گر فہار ہونے کی خبر ملی۔

· بہر کیف اس وقت ملاحبد الرزاق اور ملا بورجان اکثر طلبہ کو بحفاظت واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ تب نہایت افراتفری کا عالم تھا۔ یہ بھی واضح نہیں تھا کہ جملہ احدیثا و مسعود کی افواج نے کیا ہے یا حزب وحدت نے۔ یا دونوں اس خونیں کھیل میں شریک تھے۔ (بعد میں بتا چلا کہ بیدونوں طالتوں ک

مل بمكت تقى كربائ إلى من كران كري بيلط البان كو عُكاف لكا ياجائد) طالبان کے خلاف کارروائی میں احمر شاہ مسعود کا ساتھ دینا حزب وحدت کی سکین سیاس وشکر کی نظمی تقی جس سے اسے ذرہ برابرمتوقع مفادات حاصل شہوئے۔احدیثاہ مسعود کی افواج اسکے دن ایک بار پھر حزب و مدت پر چڑھائی کے لیے تیار نظر آئی جبکہ اب طالبان بھی حزب و مدت کو محفوظ راستد ب کے لیے اتی آسانی سے رضامندنیں ہوسکتے تھے۔ آخر کارخود کو دوطر فہ خطرات میں گھراد کچے کرحزب وحدت کی مرکزی کمان نے راو فرارا ختیار کرنے کورجے دی، پارٹی کےسر براہ عبدالعلی مزاری جیسی میں بینے کرایک محفوظ علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مگریدرات طالبان کے علاقے سے گزرتا تھا جہال ا<sup>ن</sup> کی چیک پوشیں موجود تھیں۔ چوں کہ طالبان غیرمحرم خواتین پر نگاہ ڈالنے سے سخت پر ہیز کرتے تھے ان لیے عبدالعلی مزاری برقع ہین کرچندخواتین کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھے تھے۔ تا کہ طالبان انہیں جیک

213 اكتيبوال بإب بر ہائیں، برطالبان نے ہرموقع کے لیے مناسب انظامات کرد کھے تھے۔ بر ہائیں، برطالبان نے ہرموقع کے لیے مناسب انظامات کرد کھے تھے۔ دریا عدالعلی مزاری کی گرف**آری:** جب بیشکسی طالبان کی چیک پوسٹ سے گزری تو محافظوں نے ایک رَبِيتِ يا نَدْ كُم مَن عِجِ كُواشَارِهِ كَمَا كَدِهِ حَواتَيْنِ كُودِ يَكِيمِ بِما لِيهِ مِنْ الْمُوارِ ری اور پر حوال باختدا تداز میں واپس آ کرچو کی کے کا فطول سے کہا: ''ان بیں ہے ایک مورت کی .....اتن ..... کی ڈاڑھی ہے۔'' اس نے اپنے سینے تک اشارہ کر کے بتایا۔ بین کرطالبان چونک گئے۔ بچے کی نشاعدی پر برقع عن لموں عبدالعلی مزاری کوگرفآر کرلیا حمیا۔ شیعہ عظری تنظیموں کے اتحاد کے مرکزی قائدی گرفآری کوئی معمولیات نہیں تھی۔عبدالعلی مزاری کوفوری طور پربڑے کما عدروں کے پاس لے جایا گیا۔انہوں نے طے کیا کہ شیعہ لیڈرکومرکزی قیادت کے پاس قلدهار بھیج دیا جائے۔ چنانچہ مزاری کوای دفت ایک بیلی كا پاريس قندهارروانه كرديا كيا\_ اس بیلی کا پٹر میں ایک رائنل بردار محافظ اور یا کلٹ کے سواکوئی شقا۔ ہاں ایک تا بوت تحاجس میں کابل کے محاذ پر کام آنے والے ایک طالب علم کی لاش تھی۔ مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے 55 سالہ تدرست دتوانا عبدالعلى مزارى كے ہاتھ بھى كھلے رکھے محتے كو يا حفاظتى انتظامات برائے نام ہى تھے۔ مزاری نے بیلی کا پٹر اغوا کرلیا: اس صورت حال نے مزاری کوایک ظط نصلے پرآمادہ کردیا۔ جب نیکی کاپٹرغزنی کے قریب بہنچا تو مزاری نے ایکا یک بے فکر محافظ پرحملہ کردیا اور اس سے رائل چین کر ات وہیں آل کردیا۔اس کے بعد پاکلٹ کومن پوائنٹ برتھم دیا کہ بیلی کا پٹر نیج أتارلو۔جب پاکلٹ نے الکار کیا تو مزاری نے گولی چلا کرا ہے بھی زخی کردیا۔ آخریا کلٹ بیلی کاپٹریٹیے آتا رنے پرمجور ہوگیا۔ نیچائرتے ہی مزاری نے قریبی دیمات کی طرف دوڑ لگا دی اورآ تکھوں سے اوجمل ہوگیا۔ پہھ علديرگزري تھي كر كچھ طالبان جوكائل سے قدھار جارہے تھے، ال رائے سے گزرے۔ بيل كاپٹر د کھے کران کا ماتھا ٹھنگا۔ قریب بہنچ کر انہوں نے بہلی کا پٹر میں محافظ کومنفول اور پائلٹ کوشدیدزخی پایا۔ جب پائلٹ نے انہیں بتایا کہ قیدی قریمی گاؤں کی طرف فرار ہواہے تو طالبان نے فور کی طور پراس دیمات کا محاصره کرنیااورجلدی مزاری کوبرآ مدکرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مراری کافق ادراس کے انزات: اس وقت تک مشہور ہو چکا تھا کہ جزب وحدت نے ہتھیار ڈالیے کی میٹر کش کرکے طالبان کو اپنے مور چوں کے سامنے بلایا اور پھر بینوں طلبہ کو دھوکے سے قل کردیا ہے،اس لیے طالبان کے عام کارکن تخت مشتعل تھے۔ پھر مزاری کا محافظ کو آل کر کے فرار ہونا بھی

ے دشنی ایک گروش باندھ کی اور ہرموقع پر انہیں انقام کا نشانہ بنانے میں پیش پیش رہی۔ است دشنی ایک گروش باندھ کی اور ہرموقع پر انہیں انقام کا نشانہ بنانے میں پیش پیش رہی۔

طالبان کا احد شاه مسعود ہے حسن طن: منعود کی حزب وحدت کے مورچوں پر یلفار، حزب وحدت کی طالبان ہے مصالحت اور قیام امن کی دعوت، طالبان پر بے خبری میں حملہ اور پھر مزاری کا تل .....یہ

ی طالبان سے معمالت اور ہیں ہوں ۔۔۔ میں میں میں ہورہ اصل سازش پرغور کرنے کا موقع ندل سب پچھ اس طرح آنا فافا ہوا کہ کسی کو اس کے لیس پردہ اصل سازش پرغور کرنے کا موقع ندل سکا۔طالبان کی تیادت بھی نہ بچھ کی کہ بیاحمہ شاہ معود کی کارستانی ہے۔طالبان لیڈر بیقین کرنے کے

سکا۔ طالبان فی میادت میں مدھ میں مدید ہوں۔ وہ میں اس ہے۔ وہ اس میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں لیے تیار نہ منے کہ کابل کے جنوب میں ان پر کیے جائے والے خوفا کے جملے میں حزب وعدت کے ساتھ مسعود کی نوح نہ صرف نئر بیک تھی بلکہ اصل منصوبہ سماز وہی لوگ تھے۔

طالبان کے بعض دوستوں کا خیال تھا کہ اس حملے کے فرمددار کا ٹل انتظامیہ کے کمیونسٹ عہدے دار جزل آصف دلا در اور بابا جان ہیں۔ احمد شاہ مسعود کا اس سازش سے کوئی تعلق نہیں۔ طالبان اس حن ظن پر مجود ستنے کیونکہ دیٹی مدارس میں پلنے بڑھنے والا طبقہ احمد شاہ مسعود کوا حمد شاہ ابدالی کا دوسرار دپ تصور کرتا تھا۔ طالبان کی مسعود سے تقیدت کا اعداز ہا سیاست سے لگا یا جا سکتا ہے کہ جب ایک شخص نے ملائحہ عمر کو بتایا کہ طالبان پر اس جملے میں اصل کردار احمد شاہ مسعود کا ہے اور وہ بدع ہدی کا مرتکب ہوا ہے تو

"اليعظيم عابدكوآب دهوك بازكهدب بين؟"

احد شاہ مسعود کا دومراحملہ: گرجلہ ہی احد شاہ مسعود کا اصل روپ طالبان کے سامنے آگیا۔کابل حکومت نے 6 مارچ کی اس جنگ کے بعد جو جزب وحدت کے ظاف شروع ہو کر طالبان پر پلٹ گئ می طالبان کے خلاف ایک بڑے حملے کی تیاری کرئی۔ 11 رمارچ 1995ء کو طالبان پر اچا تک ایک ایک اور جمر پور حملے کا آغاز ہوا۔ طالبان اب تک احمد شاہ مسعود کے عزائم سے بخبر سے ۔انہوں نے ایک اور جمر پور حملے کا آغاز ہوا۔ طالبان اب تک احمد شاہ مسعود کے عزائم سے بخبر سے ۔انہوں نے کی حتم کہ جنگی تیاری نہیں کی تحل ۔ ان کی دفائی لائن بھاری اسلع سے بالکل خالی تھی۔ ایے جس جب کی حسن افسران جزل بابا جان اور جزل آصف دلا درمنظم انداز جس ان پر حملہ آور ہوئے تو وہ ہما ہکارہ گئے۔ یہ حملہ زیمن اور فضائی دونوں انداز سے کیا جارہ انتحا۔ طالبان نے زیمنی حملہ تو حتی الا مکان مقابلہ کے ۔یہ حملہ زیمن اور فضائی دونوں انداز سے کیا جارہ انتحا۔ طالبان نے زیمنی حسن برست لڑائی کو تی راستہ باتی نہ بچا۔

نارى افغانستان: جليدوم

ہرں۔ کیونٹ پائلٹ طالبان کو نیمام بموں اور کلسٹر مجمول کا نشانہ بتارہے تھے۔اس کڑائی میں طالبان کے ہے۔ ہم از کم اڑھائی سوافرادشہید ہوئے جن میں اکثریت علائے کرام ،حفاظ کرام اور قراء حضرات کی تھی۔ احدیثاہ مسعوداور بر ہان الدین کی اس تھلی بدعہدی کے باعث طالبان کوایک بڑے جانی نقصان کے

مانی ساتھ شدید ذہنی صدمہ بھی پہنچا مگران کے توصلے میں کوئی کی نہیں آئی کسی تاخیر کے بغیرانہوں مانی ساتھ شدید ذہنی صدمہ بھی پہنچا مگران کے توصلے میں کوئی کی نہیں آئی کسی تاخیر کے بغیرانہوں نے کابل کے قریب اپنے دفائل خط کومضرط کیا تاکہ کابل حکومت کے مزید مطے کامیاب نہ

ہوسکیں۔ تازہ کمک اور بھاری اسلع کے ذریعے انہوں نے خودکومسود کے مقالبے میں بھر پورمزاحت ے قابل بنالیا تا ہم ابھی وہ کابل پر تملہ کرنے کی پوزیش میں نہیں تھے۔

مغرلی محافہ .... اساعیل خان تورون سے کشکش: کابل پر براہ راست حلے کے منصوبے کوموٹر کتے ہوئے اب انہوں نے مخرب کی طرف توجہ مرکوز کردی جہاں برات کے گورز اساعیل تورون ہے جنگ جاری تھی،مغربی محاذ بدستورگرم تھااور طالبان کالشکر تیزی سے پیش قدی کرتے ہوئے مرات ے جنوب بیں سوویت یونین کے تعمیر کردہ شین ڈیڈ ائربیس تک جا پہنچا تھا۔احمد شاہ مسعود کوطالبان

رواد كرنے كے ليے مناسب موقع كى تلاش تقى راس نے فورى طور پراساعيل خان كى د دكا فيعل كرايا، اے ریجی ڈرتھا کدا گرطالبان شین ڈیڈ ایر پورٹ پر قابض ہو گئے توانیس نضائی توت حاصل ہوجائے گ جس کے بعدوہ کا بل حکومت سے بھر پورٹکر لے سکیس مے۔

احمرشاہ مسعود نے بلاتا خیر دو ہزار کہندشش تا جک سیامیوں کو طیاروں کے ذریعےشین ڈیڈاور ہرات بھیح دیا تا کہوہ طالبان کوآ مے بڑھنے ہے روکیں ۔ ساتھ بی کابل حکومت کے طیاروں نے مجرام ہے پرواز کرے طالبان کے خط اول پرائد حا دھند بمباری شروع کردی۔فضائی طاقت سے محروم طالبان ال نوفناك حمله كى تاب ندلا سكے اور شديد جانى و مالى نقصان أثما كريجھے ہٹنے پرمجور ہو گئے ۔اس كے بىرى مادىكەمغرب مىل ان كى پىش قىدى ركى رىي .

طالبان، دوستم اور آئی ایس آئی: 1995 و کاموسم گرما خاموثی ہے گزرتا جار ہاتھا۔ مگراس خاموثی کے ہی پردہ ایک طوفان جنم لینے کو تھا۔احمد شاہ مسعود ، اساعیل خان تورون اور طالبان ، تینوں ایک ایک مگرسنے موریے تیار کررہے تھے۔طالبان نے اس دوران اپنی افواج کی تنظیم بہتر بنانے پرتوجہ مرکوز كا، رضاكارول كى سخت تربيت كا انظام كيا كيا- بإكتان بل روابط ركينے والے طالبان عبد الاول نے بہاں کے بڑے بڑے دنی مداوی میں اپنے لیے نصابھوار کرنے کی کوششیں شروع کیں۔ ارم حکومت پاکتان کو یقین ہو چلاتھا کہ افغانستان میں ایک پاکتان دوست حکومت کے تیام کے لیے

اعداز میں تعاون فراہم کرنا شروع کردیا جس پر مملم کھلا تعاون کی تہت نہیں لگ سکتی تھی۔

ھالبان کو اسلح کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ انہیں قد حار، غرنی ، میدان شہرا ورلوگر سے اس کے بڑے

طالبان کو اسلح کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ انہیں قد حار، غرنی ، میدان شہرا ورلوگر سے اس کے بڑے

افرات دفائر لی چے تھے۔ جہاں تک افرادی توت کا تعال کے مقال مغربی سرحد یں بھی کھلی تھیں۔ موبہ

مرحد اور بلوچتان کے نوجوان بڑی تعداد جس طالبان کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے بڑئی جاتے

می پنجاب اور سدھ ہے بھی طالبان کورضا کا مرل جاتے تھے۔ البتہ طالبان نضائی طاقت سے کمر کروم

معاہدے کرنے اور مفادہ ان کا سفارتی کا تیجر بنہیں تھا۔ بہی وجہ تھی کہ ان کا کوئی اتحادی نہیں تھا۔

معاہدے کرنے اور مفادہ سے اصل کرنے کا تیجر بنہیں تھا۔ بہی وجہ تھی کہ ان کا کوئی اتحادی نہیں تھا۔

اس موقع پر آئی ایس آئی نے طالبان اور جزل رشید دو تم ش ایک عسکری معاہدہ کرالیا، جس کے نیے

میں دو تم نے از بک اہرین کو بھی کرفتہ حادران ہورٹ پر کھڑے تا بل مرمت طیاروں اور بیلی کا پڑون کے

میں دو تم نے از بک اہرین کو بھی کرفتہ حادران پورٹ پر کھڑے تا بل مرمت طیاروں اور بیلی کا پڑون کی میں دو تم نے نے از بک اہرین کو بھی کرفتہ حادرائی تورٹ نے کہ کے دور صادر کی کہ بی اور کہ کی بارونعائی تو ت حاصل ہوئی۔

کودرست کرنے میں مددی۔ اس طرح طالبان ہوستی بارفضان ہوت ما سہوں۔
طالبان کے خلاف کھر جرار کی روائلی: شین ڈیڈ کے عاذ پر طالبان کی پہا کی ان کی پہلی فکست تی
جس نے طالبان تالف عناصر کو بڑا حوصلہ بخشا تھا۔ پھراجہ شاہ مسعوداورا سامیل خان کا اتحاد بھی طالبان
کے لیے خطرات میں اضافہ کرچکا تھا۔ ادھر ہلمند کا فکست خوردہ سردار عبدالنفار اخو بمذادہ جو فراد ہوکر
غور بند بھتی چکا تھا، اسامیل خان کے ساتھ مل کر طالبان سے فکر لینے پر آبادہ تھا۔ اس مورت حال نے
اسامیل خان کو بے حد خوش فہنی میں جٹلا کردیا۔ اس نے طے کرلیا کہ ایک ہی بار بھر پورائدا ذی میں اسامیل خان کو جد عد خوش فہنی میں جٹلا کردیا۔ اس نے طے کرلیا کہ ایک ہی بار بھر پورائدا ذی میں اسلامی کرکے طالبان کا قصہ یا کہ کردیا جائے۔

اساعیل خان تمن جار ماہ تک زبردست جنگی تیار یوں عمد معروف رہا۔ اگست 1995 ہے گرم ہوگا عمد اتحاد ہوں کا ایک لفکر جرار تیار ہوگیا جس کے بارے میں وثوق سے کہا جارہا تھا کہ یہ قد هارکون کے بغیر نہیں اوٹ گا۔ اس عمد سپاہیوں کی تعداد 25 ہزار سے کم نتھی۔ اس کی قیادت دو کمیونٹ کما ناروں بخیر معمولی فوج تھی جس کی جنگی تیار ہوں ، جزل علا وَالدین اور جزل ہلائی کے پہر دتھی۔ یہ ایک غیر معمولی فوج تھی جس کی جنگی تیار ہوں ماز وسامان ، جدید بھاری اسلح اور افراد کی کشرت کا بیام تھا کرد کیمنے والوں کے دل دہل جائے تھے۔ اس لنگر میں شافل ایک کمیونٹ جرال کی خود وشت سوائح عمری کے مطابق: ارخ افغانستان: جليدوي 217 اكتيبوال باب

'' یہ پہلامنظم ترین کشکر تھا جو جنوب مغرفی علاقے سے ردانہ ہوا تھا۔ اگر چہاں سے قبل بھی ناریاب اور ددسرے علاقول سے ہمارے کشکر گئے تھے مگر کیفیت اور تعداد کے لحاظ سے دہ ہرگز اس لشکر کے مقابلے کے نہ تھے۔''

ای سرے معاب میں ہور ہے۔ ہرانی لنگر کا ول آ رام اور ہمند پر قبضہ: مغربی سرحدوں پر تعینات طالبان کے دیے اس سلاب کے سامنے بدنہیں باعدہ کے چنانچہ وہ تیزی ہے لیا ہوگئے اور یوں اساعیل خان کی افواج آرام ہے میں منازوں منازوں میں منازوں می

اید اہم مغربی ضلع ''دل آرام'' پر قابض ہوگئیں۔دریائے دل آرام کے دونوں کنارے اب ان کی محرفت میں تنے۔طالبان دل آرام سے اس طرح پہا ہوئے کہ پھران کے قدم کہیں جم نہ سکے اور

ا علی خان کی نوج نے طوفانی رفتار سے پیش قدی کر کے ہلمند پر بھی قبضہ کرلیا۔ اُب وہ براہ راست قد هار پر قبضہ کرنے کی پوزیشن میں تھیں۔

قد هار خطرے کی زوجیں: طالبان کے لیے بینہایت نازک ونت تھا۔ ان کی افواج محتلف کا ذول پر پھیلی ہوئی تھیں۔ قد حارک دقاع کے لیے بہت کم فوج موجود تھی اور جو سپائی ہے وہ بھی دل شکتہ ہور ہے ہے۔ دریائے دل آ رام ہے 20 کلومٹر آ کے، 25 ہزار سپاہ کا اجتاع آیک ایسا منظر تھا جو بڑے بڑے بڑے ہوئی ہور کے ہوش اُڑا دینے کے لیے کا فی تھا۔ طالبان کوقد حارک دفاع کے لیے ہے رضا کا روں کی ہمرتی کی اشد ضرورت تھی گر اس وقت اہلی فند حار خوف کی وجہے گھروں ہیں دبک رضا کاروں کی ہمرتی کی اشد ضرورت تھی گر اس وقت اہلی فند حار خوف کی وجہے گھروں ہیں دبک رسال کی جہ ہے گئی اور ان کی ایشرت کوآ واز دی ہے۔ ہوئی آ یا اور بہت ہے لوگ تول اور ور فقد ہارک محتمر کی میں جمع او گھر تولی اور ور فقد ہار کے محتمر کی میں جمع اوگ تول اور ور فقد ہار کے محتمر کی میں جمع اور کی ایک میں جمع اور کواں سے خطاب میں ایک میز پر جڑھ کر توگوں سے خطاب سے طالبان کو بھر رضر ورت رضا کا رمیسر آ گئے۔ طامجہ عمر نے یہاں ایک میز پر جڑھ کر توگوں سے خطاب کیا وران کی ہمت بڑھائی۔

طامح مركا عجيب فيصله: طامحر عرف الله وقت ايك عجيب فيعلد كياجو بظابر عمل ودانش ، كے خلاف فن ممر ان كى بارے من كہا جاتا ہے كە "ان كى بہت سے فيطے البامى ہواكرتے ہيں۔ "ان كرتر يكام أير محل كابرى امكانات كى روشى ميں ان فيعلوں سے اختلاف كرجاتے ہيں مكر ان پر عمل كے بعد كاميا بى ك

را بل محلی جل جاتی ہیں۔ اس وقت ان کا فیصلہ تھا کہ طالبان شہر کا دفاع کرنے کی بجائے بابر قطیں اور آسمے جا کر جمن کو روکس سے طالبان قد ہارے بابرایک عدی تک پہنچ تو طاعمرنے تھم دیا کہ وہ عدی کا ہل جور کر کے دو اكتيبوالياب

تاريخ افغانستان: جلدِ دوم مروبوں میں تقسیم ہوجا عین ، سڑک تھلی چھوڑ دیں اور سڑک کے دائیں بائیں موری بنالیں۔ رفیل یا ہے۔ بڑا عجیب تھا۔ دفا کی حکمت عملی بظاہر ہیہ ہونا چاہیے تھی کہ بل تو ڑ دیا جا تا اور طالبان عمری کے اِس طرف موریے بنا کر دھمن کورو کتے۔

ہراتی لنکررات کی تاریجی میں ای مڑک پر پیش قدی کررہا تھا۔طالبان کے مجروں نے بتایا کرگاڑیوں کی سینکروں پتیوں کی روثن ہے محراش اجالا ہور ہاہے جس سے حملہ آوروں کی تعداد کا اندازہ لگایا جاسکا ہے۔ ندی کے پارمور بے بنا کر طالبان ساری رات وشمن کے صلے کا نظار کرتے رہے۔ انہیں اے ا میر کی حکمت عملی سے اتفاق نہیں تھا۔ وہ بار بار کھدرہے تھے کہ اگر ہم ندی کے اِدھر بی موریے بناتے تو بہتر تھا کہ فکست کھا کر بھاگ تو سکتے ہتے، یہاں تو سڑک بھی صاف ہے جس پر دشمن دند نا تا جلاا کے گا۔ہم فرار بھی نہیں ہو تکیں گے۔

مرطالبان کی اس مورچه بندی سے خود تمله آوروں پر رعب طاری ہو گیا۔ جب مخبروں نے بتایا کہ طالبان تحطے میدان ش مؤک کو خالی چیوڈ کردا میں بائیں ان کے ختھر ہیں آو جزل بلانی اور جزل علا والدین نے پیش قدی روک دی۔ انہوں نے سوچا کررات کی تاریجی میں دشمن کی قوت کا اعداز و نہیں ہوسکے گا۔ اس لیے ایک دن ٹبر کرتازہ دم ہونے اور ڈمن کی طاقت کا مجتم پتا چلانے کے بعد آ مگے بڑھتا مناسب ہوگا۔طالبان تمام رات ادرا کلے دن بھی دشمن کے حملے کا انتظار کرتے دیے مگر ہراتی لشکرنے بلنے کا مام زلیا۔

المخل رات ملاعمرنے طالبان کوایک اور بجیب تھم دیتے ہوئے کہا کہ وہ دشمن کے اس کیمپ پرجس میں 25 ہزار سپاہی، بری اور فضائی طاقت سمیت تیار کھڑے نئے، اچا تک حملہ کردیں۔ طالبان نے امیر ك علم برليك كهااوروات كى تاريكى مين كى ثركول مين بحر كر دهمن كے برداؤكى طرف بزھنے لگے۔ انہوں نے جاسوسوں کے ذریعے دہمن کا تام شب ( کوڈورڈ) معلوم کرلیا تھااور خودکو ہراتی لشکریوں ہے مشابه بنانے کے لیے اپنے لیے کرتوں کو گریں لگا لگا کر چیوٹا کرلیا تھا۔ان انظامات کے ساتھ طالبان مرف بلکے اسلیح کے ساتھ ایکا کیک دشمن کے خطِ اوّل (فرنٹ لائن) پر حمله آور ہو گئے۔ ہراتی سپاہوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں آسکا تھا کہ ان پر یوں اچا تک جملہ وجائے گا۔ وہ بے فکری کے ساتھ ت مویرے کو ج کر کے شام مک فقد حار پر قبضر کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، مرمسلسل فائز تک ادر زخیوں کی چی ویکار سے ان کی خوابید و آئکھیں کھل گئیں اور وہ افراتفری میں نا دیدہ دشمنوں کونشانہ بنانے كى ناكام كوشش كے بعداد حراد حر بما محفے ملك ان كا خط اوّل ديكھتے بى ديكھتے تو شكيا لا البان ان كى برحواى كا فا كره أنمات ہوئے ان كى صغول كے درميان يہنج ملحے\_

عارى المنانستان: جلدووم 219 اكتيسوال بإب يبال طالبان نے "نام شب" کا پورا پورا فائدہ أنھايا۔ جب كوئى طالب كى براتى كى زديراً تا تونام

ن يكاركرصاف في لكلامه بهت سے طالبان نے خودكو" اخوند زادہ" ياكى اور حليف كما غرركا ساتمى بتا کران کے علول کی مصنے میں کامیابی حاصل کرلی۔اس طرح وہ دائمیں بائمی کونظرا عماز کر کے،ان کی

تام دفائ لائنیں عبور کر کے سید ھے آ کے بڑھتے چلے گئے۔ عسکری لحاظ سے بیطریقہ بے صد خطریاک

ے مراس ہے دمن پرنفساتی دیا و ضرور پڑجا تاہے اور یہاں بھی ایسانی ہوا۔ وقمن ابی نفائی وحرکت میں لار کانہ بھاری تو بول اور ٹینکول کو۔ جول جول طالبان آ مے بڑھتے گئے، ہرا آل لشکر کے تیکے بھو ٹیتے

طے محے ۔ طالبان ان کی فرنٹ لائن کوتو ڑنے کے بعد بلاتو تف صف بندی کے ابتدائی جھے (خطِ منظرہ) تک جائیجے۔اب کشکر کا کوئی گوشدان کی ز دیے محفوظ نے تھا۔ سابی تو پیں، ٹینک اور دیگر بھاری اسلحہ وہیں

چوڑ کراپٹ جانیں بچانے کے لیے بھامے پھروہے تھے۔ خود جزل ہلائی دومرتبہ طالبان کے ہاتھوں گرفآر ہونے سے بال بال بچا فرض اس رات کی بازی پوری طرح طالبان کے حق عس رہی۔

23 ہزار سیابی اسلے کے عظیم ا نبار چھوڑ کر بول فرار ہوئے کہ مجے تک کہیں ان کا نام ونشان تک نظر نہیں

آ تا تھا جبکہ دو ہزار کے لگ بجگ طالبان کے ہاتھوں گر فآر ہو گئے۔ طالبان کی مزید پیش قدمی: اس کامیابی نے طالبان کے دوصلے اس قدر بلند کردیے کہ وہ اسکلے دن

سورج کی روشیٰ میں بھی آ کے بڑھتے رہے۔اس دوران دشمن کی بعض گاڑیوں سے ان کی جمڑییں بھی ہوئیں۔جزل علاؤالدین نے اس دن پوری کوشش کی کہ کسی جگد دوبارہ دفا کی خط بنا کر طالبان کا مقابلہ کرے گرعمر کے وقت طالبان کا ایک دستہ اس تک پہنچ گیا۔ دوبد و فائر نگ عمی علاؤالدین ایساشدید زخی ہوا کہاس کے بچنے کی اُمید شدر ہی۔اس کے بعد جزل ہلانی نے فکست خور دونوج کی کمان سنبالی

اوراے بیں کلومیٹر پیچیے لے جا کر دریائے ول آ رام کے کنارے دفا کی خط بنالیا۔ تا ہم فوج کی حالت ابڑتی اوراس میں طالبان سے لؤنے کی ہمت نہیں رہی تھی اور خطرہ تھا کہ یہاں سے بسپا کی سے بعد

طالبان شین ڈیڈائیر بورٹ تک پہنچ جائیں گے۔

ا اعلى خان، ربانى سے مدوكا طلب كار: اس دوران اساعل خان برات على البي مشيرول اورفوج ك كما غرول معلاج ومشور عين معروف تعار طے يه واكر كائل فورى عدد ما كى جائے۔ چانچه الائل خان نے فون پر برہان الدین ربانی سے بات چیت کی اور فوری طور پر 5 ہزار سلح افراد کی ممک

طب کا ۔ مراساعیل خان کی تمام کوششیں ریت کی دیوارکوسہارادینے کے مترادف تابت ہو کی ۔ طالبان الكِ أندى كَا طرح آكے بڑھے اور تتمبر 1995 و كے آغاز من شين ڈيڈ ائير پورٹ تک باقئ مجے۔ بيد

اكتيسوال بار تاريخ افغانستان: جلد دوم اساعیل خان کا آخری مور چیتھا جس کے بعد طالبان کو ہرات تک پہنچنے ہے کو کی تہیں روک سکتا تھا۔ اساعیل خان جلاوطن ، طالبان ہرات پر قابض: اساعیل خان نے آخری کوشش کے طور پرشین بیستان ڈیڈ ائر پورٹ کے راہتے میں بارودی سرتگوں کا جال بچھادیا، مگر طالبان جوشہادت کے متوالے تھے، اس آز مائش کو بھی خاطر میں شدلائے۔ان کی لاشوں پر لاشیں گرتی رہیں تکروہ بارودی سرتگوں کوروند تے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے جن کہ 3 ستبر 1995 موشین ڈیڈائر پورٹ بھی ان کے تیفے میں آگا۔ اسائیل خان اب مزاحت ہے مایوں ہو چکا تھا۔ طالبان کے سلح قا فلوں نے جوٹرکول اور جیپوں پر کی اطراف سے پیش قدی کررہے تھے ،اس کے لیے تمام راہتے مسدود کردیے تھے اوراس کے ظاف گھیرا تک کرتے چلے جارہے تھے۔ آخر کارا ساعیل خان اپنے کئ کمانڈروں اور کئی سوماتحوّ ل کے ساتھ ایران چلا کمیاجواس کی مربرتی کرتا چلاآیا تھا۔ 5 ستمبر 1995ء کوطالبان نے کمی گڑائی کے بغیر ہرات پر قبضہ کرلیا۔ یوں طالبان حکومت کا بل اور شالی اصلاع کوچھوڈ کر ملک کے 15 صوبوں تک بھیل گئ۔ اتحاد اسلامی کے کما تڈریھی طالبان کے حامی: ان فتوحات نے طالبان کے امر ورسوخ میں بے ہنا، اضا فہ کردیا اور کالف کمانڈر کیے بعد دیگرےان کے سامنے سرتسلیم ٹم کرنے گئے۔ 25 اکتوبر 1995 م کو کائل حکومت کی سب سے بڑی اتحادی جماعت "اتحاد اسلامی " کے 16 کمائڈرول میں سے 11 نے طالبان کی حمایت کا اعلان کردیا جبکہ بقیہ نے بھی طالبان سے مذاکرات شروع کردیے۔خوداتحاد اسلامی کے سربراہ استاذعبدالرب رسول سیاف کے کا بل حکومت سے اختلافات بڑھتے چلے گئے،جس كرديمل من عكومت في البين كرفاً وكر كے جبل السراح ميں نظر بند كرديا۔

كالل كالمحاصره بدستور جارى: اس دوران طالبان نے كالل كامحاصر و كما بوا تھا \_كالل حكومت ~ ابان كى تكلى جنگ تقى - طالبان كامطالبه تقا كەمدىرىر بانى نورى طور پرمىتىغى بوجائىس اورشېر كانظام ان كے حوالے كرديں \_ طالبان كى طرف سے شجر پراكا دكا حلے بھى جارى تقے اور دھن كى چيونى مونى بوسنول برده أبسته أسته قبضرك جارب تتعان المهول فيموى حلي كافيد نبس كيا تفاكيول كم خدشه تقا كمالي ككوشش ش أن كنت بي كناه شمريون كي جانين ضائع بوجا عي گي-

اكتوبر 1995ء كاوائل مي طالبان كائل كر كرومور ي معبوط كر كروس حلى تارى كرتے رہے۔ 10 اكوبركوتكر هارے 400 فيكوں پر مشتل تاز ، وم فوج كابل كے عاذ پر بي من كا الد

شہر پر حملے کے لیے کرس لی کی۔ا گلے دن با قاعدہ اڑائی شروع ہوگئ ۔ پچے دن قبل جہار آساب طالبان کے تبضے سے نکل گیا تھا۔ 11 اکتوبر کی لڑائی میں طالبان نے اس پر دوبارہ قبضہ کرلیا۔ ایک اہ تک و نفخ و ننے ہے کائل کے محافہ پر تھڑ پیں جاری ہیں۔ 11 نومبر کو طالبان نے راکوں سے ایک بڑا حملہ کرکے کائل کے محافہ پر تاحملہ کرکے کائل انتظامیہ کوشد یوزک جہنچائی۔ 26 نومبر کوفریقین میں تھمسان کی جنگ ہوئی۔طالبان شہر میں داخل نہ ہو سکے اور قدرے پیچھے ہٹ کراز مرنومور چے محکم کرنے لگے۔

295 ء کے آخر میں صورت حال: 1995 ء کا واقر میں صورت حال بیتی کہ ملک کے تیں صوبوں میں ہے 15 برطالبان کا قیضہ ہو چکا تھا۔ یقیہ 15 صوبوں میں ہے 17 ہمالی صوبے دشید دوسم کے باس تھے جس نے از راہ مسلحت طالبان سے محاہدہ کیا ہوا تھا۔ یقیہ 8 صوبوں میں ہے ' کو''اہل عدیث حضرات کے پاس تھا۔ بامیان تزب وحدت کے قبضے میں تھا۔ سرو لبا ادر جلال آباد حزب اسلامی کے کنٹرول میں سے ۔ اس طرح کا مل حکومت کے پاس مرف پانچ صوبے دہ گئے تھے۔ اس لحاظ سے کے کنٹرول میں سے حراتوا م تقدہ سمیت تمام یہ حکومت کی طرح کی افغانستان کی نمایندہ حکومت کہلانے کی تن دار نہتی ۔ محراتوام تقدہ سمیت تمام دینے طالبان کی نمایندہ حیثیت کو تسلیم کرنے میں کوئی دلچی نہیں کی تھی۔

دیو بیکل روی طیارہ طالبان کے قیضے میں: طالبان کا کہناتھا کہ کا بل تکومت اب مرف بھارت اور روی کے سپارے چل روی کے بیات اس وقت کھل کرما ہے آگئی جب طالبان کے جیٹ طیاروں نے تندھارے اور پرجو پرواز ایک دیو بیکل روی طیارے کو قد ھارا پر پورٹ پر اُتر نے پر بجود کردیا ۔ یہ ظیارہ مات روی افراد کے عملے کے ساتھ دبلی ہے کا بل جارہ تھا، اس میں کا بل حکومت کے لیے بھی ماز دسامان تھا جس میں کلاش کوف کی 34 لاکھ گولیاں بھی شائل تھیں۔ طالبان نے طیارہ می مازوسامان ضبط کرلیا۔ تا ہم عملے کی رہائی کے لیے میشرط بیش کی کردوی حکومت جہاد افغانستان کے دوران گرفتارا وروا پاکے جانے والے علم حاور شہر یوں کے بارے میں معلومات فراہم کرے۔

طالبان کے اس رویے سے اعمازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کے ٹمیر ٹیں وہ شے کس قدر گذھی ہوئی تھی جے مغربی دنیا '' بنیاد پرئی'' سے تعبیر کرتی ہے۔ سوائسی حکومت بھلا طاغوتی طاقتوں کے لیے کیے قابل تول ہوئتی ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو ان واضح حقائق سے آنکھیں موعدتے ہوئے طالبان کو مغربی ایجنٹ کہتے ھے آرہے ہیں۔

ر مسبول کے خلاف متحدہ کو آس کا قیام: نیا شمسی سال (1996ء) شروع ہواتو نام نہاد کا بل حکومت طالبان کے فیملہ کن حملے سے پہلے پہلے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر مارتی نظر آئی۔ چند ہفتوں کی برف باری کے باعث جنگی سرگر میاں معطل رہی تھیں تکر بہار آتے ہی ایک ٹی جنگ چھڑنے کا خدشہ سامنے تما۔ مدرر بانی کے نمانیدے ڈاکٹر عبدالرحمن نے گلبدین حکمت یار، رشید دو سے اور حزب وحدت کے ہرے ہوں تام گروہوں کے اتفاق سے ملک میں تیام اس کی وا گی ہے۔

طالبان کا اتحاد ہے ا نکار: حکومت پاکستان کو اس کونس کے قیام پر تشفی کی نگر افغانستان کی سیاست سے طالبان کی بے دفتی کے بعد وہاں ایک پاکستان وشمن حکومت کا متحکم ہوتا بھی تھا۔ چنانچہ حکومت پاکستان نے ایک طرف کلے بارہ دوستم اور حزب وحدت کے لیڈروں کو طالبان سے مصالحت پر آبادہ کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف طالبان پر ذور دیا کہ دو اپنی بعض شرا تط سے دستبردار ہوکر ان دوروں سے اتحاد کر لیس اور ان کے ساتھ مل کر کا بل پر قبضے کی کوشش کریں ۔ حکومت پاکستان نے طالبان کے رویے بیس لیک پیدا کرنے کے لیے آئیس چن سے تر کمانستان کی سرحد تک کی لیس ڈالر کے طالبان کے رویے بیس لیک پیدا کرنے کے لیے آئیس چن سے تر کمانستان کی سرحد تک کی لیس ڈالر کے خرج سے ایک تجارتی شاہراہ بنواد سے کا لائح بھی دیا گرطالبان کی اور طاقت سے برابر کی ساتھ پر اتحاد پر آگاد وی حدیث تھی۔ آبادہ شہوے ۔ جن لیڈروں کے دامن پر جزاروں ہے گنا ہوں کا خون تھا اور جن کے ہاں عہدو بیان کی کوئی حیث بیس تھی۔ خرج سے اتحاد تعدول تیجھے تھے۔

ربانی کا پیرونی دورہ اور امداد: صدر ربانی نے جب دیکھا کہ حکومت یا کتان طالبان کا دورے دورہ اور امداد: صدر ربانی نے جب دیکھا کہ حکومت یا کتان طالبان کا دورے دورہ کی بیرون سے اتحاد کرانے کرانے ہیں ناکام ہوگئی ہے تو دہ ایک بار پھرا پئی حکومت کو سختم کرنے کے لیے پرامید ہوگئے۔ 3 ہاری 1996 موصور ربانی ساٹھ ادکان کا قاقلہ لے کرا بران ہر کمانتان، تا جکتان ادر از بکتان کے دورے پر لکلے۔ اس مہم میں انہوں نے بین الاقوائی جمایت حاصل کرنے کی بھر پورکوشش کی ۔ اس کے بیتے میں کئی مما لک نے کا بل حکومت کی امداد میں اضافہ کردیا۔ روی ٹر انسپورٹ طیارے تا جکتان اور بھر اور کو کرائن سے لدکر کا بل آنے لگے۔ ان میں گولہ بار دواور جدید اسلح بھر اموتا تھا۔ بھارتی تا جکتان اور دھوا وھو دہاں کرنی کے ڈھر، زمین ریڈ اراور طیاروں نے فاضل پر دوجات تحقل کرنے گئے۔ بھارت نے کا بل کی ایر لائن آریا نہ کوجی منظم کردیا۔ طیاروں کے فاضل پر دوجات تحقل کرنے گئے۔ بھارت نے کا بل کی ایر لائن آریا نہ کوجی منظم کردیا۔ ایران بھی کا بل حکومت کی مدد پر آبادہ ہوگیا۔ اگر چرگزشتہ سال احمد شاہ مسعود نے کا بل میں حزب ایران نے احمد شاہ مسعود نے کا بل می کور بیان کو جب دیا تھ میں کو مت نے مشہد کرتی ہے گئی سے کور بیان نے احمد شاہ مسعود سے ای ایک کوراموش کردیا۔ ایران کے حکومت نے مشہد کرتی ہی کے حکر کی بنا کراساعیل خان کے حام کی پانچ برارج میں کور بیت دینا شروع کردی تا کہ وہ طالبان کی خان

بی میں حصہ لیں مشہدا پر پورٹ سے طیارے اسلحہ لے کر دوزانہ بگرام ہوائی اڈے پر اُتر نے لگے۔ بین اوقات ایک بی دن میں دس در بارہ بارہ بارہ پروازیں ہوتیں۔

طالبان تفکیل حکومت کے موڑیر: بمسامیم الک کی ان تمام تر سازشوں کے جواب میں طالبان کی توجہ ابنی مفوں میں اتحاد اور تنظیم پیدا کرنے پر مرکوز ربی طالبان کے سربراہ طائیر عمر کے لیے فیصلہ کن وقت آپنا تھا۔ وہ 15 صوبوں کے حکمران ہوتے بھی اگر شمن ایک فوج کے سپرسالار کی طرح رہتے تو کبھی بھی اس بڑی بڑی بڑی بڑی آزما تشوں کا سامنانہیں کرسکتے سے جن کے شعلے افتق پر لیکتے دکھائی دے دے ہتے۔

ان برق برق میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ انہیں احساس دلار ہے تھے کہ اب دہ لمحد آ چکا ہے کہ انہیں ایک ہا تا عدہ اسلامی تحکمران کے طور پرعنانِ حکومت سنجا لئے کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ ندصرف افغان عوام بلکہ

دیا کے و نے کو نے سے افغانستان میں جہاد کے لیے جمع ہونے والے مجاہدین میں اتحاد و تظیم قائم کرنے کے لیے بھی یہ فیعلہ ناگزیر تھا۔ طالبان یہ فیعلہ شودائیت کے ذریعے کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ مارج 1996ء کے اواخر میں سینکڑوں علاء امیر کے انتخاب کے لیے فندھار میں جمع ہو مکتے۔ حکمران کے

1996ء کے ادا ہر سن سروں معاہ ایر ہے، حاب سے سے سدسار سن اوسے سران کے اور سے سران کے انتخاب کے انتخاب کے اختاب کے جواریت اور کتب فقہ میں مذکور ہیں، ان کے لحاظ سے بیرسب سے موزوں ترا نداز تھا۔ جوطریقے اسلامی شریعت اور کتب فقہ میں مذکور ہیں، ان کے لحاظ سے بیرسب سے موزوں ترا نداز تھا۔ مسلم میں میں ایک جو میں میں میں جو رم محمل سے میں انتخاب کرتے ہیں، دی ترقی میں اور کا میں مطالب کرد ہو ہو کہ

آنے والے علاء کی تعداد ڈیزھ ہزار کے لگ بھگ تھی۔ بیا فغانستان کی قریبی تاریخ میں علائے دین کی ا سب سے بڑی مجلس شور کی تھی جس نے ہر پہلوسے ملک کودر پیش سیاسی اُلجنوں اور مشکلات کا جائزہ لیا۔

20 ارج سے لے کر 3 اپریل تک کی مجلوں میں بید شورے جاری رہے۔ نیا نظام حکومت کیا ہو؟ املائ حکومت کیا ہو؟ املائ حکومت کا منشوراور آئین کیا ہوگا؟ بیاسی چیلنجوں کا سامنا کس طرح کیا جائے گا؟ غیر کمکی طاقتوں کی دوانیوں کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ شریعت کے نفاذ کے لیے مؤثر طریقے کیا ہوں گے؟

محری تظیم مس طرح بہتر بنائے جائے گی؟ نظام تعلیم کیا ہوگا اورلؤ کیوں کی تعلیم کا بندو بست مس طرح مناصب ہوگا؟ اس طرح کی کئی اہم بحثیں جاری رہیں اور بہت سے اہم فیصلے ہوئے جن کی روشی میں طالبان کی حکومت کا ایک مربوط خاکہ طے یا گیا۔

ملائحر عرام رالموثین: 10 ذی تعده 1416 ه (14 پریل 1996ء) تاریخ انفانستان کاایک یادگار المائحر عرام را مرفین: 10 ذی تعده 1416 ه (14 پریل 1996ء) تاریخ انفانستان کل طالبان کی حکومت کا متفقه المائد المائد عرفی المائد می المائد المائد عرف اس دن حضور نی کریم کی طرف منسوب وه جدز یب تن کمیا موا محاور می مربی المائد می مربی المائد عرف اس دن حضور نی کریم کی طرف منسوب وه جدز یب تن کمیا موا می محفوظ چلا آر با تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بید جدا نشانستان می محفوظ چلا آر با تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بید جدا نشانستان

تارخ افغانستان: جلددوم <u>اکتب وال بار</u> کے حکمران احمد شاہ ابدالی کو اُس دور کے عثانی خلیفہ نے عطا کیا تھاادر صرف انتہا کی خاص مواقع پراس کی

ے سران کی جاتی تھی۔مقامی روایت ہی بھی ہے کہ جیدایک آئی صندوق میں مقفل تھا اور زہاندرراز زیارت کرائی جاتی تھی۔مقائیس پایا تھا۔گراس دن ملامجمرعرکے ہاتھ لگاتے ہی صندوق آسانی سے کل سے بیصندوق کی سے کمل نہیں پایا تھا۔گراس دن ملامجمرعرکے ہاتھ لگاتے ہی صندوق آسانی سے کل سمیا۔ بیا کیک بنی شہادت تھی جس کا چہچا آٹا فافادوردور تک ہوگیا۔

مل مجر عرب بيرمبارك جبه بين كرجم عام مين نمودار موت تو بزارول علا واور قبائل كيمًا مر نغر

بلندكيا:

''اميرالمؤمنين ،اميرالمؤمنين''

یہ ایک تاریخی جلسے تھا جس کی صدارت ملک کے بزرگ ترین عالم دین ادنا عبدالفورسینانی کررہے تھے۔ ڈیڑھ ہزارعلاء بینکلووں قبائلی مما کداور ہزاروں عوام ہمی تن گوش تھے۔

پڑھ کرا پئی گفتگو کا آغاز کیااور کہا: دول

''عالم اسلام میں علاء کی مثال ایس ہے جیسے جم میں شریا نیس کدائی پرزندگی کا دارو مدارہ۔
جب تک شریا نیس فعال رہیں جم نشو دتما یا تا ہے اور مضوط رہتا ہے۔ جب شریا نیس کردر
ہوجا میں اور اپنا کام چیوڑویں تو روح جم کا ساتھ تیوڑ نے لگتی ہے، افعال معطل ہوجاتے ہیں
اور جم مردہ ہوجا تا ہے۔ اگر عالم اسلام کے علائے کرام فکر اور عمل میں شغق ہوجا میں تو دنیا ک
کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر کئی۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی ساسی، اجتما کی اور اقتصادی تن اللہ مسلمانوں کی جاتما کی اور اقتصادی تن اللہ مسلمانوں کی جماعتوں نے اتحاد پر مخصر ہے اور ان جماعتوں کے قائد علائے رائحین ہیں۔ اگر
مسلمانوں کی جماعتوں نے اتحاد پر مخصر ہے اور ان جماعتوں کے قائد علائے رائحین ہیں۔ اگر
مسلمانوں کی جماعتوں نے اتحاد پر مخصر ہے اور ان جماعت کے مخصر سے اور ان کی تو تعاد کا دالا یا
مسلمانوں کی جماعتوں نے اتحاد پر مخصر ہے اور ان کی تعاد اور ان کی تو ت نے اگر بجود
کے۔ حکومت اور صالح قیادت ہماری رفیق ہوگی لیکن اگر ہم بھر مجھے اور ان کی تو ت کے آگر بجود
موجا کیں گے۔ اب جواب دہی ہمارے کندھوں پر ہے۔ میں ایک یار بھر تا کید کرتا ہوں کہ اب میں موجا کیں گور تا ہوں کہ اب میں میں ہوگی ہمارے ایران کی تو ت کے ایر کے میں استفسار کرتے ہیں تو جمحے جزیت ہوتی ہو کہ کہ در مقاصد آفنا ہون قبل سے بارے میں استفسار کرتے ہیں تو جمحے جزیت ہوتی ہے کہ ہمارے کہ ہمارے ایران و مقاصد آفنا ہون قبل سے دیادہ روشن ہیں۔ لوگ محر و مصوبوں میں ہماری

كاركردكي اور نظام ديكه ي ي كريم كتاب الله كرمطابق فيط كرت بي،اس كا دكام نا نذ کررے ہیں، حدود شرعیہ قائم کررہے ہیں، فتنہ و نساد کو جڑے اُ کھاڑ رہے ہیں، سنت رسول الشرکو ، ---زیره کرر ہے ہیں، امن بحال کررہے ہیں، لوگوں کا سکون اور پیٹن لوٹارہے ہیں۔

برمال اس کے باوجود میں سب لوگوں کے سامنے پوری صراحت سے اعلان کرتا ہوں کہ مارے اہداف وہی ہیں جن کے لیے رسول اللہ مُلَا يُنظِمُ كومبعوث كيا كيا تھا، جن كے ليے قرآن مجید نازل کیا گمیا، جن کے لیے محابہ کرام ٹھا گھڑنے نے جہاد کیا اور آئیں خیرالقرون کے زیانے میں نا فذ کر کے دکھادیا۔ بیون اہداف ہیں جن کے لیے حارے 15 لا کھ ثہداء نے اپنا خون بیش كيا\_ يادر كھيے! جارا بدف اسلام كاس كالل نظام كاتيام ہے جود نيااور آخرت بي انسان كى كامياني كاهنامن ب .....جوكه كماب وسنت كوتمام شعبوں ميں نا فذكرنے پرمشتل ہے۔

چە نكاتى قرار داداور بىيىت: مامحدعمركى تقرير كے بعدان كے نائب مامحرر بانى ادردىكر ملاء نے خطاب كيا-اسموقع بريا تح روز واجلاس كے خلاص كيطور يردرن ذيل چونكاتي قراردادمنظور بوئي:

🕕 بربان الدین ربانی کو تھمرانی ہے معزول کر کے ملامحد مرکوا فغانستان کا تھمران چن لیا گیاہے۔

معزول حکومت سے جنگ جاری رہےگی۔

ہماینے بیارے وطن میں اسلامی حکومت کے قیام کی جدو جبد کرتے رہیں گے۔

فیرمکی طاقتوں کواپنے ملک میں مداخلت کی اجازت نبیس دیں گے۔

کسکی سر صدول کی حفاظت کریں گے۔

 الف دعرو ول كتام قيد يول كوتوبة ائب مو في ادرعلائ كرام كي ضانت ملنے پر د باكرد يا جائيًا۔ جلے کے برخاست ہونے ہے قبل حاضرین نے ملامحد عمر کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ ان میں پختون، فاری ، از بک ، بلوچ ، تر کمان اور تمام نسل گروہوں کے جما محداور نمایندے شائل تھے۔ بیعت کرتے اور المعجمة عركوم إركبا دريتے ہوئے بہت سے افراد كى آئھول سے خوتى كے آنسو بہدرہے تھے كدرتوں بعد غزنوی، فوری اور احمد ثناہ ابدال کے اجڑے ہوئے چمن میں بہار آگی تھی۔

( ما خوذ از ما بهامه الطالب بحر بي - اپريل 1996ء )

حاضرین نے ملاعمر کے ہاتھ پر بالکل اس طرح بیعت کی جیسے اسلام کے سنہرے دور میں خلفا واللطين كى بيعت كى جاتى تحى اس دن سے "امير المؤمنين" كالقب ان كے نام كا برو بن كيا۔ لمامحر عركواب عوام، على على كرام اور قبائلى سردارول كالجعر بوراعتاد حاصل موچكا تفا-اجلال ك

رہے۔ اقوام متحدہ کے سفیر محود مستری کو طالبان کے اس فیصلے سے اس قدر مایوی ہوئی کسایک ماہ بعد انہوں نے ایے عہدے سے استعفیٰ دے کروالی اختیار کرئی محمود مستری کے بعد جولائی 1996ء میں جرمن

سفارت کا دنورٹ ہال کو افغانستان میں اقوام متحدہ کاسفیر مقرر کیا گیا۔
امریکا کی افغانستان میں دوبارہ در کچی امریکا گزشتہ چارسال سے افغانستان کے سائل سے تقریبا
لائعلق تھا۔ کیونکہ دہاں جاری خانہ جنگی کے بعداسے شیروں کی تھچارسے کوئی خدشہ نہیں رہا تھا گر 14 پریل
1994ء کو جب فکہ حادیث علاء وکا تک افغانستان ملا مجر کے ہاتھ پر بیعت کر دہے ستے، امریکا میں
افغانستان کی صورت حال پر بڑی امرگری سے فوروخوش مورہا تھا۔ یوں لگ تھا جیسے یکدم امریکا کی توجہ
اس تیاہ حال ملک پرمرکوز ہوگئی ہو۔

صرف چودن بعد 10 اپریل 1996 و اقوام متحده کی سلامتی کوشل کا اجلاس طلب کرلیا گیا۔ کوشل کے ادکان چیرسال بعد پہلی بار مسئلہ افغانستان پر سرجوڈ کر بیٹھے۔ اجلاس کا ایجنڈ امید تھا کہ افغانستان بلی تیام اس کے لیے امریکی قیام اس کے دہاں بین الاقوامی مغربی امداد پر پابندی عائمہ کی جائے۔ جنوبی ایشیا کے لیے امریکی نماینده مسئر دائن رافیل بیر چاہتی تھیں اس پابندی کا سہارا کے کرافغانستان کے تمام ہمسایے ممالک کو دہاں مدافئات سے باز رکھنے پر مجبود کردیا جائے۔ اس کے فورا بعد 19 اپریل کو مسئر رابن رافیل پہلے افغانستان اور پھر دسط ایشیا کی ممالک کے تین دارافکومتوں کا طوفائی دورہ کرتی نظر آتی ہیں اور کئی افغان لیڈرواشکشن میں دکھائی دیے ہیں۔ سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکا کو بیکرم افغانستان میں تیام اس سے اتی دلچھی کیول کر پیدا ہوگئی؟ اس کی وجہائے کے لیے ہمیں ذرا گھرائی میں جانا ہوگا۔

تیل کاسمندراورافغانستان: امریکا اور پورنی نما لک کواپنی صنعتی سرگرمیاں بیاں ہوہ۔ عشروں کے اعدراندرتوانائی کے شئے ذخائر کی ضرورت تھی۔اوھر سوویت پوئین سے آزادی حاصل کرنے کے بعد آزاد مسلم ریاستوں از بکستان، قاز قستان اور تر کمانستان کے معدنی ذخائر کے بارے میں تازہ ترین تہلکہ خیز رپورٹوں نے مغرب کی آتھیں چکا چوند کردی تھیں۔رپورٹوں کے مطابق ان ممالک میں

227 ارى افغانستان: طلددوم اكتيبوال باب اروں۔ زیرز بین تیل کے بڑے بڑے سندوادر گیس کے عظیم ذخا ٹر محفوظ تھے۔ قاز قستان میں 85 بلین بیرل، ر پروری زیمانیتان میں 32 بلین بیرل حبکه از بکستان میں ایک بلین بیرل تیل موجود تھا۔ اس کے علاوہ تر کمانستان مى 159 نريلين كيوبك فث، از بكستان مين 110 نريلين كيوبك فيشه اورقاز قستان من 88 نريلين یں ۔ سریک نٹ گیس مدفون تھی۔وسطی ایشیائی ریاستیں اپنی غربت کی وجہ سے خود مید داست استعال ادر برآ مہ رنے سے قاصرتھیں لہذااسے فروخت کر کے اپنے مالی کمزوریوں پر قابو یا تا جا ہی تھیں۔1994ء میں ار منائن کی تیل سمپنی بریداس نے جسے تر کمانستان میں تیل اور گیس کی تلاش کی اجازت حاصل تھی منصوبہ بنا كهايك 1200 ميل طويل بإئب لائن ڈال جائے جوافغانستان اور ياكستان كراہتے بحر ہندىك بنج جس مے مغربی مما لک کو کیس فراہم ہوگا۔اس کے بعد 1995ء میں اس کی تیل مین اپونو کا ل' نے بن مجی ایبانی ایک منصوب پیش کیا جسام کی حکومت کی بھر پورجهایت حاصل تھی۔ امر ایا نہیں چاہتا تھا کہ ارجنٹائن کی ممینی اس کام میں سبقت لے جائے۔وہ یونو کال کے لیے راستہ صاف کرنے کا خواہش مند تھا گرسب سے بڑا مسلد ریھا کہ پائپ لائن کے جوزہ تمام راستوں میں سے مخفرترین راستہ جوا فغانستان ہے گزرتا تھا، خانہ جنگی کے باعث محفوظ نہ تھا۔ یکی وجیتھی کہ 1995 م میں امریکی حکومت افغانستان میں قیام امن کے لیے کسی قدر فکر مند ہوگئ تھی مگر امریکا میر جی نہیں چاہتا تھا کہ قیام امن کی صورت میں وہاں کوئی اسلام پیند حکومت قائم ہو۔ وہ جانیا تھا کہ اس کے مفادات ب دین عناصر پرمشمل ایک کھے پہلی حکومت کے برسرافقد ارآنے ہی سے پورے ہو سکتے تھے۔ انجی دنوں طالبان كاظهور بهواجو كيكي بنياو برست تتعيام ويكايقيناان براحمه شاه مسعود، رباني اور دومر ب دهرول کوڑنے دیتا تھا گر 1995ء میں افغانستان کے نصف رقبے پرطالبان کے قبضے نے امریکا کو یہ سوچنے پرمجور ضرور کردیا کہ میں مستقبل قریب میں اے بادل نخواستدایسا کوئی محاہدہ طالبان ہے کرنے پرمجور نہ ہونا پڑے۔ بیاحتال امریکا کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ وہ ایساستہراموقع بنیاد پرست طالبان کو : میں ریاج اتنا تھا جن کے ہاں اصولوں پر لیک کا دور دورتک کو کی نام نشان نہیں تھا۔ اب جب1996 ويس ملامحد عرشورائي طريق كرمطابق امير المؤمنين بي توامريكا يربيم بدواضح ہوگیا کہ طالبان کومروجہ سیاست کے جمیلوں میں اُلجھا کرمفادات کا غلام بتانا اوران سے مطلب برآری

کامیدر کھتا بہت مشکل ہے۔ چانچہاس نے فوری طور پرددسرے دھروں کو غالب کرنے اور تمل ک (ولت بتھیانے کے لیے انہیں استعال کرنے کا فیملہ کرلیا۔ اس فیملے کے ساتھ ہی افغانستان میں قیام اکن کے نام پرامر کی نمایندوں کو متحرک کردیا گیا۔ سلامتی کونسل کا اجلاس بھی اس سلیلے بی تھااوراس کے

ام سے ایک انحادی فام مربیا ، سیس دول، تا جستان اور وسط ایشیا نے دیر ممالات میں ہوگئے۔ امریکا پہلے ہی طالبان خالفین کو مطے لگانے پرآ مادہ تھا۔ اس نے طالبان کے سواتمام گروہوں کے سربراہوں سے گفت وشنید شروع کردی۔ کی لیڈروں نے خود واشکشن جاکر امریکی قیادت سے مازباذ کی۔ طافح عمر کے امیرالمؤمنین جنے کے مرف ایک تفتی بعد 11 راپر مل 1996ء کورشیدور تم مازباذ کی۔ طافح عمر کے امیرالمؤمنین جنے کے مرف ایک تفتی بعد 11 راپر مل 1996ء کورشیدور تی واشکشن میں امریکی افران ان کیڈرول یا ان کے سفیروں نے 25 جون کو امریکی اوکان کا تگریس سے طاقاتی کیس۔ اس گھر جوڑ کے بیتے میں 26 جون کو ایک بار پر کا میں میان اور اور کی اوکان کا تگریس سے طاقاتی کیس۔ اس گھر جوڑ کے بیتے میں 26 جون کو ایک بار پر کا بل میں بانی صدراور حکمت یا روز پر اعظم سنے۔ البتری بانی میں داخل ہوئے میں داخل میں داخل میں داخل میں داخل میں داخل ہوئے اور دان کے 9 رفقائے کا دربانی کی کا بینہ میں شامل ہوگئے۔ عوام کو فیک تھا کہ بینی مکومت نفیہ طور پر

امریکا کی پردردہ ہے۔اس کامیابی کے فوراً بعد صدر ربانی نے جلال آباد جاکر وہاں کی شوری کو بھی کائل عدمت میں شمولیت کی دعوت دی جو قبول کرلی گئی۔

maile.

مآخذاومراجع

## بتيبوان باب

## فنح كابل اورسانحه مزار شريف

جلال آباد منحر ہوگیا: اگست 1996 م کے آخری عشرے میں طالبان کی افواج جلال آباد کی طرف بڑھنے لگیں۔جلال آباد کی شور کی کے سربراہ حاتی عبدالقد پر کو قطعاً تو قع نہیں تھی کہ طالبان کائل کی بجائے جلال آباد کوزیادہ اہمیت دیں گے۔ مگر طالبان کے سربراہ ملاجھ عرکی عسکری منصوبہ بندی ہمی تھی کہ پہلے جلال آباد پر قبنہ کیا جائے اوراس کے بعد کائل پرکٹی اطراف سے بلغار کی جائے۔

10 ستبر 1996 ، کوطالبان نگربار کے دواضلاع پر قابض ہو چکے تھے۔ حاتی عبدالقدیر نے طالبان سے مقابلہ ناممکن خیال کرتے ہوئے راہ فرارا ختیار کی اور پاکستان بیس پناہ لے لی۔ تاہم اس کے نائب، گورزمحود نے طالبان سے شدید جنگ جاری رہی ۔ طالبان کے حصلے بلند تھے۔ آئیس مقائی عوام کی تعایت بھی حاصل تھی۔ اس لیے وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ 11 ستبرکو وہ جلال آباد کے باہر کھڑے نے گئے۔ 21 ستبرکو وہ جلال آباد کے باہر کھڑے نے گئے مائل تان جانے والی شاہراہ پر محرف سے گئے کے خاطر پاکستان جانے والی شاہراہ پر محرف سے مگر ویا نے وہ آگے کے خاصت سائے دیکھی تو جان تجا نے کی خاطر پاکستان جانے والی شاہراہ پر محاک لکلا مگر طالبان نے نواقب کر کے اسے اس کے چھڑ کا فطول سمیت تی کر دیا۔ غروب آئی تنجر بہلے طالبان کے مائے رکھوں ہور جاتھ ۔ نا تا بل تنجر جلال آباد بیس داخل ہور ہے ستے۔ نا تا بل تنجر جلال آباد بیس داخل ہور ہے ستے۔ نا تا بل تنجر جلال آباد بیس داخل ہور ہے ستے۔ نا تا بل تنجر جلال آباد بیا داخل البان کے مائے مرکھوں ہور جاتھ ۔

جلال آباد می طالبان پہلی بار عرب مجاہدین کے عالمی شمرت یافتہ لیڈرٹیخ اسانہ بن لادن سے
طے۔اسامہ بن لادن کچودنوں پہلے ہی صوبالیہ سے افغانستان پہنچ کر جلال آباد میں قیام پذیر سے۔ان
کے اس سے پہلے طالبان سے کوئی روابط نہیں سے جلال آباد کی گئے کے بعدطالبان نے ان
کا بھر پوداع زادوا کرام کیا اورانہیں برشم کے مطلوبہ تعاون اور تحفظ کا یقین دلایا۔ شیخ اسامہ بھی طالبان
سے بے صدمتا ٹر ہوئے اوران کے بارے میں ان کے سابقہ فدشات دور ہو گئے۔
سے بے صدمتا ٹر ہوئے اوران کے بارے میں ان کے سابقہ فدشات دور ہو گئے۔
نگر ہار اور کنرکی فتح : طالبان نے کائل کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر گردد چیش پر گرفت

مغبوط کرنا ضروری سجھا۔ تین مشرقی صوبے نظر ہار، کٹر اور پنمان اب تک ان کی مملداری ہے باہر سے طالبان نے اس مہم میں زیادہ وفت صرف نہیں کیا۔ایک ہفتے کے اعدر یہ تینوں صوبے ان کے قبضے میں آگئے ۔ کئر میں علائے المل حدیث کی سرکردگی میں قائم اسلامی حکومت جس کے بانی مولانا جمیل ہرائن کو کچھ مدت قبل پراسراوا عماز میں شہید کردیا گیا تھا، طالبان کی آمہ پر تحلیل ہوگئ اور کئر طالبان کی معلداری میں شامل ہوگیا۔ غرض کئر ہنگر ہاراور پنمان کے عوام کی جمایت کے باعث طالبان بہت جلد ان علاقوں کی مہم سے فارغ ہو گئے۔

مرونی کی طر<u>ف:</u>اب ان کایقینی بدف کائل تھا۔ فلک بوس پہاڑوں میں گھرا ہواا نغان حکمر انوں کا میہ دارانگومت بمیشه فاتحین کی اولوالعزی کا امتخان لیتا آیا ہے۔اب یمی امتخان طالبان کو در پیش تھا جو ہر نیت اے نٹے کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ 24 ستمبر 1996 وکوطالیان' سرو اِنیٰ' کی طرف بڑے ربے تھے۔ پہاڑوں کی آغوش میں واقع بیشمر کائل کی تحصیل ہے۔ مید دفاعی اعتبار سے اتنا محفوظ ہے کہ یہاں عمواً ہوائی حلے بھی ناکام رہتے ہیں۔اگر طالبان جلال آباد پر قایض نہ ہو پچے ہوتے توسرونی پر حلہ کرنا تقریباً نامکن تھا مگراب طالبان جلال آباد سے سردنی پرعقب سے حملہ کر سکتے تھے۔اس کے بادجود میم نهایت خطرنا ک تقی سرولی کی بل کھاتی شاہراہ جو دونوں طرف سے پہاڑی دیواروں میں مکمری ہوئی ہے کسی بھی جملہ آور کا حوصلہ تو ڑنے کے لیے کانی ہے۔اس شاہراہ پر بڑی سے بڑی فوج کو چدسومورچدزن افراد کی مدد سے بسپا کیا جاسکتا ہے۔ حزب اسلامی نے گزشترسال چہارآسیاب سے پہالی کے بعدا بنی تمام طانت اور اسکی سرونی شی جمع کرلیا تھا۔ یہاں اس کی پوزیشن بے صدمضبو وکھی۔ مروباے لے کر بل چ فی تک تمام مورے اور جو کیال جزب اسلامی کاس مرکز کومزید تحفظفرانم كرتى تعين اس ليكسى كوتو تعنيس تنى كه طالبان آسانى يروبى كى دفاى لائن عبور كرسكس ك-طالبان مربراه کی حکمت عملی: مگرطالبان مربراه ملامحه عمر کی جنگی حکمت عملی حیران کن تقی - ده دائرلیس پر مسلمل ابنی افواج کو ہدایات، دے رہے تھے۔ 24 متبر کو جب طالبان سروبی کے لیے پایہ رکاب او الواق کودوحموں میں بانٹ دیا میا۔ ایک طرف سے ہرات کے گور زیلاعبدالرذاق اپن فوج مكراتھ ويش قدى كررے تے جس كے براول دين كى كمان نامورطالبان كماغر ريلا بورجان كى اتھ مر تکی اور دوسری سمت سے ملافضل برھے کیے آرہے، ستے۔اُدھر مزب اسلامی کے جنگہوسروبی کے زفار ؟ كىلىچ بورى طرح كمريستىقى

نگابورجان کی شہادیہ: کلابورجان جب ہراول دیتے کے ساتھ سرونی کی سرنگ نما شاہراہ کردہانے

تاريخ انغانتان: جليردوم 232 بتيوال باريخ

میں داخل ہوئتو ہرطرف ہے گولوں، ہوں اور گولیوں کی بارش شردع ہوگئ۔ حریف بلندی پرتھااور طالبان نشیب میں کھی سڑک پر ..... جہاں جیپ کرمور چیزن ہونا ناممکن تھا مگر نلا بورجان نے طالبان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے چیش قدمی جاری رکھی۔ پرچی پہاڑی شاہراہ کے ایک موڑ پر ملا بورجان جو سب ہے آ سے جارہے سے جوافی حملے کی ذر میں آ کر شدید زخمی ہو گئے۔ اس حالت میں ہمی انہوں نے طالبان ہے کہا: ''میری پروانہ کریں .....آگے بڑھتے جا تیں۔''

چند لمحول بعد ملا بورجان نے دم تو ژویا۔ ملاعبد الرزاق فورا وہاں بہتے انعش کو کپڑے سے ڈھا نگا اور ٹاہرا، کے کنارے ڈال دیا۔ بعد پس کہی جگہا ان کامقبرہ بن گئی۔اس مقام کو 'ریشمین منظے'' کہا جاتا ہے۔

34 سالہ ملا بورجان طالبان کے نہایت مقبول ، تجربہ کا راور ہر دلعزیز کمانڈر تھے۔ان کی قیادت میں طالبان نے بڑے میں جہاد طالبان نے بڑے بڑے محرکوں میں شاعدار فتوحات حاصل کی تھیں۔ وہ ستر ہ سال کی عمر میں جہاد افغانستان میں شریک ہوئے تھے۔اس کے بعدان کی تمام زعدگی معرکوں میں گزرگئی۔ان کی شہادت کی خبرکو چھیالیا گیا کیوں کداس سے حریف کی ہمت بلند ہوجاتی جبکہ طالبان بددل ہوسکتے تھے۔

مروبی کی اس تک اور پُر چی گھائی میں جان کی قربانی دے کر ملا یورجان نے فتح کائل کی بنیادر کھ دی۔ ان کی کمان میں چیش قدی کرنے والے طالبان اپ قائد کے نقش قدم پر دوڑتے رہے، گرتی لاشوں اور زخیوں کی پروا کے بغیروہ آ کے بڑھتے چلے گئے۔ طالبان کی اس محیرالحقول بے جگری نے حریف پر صدور ہے دہشت طاری کردی۔ اس دوران حزب اسملای کے کماغڈروں کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ملافضل کی قیادت میں ایک اور لشکر بھی سروبی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حزب کے کماغڈروں کو خطرہ محمول ہوا کہ اور کی ویک کی طرف بڑھ دیا ہے۔ حزب کے کماغڈروں کو خطرہ محمول ہوا کہ اگر طالبان اس طرح آ کے بڑھتے رہے تو پچھ دیر بعد ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں دے گا۔ اس صورت حال میں کئی کماغڈروں نے ہتھیارڈ ال دیے اور طالبان سے جالے جبہ بقیہ فوری طور پر میدان چھوڈ کر بھاگ لئے۔

مرونی فتح ہوگیا: اس شام دنیا بھر کے نشریاتی ادارے خبریں نشر کرد ہے متھے کہ طالبان سروبی پر قبضہ کر یکھے ہیں اور حزب اسلامی کی فوجیں ہیا ہوکر کائل کی طرف چلی گئی ہیں۔ گزشتہ سال جب حزب اسلامی نے اس طرح طالبان کے مقابلے میں اپنے مضبوط مراکز لوگر اور چہار آسیاب کو خالی کردیا تھا تو سب اس پہائی کی بھی تو جہات قابل فہم تھیں مثلاً حزب اسلامی نے اس طرح اپنی طاقت کو سروبی میں جمتے اور محفوظ کر لیا ہے مگر مروبی سے حزب اسلامی کے لئی کمانٹ در طالبان سے جاسلے تھے۔جس کے باعث ملک ایک وجہ یہ جمتی کے جس کے باعث ملک ایک وجہ یہ جمتی کی حزب اسلامی کے لئی کمانٹ در طالبان سے جاسلے تھے۔جس کے باعث ملک ایک وجہ یہ جمتی کے دس کے باعث

233 بتيبوال بإب ارخ افغانستان جلددوم اتی کاغ روں کے لیے دیر تک لڑناممکن نہیں رہاتھا۔

. 25 تتمبر 1996 ء کو جب ملاعبدالرزاق اور ملائفش اپنی افواج کے ساتھ دوطرفہ یلغار کرتے ہوئے

سردنی میں جمع ہوئے توریا قائد ترزیب اسلامی کے جنگیوؤں سے خالی ہوچکا تھا۔اب طالبان کمانڈروں کی نا بن كابل يرمركوز تقيل جومروني سے مرف 45 ميل دور تفاليان نے كابل كى دہليزعبوركر لي تقى۔ ارده کی اطراف سے دارالکومت پر بحر بور تمله کر سکتے تھے۔ ربانی انتظامیہ توصلہ ہار پیکی تھی ، احرشاہ سود کی مسکری مہارت دھری کی دھری رہ می تھی۔آخری اُمید کے طور پراس نے شانی افغانستان کے آمررشد دوستم سے رابطه کر کے کمک طلب کی ۔ رشید دوستم نے مسعود کومشور ہودیا: '' آپ سر دست کا مل کو فال كردير \_ من بعد من آپ ك شانه بشانه لزول كا ..... ليكن أكر آپ نے كائل من ذ في رہے كا

نمله كياتوين كوئى مدنيين كرسكون كا-"

ربانی انظامیه کا اجلاس ، انخلا کا فیصله ، ای دن 25ستم رکوصدر ربانی کی صدارت میں اعلی سطی اجلاس منعقد ہوا۔وزیراعظم عکمت یارسمیت بڑے بڑے طالبان خالف لیڈوسر جوڑ کر بیٹے مگر انہیں دارالحکومت کو بیانے کی کوئی صورت سجی ٹیس آری تھی۔ لگتا تھا تھیل کی تمام گوٹیاں طالبان کے پاس ہیں۔ آخر کار نیملہ ہوا کہ فوری طور پر کا نل کو خالی کردیا جائے ، افواج اور گولہ بارود کے ذخائر محفوظ علاقول میں منتقل

کردیے جائی، بعد میں طالبان کو جنگ یا ندا کرات کے ذریعے رام کرنے کی کوشش کی جائے گا۔ ر بانی اورمسعود کا کابل سے فرار: کابل انظامیه طالبان سے اس مد تک مرعوب ہو چکی تھی کہ اس نے شرکا دفاع کرنے کا خیال بالکل ترک کردیا اور فیصلے کے فوراً بعدا پٹی افواج ، خزانداوراسلیح کے ذخائر ثال علاقوں کی طرف ختقل کرنا شروع کردیے۔25 ستمبر کی شام کو پیکارروا کی شروع ہوئی اور منصرف رات بحر بلکدا گلی صبح ہے دو پہر تک بوری سرعت سے جاری رہی۔ احمد شاہ مسعود نے فوجیوں کے چھوٹے

مچور فے دیتے مخلف مقامات پرصرف اس لیے تعینات کردیے تھے تا کدوہ طالبان کی نا قائل مزاحت یلنار کی رفرارست کرنے کی کوشش کریں اوراس دوران انتخاء کاعمل ممل ہوجائے۔

رونی سے ملے جرفی تک: ادھرطالبان سرونی میں دم لینے کے بجائے نہایت برق رفناری سے کامل کے کے پیٹ قدی شروع کر چکے تھے مشرق سے آنے والی افواج ایک بار پھر ملافضل اور ملاعبدالرزاق کی کمان مل دوحمول من تقیم ہوکرالگ الگ راستوں ہے آ مے بڑھ رہی تھیں۔ سروبی کی فتح کے بعد کالل کا مرَّق بالكل كلا تقام اس ليے اب آ محر بڑھنے میں كوئى ركادث نبين تقى مطالبان كى فوج كا ايك حصر مروبى سے ال من بگرام ایر بورٹ کی طرف بڑھتا جارہاتھا تا کہ تریف کوفضائی قوت سے محروم کردے۔ ایک اور

بتيوالإإب نوج جنوب سے کابل پر حملہ آور می مگر یہاں ماست مختصر ہونے کے باوجود آ کے بڑھنا خاصا مشکل تما کیے ؟ بہترین دفائ مور ہے حریف کے پاس تنے اور جگہ جگہ بارودی سرنگوں کے حال بچھے تھے۔ ما<sup>انف</sup>ل ا<sub>ار</sub> ما عبد الرزاق كى افواج الگ الگ راستوں ہے ہوتے ہوئے دو پہر تك بل جُرِقَى كَنْ كَرَا بِم ل كُنْ مِي ا محرعمر وائرلیس پر بل بل ک خبریں لے دہے تنے اور براہ راست ہدایات دے دے تنے۔ان کاعم تما کا امل مله بل جرفى كالرف سے موجكہ بنتيا طراف سے مرف دباؤبر مانے كے ليے تملے كے جائر ربانی کا جھوٹا بیان: ملاعبدالرزاق بل چرخی سے طالبان کی قیادت کرتے ہوئے آ کے بڑھے آراک <u> سائنی نے کہا: '' کیوں نہ فیملہ کن حملہ رات کو کیا جائے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ کا ٹل کو دن کے اُجالے میں لج</u> کرنا ہے مشکل ہے۔''

محرء صله مند كما عزر في استاطمينان ولايا كسالله كي مدودهرت سيسب بحددن كي ردثن من موجائي جب كابل كااليان صدر جار يائج كلومير دورره كياتو طاعبدالرزاق فيريديوآن كرك يي بي ي مروى سننا شروع كى مدرر بافى اوروزير اعظم كست يارا نفرد يود يرب يتح كريم كابل على موجود ہیں اورخون کے آخری قطرے تک کابل کا دفاع کریں مے مرحقیقت بیاتھی کہ دونوں لیڈرک کے دارانگومت سے فرار ہو بیکے تھے۔

طالبان کابل میں :لشکر طالبان جوملاعبدالرزاق کے بارہ تیرہ سوافراد پرمشمتل تھا، دن کے تقریباایک بِجِ فاتحاندا تداز میں، کی اطراف سے کائل میں داخل ہوا۔شہر میں کی شم کی مزاحت کے کوئی آٹار نیں تھے۔احمد تناہ مسعود کے متعین کروہ مختصر دہتے گولہ بارود کے بچے کھیے ذ خائر تباہ کرنے کے بعد ثال ک طرف فرارہو چکے تھے۔ یہ 26 متمبر 1996 و کا واقعہ ہے۔ طالبان کی اس شائدار لاقے کے بارے میں لندن ك' ملى أراف 'اخبار كى نمايندے احمد شيد لكھتے إلى: ' طالبان كى فتح براء تبارے كمل تحل-حکومت یا ابوزیشن بیں سے کی نے اتنے بڑے عمصہ جنگ بیں، اس مرعب دفآرے اتی پیجیدا نوعيت كى جنگى حاليس مجي نبيس جلي تعيس ""

نجیب پردا و فراد مسدود: طالبان کے کئی جوشلے نوجوان قدّ حارے عہد کرے چلے تھے کہ وہ کا بل میں داخل ہوتے بی براروں انغان مسلمانوں کے قاتل سابق صدر نجیب کو تلاش کریں مے اور اگر وہ ل کیا تو ا سے زیم انہیں جھوڑی مے۔1992 مے نجیب اللہ کائل میں اتو ام متحدہ کی ممارت میں مقیم تھا۔ طالبان کے کائل میں دافظے کے وقت مجی دوویں تھا۔ میہ بظاہر بڑی تجیب باٹ تھی کیونکہ اس کے پاس فرار ہونے كا خاصاد قت تھا۔ وہ احمد شاہ معود اور ربانی كى طرح آمام كى محفوظ جكہ اپنچ سك تھا محراللہ كى المحل

ارى افغانستان: جلدوم 235 بتيسوال بإب راد ہے۔ قدرت کی گرفت سے کی کوراہ فرار نہیں اُل عتی۔ نجیب اللہ کے فرار کے انظامات ممل تھے۔ بے آواز ہے۔ قدرت کی گرفت سے کی کوراہ فرار نہیں اُل عتی۔ نجیب اللہ کے فرار کے انظامات ممل تھے۔ مرولی پرطالبان کا قبضہ ہوتے تی نجیب نے اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے مرکزی رفتر فون کر کے اقوام سندہ کے نمایندے'' فورٹ ہال'' سے اپیل کی تھی کہ اسے، اس کے بھائی شاہ بوراحمہ اور سیکرٹری کو کابل ے باہر لے جانے کا نظام کردیا جائے۔اس ایل کے جواب میں طالبان کے کائل میں داخلے سے چند من يبل اقوام متحده ك نمائند بن سيوان في نجيب كو بحفاظت شيرت ل جان كى تياريال كرلى مغیں مگر نامعلوم وجوہ کی بنا پر آخری کھات تک نجیب کو لینے کوئی گاڑی اور سیکیو رٹی نہ پہنچ کئی۔اس موقع پر احمد شاہ مسعود نے نجیب کو پیش کش کی کدوہ اس کے تا جک سیا ہیوں کے ساتھ شہرے نکل چلے مگر نجیب کو جو نسلاً پختون تھا، تاجکوں کے ساتھ جانا خطرناک لگا۔اسے انجانے خدشات نے گھیرلیا۔ درحقیقت خدائی ارادہ ادر قسمت کا فیصلہ اس کے قدمول کی زنجیر بن کمیا تھا، اس نے تاجکوں کے ساتھ نگلنے سے انکار کردیا۔ ناجکوں سے زیا دہ اسے ان تین محافظوں پر بھر دسہ تھا جواتو ام تحدہ نے اس کے لیے مقرر کرر کھے تھے۔ ابحی دوای شش دین میں مبتلاتھا کہ طالبان شہر میں داخل ہو گئے۔ فائر نگ کی آ وازین کر تینوں محافظ نجیب کو وال چوڈ کر بھاگ گئے۔ چندمنٹ بعد طالبان کا ایک کمانڈر 35 رافراد کے ساتھ اقوام متحدہ کے دفتر کے بابريخةً كيا- بيطالبان كايبلا دستهاجوكا بل مين داخل بواتها\_ نجیب کاعبرتنا ک انجام: کمانڈرنے افسراعلیٰ ملاعبدالرزاق سے دائرلیس پر بات کی اورنجیب کو تلاش کرنے کی اجازت مانگی۔اجازت ملنے پروہ دفتر میں داخل ہو کمیا جہاں 50 سالہ نجیب تفر تھر کانپ رہا تفا کمانڈ رنے ملاعبدالرزاق کونجیب کی موجودگی کی اطلاع دے کر بی چھا کیاب کیاتھم ہے؟ جواب ملا: "قُلِّ كردياجائي" أَنَا فَانَا چِنْدِ طَالْبِانِ ائدر تھے اور نجیب کو تھیٹتے ہوئے باہر لے آئے۔ یہاں اے لاتیں اور تھونے ارف ك بعد وباره رابل كرك الراب كاندر في العبدالرداق عدد باره رابله كرك لاش كوعبرت سكسليم الملكاني كالعازت الكي-اثبات من جواب ملني پرنجيب كالاشتري جودام" آرياند جُول'' برٹرایہ ، کشرول کے تھے سے افتادیا گیا۔اس کے بھائی کا بھی کی اتجام ہوا۔دونوں کی لاشیں لكئے كے بين ان كى جيبول ميں افغان نوٹ بھر ديے گئے۔ بيدو ہى نوٹ تھے جن كے ليے ان ملت <sup>فروشو</sup>ل نے افغال آقوم کوان کے مذہب ہے برگشتہ کرنے اور سوویت بو نین کا غلام بنانے کی پورک کوشش کری کائی۔ بزاروں مردوں، مورتوں اور بچوں کو بے رحی سے رقبا پارتبا کر مارنے والا'' خاد'' کاسر براہ آج اپنے مرتاک انجام کو بھی چکا تھا۔طالبان دن کے ڈیڑھ بچہ اتوام تحدہ کے دفتر پنچے تھے۔ آ دھے گھنے کے

تاریخانغانستان: جلیږدوم بتيسوال بإر اندروہ نجیب اللہ کو چوک پرلٹکا چکے متھے۔ 2 بجے ملاعبدالرز اق نے طالبان سر براہ کو وائزلیس پررٹے کا بل ک خوشخری دی۔ ملائم عمر نے جوابا کہا: ' آپ سب کومبارک ہوکہ اتناعظیم کارنامہ انجام دیا۔''

كابل ميں اسلام نافذ بكمل امن وامان، عام معافى : كابل كى فتح كے فوراً بعد طالبان نے يہاں خالص اسلامی احکام کا نفاذ کردیا۔ شرعی حدود وقصاص کے قوا نین لاگوکردیے گئے۔ ٹی وی اسٹیش بزر

كرديا مميا-"ريد يوكانل" كو"ريد يوصدائ شريعت" كانام دے كرموسيقى اور بے مقصد پروگراموں كو ختم کردیا گیا۔جم فردتی سینما، ڈش انٹینا،عورتوں کے بے پردہ گھومنے، گانے بجانے ، رقص وہروداور

اخلاق باختلى كامحرك بنے والے تمام كوالل بريابندى لگادى كئى\_ کائل کی فتح بلاشبرایک مثالی فتح تھی۔اتنے بڑے معرکے میں خون ریزی برائے نام بی ہوئی۔

طالبان كے صرف 16،15 جوان كام آئے جبكة تريف انواج فرار ہوگئ تھيں ۔ طالبان نے شہر ميں وائل ہونے کے بعد بھرے پڑے بازاروں کو ہاتھ تک ندلگایا۔ کس دکان یار پڑھی سے ایک دانہ تک نیں لوٹا۔ نجیب کواسلام دشمنی اورمسلمانوں کا بے دریغ خون بہانے کی جو ماورائے عدالت سزا کمی ،سولمی، مگر

اس کے علاوہ طالبان نے کی شہری کوزود کوب تک ندکیا۔ کس عورت کی طرف آتھ اُٹھا کرند دیکھا۔ ھالانکہ سیا بی نتو حات کا جش عموماً اس طرح منا یا کرتے ہیں کہ چند دنوں تک مفق حین کی عزت وا برواور

جان و مال کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ۔خود طالبان کے بخالفین کا اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی یہی وطیرہ ر ہا مگر طالبان کی نتے تھمل طور پر پُرامن تھی۔طالبان سر براہ نے اعلان کردیا کہ کابل کے تمام باشدوں کو، چاہان کا ماضی کیا ہی ہو، عام معافی دی جاتی ہے۔اس اعلان فے وام کو بالکل مطمئن کردیاادر 24 تخف كاندراندركابل كاتمام رفقي لوث آكي \_

اخیار کی گوائی: مغربی میڈیا کے نمایندے ان دنوں بڑی تعداد میں کابل پہنچ بھے تھے۔ دہاں مقامی لوگوں کا اطمینان وسکون و بکھ کر انہیں جیرت کے ساتھ ساتھ مایوی بھی ہوئی۔ وہ طالبان کے مظالم کے فرضی افسانے گھڑنے دہاں آئے تھے گرایسا کوئی ثبوت ان کے ہاتھ نہ لگ سکا۔ نامور برطانوی مصنفہ '' پیٹر مارسڑن'' نے اس زمانے میں افغانستان کا دورہ کیا ادر پھراپٹی مشہور کتاب' TALBAN'' (طالبان) تحریر کی۔اس کمآپ میں طالبان پر تارواالزامات عائد کرنے کے باوجودوہ تسلیم کرتی ہیں کہ طالبان ائن وسلائتی کی علامت بن گئے تھے۔وہ کائل کی نتے کے بارے میں تحریر کرتی ہیں:

"أسمر مطے يركائل كے لوگ دارالكومت كے محاصرے كے مزيد طويل ہونے سے ہراسال تے۔ بہت سے لوگ اپنی ضرورت کی بنیادی اشاء بھی فروخت کر چکے تنے اور انتہا کی غربت ک ارخ افغانستان: جلدودم

جیواں باب حدود کے قریب کئی تھے تھے۔اس لیے جب طالبان وہاں پہنچ تو لوگوں کو کانی سکون ملااوراً مید پیدا ہوئی کہ اسمن بحال ہوگا اور مقامی معیشت کی بہتری کے امکانات پیدا ہوں گے۔ یہ بھی یاد رہے کہ لوگوں کے درمیان پائے جانے والے اس خیال سے ربانی اور مسود بھی آگاہ تے اور ٹاید کابل کے آخری اپنے تک نہ لڑنے کے فیصلے میں کہی ایک عضر کارفر ما تھا۔'' ( یعنی انہیں جوامی جایت ہے محرومی نے انتخا پر مجبور کر دیا تھا۔)

طالبان كى شرافت كاعتراف كرتے ہوئے پيٹر مادسڈن نے لكھا ہے:

''برحقیقت ہے کہ طالبان کی علاقے پر قابض ہونے کی صورت میں لوٹ مار، زنا بالجبریا بلاجواز تبائی نہیں کرتے سے۔''

مغرنی میڈیا کا شرمناک کردار: گرا کژمغربی نامہ نگاروں کو یج کہنے کی ہمت نہ ہوگی۔ان میں ہے اکثر طالبان کے بارے میں تقل الامکان جھوٹی یا تیس پھیلاتے رہے اور جن کاخمیراس پرآ مادہ نہ ہوا وہ جہاد وہ جہاد دوجی حقائق واضح کرنے کی بجائے چپ چاپ واپس چلے گئے۔ پاکستانی صحانی اور پندرہ روزہ 'جہاد کشیر' کے نامہ زگارشن احمدان دنوں کائل میں گئے تھے، وہ لکھتے ہیں:

بتيسواليال تاریخ افغانستان: جلد دوم کرو\_معافق دیا تت داری کا نقاضا تو مجی ہے۔"اس پروہ بولا:" نبیں بھائی! مِس یہاں اس لے نہیں آیا تھا۔ میں تواس لیے آیا تھا کہ لوگوں ہے معلوم کروں کہ وہ طالبان سے کتی نفرت کر تے ہیں؟ طالبان بنیاد پرست اورا نتہا پیند ہیں اورانسانی حقوق کی خلاف ورزی کررہے ہیں۔اگر پر

نیں تو پر (برے یا س لکھنے کو) چھنیں۔"

قار کین!اس ایک مثال سے اعدازہ لگایا جاسکا ہے کہ طالبان کے بارے میں مغربی میڈیا شروع ے من تدر متعقباندر بورٹنگ کررہاتھا۔

دارالحكومت فتدهار بى رہا: كالل كااشظام سنباكے كے ليے ايك چوركى شورى قائم كردى كى اس <u> ک</u>سر براه طامحه ربانی <u>تنص</u>جن کا مرتبه وزیراعظم کا سانتها ۔ ملاغوث وزیر خارجه اور ملاامیرخان متی وزیر اطلاعات مقرر ہوئے۔عام خیال بیرتھا کہ فتح کائل پر طالبان اور طالبان سر براہ ملامحم عمر تاریخی جش مرت منا میں مے مگرطالبان مربراه کا تیمره صرف اتنا تھا:'' کا بلی بھی دیگرصوبوں کی طرح ایک موبہ ب، یاتی صوبوں کی طرح دہاں بھی شریعت نافذ کریں ہے۔''

بى جذبة عاجس كى بناير كابل فتح مونے كے 24 كھنے كے اعدوا غدر و ہال اسلاى نظام ما فذ موكيا۔ کا بل نتج ہوگیا گرفتد حار کے بور پشتین حکمران نے وہال کا دورہ نہ کیا۔دار الحکومت بدستور قد حاری ر ہاحالا نکہ مِصرین گمان کردہے تنے کہ ملامحمہ عمر فوراً پڑے طمطرات سے افغانوں کے روایتی دارا ککومت کو ا پنام کزبنا کیں گے۔ کی دنوں بعدر فقا ونے درخواست کی: '' کا بل کوآ کردیکھیں توسمی .....کیہا شہر ب جہاں سالہا سال افتدار کی جنگ ہوتی رہی۔ "مگر اس کے باوجود طالبان سر براہ کا بل کا دور ، کرنے پر آبادہ نہ ہوئے۔ ہاں کچے دنوں بعد جب کا بل پراحمہ ثناہ مسعود نے حملہ کیا تب وہ اپنے رفقاء کے کہنے پر ا گلے مورچوں کے عجادین کی مت بڑھانے کے لیے پہلی بارکائل مستے اور ماذیر کچے وقت گزارکر سیدهانند ہاروالی ہو گئے۔ سامتیوں کی فرمائش کے باوجودانہوں نے کائل شہراورتصرِ صدارت وغیرہ كاليركرنا كواراندكيا\_

رشدروستم سے یالا: کائل پر تبنے کے بعد ایک نفتے کے اعدد اعدر طالبان کی افواج شال مثر ق کا َ مَرْف بِیْنَ لَدِیٰ کُرتے ہوئے جبل السران تک بی گئی گئی جبکہ احمد شاہ مسعود شاہراہ سالا تک تک بیجے داخل نه ہوسکے۔ جب وہ سالانگ ٹاہراہ کے گرددتواح میں مختلف دیہاتوں پر قبضہ کرتے ہوئے دیڑہ سالانگ تک پنچ تو در سے پر قابض رشید دوستم کی افواج نے ان کا راستر دک لیا۔ اس دفت تک بیدا مح بری تفاکہ رشید دوستم اب کمس کا ساتھ دےگا۔ طالبان رہنما ملائھ ربانی نے دوستم کوغیر جانبدار بنانے کے لیے 8 راکز برکواس سے گفت وشنید کی جونا کام رہی۔ دواصل دوستم ثال کی بے تاج بادشاہت کا روے دارتھاا وربید حیثیت طالبان کے لیے قابلِ قبول نہتی۔

روستم اوراجمد شاہ مسعود کا مشتر کہ جملہ: جب دوستم کو یقین ہوگیا کہ طالبان سے اسے اپنے اغراض ماس نہیں ہوں گئت ہوں ہوگیا کہ طالبان سے اسے اغراض ماس نہیں ہوں گئتو اس نے احمد شاہ مسعود اور دبانی سے اتحاد برقر ادر کھنے کور تیجے دی۔ 10 راکو برکو اس نے اہم ایک اجلاس میں شرکت کی جس میں احمد شاہ مسعود، بربان الدین دبانی اور کر بم ظلی موجود سے نیملہ کیا گیا کہ طالبان سے مزاحمت کے لیے سب مل کرائویں ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک مسیم کو کس نات کم کردی می اور طالبان کا لف تو تیں ایک بار پھر شانہ بشانہ کھڑی ہوگئیں۔ عسکری تیادت اب بھی احمد شاہ مسعود کے ہاتھ میں تھی جوئے شیر کی فلک ہوں چو ٹیوں سے طالبان کو کا بل اور وز کا سال اور در کا اللہ کا کہ درمیان تیزی سے چھیلا و کیکھر ہاتھا۔

سعود نے ان کی میہ کروری فورا نوٹ کی کہ اگر چہ طالبان اس طرح زیادہ سے ذیادہ رتے پر قابش ہورہ بیل کر ساتھ ساتھ ان کی قوت بھرتی جاری ہا وران کا کوئی مور چذیا دہ مغبوط نہیں رہا ہے۔
معود کے پاس پھرہ بیس بڑار تجربہ کار بھی جاری ہے۔ ان کی ہد سے اس نے 12 راکو پر 1996ء کو معود کے پاس پھرہ بیس بڑار تجربہ کار بھی خطوط پر ایک بھر پور تملہ کیا۔ طالبان اس کی تاب نہ الانگ شاہراہ کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ہوڑ کر چیچے بٹتے چلے گئے۔ مسعودی بلیشیانے آگے بڑھتے بڑھتے 18 راکو بر کو گرام ایر پورٹ پر دوبارہ قابض ہو کر کا بل پر اعد ھا دھند بمیاری شروع کردی۔ احمد شاہ مسعود کی کو بگرام ایر پورٹ پر دوبارہ قابض ہو کر کا بل پر اعد ھا دھند بمیاری شروع کردی۔ احمد شاہ مسعود کی تو بیل بگرام ایر پورٹ سے کا بل ایز پورٹ کو نشانہ بناری تھیں۔ ساتھ ساتھ وہ ذینی پیش تعدی کر کے طالبان کو مسلسل پیچے بٹنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ آ خرکار طالبان کا بل شہر کے شال میں واقع بہاڑوں پر بھی طالبان کو مسلسل پیچے بٹنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ آ خرکار طالبان کا بل شہر کے شال میں واقع بہاڑوں پر بھی سے بھی سے ایک کے این بہان انہوں نے مضوط مور چہ بھری کر گی۔ انہیں پورا پوراا عمازہ تھا کہ اگر دہ بہاں سے پیچے سٹنے پر مجبور کر وی بھی جانے سے تبیس بچا یا جاسکا۔ اس لیے کہ ان پہاڑوں کے بعد کہاں تک کوئی تدرتی دفائی آرم وجو ذبیس تھی۔ جبیس بچا یا جاسکا۔ اس لیے کہ ان پہاڑوں کے بعد کا بل تک کوئی تدرتی دفائی آرم وجو ذبیس تھی۔

کائل کے دفاع کی جنگ: کائل کے ثال میں نومبر اور دسمبر کی سردی نا قابل برداشت ہوتی ہے۔
سائیریا سے چلنے والی برف ریز ہوائیں جب پامیر کی چوٹیوں سے بل کھاتی ہوئی ہندوکش کے دائن سمائی ہیں تورگوں میں لہو جنے لگتا ہے۔ گراس موسم میں بھی کائل کا بیٹونی معرکہ پوری شدت سے لڑا عمائی ہیں تورگوں میں لہو جنے لگتا ہے۔ گراس موسم میں بھی کائل کا بیٹونی معرکہ لوری شدت سے لڑا جاتارہا۔ معودی افواج کا دباؤاتنازیا وہ تھا کہ ہردفت کائل کے مرگوں ہونے کا دھور کا لگتار ہتا تھا۔ اس

4

تاریخ افغانستان: جلیدوم 240 دوران کائل اور گردونواح میں چھپے پینکڑ وں افراد نے طالبان کے خلاف بشاوت بھی کی مگر طالبان نے

یکوشش ناکام بنادی-ان دنوں دوسم کی نضائی بمباری اورمسود کی تو پول کی گولہ باری کے باعث بزاروں شہری کا نل سے بھا گئے پر بجبور ہوسکتے۔ کا بل کے دفاع کو محفوظ بنانے کے لیے سرحد پار سے پینکڑوں پُر جوش نوجوان جی

. طالبان سے آ ملے مگران میں تجربہ کا دافراد کم تھے۔

مولاتا تھائی کی امدادی فوج کی آمد: طالبان کواصل تقویت اس وقت کمی جب خوست سے مولانا جلال الدین تھائی کے امدادی فوج کی آمد: طالبان کواصل تقویت اس وقت کمی جب اللہ الدین تھائی کے چندہ تجاہدین کے دستے کا بل پہنچے۔ یہ پینیتیں سے پچاس سال تک کی عمر کے جہاں دیدہ سپاہیوں کی جماعت تھی جوروس کے خلاف جہادش شریک رہی تھی ۔ان کے پاس برائی وضع کی تھری نائے تھری را تغلیب تھیں۔ وہ شاہراہ پر مارچ کر دی۔ تین ماہ تک جاری بیخونر پر الزائی جنوری آئے اور جملہ آوروں کے خلاف منہ تو ڈکارروائی شروع کردی۔ تین ماہ تک جاری بیخونر پر الزائی جنوری مالا تک کے اواخر میں اس طرح ختم ہوئی کہ میدان تھل طور پر طالبان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ شاہراہ سال تک کے گردونوا کے اور جرام ایر پورٹ سمیت اس تمام علاقے پر دوبارہ قابض ہو گئے جواحم شاء مطابقے پر دوبارہ قابض ہو گئے جواحم شاہراہ مسعود نے لڑائی کے آغاز میں ان سے چھینا تھا۔

ہرات کے دفاع کا معرکہ اس معرکے کے دنوں بیس مغر فی افغانستان بیس بھی ایک ہوگناک جگ لڑی گئی کا بل کی نئے کے فورآ ابعدا یران نے اپنے مہر ے اساعیل خان تو دون کو دو ہزار جنگہو کا اوراسلے کے بناہ ذخائر کے ساتھ مغر فی صوب' باؤٹیس' ' بہنچا دیا تھا کہ دہ ہرات پر قبضہ کرلے - طالبان ٹومراور دیمبر 1996ء میں کا مل کے ساتھ ساتھ ہرات اور اپنے دیگر مغر فی صوبوں کا دفاع بھی کرتے رہے۔ باؤٹیس کی سرحد میں دو اہ تک میدان جنگ می رہیں ۔ افغانستان کا سابق کمیونسٹ محکر ان برک کا دل اکا ما و مبر میں بحالت جلاولئی ما سکو میں را تی عدم ہوا۔ بہر حال! موسم سرما گزرتے گزرتے تا گئین کا دم نم جواب دیمبر میں بحالت جلاولئی ما سکو میں را تی کے طالبان ایک الیم چنان ہیں جے یاش یاش کرنا آ سان نہیں۔

معرکہ کابل جو تمبر 1996ء میں شروع ہواتھا، سیح معنوں میں جنوری 1997ء میں اس ونت اختام پذیر ہوا جب بی شری اور جوز جانی ملیشیا نمیں کائل پر دوبارہ قبضے سے بایوں ہوکر اپنے آبائی علاقوں ک طرف پہا ہوگئیں۔ طالبان جو تمبر 1996ء میں پندرہ صوبوں کے حاکم تھے، اب 22 صوبوں میں املامی احکام نا فذکر بھے تھے۔

یا کستان میں سیاسی تبدیلی: ادھرنومبر 1996 ویس پاکستان کے صدر فاروق لغاری نے بے نظیر ہوئوک

عكوت تورُّدى كاور 1997 ويل ياكتان ين از مرنوا تقايات بوئ جن ش أيك بار پر مسلم ليگ ك ق مان نواز شریف محارگاا کشریت سے کامیاب موکر ملک کے در پراعظم بن مجے تھے۔ بنظر حکومت ے ہی نے بھی طالبان سے الم جھے د دابط رکھے تھے مگر نو ازشریف سے طالبان کونسپٹازیادہ بہتر تو قعات تھیں۔ طالبان مسلم دنیا کی بے اعتمانی: بلاشبه طالبان اب اس کے الل تھے کہ اتوام متحدہ اور عالی رادری انہیں افغانستان کا جائز عکر ال تسلیم کر لیتی عمر یہودی میڈیا کے سحر میں گرفآر دنیا طالبان ک فومات كونشويش كى نكاه سدد كيمدي تحى مرف ياكتان معودى عرب ادر متحده عرب امارات في التح كائل كے بعدطالبان كومت كوشليم كيا تقاء تين سال بعد شيشاني عابدين كى كومت في مجى طالبان سے

بتيسوال بأب

برادراند تعلقات قائم كرليے تھے چگرا توام متحدہ اوراس كى تقليدييں اکثرمسلم مما لک طالبان حكومت كو انے اوراس سے سفارتی تعلقات استوار کرنے میں کس ویش سے کام لیتے رہے۔افغانستان کے بمبار بما لک روس، تر کمانستان، تا حکستان اور از بکستان کا رویت تو معاندانه تھا۔ فتح کا بل کےفوراً بعدو و

طالبان حکومت کودهمکیاں دینے کیے ہتھے کہ ووشالی افغانستان کی طرف مزید نہ بڑھیں ورندانجام اچھا نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ سرعام طالبان مخالف تو توں کوعسکری ومالی امداد فراہم کرنے کا اعلان كرد بے تقے اور دنيااس' وخل در معقولات ' برخاموش تقی ۔ را بن راقبل كومنه تو ژبواب: 27 جنوري 1997 ، كوجنو لي ايشيا كي امور كي عهد يدار دا بن

رالل نے ایک بار پھر طالبان حکومت کو نا قابل تسلیم قراردیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں کوئی قانونی حومت ندہونے کی وجہ سے ہم طالبان حکومت کو تسلیم ہیں کر کتے ۔اس موقف کے جواب ہیں 23 می کوطالبان کے دزیر ملاامیر خان متی نے کا بل میں اقوام متحد و کے سغیرے دوبدوگفت وشنید کی ادر کہا کہ اقوام تحده كقوانين كے مطابق جارتسم كى حكوشيں قابل تبول إلى:

التلالي 🛈

ہرد ہمکومت جے 60 فیصد عوام کی حمایت حاصل ہو۔

طالبان جارول لحاظ ہے قائل تسلیم حکومت ہیں کے تک۔

 ساک انقلانی حکومت ہے جونہا یت مختصر عدت میں ملک میں انقلاب لائی ہے۔ • بیالی شورائی حکومت ہے جس میں مرصوبے اور علاقے کے علما واور کماغ رول کوشال کیا گیا ہے۔

تارخ افغانستان: جلددد بتيوالياب

پیجمبوری حکومت مجی ہے کونکہ اسے مقبوضہ صوبوں کے عوام کانکمل اعتاد حاصل ہے۔

60 فيمدى جكه 80 فيمدعوام طالبان كے حاك إلى -

للمتق كان زبردست دلائل كرمائ اقوام تحده كسفيركوكوكي جواب نه وجوسكا

1997 ء کے اوائل کے پچھا ہم وا قعات: اس سے پہلے کہ ہم طالبان دور حکومت کے سب سے براے کا تعقیلی جائزہ لینے کے لیے اپنی سوئ کو یکسوکریں، مناسب ہوگا کہ اس سال کے شروع کے چندا ہم واقعات کا سرسری جائزہ لے لیں جن سے اعدازہ ہوگا کہ ان دنوں حالات کا زخ کیا تھا؟

المجھ فروری کے مہنے میں کنڑ میں پچھ تخالف عناصر نے طالبان کے خلاف بناوت بر پاکرنے کی کوشش کی جونا کا م ہوئی۔

اس دوران احمرشاہ مسعوداور حزب اسلامی میں ایک بار پھر چیقلش شروع ہوگئ۔ کیم مارچ کو جزب اسلامی کے ترجمان نے الزام لگایا کہ احمدشاہ مسعود نے حکمت یار کوقش کرنے کی ممازش کی ہے۔ احمد شاہ مسعود کی جانب سے الزام کی تر دیدگی گئے۔

دی۔ مارچ میں طالبان نے کائل یو نیورٹی کھول دی۔ وہاں تعلیمی سرگرمیاں زوروشورے شروع ہوگئیں جس سے بیر دیگیٹرا فلط تابت ہوگیا کہ طالبان عصری تعلیمی اداروں کوشتم کرتا ہا ہے ہیں۔

دی ارچ کے دوران اسلام آباد ش اوآئی ی کا اجلاس ہوا جس ش طالبان کو بطور مندوب شرکت کی دوران اسلام آباد ش اوآئی ی کا اجلاس ہوا جس شرکت کی دوئت وکی گئے۔ چنا کہ انتخاب ہوئے۔ چنا کہ اقوام متحدہ نے ابھی تک طالبان کوتسلیم نہیں کیا تھا۔ اس لیے اوآئی ی میں بھی انغانستان کی نشست پرطالبان کی بجائے صدور بانی ہی کے تمایندے براجمان متھے۔

مئی میں جلال آباد کے سابق گور زحاتی عبدالقد پر کو حکومت پاکستان نے ملک سے بے دخل کردیا۔
 عرب نزاد بجا برشیخ اسامہ جو افغان مجاہدین کی باہمی جنگوں کے دوران افغانستان سے سوڈان چلے گئے تنے۔ دو صوبالیہ میں امریکی فوج کے خلاف کارروائیوں میں مزاحمت کاردوں کو مددد ہے کے الزام میں امریکا کو مطلوب تنے۔ خود سودی حکومت کے نزدیک بھی وہ قائل حماب تنے۔
 دو قائل حماب تنے۔

دی کے مہینے میں میڈیانے بعض ایس رپورٹوں کی شہری جن میں کہا گیا تھا کہ طالبان شخ اسامہ کو سعودی کا محدث میں میں میں میں کا مادہ ہوگئے ہیں۔ طالبان ذرائع نے ان میڈیار پورٹوں کی تردید کی۔

🖈 مئ كرميني ميس جلال آباد كابرا اسلو دُنوايك دهماك سے تباہ موكيا۔ 50 افراد جال بحق ادر 300

🚣 12 مى كوكوئىيە مىل 60 ہزارافغان مہا جرين نے ايك اجماع ميں ما محر عمر كى خائباند بيعت كى۔ ی انبی دنوں اسامہ بن لادن کا میر بیان منظر عام پرآیا کہ امریکا ہیردئن کے عالمی کاروبار پر تبضہ کرنے

کی تک وروش ہے۔

🚣 لی بی ی کے نمایئد سے دحیم اللہ یوسف زئی نے طالبان سربراہ سے ملاقات کے بعدان کی ترغیب يردادهي ركال-

. پیر مئ کے مہینے میں در کا سالانگ پر طالبان اور دوستم ملیشیا کے درمیان جبڑ پیں جاری تھیں اور دوستم ك نوج كو بسيائي مورى تحى - يتمين 1997 ء كابتدائي ما راه ع جار ماه كي چند جلكيان ..... آے! ابول تھام کرمانح مزاد ٹریف کاذکر کرتے ہیں۔

طالبان کے خلاف خفید سازش کا تانا بانا: طالبان کا افغانستان کے اپنے بڑے رتبے پر چودہ <u>مديان قبل والإخالص اسلام نا فذكر دينااسلام دخمن طاقتون كوكسى طرح بضم نبيل بوسكا تفااس لييموسم</u> بمار میں وہ شالی افغانستان میں سازشوں کا ایک نیا جال بکنے لکیں۔ یہ بات واضح ہوگئ تھی کہ طالبان کو مرف طاقت سے فکست نیں دی جاسکتی اس لیے اب طاقت سے زیاد ، دمو کے اور مکاری سے کام لینے انعلكا كاراس في كل كاسب سے بزايشت بناه ايران تفارات كا بنيادى مراجزل رشيد دوستم كا دمت داست جزل عبدالما لك تفا\_ جزل عبدالما لك كا آبائي علاقد شرغان تفا-اس كے بعالیٰ مگل محمد مرف محد پہلوان اور رؤف پہلوان بھی قاریاب کے اہم کماعڈر شار ہوتے تھے۔ پچھ عرصے ان کا تعلق جمیت اسلامی سے رہا۔1992ء میں نجیب انتظامیہ کے خاتے کے بعد عبدالما لک نے دوسم کے ساتھ ل كرد جنبش كى اسلائ كى داغ بيل ۋالى اس طرح يد كماند رىجايدىن كى حكومت سے الگ ايك آ زاد طاقت بن محتيجس كامر براه دوستم تها جبر عبدالما لك خارجها مود كا ذمه داد تها - جب طالبان كوعروج ملاتو ان دنول دوستم اور عبدالما لک کے باہمی اعتاد ش دراڑیں پڑنے لگی تھیں۔ نوبت بہاں تک پیٹی کہ جون 1996ء ميں ايك قا النه حلے ميں عبدالمالك كا بعائى رؤف يہلوان النے 15 كا نظوں سيت مارا کیا۔ عبدالمالک نے اس کا الزام دوسم پر نگایا۔ اس دن کے بعد دونوں میں کثید کی بڑھتی چلی گئا۔ 207 1997 م کے موسم گر ما میں عبدالما لک نے اچا تک دوستم کا ساتھ چیوڈ کر طالبان کی طرف دست تعاون میں ر ماریا۔ 19 می 1997 مرکواس نے دوئتم سے علیمدگی کا اعلان کیا اور طالبان سے مدد مالگی۔ تین برساز بک کما غرجز ل روزی ، جزل فقاراوراس کا بعائی گل محمداس کے ہم نواتے۔

بتيبوال إب مزارشر بنے: فنح کابل کے بعد ثالی افغانستان خصوصاً اس کا سب سے بڑا شجر مزار شریف طالبان کی ر را در این تعالی میشود میش میش میشادل شهر کی حیثیت سے گزشته صدی عیسوی میں انجرا نظروں میں تعالی میشر ملخ کے جنوب مشرق میں متبادل شهر کی حیثیت سے گزشته صدی عیسوی میں انجرا ے۔ پہلے بلخ قدیم شاہراہ ریشم پرتجارتی قافلوں کی آماجگاہ تھا۔ مگر مزار شریف کی رونقول نے ملخ کواں ، طرح دهندلادیا ہے کہ دہ ایک بسمائدہ تصبہ بن کررہ گیاہے۔ مزار شریف کی دحبہ تسمیہ، وجہ شمرت اور وہ آبادی وہ مزارہے جوشچر کے وسط میں بڑی آن بان سے قائم ہے۔ مزار کے قدیم مجاوروں نے بیرمشہور کررکھا تھا کہ یہاں حضرت علی p مدنون ہیں۔ حالانکہ اس بات کا بے حقیقت ہونا سب کومطوم ہے گر افغانستان كے حكمران اور امراء محن اپنی "خوش عقيدگی" ظاہر كرنے كے ليے اس مزار كی آرائش میں دل کھول کر حصہ لیتے رہے۔ کمیونسٹ نظریات رکھنے والے جزل دوستم نے بھی اس مزار پر سونے کی تختیں پرکلمہ طبیبکھوا کرایئے'' حامی دین مبین'' ہونے کا ثبوت فراہم کیا۔

اس مزار کی وجہ سے یہاں از بکوں اور تاجکوں کے علاوہ بڑی تعداد میں ہزارہ شیعہ بھی آباد طے آرہے ہیں۔ بیشر پاکتان، ایران، افغانستان اور وسط ایشیا کے لیے تجارت اور اسمگانگ کا مرکز ہے اورای تجارت کے محاصل بہال کے کمانڈ رول کا بڑا ڈریجہ آن ہیں۔ دوستم نے ان دنوں بہاں پٹن ایر لائنز كاآغاز بجي كردياتها\_

<u>طالبان اور جزل عبدالما لک کے مُدا کرات:</u> طالبان موسم بہار ٹی شالی افغانستان پر فیملہ کن مط کے لیے تیار تھے۔ می میں خوست کے بڑے اسلحہ ڈیو سے 36 ہزار توپ کے کولے شال محاذ پر پہنچا دیے گئے۔ان تیار بول کود بکے کرا پرانی حکومت شور مچار ہی تھی کہ اقوام متحدہ مداخلت کر کے طالبان کو ثال افغانستان پر حلے سے بازر کے۔ادھر جزل عبدالما لک نے دوستم سے علیمہ کی کا اعلان کرے طالبان کو شالی انغانستان پر بھر پورچ مائی کا بہترین موقع فراہم کردیا تھا۔ ملاعمر کے نمایندے ملاعبدالرزاق نے فورى طورېر بارغيس بيني كراد ور د كاخباز "ميس عبدالما لك سے ملاقات كى عبدالما لك نے كها كدوه اسلام کے نفاذ میں خلص ہے اور چاہتاہے کہ دوستم جیسے کمیونسٹ سے اہل وطن کونجات ملے اور ایک مستخکم مرکز کا حکومت قائم ہوجائے۔اس گفت وشنید کے بعد فوری طور پر فاریاب،شبر غان اور پھر مزارشریف پر حلے کا فیملہ کرلیا گیا۔ برصوبے کے انظام کے لیے چھرکنی کوسل اور حفاظت کے لیے دودوسوا فراد بھی تار كركي كئے عبدالمالك كماتھ خاصى عبلت شاكك معابده مجى طے كرايا كيا جس كا خلاصه بي قاكم وہ طالبان قیادت کا وفاداررہے گا اور طالبان اسے کوئی بڑا حہدہ دیں گے عبدالما لک نے طالبان کو یقین دلایا کرده مزارشریف تک آسانی سے ملغاد کرسکتے ہیں۔ تاہم اس نے بیغد شد ظاہر کیا کہ کہیں دوشم ا بنے مای پڑوی ملک از بکستان سے فوج کے کرنہ آجائے۔ ملاحبدالرزاق نے عبدالما لک کوشل دہے ہوئے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، طالبان نے چند سوافراد کے ساتھ بی کائل فتح کیا تھا۔

مزار شري<u>ف بردو طرف يلغار:</u> طالبان قيادت نه آناً فانا نعشه جنگ ترتيب ديا ـ 20 من كودوا طراف ے طالبان کے نظروں نے عمل کی طرف چی قدی شروع کردی۔ایک نظر برات سے نکل کر فاریاب، سر ل اورشر غان کوفتح کرتے ہوئے مغرب سے مزاد ٹریف کا محاصر ہ کرنے جار ہاتھا جبکہ دوسرے لشکر کو جوکہ کا لمی سے دوان ہوا تھا ، مغلان اور بامیان پر تبند کرتے ہوئے مزاد شریف بینینے کا ہدف دیا گیا تھا۔ فار اب نتح، اساعیل تورون گرفتار: برات سے یلفار کرنے والانسکر بے در بے میدان مارتا جلا کیا۔ 21 كى كوفارياب برحمله بوااورد كيمة عى ديكمة شهرتم بوكيا\_100 كيونسك جزل اور 1000سايى مر فآد ہوئے۔ ہرات کا مفرور سما بی حاکم اساعیل خان تورون ان دنوں حکومت ایران کے ایماء پر شال ا نغانستان کا دور و کر کے سازشوں کے جال بڑن رہا تھا۔ جب طالبان نے فاریاب پر حملہ کیا تو دو دہیں تھا۔ اے جا کے کا موقع بھی شل سکا۔ طالبان کے سید سالا رعبد الرزاق نے اے گرفآ دکر کے قد حار جیل مجیح دیا۔ دہاں ایک انٹرویو میں اس نے اعتراف کیا کہ ٹالی افغانستان میں بدائن اور سازشوں کا ذمددار ایران ہے۔اس نے الزام لگایا کہ اس کی وہ تمام دولت بھی ایران نے مبط کر لی ہے جووہ ہرات سے ا بن ما تعد لے کیا تھا۔ قار یاب اور سریل پر قبنے کے ساتھ دی کائل سے دواند ہونے والا شکر انوان عمل

داخل ہوگیا تھااور' ور و مُشر' کے دہائے تک بینی کر بامیان کے اہم وقائی فتا لم پر قبضر کرچکا تھا۔ دوستم جلا وطن: جزل دوستم طالبان کی بلغار ہے تھبرا کر از بکستان فرار ہو کمیا۔ سرحد عبور کرے'' تر نہ'' منیخے کے لیے اسے خود اپنے تل ساہیوں کو ڈالروں کی رشوت دیتا پڑی۔ایسا معلوم موتا تھا کہ می<sup>دیگی</sup>رو مرداداب بمیشہ کے لیے افغانستان کی ساست سے فارج ہوگیا ہے۔ جزل دوسم 1955 ، می شرفان كايك مضاقاتي ديبات من پيدا مواقعا- ايك فريب محرانے كار فرد 1978 ويك كيتوں من كام كرتا تھا۔كميونسك انتلاب كے بعدو وفوج عن شائل موا۔ ايك مدت تك وه دريائے آموكى بندرگاه حمرتان پر ماموراس ح<del>ناظتی دیتے بی</del>س شامل رہا جوسوویت بوخین سے افغانستان جیسے مبانے والے سامان ک بحفاظت ترسل کاؤمد دار قاربعد ش دوترتی کرے اس دینے کا افرین کیا۔

1989 میں روی فوج کے انخلاء کے بعد دوشم ٹال کا ایک بڑا کما عزر بن کر اُ بھر اجو نیم خود مخار اور تجیب انڈ کا وقادار تھا۔ اس نے از بکول کی نمایت سخت کوش ادر تشدد پسند ملیشیا تر تیب دی جسے 'جوز حالی ملیٹیا'' کہا جاتا تھا۔ میفوج نجیب کے اشارے پر مجاہدین کے خلاف اڑتی رہی میمر 1992ء میں

علیدین کوکائل پر حملے کے لیے تیار دیکھتے تا اس نے نجیب سے علیحد گیا اختیار کر لی اور مزارشریف کوم کر۔ علیدین کوکائل پر حملے کے لیے تیار دیکھتے تا اس نے نجیب سے علیحد گیا اختیار کر لی اور مزارشریف کوم کر۔ بناكر جيوصو بون كاخود مختار حكمران بن بييغا-

طالبان كے عروج كے ساتھ دوستم مزارشريف كى رونقوں كو بڑھا تا چلا گيا كيونكه طالبان كے نظام ہے برگشتہ سیکڑوں شرابی، اسمگر، فاحشہ مورتیں، رقاصائیں،گلوکار، سازندے اور میراثی مزارشریف میں ہناہ نے بھے تنے۔ دوستم نے ان کی خوب آؤ مجلکت کی اورا پنی محفلوں کومزید دوآتشہ کیا گراب دوستم جلا دطن ہوکرا ز بکستان اور پھرتر کی شک پناہ لے رہاتھا جبکہ مزار شریف میں طالبان کے قدموں ک آ ہٹ ستائی دے رہی تھی۔

طالبان مزارشریف بیں: 25 می کو ظالبان فاتخاندا ندازیش کسی کشت وخون کے بغیر مزارشریف میں داخل ہو گئے۔طالبان کی باقاعدہ نوج جوشر پر قبضہ کرنے آئی تھی، بہت مختر تھی۔البتہ ثال کے سب ے بڑے شیر کی فتح میں شرکت کرنے اور وہاں اسلامی نظام کے نفاذ کادکش منظر دیکھنے کے لیے ہزاروں طلبه مجاہدین، علاء اور دین دار افراد طالبان کے ساتھ ساتھ مزار شریف کپنچنا شروع ہو گئے ،ان میں غاصی تعدادیا کتانیوں کی بھی تھی ۔ بیلوگ اورخودطالبان کے یا قاعدہ سیابی بھی پہلی بارٹالی افغانستان آئے تنے۔وہ الل ثال کی طبیعت اور مزاج سے ناوا تف تھے۔انیں شہر کے راستوں ، اہم ناکوں اور دفاى فقاط كابھى علم نيس تغا۔ دوست نما دشمن جزل عبدالما لك نے بھى طالبان كوجان بوجورا بم دفا كى خطوط سے آماہ نیں کیا تھا۔

طالبان كى بهت برى تعداد غير سلى تتى - جوسلى تتے ان مى تجرب كار افراد كم تق اكثر كم عرفوجان تے۔انیس تطعامان ونیس تما کہ تنی بڑی جائی ان کے مرول پر منڈ لاری ہے؟

فارياب كى طرح مزادشريف كى فتح كے فوراً بعديها لى بھى شريعت كے نقاذ كا اعلان كرديا كيا۔ شراب ا خانے سینمااورویڈ یوسینرز بند کردیے گئے۔ کمیونسٹ اور ماڈرن طبقے کی عورتیں جوسرعام اپنے اعضاء کی نمائش كرتى مجرتى تين بردے كى يابندكردى كئيس شركة مامسلى افرادسے اسلى جى كيا جانے لگا۔ جزل عبدالما لك كافريب: الماحمة عمر نے ملاعبدالرزاق كومزارشريف اور ثال نومغتو حه صوبول كا كورز مقرر کردیا تھا۔ جزل عبدالمالک اب تک ملاعبدالرزاق کے ماتھ تھا۔ اس نے مزار شریف کی فتح پرمتی خيزا عداز يس مسكرات موسة أنبيس مباركبا ددى اوركها: "أب يس طالبان بن كميامول."

لماعبدالرداق نے دیکھا کہ اس کے چرے پرچھوٹی چھوٹی ڈاڑمی نظر آری ہے۔ پھراس نے لماعبدالرزاق مے فرمائش کی کداس کے لیے آریان ایرائن کا طیارہ متحوایا جائے تا کدوہ خود قد حارجا کر المان سربراہ کو مبارکباد پیش کرے۔ طاعبدالرزاق مان کے اور قدہارے ایک خصوص طیارہ مزاد شربراہ کو مبارکباد پیش کرے۔ طاعبدالرزاق مان کے مزید چندا ہم حہدے دار ماہوٹ اور مولوی مزاد شریف طلب کرلیا۔ جو طیارہ آیا آئ جس طالبان کے مزید خاصات ہی مزاد شریف آگے۔ گرائ کے بعد نامطوم کیا ہوا؟ عبدالما لک قد حارجانے ہے ہی وہیش کرنے لگا۔ وہ کوئی معقول وجہ نہ بتا سکا بس اتنا کہا کہ چند خاص مجمان آگے ہیں اس لیے پچھ رن بدین قد حارجاؤں گا۔

بغاوت کے شعلے: طالبان کے مزاد شریف فتح کرنے کے تمن دن بعد تک وہاں شرق ادکام نا نذ کرنے اورافغانستان و پاکستان سے لوگوں کے جوق در جوق مزاد شریف بینچے کی فجریں آتی دہیں مگراس کے بعد 28 می 1997ء کی شام کو طالات اچا تک تبدیل ہو گئے۔اس رات بی بی می نے فرنشر کی کہ مزاد شریف سے طالبان کو نکال دیا حمیا ہے۔ اس کے دن تک افواہوں کی جمیب فضا قائم ربی ۔ تاہم دو می کی شام تک مزاد شریف سے طالبان کے انتخاء کی تھدیق ہوگئے۔ ہوا پر تفاکہ 28 می کو طالبان مزاد شریف میں آباد ہزارہ قبلے سے ہتھیار جمع کر رہے ہتھ۔ ان لوگوں نے ایران کی تیاد کردہ سازش کے مطابق ہتھیار دیا جس سے مسابق میں میں جگہ ہزارہ جات، دو تم اور عبد کردیا۔ جس سے میں شریف جگہ ہزارہ جات، دو تم اور عبد اللہ کی کے دی مور سے تین طلبہ شہید ہو گئے۔ اس سے میا تھی میں شریف جگہ ہزارہ جات، دو تم اور عبد اللہ لک کے آدی مور سے بنا بنا کر طالبان پر گولیاں برسانے گے۔

طالبان کی اکثریت شہر کے راستوں سے ناوا قف تھی۔وہ اس شم کی صورتِ عال کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار ندیتھے۔وہ سڑکوں سے گزرتے تو مکانات کی چھتوں اور کھڑکیوں سے ان پر گولیوں کی بارش ہونے گئی۔ بہت سے طالبان اپنی پک اپ گاڑیاں بنر کھیوں میں لے گئے اور نیتج تا ہر طرف سے محمر کئے۔ ہزارہ جات کی عور تیں تک طالبان پر ان حملوں میں پورے جوش وخروش سے شال تھیں۔ محمر کئے۔ ہزارہ جات کی عور تیں تک طالبان پر ان حملوں میں پورے جوش وخروش سے شال تھیں۔ تیچہ دکھا کہ ان کے ساتھ کے سے شاکل تھیں۔

طالبان راہنماؤں کی گرفتاری: جزل عبدالمالک اس دن بھی طالبان کمائڈروں کے ساتھ تھا۔اس نے اپنے رویے سے ذرائجی یہ اعماز و نہونے ویا کہ اس کے کیا عزائم ہیں؟اس دن جب ہزارہ جات ناسلے دیے سے افکار کر کے طالبان پر تملہ کیا تو فوری طور پر ملاعبدالرزاق کواطلاع دی گئی۔اس وقت دن کے 12 بجے تھے۔ ملاعبدالرزاق نے وائرلیس پریہ تشویش ناک خبرین کرعبدالما لک کواطلاع وی ۔ اس نے بھی یوں ظاہر کیا جیسے اسے اس زاقعے پر بڑی جمرت ہوئی ہو۔ اس کے بعد و تھے و تھے سے ملا عبدالرزاق اور دوسرے طالبان کمائڈ رول کو وائر لیسوں پر شمر کے مختلف حصوں سے ای قسم کی اطلاعات بتيسوال بار تارخُ افغانستان: جلدِ دوم

ملتی رہیں۔شام کے چار بجے تک طالبان اور مزار شریف کے سلح گر د ہوں میں جگہ جگہ یا قاعدہ جگا ں وی ہوگئی۔ ملاعبدالرزاق دائرلیس پر اس انتہائی تھمپیر صورت حال میں طالبان کی کمان کرر<sub>ہے</sub>

تھے۔ان کا تھم تھا جہاں ہے فائر نگ ہوطالیان وہاں مشہوڑ وڑجواب دیں۔

ثام كرمائ ملي كاتوعبدالهالك في ماعبدالرذاق سيكها:

' د جنبش ملی مزب وحدت اور حزب اسلامی نے ہمارے خلاف مشتر کہ محافہ بنالیا ہے۔ اب ہمیں يا قاعده جنك كرناموكي-"

یہ کہ کرعبدالما لک انہیں نقث بنگ اور دفائ مورج تیار کرنے کے بہانے اپنے ساتھ قلعہ بنگی ا میا \_ دہاں ملاعبدالرزاق سے الگ ہوکروہ وائرلیس پرجنیش ملی کے سیابیوں کے حوصلے بڑھا تارہاور انہیں کہتار ہا کہ طالبان جہاں ملیس انہیں ختم کرڈالو۔ ملاعبدالرزاق نے ساری رات بے چین اوراصل حالات ہے بے خبری میں گزاری ہے کے دقت جب کہ بغاوت کی کامیا بی اور طالبان کی حکست واشح ہوگئ تھی،عبدالما لک کے اضران نے انہیں گرفتا رکرلیا۔ پہلے انہیں شرخان اور پھرفاریاب کے بسی فیش آباد کی جیل میں بھیجے دیا محیا۔

ملاعبدالرزاق کے بعدطالبان کی عالی شور کی کے رکن ملاصادق، ایرفورس کے نگران کمانڈ رجیلانی اور ا فغان نضائیے کے مربراہ ملا اخر منصور بھی ای جیل بی لائے گئے۔ ایک موقع براحمہ شاہ مسود نے اپنے دست داست جزل نبیم کو بھیج کرعبدالمالک سے ان طالبان را ہنماؤں کا لاکھوں ڈالر میں سودا کرنے کی کوشش کی مرعبدالما لک بڑے سیای مفادات اور سودے بازیوں کے لیے ان کرفتار شدہ راہنماؤں کو كارد كور يراستعال كرنا جابتا تحااس لياس فاحمر شاه مسعودي ييش كش كومستر وكرديا - طالبان کے ایک اور اہم راہنماوز پر فارجہ لما فوث بھی گرفآر کر لیے گئے تھے جبکہ مرکزی بینک کے گورز مولول احمان اللها حمان اوردی سے ذائد بڑے بڑے عہدے دارائ قبل عام میں شہید کردیے گئے۔ عبدالما لك شال كانيا حكمران:30 مئ تك بديات داشح ہوگئ تكى كەجزل عبدالما لك نے طالبان كو لتح دلانے کے بہانے، شالی افغانستان پر قبضے کا گھناؤنا منصوبہ بنایا تھااوروہ اس بیں کامیاب ہو چکا ہے۔عبدالمالک کی افواج نے مزار شریف کے علاوہ تخار، فاریاب،شبر غان، جوز جان ادر مرائے بل پر بھی آنا فانا قبضہ کرلیا تھا۔اب ان تمام علاتوں پران کے قابض ہوجانے کی وجہ سے طالبان کے لیے مغرب کی طرف داو فراد بالکل بند ہوگئ۔ وہ جگہ جگہان دشمنوں کے گھیرے میں آتے چلے گئے جو مرف یا پخ دن پہلے دوئ کا فقاب اوڑ ھے کرانہیں اس جال میں لائے تھے۔

بزاروں طالبان عبدالما لک اور اس کے اتحادی حزب وحدت کے بزارہ جات کے ہاتھوں کر قار ہو گئے۔ پاکستان سے مزار شریف جانے والے سیکووں افراد بھی شہید، گرفتار یا لاہا ہوتے جن میں جامعہ بنوری ٹا وُن کے استادِ حدیث حضرت مولا نافضل محمہ کے بھائی مولوی جان محر بھی شامل تھے جو ایک محافی کے طور پروہاں سکتے تھے۔

قتل عام کابیسلسلہ و تفے و تفے سے جاری رہا۔اگست کے وسط میں شبرغان میں 28 طلبہ قید یوں کو شہد کیا گیا جن میں جمعیت علائے اسلام چن کے امیر مولانا عبدالحمید بھی تھے۔

عبدالما لک کے جنگجوؤں کو پہلی باراتنی مطلق العمانی حاصل ہوئی تھی۔انہوں نے مزارشریف میں نا قابل بیان تبابی مچائی۔ جوملا اسے لوٹ لیا۔ سرکاری گوداموں اور تمارتوں کا تمام ساز وسامان لپیٹ ڈالا۔ حدتوبیے کے اقوام متحدہ کے دفائر اورا یجنسیاں بھی ان کی لوٹ مارے محفوظ شدریں اوران کا عملیہ شر الله بما من يرج ورموكيا - جهال تك كرفآد كي جان والے طالبان سے ان كروي كاتعلق ے دوا تنابھیا تک تھا کہ الفاظ اس کی پوری دضاحت سے قامر ہیں ۔ ہزار دل طالبان ،حفاظ قر آن ،قراء اورعلائے دین کودشت کیل اور دوسرے بیابان علاقوں میں بڑی بڑی اجماعی قبریں کھود کرزیرہ وفن کردیا ميا- ية تري بعد من دريافت موتى رئي - طالبان نے الكے برس مزاد شريف فتح كر كے مدفون تهداء

ك تعداد كاتخبينه لكايا تووه آئھ بزارسے متجاوز تھے۔

طالبان قياوت كاعم: مزارشريف بيل طالبان كےخلاف بغادت،ان كاتل عام اورگرفتارياں.....يه الی روح فرساخری تخیس جن سے طالبان قیا دت کونا قابل برواشت صدمہ پہنیا ہے اہد کمانڈ راورعا ہے کرام مبہوت رہ گئے۔ دینی مدارس میں سوگ کا سال تھا۔ طالبان کے امیر ملائحد عراس سانے کی خبریں س كرسرا باحزن وغم بن مكت ان كردفقا وبتاتے بي كرتين دن تك ايك لقدان كے علق سے يتجے ند أترسكا وه اس دكھ كے سبب بيار پڑ مكئے ۔ ادھراحد شاہ مسعود نے اس موقع سے بورا پورا فائدہ أنمات ہوئے زبردست جنگی چالیں چلیں۔اس نے فورا اپنی افواج کوآ کے بڑھا کر در کا سالاتک کے جنوب مل جبل السرائ تك كاعلاقداي قيف من لياريون مزارشريف من خكست كمان وال بزارول طالبان کا اپنے مرکز سے زیمنی رابطہ بالکل کٹ گیا۔اس سے قبل ان کے مخلف گروہ تثلِّ عام اور گرنآری سے زیج بچا کرجنوب کی طرف بڑھتے آ رہے تھے تا کہ نٹا ہراہ سالانگ کے ذریعے کالل بکٹی جائیں۔ انہیں یہ بھی اُمیر تھی کہ کابل سے طالبان کی تازہ دم افوان ان کے کمک کے لیے آجائیں گی میر معود کی جنگی چال نے بیسب تجھ ناممکن بنادیا۔اس نے کابل کے اردگر دطوفانی حیلے جاری رکھے اور

بیوال الم مرقی افغانستان علی چوٹے چوٹے شیراور عمری کیا ظ سے گی اہم موریے طالبان سے جی شیراور گرفتار ہوئے۔

الیے .....ان علاقوں میں بھی سیکٹر دن طالبان شہیداور گرفتار ہوئے۔

مختلف محاذ وں سے طالبان کی پسیائی: ادھر طالبان کی وہ فوج بھی جو بامیان کو فتی کرنے کے لیے در ہ شیر بحکے ۔وہ طالبان کی جائیج چی تھی مزار شریف کی شکست کے بعد پیچے شنے پر مجبور ہوگئ ۔ برارہ جات کے حوصل بلند ہو گئے ۔وہ طالبان کا محاصرہ تو ڈکراردگر و پھیل گئے ۔ جلد ہی کر بے طبلی نے آئیس منظم کر کے جنوب کی طرف برد هنا شروع کر دیا تا کہ کا بل کا محاصرہ کر سکے۔ داست میں وہ پشتو نوں کے برد یہات کو آباز تا اور آباد کی کونی تی کرتا چلا آیا۔ ہزاروں دیہائی اس کے خوف ہے مشرقی علاقوں کی طرف بھاگ لگا۔

اور آباد کی کونی تی کرتا چلا آیا۔ ہزاروں دیہائی اس کے خوف ہے مشرقی علاقوں کی طرف بھاگ لگا۔

طالبان سربراہ طائحہ عمر نے نغیر عام کا اعلان کو دیا جس کے بعد قدھ اد کے بازار بند ہو گئے اور ہزاروں افرادشانی صوبوں کی بخاوت پر تاہو ہا نے کے لیے رضا کا رانہ طور پر تیار ہو گئے۔ پاکستان کے دین مارت ادر مورود کے۔ پاکستان کے دین مارت ادر مورود کی باکستان کے دین مارت ادر مورود کے۔ پاکستان کو دین مارت ادر مورود کی باکستان کو دین مارت ادر مورود کی باکستان کو دین کونی مارت ادر کا بل بھی تھے گئے۔ بوں 30 ہزار میں الگر

مدار ساور سرحدی قبائل سے بی بینزوں او جوان مقر حارا و رکا بی ہے۔ یوں ۵۰ ہرار سپاہوں ہر مرتب ہوا مگراس لشکر کوزیادہ تو جہ کائل مے محاذ پر دیٹا پڑی کیونکہ طالبان خالف گروہوں نے اسے کمان کی طرح گیرلیا تھا اور کائل سے سقوط کا خطرہ سرپر تھا جبکہ تال ہیں گھرنے والے طالبان کو کمک پہنچانے کا کوئی زینی راستہ یا تی نہیں بھیا تھا۔

طالبان، بل تحری میں: جوطالبان مزارشریف کے آئی عام اورگر قاریوں سے فائی لکلے تھے، انہوں نے کی لگلے تھے، انہوں نے چیچے ہٹ کر بل تحری میں مورچ بنا لیے تھے جو مزارشریف کی فائے سے چندون پہلے ہی ان کے قبنے میں آیا تھا۔ بل تحری علاوہ قدوز، تھار اور سمنگان بھی اب تک طالبان یا ان کے حامی کمانڈ دوں کے پاس تھے۔ طالبان کا لف گروہوں نے بل تحری پردو ہفتے تک لگا تار جلے کے تا کہ طالبان کو دہاں سے باس تھے۔ طالبان کا لف گروہوں نے بل تحری پردو ہفتے تک لگا تار جلے کے تا کہ طالبان کو دہاں سے کمرے ہوئے ان بجابدوں نے بھر پور مقابلہ کیا اور حریف افوان کو بل تحری سے دور دکھا۔

مرب مؤمن کی رپورٹ کے مطابق ان دوہ مغتوں میں طالبان نالف گروہوں نے بل خری پر 10 بڑے حکے جن میں ان کے 500 افراد ہلاک ہوئے۔ طالبان کا توقع تھی کہ کابل سے طالبان کا تازہ دم کمک سالانگ مثابراہ کو کھول دے گی آور انہیں محفوظ عقب میسر آجائے گا مگر جب کابل کے گرد کا فین کا گھرا سخت ہوگیا اور بل خری کامنتقبل مخدوث نظر آنے لگا تو طالبان نے قدوز کی طرف نظنے کا فین کا گھرا سخت ہوگیا اور بل خری کامنتقبل مخدوث نظر آنے لگا تو طالبان نے قدوز کی طرف نظنے کا فیملہ کرلیا۔ پہلے ان کے سلح دستوں نے بخلان پر قیصہ کیا اور پھر شال کی طرف بڑھتے ہوئے رات کی فیملہ کرلیا۔ پہلے ان کے سلح دستوں نے بخلان پر قیصہ کیا اور پھر شال کی طرف بڑھتے ہوئے رات کی

251

بتيبوال باب

تاريخ افغانستان: جلدِ دوم

تاریکی میں ندوز پر تینہ کرلیا۔ بیشکل 16 رجون 1997ء کا واقعہ ہے۔ قدوز پر تبنہ کرنے میں طالبان کو مقامی عوام اور کما عثر دوں کا پورا تعاون حاصل رہا۔ خاص طور پر قدوز کے مشہور کما نڈراورر کیس ارباب ہاشم نے اس موقع پر طالبان کا جس طرح ساتھ دیا، اے طالبان تحریک کی تاریخ میں کہی فراموں نہیں کیا جاسکا۔

فراموش نہیں کیا جاسکا۔

افغانستان کے بدخواہ ، ہمایہ مما لک پوری طرح سرگرم سے۔ روی کے تعاون سے شالی افغانستان کے بدخواہ ، ہمایہ مما لک پوری طرح سرگرم سے۔ روی کے تعاون سے شالی افغانستان کے افغانستان کے برخواہ ، ہمایہ مما لک پوری طرح سرگرم سے۔ روی کے تعاون سے شالی افغانستان کے امرام طالبان مخالف وحود وں کو منظم کیا جارہا تھا۔ اس مہم شی آغا خاتی راہنما جعفر ناوری کا کردار سب سے فایاں تھا جس کو افغانستان میں ایک خود مخاراسا عیلی ریاست کے قیام کی اُمید دلائی گئتی ۔ مزارشریف نایاں تھا جس کو افغانستان میں ایک خود کے اور شال النان کے بیدوشل کیے جانے کو ایک ماہ مجی نہیں گزرا تھا کہ طالبان مخالف تمام وحوزے ناور ن الائنس (شالی انتخان میں اس اتحاد کی موسی کا اعلان کردیا گیا۔ ناور ن الائنس کے جنگوری نے جن کی بڑی تعداد کیونسٹوں پر مشمش تھی طالبان کو قدوز ہے تھا کہ لیا کہ والے ایک بیا کردیا ایک بور وقاع قائم کرکے رحملہ پیا کردیا۔ اس جنگ میں 500 کیونسٹ گرفتارا وراستے ہی ہلاک ہوئے۔

رسے بیستہ چیچ رویوں میں جات میں میں ہوئے اور اور است مرتب ہوتے رہے۔ تقریباً ہرروز تدھاراور کا بل میں ثال کے طالبان کی مدد کے لیے تازہ دم دیتے مرتب ہوتے رہے۔ تقریباً ہرروز کا بل سے طیارے پرداز کرتے اور قدوز ایر پورٹ پرائرتے۔اس طرح قدوز کے محصور طالبان کو

خوراک،اسلحداورافرادکی کی ندہونے پائی۔جلد بی ان کے قدم استے مضبوط ہو گئے کدوہ سخاراور بدخشاں پر حملے کی تیاری کرنے گئے۔

ادھر با بغیس سے طالبان کالنگر قاریاب کی طرف بڑھنے کی تیاری کرنے لگا۔ طالبان نے 8 جولائی کونھنائی تھلہ کرکے قاریاب چھاؤٹی تباہ کردی اور زیخی جلے میں ضلع غور مارچ فتح کرلیا مگراس دوران کائل کی طرف احد شاہ مسعود کی مسلسل پیش قدمی نے طالبان کو پوری طرح اپٹی طرف متوجہ کرلیا۔ کائل اور قندوزکی جنگ: جولائی 1997ء کے دومرے عشرے میں احد شاہ مسعود کی افواج جہاریکار

ادر پھر بگرام ہوائی اڈے پر بھی قابض ہو گئیں۔ کائل کی شال وادیوں میں ہفتوں خوزیز جنگ جاری رہی۔اس میں فریقین کے سینکٹروں افراد کام آئے۔ کائل کے شال مشرق دیہا توں میں آباد ڈیڑھ لاکھ

سے زائد افراد جن کی اکثریت تا جگ بھی اس جنگ زدہ علاقے نے نقل مکانی پرمجور ہو گئے۔ احمر شاہ مسود کی فوجیں آ ہت آ ہت آ ہے پڑھتی رہیں حتیٰ کہ وہ کابل ہے مرف 20 کلومیٹر کے فاصلے بتيوال إب

تاريخ افغانستان: جليږدوم

ر پہنچ کئیں۔اس موقع پرمولانا جلال الدین حقائی نے، جواب کائل میں طالبان کے وزیر جمی تھے، ایک پر پہنچ کئیں۔
بار پھرا ہی تجربہ کارفوج کے ساتھ کائل کے محاذ کو سنجالا اور نہ صرف احمد شاہ سعود کی فوج کو مزیدا کے برحینے ہے۔ دو رف لیا بلکہ چار یکار کے 5 نواتی گاؤل واپس لے لیے۔ادھر قشروز کے محاذ پر بھی طالبان کو ایک بڑی کا مامرہ توڑتے ایک بڑی کا میابی حاصل ہوئی۔ طالبان مقامی پختون کمانڈروں کی عدد سے فشروز کا محاصرہ توڑتے ہوئے۔ادھر شریف کی طرف بڑھنے گئے۔

طالبان قدوز کی ہمت: 9 جولائی 1997 و کوانہوں نے مزاد شریف کے مشرق میں ' در ہ کرکئک' بر قبنہ کر کے خالفین کو سراسمہ کردیا اور رسد کے بڑے ذخیرے کولوٹ لیا۔ مزاد شریف کا کشرول اس وقت عبدالمالک کی فوج کے ہاتھ میں تھا۔ اس صورت حال سے وہ لوگ حواس باختہ ہو گئے۔ اس موقع سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے مفرور جزل دو تم کے وفاواروں نے عبدالمالک کے خلاف بخاوت کی تیاریاں شروع کردیں۔ 15 جولائی کوقروز کے طالبان نے شال کی طرف ہلہ بول کروشت اربی اور دریائے آموکے کنارے واقع شلع ''امام صاحب' پر قبضہ کرلیا۔

سیاف طالبان کے حامی: انمی دنوں مشہور جہادی راہنما پر وفیسر عبد الرب دسول سیاف کا ایوں برخشن کا فاریوں کے طالبان کا پرخشنل قافلہ بدخشاں میں شالی اتحاد کے ہاتھوں لوٹا کمیا جس کے بعد پر وفیسر سیاف نے طالبان کی محایت کا علان کردیا۔طالبان کوایک خوشی میر جس کی کہ جبل السراج کے محاذ پر گرفتار ہوئے والے ان کے حالیہ میں میں کہ جسل السراج کے محاذ پر گرفتار ہوئے والے ان کے ایسان کو ایک خوشی میر جس کے ایسان کو ایک خوشی میر جس کے میان کردیا۔

کمانڈرملاخان محر، احمر شاہ مسعود کی جیل تو ڈکران کے پاس والیس کی پچے بیس کامیاب ہوگئے۔ طالبان قدوز کی بلغار: قدوز کے طالبان محصور دکھائی دینے کے باوجود مشرق ،مغرب ادر شال میں آزادان کارروائیاں کررہ سے تنے ۔ 22 جولائی کوانہوں نے طالقان ایر پورٹ پر حملہ کیا۔ فریقین میں زبردست کھکش دیکھنے بیس آئی ،اس دوران طالبان کے نشانہ بازوں نے طالقان سے اُڑنے والاسعود کا ایک طیارہ مارگرایا۔ مہینے کے اوافر میں فتروز کے طالبان نے بدخشاں کے دوقلعے فتح کر لیے۔ جبکہ وسطی

زبردست مختل دی کیفتے بیں آئی ، اس دوران طالبان کے نشانہ بازوں نے طالقان ہے آڑنے والامسود کا ایک طیارہ مارگرایا۔ مینیئے کے اواخر بیں فندوز کے طالبان نے بدخشاں کے دو قلعے فتح کر لیے۔ جبکہ دسطی افغانستان میں تعینات طالبان نے غور بند پر حزب وحدت کا ایک بڑا حملہ ناکام بنادیا۔ احمد شاہ مسود نے کا نل پر قبنے کی مہم بہتر بنانے کے لیے چار یکار اور بگرام ایر پورٹ کے کاذ جزل بابا خان اور جزل آمف دلاور کے حوالے کردے۔۔

شال میں ایک نی حکومت: ماہ اگست میں بھی مید سے جاری رہے گراس کے ساتھ ساتھ سا گاار سفار تی میدانوں میں بھی فریقین کی سرگرمیاں بڑھ کئیں۔ اگست کے پہلے ہفتے میں اقوام متحدہ کے میکرٹری جزل کونی عنان نے افغانستان کے لیے لخذار برا میسی کو نیا نمایندہ مقرد کردیا۔ لخذار براہیی 16 بتيروال إل اگت 1997 و كوسخارب افغان ليورون سے گفت وشنيد كے ليے اسلام آبادآ ي كر انيوں كو كا مال ندہوئی۔ ادھر برہان الدین ربانی نے اپنی صدارت کی رکھتے ہوئے ٹال کے کیونٹ کروہوں کے ساتھا کی نیا حکومتی ڈھانچرشکیل دے دیا جس میں حکمت یار کی جگہ عبدالرجیم ففورز کی کووزیرا ملم مقرر کیا گیا عبدالرجیم غورزنی برا شا طر، تجربه کارادر سیای جوژ تو ژکا ما بر کمیونسٹ قعا۔ اس کا شال حکومت کا وزیراعظم بنامستنبل میں طالبان کے لیے پریشان کن ہوسکا تھا۔اس نے حکوی ڈ مانچے کے وجود میں آتے بی احد شاہ سسود نے عالمی سلے پر ایک سا کہ بہتر بنانے کے لیے میڈیامہم تیز کردی۔اس نے واکس آف امریکا کوائٹرویودیتے ہوئے اعلان کیا کہ کائل پر تبغیر کے ہم خواتین کوآزادی دے دیں گے۔ ان دنول کابل میں غیر کلی محافیوں کی نقل وحرکت شدمرف بڑھ کئ تھی بلکہ کن محالی ملکوک حرکات میں ملوث مائے <u>محمح تتے۔</u>

طالبان کی سحافیوں پر یا بندی: ان مشکوک سرگرمیوں کی دجہ سے طالبان محومت نے مکی سلامت کے چین نظر محانیون پر درج ذیل پابندیان عائد کردین:

- المحافى كونتدهاد نے خصوصی اجازت نامہ لینالازی ہوگا۔
  - n الى كالى ك كفوس موكل يس قيام كري مرا
- زیراستنمالگاڑی کانمبراور مالک کا پادرج کروائی کے۔
  - کالمان کے ایک تمایندے کوہمراہ رکھیں گے۔
  - ویڈ ہو کیمرواورٹی دی سیٹ استعال نہیں کریں گے۔
    - 🕥 جاندار کی تصویر نہیں اُتاریں گے۔

د نیا بھر کے محافیوں نے طالبان کی ان یا بٹریوں کا بُرامنا یا اورا ہے آزادی اظہار رائے کے منافی قرارديا

شال كانيا وزيراعظم بلاك: اكست كے وسل بن ايك عجيب حادثه رونما موا- شالى حكومت كانيا در براعظم عبد الرحيم خنورز كى ايك فضائى حادث على ولاك بوكيا- اس كساته بربان الدين ربانى ك مشرخاص کے علاوہ کئ اہم فوجی وسیائ شخصیات بھی جان سے ہاتھ دھو پیٹھیں۔ شروع میں یوں لگا جیسے طیارے کی تبای ایک سوچی محمی کارروائی کا نتیجہ ہوگی مگر بعد می خود ثالی اتحاد کے ذرائع نے تعمد یق کی كريرايك حادث تحال طياره لينذنك كدوران باللث سعبة قابوموكرايك كمائى من جاكراتخا طالبان فقد وزسمنگان برقابض: تنن ماه ک مبرآ زماجتگ اور ذبردست جانی نفصان برداشت کرنے 254

تاریخ افغانستان: جلیدده م کے بعد طالبان کے لیے توحات کے در دازے ایک بار پھر کھلنے لگے۔ طالبان کے وزیر اطلاعات ملا امیر خان متی تن ماہ کا پرصعوبت سفر کر کے قدّ دوزے بخیریت فند ھار چینچنے میں کا میاب ہو گئے۔ یہ تمبر 1997 م کے ادائل کا دا قعہ ہے۔

اس کے چنددن بعد قندوز کے طالبان جمرت انگیز رفآر کے ماتھ قندوز سے لکے اور سمزگان کے اہم شہر'' ناشر قان' (قلم) پر قابض ہو گئے۔ آئیس اس پڑٹ قندی کا موقع خود ثالی اتحاد کی شرارت نے موا کیا تھا۔ ہوا ہے قا کہ 7 سمبر تک طالبان مزید آ کے بڑھنے کی کمی مصوبہ بندی کے بغیر قندوز کے باہر'' در ہ کا سمزگان 'پرواقع آ ہے مورچوں میں آ رام کررہے تھے۔ اچا تک آئیس اطلاع کمی کہ ثالی اتحاد کی فرمیں سمزگان پر قبضے کی کوشش کر رہی ہیں اور سمزگان کا گورز مجید خان جو تزبیا اسلامی سے تعلق رکھا تھا، ان کا سمزگان کے جند ثالی اتحاد نے سمزگان کے شرعی کے جند ثالی اتحاد نے سمزگان کے شرعی کی سمزگان کے جند ثالی اتحاد نے سمزگان کے شرعی کے جند ثالی اتحاد نے سمزگان کے شرعی کے جند ثالی اتحاد نے سمزگان کے شرعی کی سمزگان کے شرعی کی سمزگان کے شرعی کی سمزگان کے شرعی کو سمزگان کے شرعی کے سمزگان کے شرعی کے ساتھ کی سمزگان کے شرعی کے ساتھ کی سمزگان کے شرعی کی سمزگان کے شرعی کے سمزگان کے شرعی کے ساتھ کی کان کے شرعی کے ساتھ کی سمزگان کے شرعی کے ساتھ کی سمزگان کے شرعی کی سمزگان کے شرعی کی سمزگان کے شرعی کی سمزگان کے شرعی کے سمزگان کے شرعی کے سمزگان کے شرعی کی سمزگان کے شرعی کی سمزگان کی سمزگان کی سمزگان کی سمزگان کے شرعی کر سمزگان کے سمزگان کے شرعی کی سمزگان کی سمزگان کے سمزگان کی سمزگان کی سمزگان کی سمزگان کی سمزگان کی سمزگان کے سمزگان کی سمزگان کی سمزگان کی سمزگان کے سمزگان کی سمزگان کی سمزگان کے سمزگان کی سمزگان کے سمزگان کی سمزگان کے سمزگان کے سمزگان کی سمزگان کے سمزگان کی سمزگان کے سمزگان کی سمزگان کے سمزگان کی سمزگان کے سمزگان کی سمزگا

اس فتے کے بعد شالی اتخاد کی فوج کے حوصلے بہت بڑھ گئے اوراس نے اپنی چھاؤٹی سے جوفلم سے 40 کلومیٹر دورشاہ باغ علی کے مقام پرتھی، فقد وزکی طرف کوچ کرویا تا کہ طالبان کو بھی نقد وزے بے دفتل کرویں گروتد وزکے طالبان نے کمرس کر مقابلہ کیا اور چند گئے تک گھسان کی جنگ کے بعد شال اشحاد کی افواج آئے پاؤں چیچے بئی چلی گئیں اور فقد وز کے طالبان آگے بڑھے برصے برصے سمنگان ایر پورٹ تک پہنے گئے جہال نماز ظہر اواکر کے انہوں نے ظلم شہر کی طرف کوچ کرویا۔ شام تک ظلم شہر کی طرف کوچ کرویا۔ شام تک ظلم شہر طالبان کے پاس آگیا تفاح شاہراہ کا اہم دفائی نقطہ ہے۔ پروان، کا بیسا، بل خمری اور سال بھی شاہراہ کا اہم دفائی نقطہ ہے۔ پروان، کا بیسا، بل خمری اور سال بھی شاہراہ کا اہم دفائی نقطہ ہے۔ پروان، کا بیسا، بل خمری اور سال بھی شاہراہ کا ایم دفائی نقطہ ہے۔ پروان، کا بیسا، بل خمری اور سال کے بات آگیا ہے دور سال بھی میں سے دار آگی ان اور سال کے بات آگیا ہے دور سال کی سے دار آگی ان اور سال کے بات آگی سے دور سال کی سے دور سال کے دور سال کی سے دور سال کی کور سے دور سال کی سے دور سال کی سے دور سال کی سے دور سال کی دور سے دور سال کی دور سے دور سال کی دو

سمنگان کے مرکز ایک کے داستے بہاں آگر ملتے ہیں۔ بہال قبضے کے بعد سالا تک شاہراہ پرواقع ال تمام شروں کا رابطہ مزاد شریف سے کٹ گیا جو ڈالفین کے قبضے میں شقے۔

جیرتان بندرگاہ: طالبان نے ظلم ش مور پے معبوط کرتے ہی مزارشریف کی طرف کوئ کیا۔ شہرکا گرددنوان سے دانطِ منقطع کرنے کے لیے انہوں نے پیر 9 ستمبر کی شام جیرتان دورا ہے پر قبضہ کرلیا جو مزادشریف سے صرف 15 کلویٹر دور ہے۔ اس کے بعدوہ دریائے آمو کی طرف بڑھتے رہاور رات کی تاریکی میں جیرتان بندرگاہ پر قابش ہو گئے جودریائے آمو کے کنارے وسط ایشیاا درانفانستان کے درمیان اہم تجارتی مرکز کے طور برمشہوں۔

طالبان کے قتل عام کا سب سے بڑاؤ مددار عبدالمالک اس صورت حال سے ایسا بدواس ہوا کرسب کی چوڑ چھاڑ کر دہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے آبائی علاقے فاریاب جاکر دم لیا۔ اس کی غیر

موجود کی میں مزار شریف پرایک بار پھر حزب وصدت کے بے رخم جنگیجوقا بیش ہو گئے اور شہر میں لوٹ مار کا بازار پھر گرم ہو کیا۔ ادھر طالبان نے مزاد شریف کے ایر پورٹ پر قیضہ کرلیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک دن میں دوبارہ شہر پر قبضہ کرلیں گے۔ گر طالبان اب پھونک پھونک کرقدم رکھ دہے تھے۔ انہوں نے شہر کے اردگر دتمام بستیوں اور شاہرا ہوں میں مور چہ بندی جاری دکھی۔ کا صرہ تخت اور طویل ہوتا چلا میا۔ مزاد شریف کے اودگر دتمام مقای کما نازر طالبان سے جالے تھے۔

روستم کی دایسی، طالبان کی یسیائی: بظاہر طالت طالبان کے تن میں نظرا تے شے گراس پردے میں ایک طوفان کے آثار جنم لے دہ ہے۔ جزب وصدت اور دوستم کے گروہوں کو بھر پورا ہداد ملے گئی تمی ۔ وہ طالبان سے جا ملنے والے کمائڈروں کو خفیہ طور پر خرید رہے شے۔ حزب وصدت (خلیل گروپ) کے رہنماؤں استاد تحقق وغیرہ نے دوستم کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ کرلیا تھا اور اس کی والبسی کے لیے زمین ہموار کرنے میں کا میاب ہوتے جارہ سے سے ۔ اس مہم کے نتیج میں اکتوبر کے وسط میں دوستم اجا تک شالی افغانستان میں نمودار ہوگیا۔ اس نے قلعہ چنگی میں تیا م کیا اور فوراً بیا علان نشر کیا کہ دہ آ دھ گھنٹ قبل دطن والبس آ کی نہیا ہے۔ طالبان سر براہ ملا محد عمر کو جوں ہی یہ خطرہ تھا کہ طالبان خود یا فی کمائڈروں کے گھیرے میں آ جاتے۔ طالبان نے پہلے حیر تان بندرگاہ فالی کی۔ اس کے فوراً بعد 20 دوزے مزاد شریف کا محامرہ آ ٹھا کر بسیائی طالبان نے پہلے حیر تان بندرگاہ فالی کی۔ اس کے فوراً بعد 20 دوزے مزاد شریف کو گھیرے ہوئے طالبان طالبان نے پہلے حیر تان بندرگاہ فالی کی۔ اس کے فوراً بعد 20 دوزے مزاد شریف کو گھیرے ہوئے طالبان میں بھی فقد دن کی طرف بسیا ہو گئے۔ بیا کو بر 1997ء کے دوسرے عشرے کا ذات ہے۔

روسم کی آ مدے مزاد شریف اور گردونواح کے اذبک کماغڈروں نے ایک بار پھراس کی حلقہ بگوشی افتقار کر لی۔ انہوں نے مزاد شریف میں خوب لوٹ مار کر کے فتح کا جش منایا۔ اقوام شخدہ کی ایجنسیوں کے دفاتر اور دفائی اداروں کے مراکز بھی لوٹ لیے۔ ان کا عملہ اذبکوں کے خوف سے شہر چھوڈ کر فرار کو دفاتر اور دفائی اداروں کے مراکز بھی لوٹ لیے۔ ان کا عملہ اذبکوں کے خوف سے شہر چھوڈ کر فرار مالیان کا افسال ان کے خلاف جاری سازشوں کی کا میابیاں مالیان نے خلاف جاری سازشوں کی کا میابیاں کے خلاف جاری سازشوں کی کا میابیاں داشتی ہوگئیں۔ شالی انتحاد کا نیا خات دور کرنے کی ضرورت بھی محسوں کر لی۔ مالی انتحاد کا نیا خاک نیا کو جو مسلم بلند کردیے ہے ہی اختلافات دور کرنے کی ضرورت بھی محسوں کر لی۔ مالی انتحاد کا نیا خاک نیا ہو ہی میں بر بران الدین ربان کی ذیر صدارت تمام جنگ ہو کما نیٹر دول کا انتحاد کا نیا خال ہو ہی ہو جزل عبدالما لک کے خائب جزل میں میں جزل عبدالما لک کی حکومت ہوگ ۔ کوزی، شرغان پر جزل عبدالما لک کی حکومت ہوگ ۔ نوزی، شرغان پر جزل عبدالما لک کی حکومت ہوگ ۔ دوتم کوخوش کرنے کے خائی بالی کوخوش کرنے کے خائی بردار میں انتحاد کوخوش کے خائیں جزل میں المیک کی حکومت ہوگ ۔ دوتم کوخوش کرنے کے کے دبائی خانے بائی کا عہدہ بھی دے دیتم مزاد شریف ہو دوتم مزاد شریف سے دستم دوار دوتم کی کوخوش کرنے کے خائیں کا عہدہ بھی دے دیتم مزاد شریف سے دستم مزاد شریف سے دستم دولوں کوخوش کرنے کے کے دبائی نے اسے خائی کا عہدہ بھی دے دیتم مزاد شریف سے دستم دولوں کے دوتم مزاد شریف سے دستم دولوں کی دید دوتم مزاد شریف سے دستم دولوں کیا گوٹوش کرنے کے کانے دوتم مزاد شریف کے دوتم مزاد شریف کے دوتم مزاد شریف کے دوتم مزاد شریف کے دیتا کو دوتم کو دیا دوتم مزاد شریف کے دوتم مزاد شریف کو دیتا کی دوتم مزاد شریف کے دیتا کی دوتم مزاد شریف کے دوت

بتيسوالياب 256 تارخ افغانستان: جلدِ دوم ہونے کو بھی تیار نہ ہوتا مگر فی الحال اس کے اذبک دہے منظم نہیں تھے اس کیے اس نے مزار شریف پر جزل نوزی کا اقدار پادل نخواسته تسلیم کرلیا و پیے بھی جزل فوزی کا مزار شریف میں اثر بہت کم رہ کیا تھا۔ وہاں کی اصل طافت اب بزارہ جات اور حزب وحدت منے حزب وحدت نے دوستم کی والیسی مل خاص تعاول کیا تعاس لیے دوستم ان کے خلاف زبان کھول کر بدمزگی پیدائبیں کرنا چاہتا تھا۔البتداک نے عبدالملک کر طاف وب بیانات دیادرطالبان کے آل عام میں اس کے جرائم کی تفسیات میڈیا کو بتا کی۔ طالبان پرشالی اتحاد کے مظالم : مصرین مے مطابق دوستم اس طرح طالبان کی مدردیاں ماصل ر عابتاتھا۔ یکی دجہ ہے کہ اس نے دشت کیل میں طالبان کی اجہا گی قبروں کی تلاش میں اقوام متحد ، کے تنتیش کارکوں کو مدددی۔ سانحہ مزار شریف کو 5 ماہ گزر بچے تھے ادراب مختلف ذرائع سے اس سانے کی روح فرسا تنصیلات سامنے آئے لگی تھیں۔ان ذرائع کے مطابق اس سانے میں بزاروں طالبان گرزار ہوئے تھے۔ان کی اکثریت کو بڑی بے رحی سے موت کے گھاٹ اُتار دیا گیا جبکہ باتی ما عرو تید خانوں مں بدر ین اذیش برداشت کرتے رہے۔ سب سے پہلے ان مظالم کی خریں ہفت روزہ 'ضرب مؤمن' نے شائع کیں اور 21 نوم ر1997, كى اشاعت شل ية بمكد خيز انكشاف كميا كم جوز جان اورشرغان كركر دونواح ميس كم ازكم دو بزارطالبان مەنون بىل جنبىس120 جىما ئى قېرون اور 9 كنوۇن بىلى زىدە دەن كردىيا گىياتھا\_ بعد ش قل عام سے فی نکلنے والے چیم خوش قسمت طلبہ نے مزیدروح فرسا انکشافات کیے۔انہوں نے بتایا کو آن کرنے سے پہلے طالبان کو اتن دیر تک بھوکا بیا سار کھا گیا کدان میں سے کئ نقابت کی دجہ سے ایز یاں رگز رگز کردم تو ڈ گئے۔اس کے بعدان کوگر د بول کی شکل میں ٹرکوں پر لا دا گیا، کنٹیزوں می مخونسا ممیا اور پھر انہیں دشت کیلی اور دوسرے ویران علاقوں میں لے جایا محیا۔ یہاں بڑے بڑے مر علی اور کنویں پہلے سے کھود لیے گئے تھے۔طالبان کوجن کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، د محکے دے دے کران گڑھوں میں گرادیا تمیا۔ مزاحمت کرنے والے طالیان کوباہر ہی کو لیوں سے بھون ریا گیا۔ پھرانہیں بھی کنوؤں میں پھینک دیا گیا۔اس کے بعدد پر تک اعدحاد صند فائز تک کی گئی جس ہے کنوؤں میں گرے ہوئے قیدی مرغ بسل کی طرح تڑ ہے گھے۔اس پر بھی اکتفانہ کیا گلیا بلکہ دئی بمول ے قدیوں کے بریجے اُڑادیے گئے۔ آخر مل تمام کوؤں کو بلڈوزروں کے ذریعے پاك دیا میا۔طالبان کا یہ بہیمانی آل عام جون 1997ء میں ہزارہ جات اور عبدالما لک کی ملیشیا کے ہاتھوں ہوا۔ ا کے سال اگست 1998ء میں جنیوا میں انسانی حقوق کمیشن کے ترجمان جان دلزنے یہاں تحقیقات

کے بعداج گاتی عام کی تقعدیت کی اور بتایا کہ شرعان کے زویک دشت کی اور مزار شریف اور حیر تان

کے مابین و شیخ صحرا شرکی بڑی بڑی اج گا تھ ترین ہیں جن میں مرف دشت کیلی کے مدفوں میں دو ہزار

ے زائد لاشیں ملی ہیں ۔ اقوام متحدہ کے خصوصی تمایند سے پیک چونک ہیرن نے بھی اس کی تقعدیت کی ۔
عبدالمالک کے ایک وفادار افسر سلیم صابر نے ان جرائم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کو ایسے کنٹیزوں میں بند کر کے صحرا تک لے جایا جاتا تھا جن میں ہوا کا بالکل گرز میں ہوتا تھا۔ بہت سے طالبان دم کہ شاور چش کی وجہ سے جال بھی تھوٹ و سے اُنٹیزوں گری کی وجہ سے ان کی کھال جسموں سے اُنر چکی تھی۔
عبدالمالک کی درعم و صفت فوج اور ہزارہ جات نے نہ صرف طالبان کا قل عام کیا تھا بلکہ انہوں نے مزار شریف کے گردونوا میں گئی ماہ تک الی آباد یوں میں خون کی ندیاں بہا کیں جن کے بارے میں انہیں فک تھا کہ بہاں طالبان کی حمایت کا عضر پایا جاتا ہے ۔ سمبر 1997ء مزار شریف ہوائی اف سے انہیں فک تھا کہ یہاں طالبان کی حمار سے انہیں آباد تا می چھوٹا ساگاؤں ان کی خون آشای کی جھیٹ چڑھا ۔ یہاں 150 فراد جن میں بھی کے کروہ طالبان کے حامی ہاں 150 فراد جن میں بھی کے کروہ طالبان کے حامی ہیں۔

پدن ادر ہوری میں اس سے بے رجمانہ سلوک: طالبان کے جوافراد قیدی بنالیے گئے ہے، ان کے ساتھ جائوروں سے بدتر سلوک کیا جارہا تھا۔ انہیں تنگ وتاریک کوٹھڑ یوں بی بندر کھا۔ ارہا تھااور سخت جری مشتت کی جاری گئی۔ انہیں کوڑوں سے پیٹرنا، لاتوں اور مکوں کا نشانہ بنانا، روزانہ بخل کے پچاس پچاس بھیا دیا، گرم لو ہے سے داغ دینا عام معمول تھا۔ کھانے کے لیے برائے نام غذادی جاتی ۔ بیت کے مہولتوں سے حروم شے ادران کے زخم گئے سڑتے رہتے تھے۔ احمد شاہ مسعودان بیل سے بہت سے طالبان کواپٹی ہوس انتقام کا نشانہ بنائے کے لیے تئے شیر لے کیا تھا۔ تئے شیر جی مشالم تو ڑے جاتے ہیں کر کا بچرمنہ کوآتا ہے۔ بست سے طالبان قید سے۔ ان پرجومظالم تو ڑے جاتے تھے، انہیں س کر کا بچرمنہ کوآتا ہے۔

فَیْ شیر میں قد کا نے والے ایک طالب علم کا بیان ہے کہ ان کی بیر کیں گندگی و غلاظت کا ڈیمر میں۔
مرف ان میں رہتا ہی آ دی کا جینا دو بھر کرنے کے لیے کا فی ہے۔ آئیں ہروقت تحت اور غلیظا گالیاں دی
جاتیں۔ سخت جسمانی تشدد کیا جاتا۔ پورے چھ مہینے آئیں روٹی تک ٹیس دی گئی۔ کھانے کے لیے اور
کھائی چھوں اور درختوں کے پتے ان کے آگے ڈال دیے جاتے ہے۔ پاکستان کی جہادی تنظیموں نے
ان کے لیے خور دنوش کا سامان اور پھور آئی ہیجی آو" بین شیری بجابہ" اے شیر ما در بھو کر ہفتم کر گئے۔
مرب مؤمن نے 5 دمبر 1997 و کی اشاعت میں ایک لرزادیے والی خبر شائع کی جس کے مطابق فرین کی جیل وہ
نی شیر کی جیل میں قید ایک حافظ قرآن طالب علم کی زبان کاٹ دی گئے۔ اس بھی اند سزاے پہلے وہ

- GILLER

### مأخذومراجع

🏚 ...... طالبان جندالله فینی به دیدی 🔩 ..... بهنت دوزه کلمبیر: جلد1997,1996 م

ميد منت دوزه خرب مؤكن ، جلد 1 ، 2 ..... بنت دوزه خرب مؤكن ، جلد 1 ، 2

🏚 ..... امت، روزنامه جنگ، دیگرروزنامی اور د بفت روزه جرا مر

#### تينتيسوال باب

# فتح مزار شریف و بامیان

1998ء کا آغاز: نیاسال شروع ہوا تو طالبان ایک بار پھر شال پرفوج کئی کے لیے تازہ دم نظر آئے۔
جنوری 1998ء کے پہلے ہفتے میں انہوں نے دوستم کے علاقے پر تملہ کرکے ' قیصار' سمیت 50 کلامیٹر کا علاقہ بھین لیا۔ ادھر طالبان کالفین نے زیر زمین سرگرمیاں شروع کر رکھی تھیں۔ سروبی میں مبتای کما عثر روں میں اڑھائی لاکھ ڈالر تعقیم کے گئے تا کہ وہ بغاوت کردیں۔ قد هاد میں طالبان کے مرد آئ ملا داداللہ کے لی سازش تیارتی۔ ایک دن چند کے قام ادرائے میں گھات لگا کر بیٹھ کے گر ملا داد
اللہ کا گاڑی سے پہلے وہاں سے ایک اور گاڑی گزری کھات میں چھپے سے افراد نے غلط نہی سے اس کو نشانہ بنا ڈالا حالانکہ بیگا ڈی ان سے ایک اور گاڑی کر دل نقیب کی جو ریانی کا سابق کمانڈ رہوا۔ کچھ دیر بعد ملا داداللہ وہاں سے گزر ہے تو تباہ شدہ گاڑی سے زخیوں کو نکال کرخود بہتال کی بیجا آئے۔ انہیں بعد میں معلوم ہوا کہ جمل آ دروں کا اصل ہونہ وہی ہے۔

اپئی شظیم بہتر بنانے کے لیے ان دنوں طالبان نے ایک اہم نوعیت کا فیصلہ کیا۔اب تک وہ رضا کاروںاور مجاہدین کے گروہوں کے اعماز بی اگرتے تھے۔ با قاعدہ فوتی نظم دلتق سے بہت دور تھے مگراب'' تو می فوج'' یا'' طالبان سلح افواج'' بنانے کا اعلان کیا عمیا۔ تاہم دسائل کی کی کا وجہ سے سے کو لُن'' جدید'' یا'' مرتب فوج'' ندین کی۔

شعبہ امر بالمعروف كا قيام: فرورى كة غازش ايك اورا بم شعبة اتم كيا كيا اے"امر بالعروف وئى كن السكر" كا نام ديا كيا اس كے عہدے داروں كى ؤ مددارى تقى كدوہ معاشرے سے كنا بول، شرى محرمات اورا خلاتى برائيوں كا خاتمہ كريں اورلوگوں كو نيكى كى تلقين كريں۔ اس شيع كے عہدے داروں كو گورنروں تك سے باز پرس كے اختيارات حاصل تھے۔" امر بالعروف وئى كن السكر" نے مك شي برائيوں كا ذالے كے ليے بھر يودكا م كيا۔ تاريخ افغانستان: جلدِ دوم

سول الجيئر تک كفن ميں انہيں كمال حاصل تھا، ان كى تغييرى تمينى كا دائرہ پورى دنيا ميں تھيل كيا۔ افغانستان پرروس کے بلغار کے فوراً بعد شیخ اسامہ نے جہادیش حصر لیا۔ وہ 1979 م کے دوران 22 سال کی عمر میں روسیوں کے خلاف کڑے۔ ایک فنی مہادت کو کام میں لا کرانہوں نے مجاہدین کے لیے ماک افغان سرحدی علاقول بی ایسے زین دوز بینکر اور مور سے تعمیر کیے جو ہوائی حملوں سے بالکل محفوظ تحے۔ان عمارتوں کی تعمیر میں کی قدر مہارت سے کام لیا گیا تھااس کا اعمازہ لگانے کے لیے ہم کو وسفیر ک خفید تمارت کی مثال دیتے ہیں جواستاد سیاف کے مرکز کے قریب بزاروں فٹ بلندسلسلئر کوہ کواندر ہے کھوکھلا کر کے بنائی گئی تھی۔ اس عمارت میں رہائشی کمروں، اسلحہ خانوں، خوراک کے گوداموں اور یار کنگ کے علاوہ سوبستر وں کا جدیدترین ہمیتال بھی تھا۔ عمارت کی مرکزی سرنگ کی بلندی 200 فٹ تھی۔اس سے نکلنے والی ذیلی سرتگیس پورے پہاڑی سلیلے میں پھیل گئی تھیں جن میں ایک ساتھ کئ گاڑیاں چل سکتی ہیں۔ بیچرت آگیزمنصوبہ بن لادن نے صرف ایک سال چس کھل کیا تھا۔

1989ء مس سوویت او تین افغانستان سے نکش کمیا اور جہاد رفتے سے ہمکنار ہوا مگر بن الدون کا سفر جار کا رہا۔ وہ شیخ عبدالله عزام شهید مے گرویدہ ستے اوران کے افکاروکردارے بے حدمتا ترستے۔ وہ جہادکو بوری دنیا می زنده کرنا جائے تنے۔1989ء میں شیخ عزائم کی شہادت کے بعد بن لاون تی عرب مجاہدین کے عالمی قائد کے طور پر ماہنے آئے۔ان دنوں افغان بجابدین کے گروپوں ٹیں سیاسی چپقلش بہت بڑھ گئ تھی اس کیے اسامہ بن لا دن اس صورت حال ہے اُسکا کرواہی سعودی عرب آ مجتے اور شہداء کے بزار دل خاعدانوں کی کفالت کے منصوبے پر کام شروع کردیا۔1990 میں کویت پرعراق کے حطے کے بعد شخ اسامسعودی وزیردقاع شیزاده تا نف بن سلطان سے ملے اور ڈیزرٹ اسٹارم آپریشن کے لیے اپنی خدمات پیش کیں محرساتھ ہی شرط عائد کی کہ امریکا کو مداخلت کا موقع نددیا جائے۔ سعودی محمرانوں نے اں بیٹن کش کومستر دکرتے ہوئے امریکا کوٹوش آ مدید کہا جس کے تبائج وہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ چونکہ معودی شہزادے تا نف بن سلطان نے امریکا کو جزیرة العرب میں مداخلت کا موقع ویے میں اہم کردار ادا كما تماس لي شيخ اسامد في أيك الماقات شي ما تف يراسلام سي غدارى كالزام لكا ياساس برسعودى حكومت نے اسامہ بن لاون كو" ناپسنديده شخصيت " قرار ديا۔ يہ 1992 و كاوا تعب

اسمامه بن لا دن سود ان ش : اس دوران سود ان ش "دخس تراني" اسلاى انتلاب كي داغ بمل وال تيكيت يحد في اسامان كي مدركرنا جائة تعر 1994 ويس سعودي حكومت في اسامه بن الادن ك مسلس تنقيد سے برافرونته موکر انبیل جلاوطن كرديا۔ ان وقت انبيل سود ان ججرت كرجانا بهتر نظر تارخ افغانستان: ملدودم 262 شيتيسوال إ

آیا۔ چنانچدوہاں منتقل ہوکرانبوں نے حرب اورا فغان بجابدوں کا ایک منبوط کروہ بنالیا۔ 1993 میں میں ہیں ہے۔ کہ اور مہیں سے انہوں نے صومالیہ میں ھا خلت کرنے والی امر کی قوجوں کے خلاف کا دروائیوں کی آیادت کی۔ میکا دیشو (صومالیہ) میں 18 امر کی فوتی مارے گئے اورام ریکا صومالیہ سے نکل کیا۔ اب اس نے اسامہ بن لادن کو اپناسخت ترین حریف تصور کرلیا۔

اپریل 1996 میں امریکی صدر بل کانٹن نے دہشت گردی کے ظانف تا نون کی منظوری دے کر بن لادن کمپن کے 300 ملین ڈالر منبط کر لیے۔اس دوران طالبان کا عمبور مو چکا تھا اور انغانستان کے مشرق اور جنوبی علاقوں کا امن والمان بحال مور ہاتھا۔ان حالات میں شخص اسامہ کی 1996 میں دوبار و انغانستان آگئے۔ان کے ہمراہ ان کے بیوی نیچ بھی متھے۔وہ طالبان قیادت سے بالکل ٹاوا تف تھے

اس لیے ان پر اعماد نہیں کر سکتے تھے اس لیے وہ سیدھا جلال آباد ایر پورٹ پر اُترے اور کی ماہ تک جلال آباد میں علاقا کی شور کی کی امان میں رہے جس کاسر براہ حاتی عبدالقد برتھا۔

اس دوران امریکا کی جانب سے شخ اسامہ کو حوالے کردینے کے مطالبات شروئ ہوگئے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہی تقی کہ اکست 1996ء میں شخ اسامہ نے امریکا کے خلاف جہاد کا آغاز کرنے کا اعلان کیا تھا۔
امریکا کے نزدیک اسامہ کو گرفار کرنا ضروری تھا۔ یہ کا م ان دنوں زیادہ مشکل شرتھا کی تکہ افغانستان کے مقامی کمانڈروں میں سے درجنوں کمانڈرخود بخار سخے ادران کی و قاداریاں ڈالروں کے موض بگن تھی۔
اسامہ بن لا ون صرف مقامی کا ہم رہنماؤں کے ہمرو سے پر محفوظ سنے ورندور حقیقت ربانی کو طالبان سے قائدہ اُنھا کہ کو مت اس موتی سنا ہم ہدی کی مزید حمایت کی ضرورت تھی۔ اسے خوش کرنے کے لیے ربانی کو مت اس موتی سے قائدہ اُنھا کہ کی کا مزید حمایت کی ضرورت تھی۔ اسامہ بن لادن کو حوالے کرنے کا معاہدہ کرلیا۔ ترین کے اون کو اس مرد کر نے کا معاہدہ کرلیا۔ ترین کے اسامہ بن لادن کو حوالے کرنے کا معاہدہ کرلیا۔ ترین کو اس مرد کر تے۔ تا ہم اس سے قبل کہ اسامہ بن لادن پر ہاتھے ڈالا جاتا، طالبان نے اچا تک جا ال آباد کی مفرور کرتے۔ تا ہم اس سے قبل کہ اسامہ بن لادن پر ہاتھے ڈالا جاتا، طالبان نے اچا تک جا ال آباد کی مفرور کرتے۔ تا ہم اس سے قبل کہ اسامہ بن لادن پر ہاتھے ڈالا جاتا، طالبان نے اچا تک جا ال آباد کی طالبان اور بن لادن کا امریکی اسے شرور کرتے۔ تا ہم اس سے قبل کہ اسامہ بن لادن پر ہاتھے ڈالا جاتا، طالبان نے اچا تھے۔ کہ طالبان اور بن لادن کا ادان کا اس مدین لادن کو معز زمہمان کی حیثیت دے کر ہم مکن سہولت کر ایان اور بن لادن و دانوں ان ادن کے معز زمہمان کی حیثیت دے کر ہم مکن سہولت

فراہم کی۔ادھری آئی اے نے اسامہ بن لادن کی گرفتاری کو اپنا ہدف بنالیا۔ 1997 مے شروع میں کی آئی اے کے اسامہ بن لادن کی گرفتاری کو اپنا ہے ایک خفیہ کی آئی اے کے کمانڈروں نے پاکستانی اہلکاروں اورافغان باشدوں کی مددے شیخ کے ظاف ایک خفیہ آ پریشن کیا مگر وہ انہیں اغوا نہ کرسکے۔اس کے بعد اسامہ بن لادن امریکا کے خلاف مسلسل بیانات

رہے رہے۔23 فروری 1998ء کو توست میں واقع القاعدہ کے مرکز سے ایک اعلام یہ جاری ہوا جس میں یہود و نصاریٰ کے خلاف اعلان جہاد کیا گیا اور کہا گیا کہ امریکا عالم اسلام کے مقامات مقدمہ پر تا بعن اور سلمانوں کے دسائل کا غاصب ہے اس لیے امریکا اور اس کے اتحاد یوں کے خلاف جہاد فرض ہے۔14 را پر بل 1998ء کو قد محارکے گور قر ملاحسن رہائی نے امریکا کے مطالبے کے جواب میں کہا کہ ہم اسامہ بن لادن کو کسی قیمت پر امریکا کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اسکلے ماہ میڈیا پر می خبریں گشت کر نے لگیں کہ اسامہ کی گرفاری کے لیے امریکی کما تدر ذیا کستان کی تا ہیں اور مرحدوں کے آس یاس ان کی نقل و حرکت جاری ہے۔

تينتيسوال بإب

یا کستان کا ایٹی دھا گا: بیدن پاکستان پر بھی تخت دباؤک سے۔ بھارت نے ایٹی دھا کے کر کے اسے مرکوب کرنے کی کوشش کی تھی۔ پاکستانی وزیراعظم میاں نواز شریف پر جوابی دھا کے نہ کرنے کے لیے امر کی دباؤ بڑھ رہا تھا۔ تاہم پاکستان نے خطرہ مول لیتے ہوئے 28 مئ 1998 وکو ایٹی دھا کے کری دیا دیار طرح کہا اسلامی ایٹی طاقت ہونے کا اعزاز حاصل کرلیا۔ طالبان نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا۔ 15 جون کو طالبان کے وزیر اطلاعات ملا امیر خال متی نے پاکستان کے ایٹی دھاکوں کی جمایت کرتے ہوئے میڈیا پر کہا کہا گرا پٹی دھاکو کرتا جرم ہے تو اسرائیل کو امریکا نے ایٹی صلاحت کو ل فراہم کی؟ جون 1998 ویس شالی اتحاد کے ملاتے تخاریس ہولناک زلز لیآیا۔ 5 بڑار افراد جال بحق ہوگے۔ جون 1998 ویس شالی اتحاد کے ملاتے تکاریس ہولناک زلز لیآیا۔ 5 بڑار افراد جال بحق ہوگے۔ طالبان نے شالی اتحاد سے اختلافات بھلاکر متاثرین کو احداد کی پٹیش کش کی۔ تاہم یہ چیش کش شکوک

طالبان کا فاریاب پر حملہ: جون 1998ء کے وسط میں طالبان دوستم کے علاقوں پر حملے کے لیے تیار سے ۔ دوستم کوزیادہ خطرہ بیر تھا کہ طالبان دشت کیا کے مختر صحرائی راستے سے گزرکر''شرغان'' پر بھی تملہ کر سکتے سے گرزگر''شرغان'' پر بھی تملہ کر سکتے سے گرزگر''شرغان' پر بھی اندخوئی'' پر جو دولت آباد ہے 70 کلومیٹر دور تھا ، تملہ کردیا۔ بھی راستہ آگے شہرغان کو بھی جاتا تھا۔ طالبان جد 26 جو لائی 1998ء کو ایم تو کئی ہو گئے۔ ہفتے کو وہ دن بھر مقا کی نوگوں سے اسلحہ طالبان جد 26 جو لائی 1998ء کو ایم شرغان کی طرف یلغار کردی۔ تاریکی چھلنے سے قبل شرغان کے دفاع کو خطا اول ٹوٹ چکا تھا اور از بک سپائی شرغان سے فرار ہونے کی تیاریاں کرد ہے تھے گرطالبان منان کے اور حالات کا جائزہ لینے گئے۔ کی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کو ل کو کا دوران کا اگل تھلہ کہاں سے ہوگا؟

وشبهات كى تذر موكنى \_

ایک دن نماز نجر اداکرتے عی طالبان نے شرعان جانے والی شاہراہ کو چوڑ دیا اور ایک کے فیر معروف دانے دن نماز نجر اداکرتے عی طالبان نے شرعان جانے ہے۔ سرماستہ جوآ کے جاکر مزار شریف شرعان معروف دانے پر جل دیے جوکہ 'خواجہ دوکوہ'' کے گزرتا ہے۔ سرماستہ جوآ کے جاکر مزارشر لیف شرعان اور موکن آباد مثابراہ سے لاجاتا ہے، طالبان کے قبضے میں آگیا۔ اس طرح شمن شہر، تگاپ، فیض آباداور موکن آباد دونوں طرف سے طالبان کے محامرے میں آگئے۔ سے جعرات 9 جولائی 1998 م کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد عام تملیشروع ہواجس میں 250 کیونسٹ مارے گئے اور بڑی تعداد میں گرفآر ہوئے۔ ذکور، میں شرطالبان کے قبضے میں آگئے۔

''میمنہ'' پر قبضہ: اتوار 12 جولائی کو طالبان نے فاریاب کے دارائکومت''میمنہ'' پر تملہ کیا۔ یہاں جزل دوستم کے چندہ جنگوؤں کی بڑی تھ ادموجودتی جنھیں طالبان کے خلاف ایک بڑے حلے کے ایم تارکیا گیا تھا کراس سے پہلے می طالبان نے آئیں جالیا۔''میمنہ'' کی فتح بھی گیارہ سواز بک بہای گرفارہوئے۔ایک آبلی کا پڑم پیکڑوں روی گا کیڈڈ میزائل، 108 ٹیک، 250 پک آپ گاڑیاں اور 50 بکتر بندگاڑیاں مال غنیمت کے طور پر ہاتھ لکیس۔ میمنہ کے پہاڑوں جس ایرانی اسلے کے 20

00 ہمر بدہ ریاں ہاں بہت ہے ور پر ہو ہے۔۔۔ بہدے کے ایم زاروں اور کنٹیزوں کے کئی قاقے بڑے گودا مرد یافت ہوئے جن میں موجودا سلخ بختل کرنے کے لیے ٹرالروں اور کنٹیزوں کے کئی قاقے کن دن محک معمروف رہے۔ شہر غالن کی فتح: طالبان خاموثی ہے آگے بڑھتے ہوئے شہر غان مزار شریف شاہراہ پرآ مجے۔ابوہ

شرعان فی خ فی طالبان خاموتی سے آئے بڑھتے ہوئے تبرعان مزاد تریف تا ہراہ پرآھے۔ابدہ ان دونوں شہروں سے گیرسکا تھا مرطالبان کا ان دونوں شہروں سے گیرسکا تھا مرطالبان کا نقل دحرکت پوشیدہ دری ہے اگر دفتم سے 1998ء کو جب دہ ایکا کیک مزاد شریف کی طرف سے شہرغان پر تملہ آورہو سے تو شرغان کی دوستم ملیشیا کے چکے چھوٹ کے دوستم سب سے پہلے فرار ہوکر از کستان میں ہناہ گرین ہوا اور دہاں سے ترکی چلا کیا۔اس کے بھا گئے من از یک کما تذروں نے فوراً ہتھیار ڈال دیے ہناہ گرین ہوا اور دہاں سے ترکی چلا کیا۔اس کے بھا گئے۔

طالبان نے یہاں دم ندلیا اور فورا سر پل پر چڑھائی کردی۔ پہلے وہاں چہل میلے کے پانچ میزائل کے بعد دیگرے دانے۔ کوئی جواب ندآیا تو طالبان آگے بڑھتے چلے گئے۔ شبرغان کی فتح کے ایک گئے بعد ''سر پل'' بھی فتح ہوچکا تھا۔ دو دن کے اعدا عربشرغان سمیت جوز جان کا پورا صوبہ طالبان کے تنرول میں آگیا۔ دوستم کے بزاروں سپائی فرار ہوگئے۔ بعد میں ان کی اکثریت نے کوئی جائے بناہ ند کمنے پر طالبان کے سامنے ہتھیارڈال دیے۔ یہاں 10 بلین (عمیارہ کھرب) کمدب میز میں بناہ ند کمنے پر طالبان کے سامنے ہتھیارڈال دیے۔ یہاں 10 بلین (عمیارہ کھرب) کمدب میز میں کئی جو تر قدرتی ذخائراور 365 کلومیٹر طویل کیس لائن بھی طالبان کے قبنے میں آگئی۔

مزار نثریف پر براہ راست حملے کی تیاری: اب طالبان مزار شریف کے جاروں طرف مورج مفوط كر بي تھے۔اس كے باو جودا حتياط كے طور پر انہوں نے اپنے جاسوس في اور مزار تريف ك ريكر اصلاع من بينج كر حالات معلوم كي جن كم مطابق جار اضلاع من طالبان ك حامول ك اکٹریت تھی۔ان مقامی باشدوں کے ذریعے لتح مزار میں حائل مکنہ رکاوٹوں کو دور کرنے یا کیلنے ک محت علی داختی کی جاتی رہی۔ تین چاردن اس تک ددویس گزرے۔

جعد ، رامست كاون طالبان كي ليكنى ابم كاميابيال لايا\_

درت الران کا ایک دست سر مل سے ضلع دو ٹینک چارک' پر قبضہ کر کے سراد شریف سے بامیان جانے والے رائے کے ترب برآ گیا۔ جس کی دجہ سے مزار شریف کے جنگجودُ ک کوخطروال تن ہوگیا کہ وہ پیجے ہے مجی گیرے علی آسکتے ایں اور شکست کھانے کے بعد یامیان کی طرف راہ فرار بھی بند ہوسکتی ہے۔

م ودات آباد من اجا تک کیونسٹوں نے طالبان کے خلاف کارروائی شروع کردی۔طالبان نے جوائی جلے کے لیے پہلی بارشبرغان ایر بورث استعال کیا اور فضائی حلے کر کے دولت آباد کے کمپونسٹوں کواز بکستان کی طرف بھامنے پرمجود کردیا۔

🚓 حزب وصدت كريتكجودك في مزارشريف سے كل كري برحمله كرديا جهال طالبان كے ما مي كما تذرول کاظبرتفا۔طالبان کے چیو کرویوں نے خفیداستوں سے کارروائیاں کر کے بیھلما کام بنادیا۔

 طالبان کمانڈ د طامح فضل مزار شریف پر فیملہ کن حملہ کرنے کے لیے 5 براد طالبان سیاہوں کے ساتھن کی گئے۔

د شام کوبارش کی وجہ سے مزاد شریف کے گرومحرائی علاقے میں ریت جم کئی تھی جس سے طالبان كے بياده دستوں كے ليفل دحركت آسان موكئ-

ملانفنل کی حکمت عملی: ہفتہ 18 گست کی مج طالبان مزار شریف پر یلفار کے لیے تیار تے۔ای دن طالبان کی توجہ مزارے ہٹانے کے لیے جزل روزی نے از بکوں کومنظم کرکے دولت آباد پر حملہ کر دیا۔ تاہم وہاں تعیمات طالبان نے مقامی لوگوں کی مدوسے بیملہ ناکام بنادیا۔ جزل روزی کئی ٹیک اور 13 بزار لیرتل سے لدے ہوئے فیکر چھوڑ کر فرار ہوگیا۔طالبان مزار شریف پر صلے کے لیے پوری طرح چوک رہے۔ بین کے مقامی مجاہدین نے طالبان کومزار شریف پر جلے کے لیے تمام رائے سمجمادیے سے اوران کے تین ہزار رضا کارطالبان کے ساتھ اس یلغار ش شریک تھے۔

طالبان مزار شریف کے ثال مغرب اور مشرق ش موجود تھے مرف جو بی راستدان کے قبضے میں

تارزخ افغانستان: جلد ددم

ہزار: جات این ساتھ لے مجئے تھے۔

نينتيسوال إلب

نہیں تھا۔ان کی کوشش تھی کہ مزار کے جنو بی پہاڑی دروں پر بھی کنٹرول حاصل کرلیں اور پھر مخر<sub>س</sub>، ہوں۔ ثال اور جنوب سے بیک وقت تملیکریں۔مزار شریف کے دفاع کے لیے اب صرف تزب وحدت کے ۔ برارہ جنگبورہ مجئے تھے گر دونواح سے از بکوں کی طاقت کا صفایا ہو گیا تھا۔مزارشریف کی شہری آباد کی کا ہرارہ برا حصہ جنگ کے خوف ہے تحفوظ مقامات کی طرف تقل مکانی کر کمیا تھا جن میں اکثریت از بکول ارر

۔ تاجکوں کی تھی۔البتہ ہزارجات اب بھی شہر ش ڈٹے ہوئے تتھے۔ان کی بستیوں اور آباد یوں میں روزی نظر آتی تھی۔ پیلوگ شرے گروخندقیں کھود کرز بروست وفائل تیاریال کررہے تھے۔

مزارشر يف سرتكول موكميا: مفته 8 أكست 1998 م كان كا بال كمان فوق كومزارشريف ير فیملے کن صلے کا تھم دے دیا۔ من 8 بج طالبان کے دستے مزار شریف کی طرف بڑھتے نظرا ہے۔ بزار جات خندوں اور مورچوں سے گولوں اور گولیوں کی بارش کررہے تھے محرطالبان رکنے میں شائے ان كرب سالار ملامح فضل بذات خود كوليول كى برسات من تحس محتے - يتي يتي طالبان بحى ليكتے آرے تھے۔ان کے بیادہ دستوں نے نہایت سرعت سے بلغار کی اورد کیھتے تی دیکھتے شہر کی دہلیز برائنج مے۔ طالبان نے نضائی طافت بھی استعمال کی ادر تریف کے ٹھکا نوس پر شدید بمباری کی۔اس کے علادہ توپ فانے سے نیک اور دو میلے کر جے رہ، راکٹ دافے جاتے رہے، بکتر بندگاڑیاں آ کے برحق رایں، مثین کوں کے دھانے کیلےرہے۔ مج 10 بیج طالبان مزاحت کی ہر چٹان کوتو ڑتے بھوڑتے شريس داخل ہو يك يتھے۔جو كم آدى يا بزاره جات بيس سے جوش ان كے سائے آيا ارا كيا۔ بزاره جات کے بہت سے سلح افراد محرول کی کھڑ کیوں اور چھوں پرمور بے بنا کر طالبان پر فائز تک کرتے رہے مر بلد ہی ان کی مزاحمت دم تو رحمی ۔ دو کھنے کی خوزیزی کے بعد شرکھل طور پر طالبان کے تبغے میں آ كيا-اس كاردداني ثيل طالبان كيس افرادكام آئ جيكرزب وحدت كے جوافراد شريش ره مح تے ان می سے سودوسو کے سواسب مارے ملے ۔اس سے قبل ان کی ایک بڑی تحداد بامیان کی طرف رداندہوکی تی۔طالبان نے مزار شریف بی قیدائے 118 ساتھی رہا کرالیے جبکہ 31 طالبان قیدیوں کو

<u> مزار کے مفرورین کا تعا قب:</u> عام حالات میں شاید طالبان مغرورین کا تعاقب نہ کرتے محرانہیں یقین تھا کہ جزب وحدت کے جنگجو بامیان سے از سرنومنظم ہوکر مزار شریف پر چڑھائی کریں گے چنانجہ مغرورین کا پوری سرحت سے تعاقب کیا گیا جس میں طالبان کے بیادہ دستوں کے علادہ فضائیے ہی حسدلیا۔مغرورین کی خاصی تعداد طالبان کی گولہ باری اور بمباری کی زویس آ کر ہلاک ہوگی محربہت ے افراد در ہ صوف تک تینچے میں کامیاب ہو گئے۔ بہاں انہوں نے شاہراہ کا ٹل اُڑا کرز مین تعاقب نامکن بنادیا اور بامیان کی طرف نکل گئے۔اس کارروائی میں طالبان کی فضائیہ کی عمدہ کارکردگی پر ملامحمہ عمر کی جانب سے یا کلٹوں کوخصوصی انعامات دیے گئے۔

طالبان مزار شریف میں: ادھر مزار شریف میں طالبان نے شہری تمام مزکوں، چو کیوں اور حکری مقام مزکوں، چو کیوں اور حکری مقامات پر قبضہ کرنے کے بعد فیش کیسٹوں کی دکانوں کو تباہ کردیا، جگہ جگہ آویزال خمینی اور مزاری کی نصاویر کوجلا دیا۔ شہر میں آیک فی وی اسٹیش بھی تھا جو ایران نے حال ہی میں بنوایا تھا۔ برہان الدین ربانی نے صرف تین ہفتے پہلے اس کا افتاح کیا تھا۔ اس پر دوزانہ تین کھنے تک ایرانی نشریات چااکرتی تھیں، طالبان نے ہاتھ دگا اس میں روی ساخت محمیں، طالبان نے ہاتھ دگا اس میں روی ساخت کے گیارہ اسکڈ میزائل بھی شامل تھے۔ حزب وحدت کے تیدیوں کو شبر غان جیل جھیے دیا مجل ان میں 45 ایرانی ٹرک ڈرائیور بھی شامل تھے جو ایرانی مرحد سے حزب وحدت کے لیے ہتھیا را اتے ہوئے راستے ماری فی مراستے میں گارگر کے گئے تھے۔

ا برانی سفارت کارول کاقتل: مزارشریف پر قبضے کے دوران طالبان کوایک سکین مسلے ہے دو چار ہونا پڑا۔ان کے ایک کماعڈر نے ایرانی تونسل خانے میں تھس کردہاں موجود ایرانی سفارت کاروں کوئل كرالا ال واقع برايران في زيردست احتجاج كيا ورساري دنياف الكاساتهد يالطالبان شروع میں ایرانی سفارت کاروں کے بارے میں لاعلمی ظاہر کرتے رہے۔ان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ شایدوہ لوگ طالبان کے حملے سے بل خوفز دہ ہوکر کہیں فرار ہو گئے تھے۔ گر جب بیرونی دباؤ حدسے بڑھ گیا تو طالبان عکومت نے تسلیم کیا کہ ایرانی سفارت کا دمزاد ٹریف کی جنگ کا نشاند بن گئے ہتے۔ تا ہم ان کا تل طالبان ك ايك كما عدر دوست محدف از حودكم اتقاء طالبان قيادت كاليرهم تبين تعا- ايراني سفارت كارول كِ تَلْ يرافغانستان اورايران كے تعلقات آيندہ بفتوں من ائنے كشيرہ ہو گئے كه دونوں مكول میں جنگ چیر جانے کے خطرات پیدا ہو گئے اور سرحدوں پر دونوں ملکوں کی فوجیں چوکس ہو گئیں۔ طالبان كاطالقان پر قبضہ: مزار شریف فتح كرنے كے بعد طالبان نے كى وقفے كے بغيراى دن طالقان کی طرف پیش قدی شروع کردی۔ 10 گھٹے بعدوہ طالقان پر بھی قبضہ کر چکے تھے۔احمد شاہ معوداً خرتك طالقان من تما محرطالبان كي اجانك يلغار يدوه مشتدره ميا-اسافراتفري من طالقان سے فرار ہوکر'' بخ شیر' جانا پڑا۔ادھر گلبدین حکمت یاراور برہان الدین ربانی مزار شریف سے <sup>فرار ہو</sup> کر بدختاں کہنچ <u>بھ</u>ے متے جبکہ حزب وحدت کے لیڈراستاد تھتن نے بامیان میں پناہ لے لی تھی۔اس

نيتيسوال بار یسانی کے دوران تزب دحدت کے جگمجومزارے بامیان تک مختلف شمروں میں مجمل گئے تے۔انہوا

في مالا تك شابراه ك كل الم نقاط يرقبض محى كرلياتها-

قتیب بن مسلم روالئد کے نقوشِ قدم پر: طالبان مزب وحدِت کا تضیر نمثانے کے لیے جلد از طلا یا میان پر دهادا ابوکنا جا ہے تھے مگراس ہے بل سالانگ شاہراہ کو کمل طور پر حزب وحدت سے دالی لیما

دا قع ہے۔ کئی مکنٹوں کی جنگ کے بعد طالبان نے ' دخلم'' پر قبضہ کر لیا اور حزب وحدت کے جنگجوز ارہو کر

جنوب میں نے مور بے بنانے لگے۔ انہول نے "وظم" سے 15 کلومیٹر دور" در اصاد" کو کنٹیزول

ے بند کرکے بارودی دھا کے کردیے جس سے شاہراہ بالکل مسدود ہوگئ۔ ای شب بی بی س نے حزب وحدت کے ترجمان کا انٹرو یونشر کیا جس نے دعویٰ کیا کہ سمنگان می

طالبان کے مائی کمانڈ رول کو بھگا دیا گیا ہے اور صوبے کے مرکز ''ایک'' پر حزب وحدت کا کنرول ہو جکا ہے۔ دیگر ذرائع ہے معلوم ہوا کہ ان علاقوں میں حزب وحدت طالبان کے حامیوں کا بے در کنے تل عام

کررہی ہے۔ادھرشاہراہ سالانگ بند ہوجانے کے بعد طالبان کی پیش قدی رک گئ تھی۔ کنٹیزوں کو ہٹانے اور ملبہ أخلافے ش اب تک كامياني نہيں ہوكئ تقى - بينهايت دشوار گر ارمقام تھا - منگان كي طرف بڑھنے کے لیےکوئی متبادل داستہ دور دورتک موجود نہتھا۔ کتب تاریخ کےمطابق 91ھٹس فارگح خرامان

قتیر بن سلم با لی سمنگان <sup>فی</sup> کرنے کے لیے ای داستے ہے گزرے تھے۔اس وقت بھی ثریف فوق نے اس در مے کو بند کردیا تھاجس کی وجہ سے قتیبہ بن مسلم روطئے کی پیش قدی خاصے دنوں تک دکار دکا تھی۔تیروسوسال کے بعد طالبان بھی اس جگہ آ کرد کئے پر مجور ہو گئے تھے مگران کے یاس انظار کادات

منيس تعا - ان حالات من طالبان كما تذرول وزيروا خله طاخير الله خيرخواه اورسيه سالار ملافضل في ايك عجیب منصوبه ترتیب دیکردانول رات اس برعل کرد الا، انبول نے دیکھا کہ سید هاسز جاری رکھنا گی دول تك عمكن بين توايك نهايت طويل اور چكر دار داست تجويز كيا جوكئ صوبول سے كر ركر وجب وحدت ك مور چوں کی پشت پرجا لکتا تھا اگر چہ اسطرح تیں چالیں کلومیٹر کی جگہ اڑھائی تین سوکلومیٹر طویل سزکرنا

پڑتا مگرطالبان نے مزید تاخیراورانظار کی بجائے اس پر مل کرنا ضروری سمجما۔ طالبان کی حیرت انگیز جنگی چال: ان کی فوج کا مجمد صرنمائش طور پر دہاں رکا رہا جبکہ بڑا حسفہ ے جنوب کی طرف آ کے بڑھنے کی بجائے مشرق میں فقدود کی طرف روان ہو گیا۔ اس فوج کی آبادت

للافعنل كردب متے۔ 7 محمنوں ميں بينون قدوز ينجي۔ فقدوز سے اس نے محرا كا د شوار گزار دات

269

تينتيسوال باب

اختار کیااور بغلان بیخ کرجنوب کی طرف مرکئ - یہاں سے اس نے ایک غیر معروف کے راہتے پر پیش ر ہے۔ اندی کی۔ 25، 25 مسٹوں کے مسلسل سفر کی وجہ سے طالبان بھوک اور پیاس سے بے حال ہور ہے

ہے۔ تاہم وہ ممنگان کے مرکز"ایک 'کرقریب کینچے میں کامیاب ہو گئے۔

"ا يك اور" بل خرى" كورميان" اباطك" كي مقام پر طالبان كى چند توليال موجود تعيل جبداس مگے ہے 35 میل دور" ایک "شمر کی فوج ہے بالکل خالی تھا کیوں کے حزب وحدت کے تمام جنگجو طالبان کو

. رو کئے کے لیے در و میاد کی طرف ملے گئے تھے۔ انہیں پشت سے کی حلے کا خیال تک نہیں تھا۔ لمافض كي تفك ما تدري مرير جون لشكرني "ايك" كوايك كولدداغ بغيراي تبغي من إليا اس کے بعد یا شکر جزب وحدت پر بڑا حملہ کرنے آ مے دوانہ ہوا جہاں درے پر جزب وحدت کے سابی پېرە دے رہے تھے جبکہ خلم شن موجود طالبان کی تھوڑی ہی فوج ان پر ہلکی پیکلی مولد باری کررہی تھی تا کہ . دویشت سے بالکل غافل رہیں۔ لافضل کالشکر جب در ّے کے قریب پہنچا توحز ب وحدت کے اکثر جنگجو ب فكر موكراً دام كرد ب يتف بهت سے سابى قريب بہتے دديا ش تيرد ب ستے اطالبان كاية عمله اتنا

ا جا تک تھا کہ وہ مکا اِکارہ گئے کسی کو بھا گئے کا موقع نبل سکا۔ بہت سے مارے گئے جبکہ باتی ما مدہ تمام افراد کرفار ہو گئے۔اس طرح مزار شریف سے لے کرخلم ، ایک اور سمنگان تک کا بوراعلا قد طالبان کے

کٹرول میں آ کمیا۔ نٹا ہراہ سالا تک بھی اب ان کے قیضے میں تھی۔ رزهٔ کیان کی پراسرار دنیا: افغانستان ش خیر کلی سازشوں کا ایک اوراہم مرکز ' ورّه کیان' تعا۔ بیہ گزشتہ 800 برس سے اسامیلی فرقد (آغا خانیوں) کا مرکز تھا۔ یہ جماعت دراصل حسن بن صباح کے

"بالمنى كرده" سے تعلق ركھتى ہے۔ يانچويں صدى جرى كاداخر بلى حسن بن صباح نے ثالى ايران كے كوستانى علاقے " قروين " من " الموت " ناى بهاڑى جو فى پرايك نا قابل تنير قلعے كوا بنامركز بنايا تما۔ ال الليحكون آشيات عقاب " بهى كباجا تعارصن بن مباح في است فيخر بردار فدائيول ك ذريع بورى ا ناکوا تنا دہشت زوہ کیا کہ بہت ی حکومتیں اے خراج دیتی تھیں۔اس کے جانشینوں نے مزید ڈیڑھ مرك تك اسليل كوقائم ركھا۔آخر كارساتويں صدى جرى بين بلاكوغان كے باتھوں "الموت" كا قلعہ

تادادرباطنی گروہ حتم ہوا۔اس جماعت کے باتی ماعدہ افرادادهراُ دهر بھر گئے۔ ان کے پھولوگ افغانستان کے در کا کیان ٹس آ کرآباد ہو گئے۔ دفتہ رفتہ بیجگان کا نیامرکز بن گئا۔ "الريت" كى ياديس يهال بحى جكه جكه عقاب كى نصاوير، جمع اورعلامات فما يال تيس معور نادرى اس مرکز کا سر براه تغاره و طالبان مخالف گروہوں اور کما غذروں کومعاثی المداددیے ش سب سے آ مے آ مے

تارخ الغالستان: جلدوم 270 تھا۔مرف ان ثمن مینوں میں اس نے طالبان قالف کمانڈ روں میں 5 کروڑتقیم کیے تھے۔ طالبان ے تیا بے خطرے بیش نظراس نے فرانس ہے رابطے تیز کردیے تھے جہاں آغا خانی برا مت سر پیشوائے اعظم'' آغاخان'' کی سکونت ہے۔ طالبان کودر اُ کیان کے قریب دیکھ کرآغاخان کے حم کے مطابق دیا بمرکی تمام آغاخانی مبادت گاهول عی" ستازه" تای خاص مبادت شروع کردی می برعی سات دن تک کی جاتی ہے محراس نازک وقت عمل سے ایک تسلسل سے کی جاتی رہی۔ طالبان کی منصور نادری کودهمکی: فتح مزارشریف کے تین دن بعد طالبان بل خری تک پانچ محے منعور نا دری کا بیٹا سید نا دری جو بہاں کا کنٹر ول سنبالے ہوا تھا، فرار ہو کمیا۔ 11 راکست کو طالبان نے بل خری پر قبنه کرلیا \_ساتیون انبول نے منصور تا در کی کو جمکی دی کدوه دس دن کے اندرا ندر در د کیان کوخالی کردے\_ منعور نا دری نے فورا کا غاخان ہے رابطہ کمیا۔ جواب عل آغاخان نے اے اطمینان دلایا اور خام ىد د كا دعد ه كيا ـ تا ہم كئ دلو ل تك خاموثى چھا كى رىي \_ جب طالبان كى دي ہو كى ڈيڈ لائن ميں صرف ايك دن ره کیا، تب اچانک امریکانے شال مشرقی افغانستان پر تمله کردیا۔ بیحله کروزمیز اکوں سے کیا گیا تھا۔اس کا خاص نشانہ خوست میں اسامہ بن لاون کے مسکری تربی کیپ تھے۔20 اگست 1998 وکو کی جانے والی اس کارروائی میں 20 افرادشہیداور 30 زخی ہوئے جن میں زیادہ تر افغان اور پاکتانی تے۔ امر یکا دنیا کویہ باور کرانے لگا کہ اس نے جوائی کارروائی کی ہے۔ 7 اگست 1998 موکینیا اور تزانيش امركى سفارت فالول كوبمول سے أزاد يا كيا تھاجس ش 224 افراد بلاك اور 500 ك لگ مجگ زخی ہوئے تنے۔امریکا کا کہنا تھا کہ بیکارروائیاں اسامہ بن لادن نے کروائی تھیں جن کا جواب دینا ناگز برتھا۔ تا ہم طالبان حکومت اورعوام نے امریکی الزام کومستر وکر دیا۔ ملک بحریش امریکا کے خلاف احتج جی مظاہرے ہوئے ۔ طالبان سربراہ ملامحد عمرنے اسے بیان میں کہا کہ امریکی صدر بل کلنٹن نے وائٹ ہاؤس کے شرمناک اسکینڈل سے ونیا کی توجہ مٹانے کے لیے بیکارروالی کی ہے۔ (واضح رے کہان دنوں مدر کانٹن کو''مونیکا لیفسکی'' نامی ایک اڑکی سے ناجائز تعلقات رکھنے کی دجہ سے عالی ملح پرشدید نفت کا سامنا کرنا پژر ہاتھا۔) ورٌ و کیان طالبان کے قبضے میں: خوست کے معسکر پر امریکی جلے سے طالبان کالف تو توں کو

اطمینان ہوگیا کہ طالبان اب امریکا کے سامنے کھنے فیک دیں گے ادرامریکا دباؤ ڈال کردر و کیان پران کا جملہ بھی رکوادےگا۔ حملے کی خبرین کر منصور نادری بے حدخوش تھا۔ در و کیان میں جشن منایا عمیاادر منصور نادری نے فون کر کے آغا خان کا '' خصوص مدد'' پرشکریہ ادا کیا۔ رات بھر وہ شراب سے جا ک بر ما خادرا پنے پالتو کتے سے کھیلار ہا۔ گرمن دم طالبان کی لیفار کی خرنے اس کا نشر برن کردیا۔ طالبان کی ہارز توپ کا ایک گولسید حااس طاقت در سیلا تن فون سستم کوآ کر لگا جس سے دری فرانس عمی آنا خان سے دابلے کی کر اس خوان کر ان اختیار کرنے عمل عافیت مبائی۔ دودن بعد طالبان در آ کیان عمل داخل ہو گئے۔ دادی کی خوبصورت عمارتوں کی رحوائی اور مقاب کی شکل والامکل طالبان در آ کیان عمل داخل ہو گئے۔ دادی کی خوبصورت عمارتوں کی رحوائی اور مقاب کی شکل والامکل رکھی کر دوجے ان روحے کے بہاڑ پر ج سے والی ٹرین نمالف بھی ایک تی چر تھی۔ یہاں سے اسلے کے این دان اور مقاب کر گوں عمل اور تے رہے۔ این دان میں اور تے رہے۔ دان کی شکل دالا گل تو ہوں سے آڑا دیا گیا۔

تخاریمی طالبان کے ہاتھ میں: شال می مجی طالبان کی فوصات جاری تھی۔ انہوں نے طالقان کے مرکز تکار پر تملیکیا اورا نا قانا شہر پر قبضہ کرلیا۔ مسعود نے دہاں مشہور کرد کھا تھا کہ طالبان شہر پر قبضہ کر کی مورتوں کو ہا کہ یاں بنا کیں گے۔ اس خوف سے ہزاروں لوگ طالبان کے آنے کی فہرین کر بھا گہ نظے تھے گر بعد میں جب انہیں طالبان کی طرف سے ممل تحفظ کا بھی بنواتو وہ آہت آہت اپنے محمروں کو واہم آگئے۔ میں جب انہیں طالبان کی طرف سے ممل تحفظ کا بھی بنوا وہ تو است است کے مرون کو واہم آگئے۔ اسامہ کی حوالی ۔ طاعم اور سعودی شہر اور باؤیڑ ھا دیا کہ وہ طالبان کورضا مند کر کے اسامہ بن لاوں کو بائی کہ دور کا کر آرکر نے کی برمکن کوشش کریں۔ چنا نچ والر ماکست 1998ء کو سعودی عرب کے محکمہ خمیے اطاعات کے مربر اہ شیز اور و تی افغیصل اور پاکستان کی خفیا بیننی آئی ایس آئی کے ڈائر کی تر جزل محدود احمد ملائے میں ان کی دہائی گور لے۔

سددنوں ملاجم حمر پرد باؤ ڈالتے رہے کہ اسامہ کو ملک بدر یا مکومت سودیہ کے حوالے کردیا ہائے۔
جب طالبان مر براہ نے اسامہ کو ملک بدر کرنے یا سودی حرب کے حوالے کرنے سے اٹکار کیا اور کہا کہ
اسامہ کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے سعودی اور افغان علاء کی ایک کولس تھکیل دی جائئی ہے توشخرادہ
ترک کو ضعرا کیا اور انہوں نے ملاجم حمر کو اسامہ بن لادن کے جرائم کی تھینی بٹانا شروع کی مشافی ہے کہ وہ
معودی شای خاند کا می افغان کا می افغان کے وہاں سے نکالئے کے نام پر حمر بوجوالوں کو
بحرائم می موجودگی واتی تا قابل برداشت چیز ہے اور نی سعودی نسل اس کے خلاف ہے۔
مرب عمر موجودگی واتی تا قابل برداشت چیز ہے اور نی سعودی نسل اس کے خلاف ہے۔

ظالبان مربراہ نے شتر ادے کو بھی دلانے کی کوشش کی کدوہ اور دنیا کے تمام سلمان ٹی کمان کی مدد کریں گے اور دنیا کے تمام سلمان ٹی کمان کی مدد کریں کے ادمان کے کار

تيتيسوال بإر اسامہ بن لادن کاتحریری دعدہ ہے کہ وہ افغانستان کی سرز مین سے کی تشدد آمیز کارروائی می حمر یا کر طالبان کا اعمادیا ٹن پاٹن ٹیس کرے گا۔ محر طاحمہ عمر کی ان شجیدہ باتوں کے جواب عل شہزاد ہے ز مرید برافر دنته موکران پرسعودی شای خاعدان کی بے عزتی کاالزام عائد کردیاادر گفتگومنقطع کرے

والس مط محترية ألى الى الله كروار كيشر جزل مجى عاموتى كوث آئ ادريه بات چيت لاعامل ری اس کے بعد سعودی عرب سے طالبان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے اور پاکستان سے مجی روابط

میں اعتاد کا فقدان دیکھنے میں آیا۔

بزاره جات: بزار وشیعوں کا مرکز بامیان اب طالبان کی زو**یس تع**اب پیمقام دسطی انغانستان م*ی ک*وما یا کے ملندو بالا پہاڑوں اور نہایت پر چکے ور ول کے در میان واقع ہے۔ اس کیے تاریخ عالم میں بہت کم فاقح

یهاں تک و بنینے کی ہمت کر سکے۔ ساتویں صدی جحری ( تیرہویں صدی عیسوی) عمل چنگیز خان بامیان کا عامرہ کرنے ادراسے فتح کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔اس زبانے عمل یہال جس کسل کے مسلمان آباد

تتے وہ سب تا تاریوں کے ہاتھوں نہ تئ ہو گئے تتے۔ بعد کی صدیوں میں یہاں فاتح تا تاریوں اور

منقرح تا جك اورترك باشدول كردميان ازدواتي سليلي شروع موئة توايك في نسل وجود ش آلي جر ہزارہ جات کہلائی۔ان کے چریرےجم، تیکھے نتوش اور قدرے پستہ قدوقا مت ہے بھی اس کا اعمازہ

لگایا جاسکتا ہے۔1893ء میں امیر عبد الرحن نے سیطا قد فتح کیا تھا۔ اس سے قبل کی صدیوں تک پراوک آزادرہے تتے۔طالبان نے ایک سال سے بامیان کوجانے والے کئ راستے بند کرر کھے تتے جس سے

عاصرے کی شکل پیدا ہوگئ تمی محراس کے باوجود فضائی رائے سے ایرانی طیارے ہرتسم کی رسدادہ

تے۔ایران نے یہاں ایک بڑارن وے بھی تعمیر کرادیا تھا۔اب طالبان کو بامیان کے دروازے پردیکھ

کرایران سب سے زیادہ دادیلا کررہا تھا۔اس نے ایکی فوج کا ایک حصہ افغانستان کی سرحد پرلا کھڑا کیا تھا تا کہ طالبان پر دباؤ ڈال کر انہیں بامیان پر لشکر کشی سے باز رکھے مگر طالبان نے کسی تھم کے دباؤ کو

خاطر بش ندلائے ہوئے تمبر 1998ء کے آغاز بی بامیان پر ہلا ہول دیا۔

بامیان پر قبضه: طالبان دنیا کا ایک مشکل ترین وفای مقام" دور، شر" عبور کر کے اتوار 12 متمبرکو بامیان عل داخل ہو گئے۔13 متبر 1998 وکو بامیان کمل طور پران کے قبضے میں آ ممیا۔اس سے لل شید لیڈر کریم طلعی اور حزب وحدت کے دوسرے کمانڈر ہزاروں جنگجوؤں اور مقامی باشدوں کے ساتھ پہاڑوں میں رو پوٹ ہو گئے۔ کر بم طلل نے آخری کات میں احمد شاہ مسعود سے درخواست کی تھی کہ دا بامیان کے دفاع عمی اس کی مدد کرے محرصودنے صاف اٹکار کردیا۔ بامیان پر طالبان سے بینے کو

ب ارخ سازن کماجاتا ہے۔

کابل سائنس اکیڈی کے سربراہ جمرحسین کے بقول''اسلامی تاریخ کی چودہ صدیوں میں طالبان وہ پہلے سلمان حكمران ہيں جنہوں نے اس مقام کو برور توت فتح کيا ہے۔ صحاب کرام دی کھنے در اُشر تک آئے تصاور جرب لے کردائیں ملے گئے تھے۔ کوئی فارتح اس درے ہے آئے بیں بڑھ رکا۔ یہ وفق مرف طالبان کولی۔" مان سے طالبان کو بہت بڑی مقدار میں ایرانی اسلحہ ہاتھ دگا۔ را کث، مثین کن اور کلاٹن کوف کی گریس بند پیٹیوں کے انبار تھے جو کئ ڈیووک میں تحفوظ تھے۔ 4 ہیلی کا پٹراور 30 ٹینک بھی ملے گزشتہ چارسال ہے بد مقام ایران کی سازشوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہاں دن دے تغیر کرامے ایران نے تسلسل يردازون كي ذريع كمك اوراسلي يفيخ كاسلسله شروع كرركها تفاه روزان دي تا پيندره يردازين آتي تخيس\_ . تدایوں پرمظالم: امیان کی جیل میں طالبان کے 98 قیدی محبوس تصحبنیں بزارہ جات مزار شریف ے فراد ہوتے ہوئے ساتھ لے آئے تھے۔ان میں سے پکھے قیدی احمد ثناہ مسعود کے حوالے کردیے تدیوں کے بارے میں کریم ظلی نے فرار ہونے سے فل تھم دیا تھا کہ ان سب وقل کرویا جائے۔ چنانچہ تزب دحدت کے جنگجوؤں نے دی بموں ، راکٹوں اور رائعکوں سے ان کوٹھڑیوں پر ہلد بول دیا جن میں ظالبان بند تتے۔ یہ 14x10 فٹ کے کمرے تتے جن میں تیدی بری طرح ٹھونے گئے تتے۔اندھا رصند فائرتک، راکث باری اوروی بمول کے چھٹے سے 28 قیدی موقع پرشہید ہو گئے جبکہ تقریباً باقی

تمام تیدی بری طرح زخمی ہوئے ۔اکا دکا بی مجز انہ طور پر محفوظ رہے ۔ تزب وحدت کے جنگجویہ دیکھے بغیر کہ قیدیوں کا کیاانجام ہوا، طالبان کی آید کے پیش نظر بھاگ لنكے۔ چه كھنے بعد طالبان وہاں پہنچ تو ايك طالب علم جيل كى حصت پر چڑھ كيا۔اس نے اپنے بھنے الاسك كرتے سے سفيد پرجم بناكرابرايا تاكه طالبان حمله ندكريشيس \_زخى قيديوں في حزب وحدت كمظالم كى جوتفاصل بيان كيس، وه نهايت لرز وخيرتمس - قيد بول كوكرم ملاخول سے داغاجا تا تھا تى كم الن كا كوشت جمز جاتا تھا۔ بعض قيد يوں كوگاڑى تلے كچل كر ہلاك كميا كميا كئ قيد يوں كى داڑھياں بال بال کر کے نوچ ڈالی کئیں۔اذیت ناک سرائے موت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ دو تیز دھار خنجروں کے است زمین میں گا ژ کر قیدی کوان کی نوک پر پیٹ کے بل لٹادیا جاتا۔ ایک اور بہیاندا ندازیر تھا کہ ٹانگس ر اول کے ذریعے دوگاڑیوں ہے باعم ھ**کرگاڑیاں خالف ست چ**لائی جاتیں جن ہے جسم دوحصوں میں ت سمیم ہوجا تا۔ ذہنی اذبیوں کی بھی انتہا کر دی گئی تھی۔ خلفائے ٹلانٹہ کے اسائے گرای زیٹن پرلکھ کر

تينتيسوال إب انہیں جوتوں سے روندا جاتا۔ نایا کی سے ان مقد ک شخصیات کے ناموں کوآلودہ کیا جاتا۔ (نعوذ باللہ ) ایرانی فوج کا افغان مرحد پر اجماع: یامیان پر طالبان کے تینے سے افغانستان میں ایران فواد حزب وحدت كاعمرى وسياى الرورمون ختم موكروه كميا-ايران جوصد يول سا افغانستان كماى معالمات میں دخل اندازی کا عادی تھا، اسے برداشت نہ کرسکا۔ وہ ہرحال میں انغانستان میں اسے تمایندوں کومضبوط تر دیکھنا چاہتا تھا۔ ایران کی قومی اسبلی میں افغانستان کے خلاف فورجی کارروائی کی قرارداد منظور مونی اور اکتوبر 998 و شی دو لا که ایرانی فوج افغانستان کی سرحدول برامنه آئی۔طالبان نے اس صورت حال کا نہایت پا مردی ہے سامنا کیا۔2 لا کھایرانی فوج کے مقابلے میں وه مرف یا فی برادا فراد کھڑے کر سکے مگر ساتھ ہی انہوں نے ایران کو خبردار کیا کہ جنگ کی صورت میں وه ایران کے اندر تکمس جائیں گے، طالبان کی بے خونی دیکھ کر حکومت ایران بیسو چنے پر مجبور ہوگئی کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑجا کیں۔

صلح وصفائی: اب سلائتی کونسل بھی دونوں ملکول میں جے بیاؤ کے لیے متحرک ہوگئی۔اس کے نمایندے لخدار برامیں نے طالبان سربراہ ملامحد عمرے ملاقات کی اور آخرکار معاملہ خوش اسلولی ہے سلجہ کیا۔ طالبان نے گرفمآ رشدہ ایرانی ٹرک ڈرائیورادرنو تی افسران رہا کر دیے۔متنق ل ایرانی سفارت کاردل كى لاشيس والبس كردي ايران في اين افواج بيجيم بثاليس\_

فتوحات كا دهاراتهم گيا: باميان كي فتح طالبان كے مات ساله دورحكومت ميں فتو حات كا نقطة عرون تھا۔اس فتح کے ساتھ طالبان احمد شاہ مسعود کے زیر قبضہ ثنال مشرق کے تھوڑے ہے علاقے کو چوڈ کر پورے افغانستان کے بلاٹر کست غیرے یا لک بن گئے تتے۔ ملک کا 90 فیصد دقیہ اب ان کے پاک تھا۔ طورخم سے لے کرمزار شریف تک اور اسپین بولدک سے دریائے آ موتک کے وسیع وعریض علاقے هل کو کی مزاحتی توت باتی نبیس رو گئی تھی۔ حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، جنبش ملی، حزب وحدت ادر آغاني عنا مرسميت تمام خالفين كاقلع قمع موكميا تحابه بلاشبدان دنوں طالبان كى سطوت كا آفتاب نصف النبار برتما يحراس كے ماتھ ماتھ يېچى عجيب حقيقت تنگى كەطالبان كى فتوحات كا دھارا يہال پينج كراپيا تماكي مرك الكرارة أكر برصفي من الايا - 1995 و يتروع مون وال جرت ماك كاما بول ك كمانى يهال آكرختم موكى -اس كے بعد طالبان كو يحصي تو ہنا يز انكر آ كے بڑھنے كاموقع نيل سكا-احمد شاہ مسعود کے جارحانہ حملے: بامیان پرطالبان کے تسلط کے ساتھ افغانستان میں طاقت کا توا<sup>زن</sup>

یکدم بدل حمیا-اب طالبان کے مدِ مقابل کوئی نہ تھا سوائے احمہ شاہ مسعود سے جو پنج شیرے لے کر شار

بی کو ہندوکش کی جو ٹیوں پر موریچ بنا کر طالبان کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ وہ اپ وفاع کے ساتھ ساتھ وہ اندوکر کے ساتھ ساتھ جارہانہ کا بیٹر منصوبہ بندگ کر رہا تھا۔ بلاشبروہ نہایت زیرک، ماہرفن، اور کہز مثل کمانڈر کیا۔ اس نے تین اطراف سے طالبان کے سخت ترین محاصرے میں رہنے کے باوجود ہتھیارندڈ الے اور بخ شرصیت اپنے بچ کھمچ تمام علاقے کا ہڑی کا میائی سے دفاع کیا۔ طالبان سرتو ڈکوشش کے باوجود آخریک اس پرقابونہ یا سکے۔

ا عاصل لزائياں: اكتوبر 1998 ويس جكيد طالبان ايران سے جنگ كى تيارى ميں مشغول تھے، احمد نا استود نے شال مشرقی دادیوں میں نی جنگ چھٹر کر کا بیساء پروان ادر قلحہ مراد بیگ سمیت طالبان ے کی اصلاع واپس نے لیے۔ان میں تا جکستان اور از بکستان کی سرحدوں سے ملا ہوا علاقہ مجی شامل تا۔ بیطاتہ دوبارہ ہاتھ آجائے سے احمد شاہ مسعود کے لیے کمک ورسد کا راستہ کھل کیا اور طالبان کا عامره بے اثر ہوگیا۔ افغانستان بیں طالبان کے مخالف کمانڈ راب احمد شاہ مسعود کے گر دجع ہو <u>محتے تت</u>ے کونکداس کے سواکوئی اور بڑالیڈر باتی نہیں رہاتھا جوطالبان سے مقابلے کی ہمت کرسکتا۔ان کمایڈروں نے 7 دمبر 1998 و کوا تفاق رائے سے احمد شاہ مسعود کو طالبان مخالف گروپوں کا سربراہ منتخب کرلیا۔اگست 1999ء میں طالبان نے کابل کے ثال مشرقی اصلاع مسعود سے دوبارہ چھین لیے اور فَا شِرِ كَ قَرِيبٍ بَنَ كُلِي مُكِرَ مُر چند دنول بعد انہيں الله قدمول پيچيے اثنا پر ااور تاجکوں کی بغاوت کے فف سے دہ ایک بار پر کابل کی طرف بسیا ہو گئے۔اس کے بعد تمبر 1999ء سے لے کر متبر 2001ء تک طالبان اوراحمہ شاہ مسعود کے ذیر کمان جنگجوؤں میں دقتا فوقا خوزیز جنگیں ہوتی رہیں مگر کو کی بری تبدیلی رونمانه به تکی به می طالبان ان کی دو جار چو کیوں پر قبضه کر لیتے اور مجھی وہ طالبان کو پچھ یچے دھکیل دیتے ، دوسالوں میں طالبان اور احمد شاہ مسعود کی بوزیش تقریباً جوں کی <del>تو</del> ل رہی۔

- FIRE

مآخذومراجع

#### چونتيسو ال باب

## طالبان کےخلاف عالمی سازشیں

1999ء کے اہم واقعات: اپنی نوحات کے نقطیر عود تی پہنچنے اور ملک کے 90 فیمد سے زائر رہے ہے پر چودہ سوسال بیل کے اسلامی احکام نافذ کرنے کے بعد طالبان دنیا بھر ش ایک سلم بنیاد پرت حکومت کی حیثیت سے مشہور ہوگئے تھے فیر آئیں تھویش کی نگاہ سے دیکھ دہ ہے جبکہ پودی دنیا ش کفر سے طاقتوں سے نبر دا آز ما اسلامی تحریکیں اور تجاہدین ان کو ایک قائمی تقلید مثال کے طور پر آبول کرتے جارے تھے۔ بیطالبان کی حکومت کا چوتھا سال تھا۔ اس میں طالبان کے اثر ورسوٹ میں نومرف علا قائی جارے تھے۔ بیطالبان کی حکومت کا چوتھا سال تھا۔ اس میں طالبان کے اثر ورسوٹ میں نومرف علا قائی وردک کا زلز لہ: سال کے آغاز میں جب برف باری زوروں پر تھی طالبان کو ایک شکین مسلے کا مامنا کرنا پڑا۔ بیوسط فروری 1999ء کے دن تھے کہ صوبہ کا ٹیل کے علاقے ''وردک'' میں ہولناک زلز لے سے درجنوں دیمات تدوبالا ہو گئے۔ سات ہزار مکانات ملم کا ڈھر بن گے طالبان کو ایک مردئ وردی کا کام شروئ کی از سر نو آباد کاری کاکام شروئ کے دیا ہے مال کے اور کے کا البان کو ایک کے علاقے ''وردک' کاکام شروئ کے دیا ہے کوری شدی سے متاثرین کی از سر نو آباد کاری کاکام شروئ کے کہا کہا میں کے خوری کوری کی کاروٹر روپے کا عطید دیا جبکہ پاکستانی محال کے جورت کی دیا کورل کول کر حددی۔

بامیان پر حزب وحدت کا قبضہ: مارچ 1999ء کے اواخر ٹی ''مین'' کے علاقے بی ایرانی اسلح کا ایک بہت بڑا خفیہ ڈپودریا فت ہواجس ٹی ایرانی 3-Gرائفل کی 77 لاکھ گولیاں اور D-C توپ کے 6 ہزار گوئے نے۔ اب تک دریا فت ہونے والے ذخائر ٹی بیا پرانی اسلح کا سب سے بڑا ذخیرہ تھا۔ طالبان کو اتنا حساس تو تھا کہ بامیان کی فتح کے بعد بھی حزب وحدت اور ایران احمہ شاہ مسعود کی لی بھگت ہے کی نے آپریشن کی تیاری میں معروف ہیں۔ مگروہ ان کے منصوبوں کی تفصیل سے واقف نہ شے۔ ایران اور احمہ شاہ مسعود ٹیل گھرے تقل احمد آپریشن کی تیاری میں معروف ہیں۔ مگروہ ان کے منصوبوں کی تفصیل سے واقف نہ شے۔ ایران اور احمہ شاہ مسعود ٹیل گھرے تعلقات استوار ہونے کا بتا اس سے بھی چیا ہے کہ بچھ مدت قبل احمد

بارخ افغانستان: جلددوم حوثتيبوال بإب ناه مسود نے نئے شرجیل میں قید 85 طالبان کوتا مکستان کے داستے ایران بھی دیا تھا۔ان قید یوں میں امیان جیل کے 15 طالبان قیدی بھی شامل کر لیے مگتے ہے۔ان کو چیداہ تک ایرانی جیل خانے میں . رکھا گیا۔اب مارچ 1999ء کے وسط عمل ایران نے اچا تک بیر قیدی دوبارہ احمد شاہ مسعود کے میرو کردیے تھے۔ان انکشافات کے باوجودیہ جاننامشکل تھا کہ اعراکیا کھچڑی بک رہی ہے؟ حقیقت بیٹی كمسعوداوركر يم خللي ايك في جنگ كى منصوبه بندى كريچك تنف جس كے ليے طالبان بروقت مناسب چیں بندی ندکر سکے۔ نتیجہ رینکلا کہ 21/1 پریل 1999ء کوٹز ب وحدت کے جنگجوا جا تک پہاڑوں ہے نے اُر ے اور دیکھتے ہی و کھتے بامیان پر دوبارہ قابض ہو گئے۔ انہوں نے حسب عادت اردگرو کی ۔ ٹا ہراہوں پرلوٹ مارشروع کردی۔ بہت سے مسافروں کو آپ کردیا گیا۔ان کی زد سے پچ نکل کرآنے والے ایک ڈرائیور نے محافیوں کو بتایا کماس کے سامنے یا نج گاڑیوں کو مسافروں سمیت جلاد یا کمیا ۔ کی افراد کے سروں میں میخیں ٹھونکی جار ہی تھیں۔ بعد میں کھیر کر مارنا: بامیان پراز سرنوقبضہ کرلینا حزب وحدت کی بہت بڑی کامیا بی تھی محریہ خوشی زیادہ دیر بر قرار ندرہ کی کیونکہ جلد ہی کابل ہے مانضل اور ملا برادر کی کمان میں تازہ دم طالبان بامیان کے قریب آن پنیچے۔ جب انہوں نے حزب وحدت کو پسپا کر کے بامیان جانے والے راسے کی ایک اہم چوک" آق رباط" پر قبضه کیا تو کریم خلیل نے احمد شاہ مسعود سے رابطہ کر کے مشورہ طلب کیا۔مسعود نے ا پنی جتلی مبارت کے زعم میں اس موقع پر ایک جیب مشورہ دیا۔اس نے کہا:'' طالبان کو'' آق رباط'' ے آ کے آنے دو۔ بعد میں گھیر کر مارنا۔'' طالبان کمانڈ ر مانفنل جب آ تن رباط پر قبضہ متحکم کرنے کے بعدا مے برجے و کریم طلی مسود کی حکمت عملی پرائنسیں بند کر کے مل کرتے ہوئے انہیں کھی پیش قدی كاموقع دينار ہا۔ جب طالبان باميان كقريب تنك كھا ثيوں ميں بہنچ توكر ير خليل في انہيں كھيرنے ك کوشش کی مگراہے معلوم نہ تھا کہ طالبان کا دوسرالشکر ملا برادر کی قیادت میں دوسری سمت ہے آزادانیقل وحركت كرد ما ہے۔ جب ملا برادر نے دوسرى طرف سے حزب وحدت پر جملد كيا تو طالبان كو كھيرنے ك معوبہ بندی خاک میں ل گئ ۔ کریم طلل این ملیشیا کے ساتھ فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ اتوار 10 می 1999 مۇدن بارە بىج طالبان باميان پردوبا،قبضەكرىچكىتىھ-

1999ء ودن ہارہ ہے طالبان ہامیان پردو ہاہ ہدر ہے ہے۔ فکرھار کی علیاء ومشائ کی انفرنس: اس سال طالبان قیادت نے مکی وغیر مکی علیاء ومشائ اور دین بمامحوں کے سربراہوں ہے روابط مزید بہتر اور پختہ بنانے پر بھی توجہ دی جس کی بنا پر عالم اسلام کے ایک بڑے طقے میںان کے لیے فضا صوار ہوئی۔اس سلسے میں قندھارکی مطاء ومشائ کانفرنس' خاص تاریخ افغانستان: جلیدوم

ایمیت رکھتی ہے۔ جولائی 1999ء کے اوا ترجی منعقد ہونے وائی اس کا نفرس میں 20 ہزار سے زائم علیا کے کرام ، مشائ تصوف اور وی راہماؤں نے شرکت کی اورطالبان سے بجتی کا اظہار کیا۔

ملامجہ عمر پر قاطل تہ تھلہ: طالبان حکومت کو ہر لحاظ ہے اپنے مقاصد کے ظاف پا کر مغر لی طاقوں نے افغانستان میں موجود اپنے گا شتوں کو ہر اہر راست طالبان قیادت کوئی کرنے کا ہدف و سے دیا جگی مہمات میں کروڑ وں ڈالر جبو نکنے کی ہنست یہ ہوف حاصل کرنا آسمان تھا کیونکہ نہ صرف طالبان کے تکہ رہ جتھے منصوب کے مطابق ایک دن پانچ ہزار کلوگرام بارود سے لدا ہوا ٹرک ملامحہ عمر کی رہائش گاہ کے سامنے لاکر گھڑا کردیا گیا۔ کی نے اس ٹرک کورو کئے یا چیک کرنے کی کوشش نہ کی۔ جب یہ دھا کا خیز مواد بھٹا تو ہر طرف مطابق ایک دن پانچ ہزار کلوگرام بارود سے لدا ہوا ٹرک ملامحہ عمر کی رہائش گاہ کے سامنے لاکر گھڑا کو یا آگ اور دور بھٹ سے اس ٹرک کورو کئے یا چیک کرنے کی کوشش نہ کی۔ جب یہ دھا کا خیز مواد بھٹا تو ہر طرف آگ اور وہو کئے دیا ہوا گوٹ کے مطابق دور تک سنا گیا۔ اردگر دے داہ گی گوٹ کی افراد اس کی لیسٹ میں آگر جاں بھی طالبان کے کئی کارکن اور ملاعمر کے اہل خاتھ ان میں سے کئی افراد اس کی لیسٹ میں آگر جاں بھی ہوگے۔ البتہ ملامحہ عمر نور ڈیخو انہ طور پر تفوظ رہے۔ سے سے کئی افراد اس کی لیسٹ میں آگر جاں بھی ہوگے۔ البتہ ملامحہ عمر نور ڈیخو انہ طور پر تفوظ رہے۔ سے سے کئی افراد اس کی لیسٹ میں آئی مواد بھی استمال موروث میں ۔ ماہرین کی رپورٹ کے مطابق دھا کے میں اپنی مواد بھی استمال کیا سے میں اپنی مواد بھی استمال کورون کے مطابق دھا کے میں اپنی مواد بھی استمال کہ کار کورون کے مطابق دھا کے میں اپنی موروث کی مطابق دھا کے میں اپنی موروث کے مطابق دھا کے میں اپنی موروث کی استمال کیا کہ میں ان کھی استمال

كيا كميا تعاربيا كست 1999 م كي آخري بفتح كاوا قعهب میاں نواز شریف کا تخته اُلٹ ویا گیا: مغربی طاقتوں کوطالبان کے ہاں اسامہ بن لاون کے تربی کیمیوں سے تشویش بھی تو حکومت یا کستان کو بھی شکایت بھی کہ یا کستان کے کئی مطلوبہ لمزم افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں جوشیعہ کی دہشت گردی میں الوث ہیں۔اکتوبر 1999 مے آغاز میں پاکتان کے وزیراعظم میان نوازشریف کالبجهای بارے بی نهایت سخت ہوگیا۔انہوں نے طالبان پریہالزام عا مد کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے بحرم ان کی صدود میں عسکری تربیت لے رہے ہیں۔میاں نواز شریف نے طالبان حکومت پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی ختم کرنے میں ان سے تعاون کریں۔طالبان سر براہ نے جواب میں ان الزامات کومستر و کرتے ہوئے یہ یقین دلایا کہ وہ ہرتھم کی دہشت گردی کے خلاف ہیں اور اس بارے میں ہر مکن تعاون کے لیے تیار ہیں۔ ہوسکتا تھا کہ اس بارے میں وبنوں حکومتزں بٹن مزید لے دے ہوتی گراچا تک 12 را کوبر 1999 م کویا کتن کے چیف آف آری اسٹاف جزل پرویزمشرف نے میاں محمرنوازشریف کا تخته اُلٹ دیا اورخود ملک کی باگ ڈورسنبال لی-پرویز مشرف شردع می طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے خواہاں نظراً کے اور نواز شریف كَ أَخْرَى المام من دونول حكومتول كورميان كشيدكى كاجوما حول پيدا مون جار با تعاده ختم موكيا- چۇنتىبوال ياپ

عالیان اور دنیا کے مظلوم مسلمان: اس سال عالم اسلام کے مختلف حصوں میں مسلمانوں پرمظالم کے ع الملائروع ہوئے۔ طالبان حکومت نے ہرموقع پرمظلوم مسلمانوں کی بھر پور حمایت کی۔ می میں مربا کی دہشت گردفوج نے کومود پر بلغار کی تو طالبان نے سرب درندگی کی کھل کر خرمت کی۔ای اہ مشمیرکامیدان کارزاراس قدرگرم مواکه پاکتان ادر بھارت جون میں کارگل کے ماذ پرایک دوسرے یے نکرانے لگے ۔ کشمیری مجاہدین کی اس گرم جوثی شل طالبان حکومت کی اخلاتی مدد کا بھی ہاتھ تھا۔ زمبر ر جنگ انگلے سال کے وسط تک بڑے شدو مدہے جاری رہی۔ بے سروسامان طالبان نے اس موقع پر چینین دخینا کاجس طرح مدد کی اس کی مثال عالم اسلام کا کوئی اور ملک پیش نه کرسکا\_

ائڈین ایرلائن کا طیارہ اغوا: دمبر 1999ء کے آخری ہفتے میں طالبان کوایک نہایت کڑے استحان ے گزرمایرا۔ چند ہائی جیکرز انڈین ایرلائن کا طیارہ افوا کر کے اسے قند ھارلے آئے۔ انہوں نے سافروں کی جان کے بدلے ان تشمیری بجاہد لیڈروں کی رہائی کا مطالبہ کیا جو بھارت کی جیل میں تنے۔ ان ش مرمز فبرست جركة الانصار كے ليژرمولانا محد مسعود اظهر تتے۔ طالبان ایک طرف تشمير کی تحریک جہاد کے مائی ہونے کے تاتے ہائی جیکرزے ہدردی رکھتے تقے تو دوسری طرف بھارت کا نتیال رکھنے پر بھی مجبور تھے جے پوری دنیا کی اخلاتی ہدردی حاصل تھی۔ ببر کیف طالبان نے معالمے کو بردی خوش اللولى سے سنجالاجس كے بيتے ميں مولا نامسود اظهر اور مشاق زرگر جيسے ناموري الدائير بعارتي جيلوں ے رہاہوکر یا کتان آ گئے اورانڈین ایرلائن کے مسافر بخیروعا فیت اپٹے گھروں کو پہنچ گئے۔

اگرآ دھا افغانستان تباہ ہوجائے: اس سال بھی اسامہ ہن لادن کی سپردگی کے بارے میں افغانستان پرسود ک عرب اور امریکا کا د باؤر ہا۔ محرطالبان مربراہ کا موقف بے کیک تھا۔ انہوں نے اکتوبر ش ایک بیان دیے ہوئے کہا:

"مامدين لادن كوحوا لے كرنا اسلام كاركن ترك كرنے كے متر ادف ہوگا۔ اسامہ سلمان ہے۔ بجابد اورمهمان ہے۔ اگر آوھاافغانستان تباہ ہوجائے تب بھی اے کی کے والے نہیں کیا جا ہے گا۔" انہوں نے ندا کرات کی چیش کش تبول کرتے ہوئے کہا کہ اگر سعودی عرب اور افغانستان کے چند الم يعده علاء مل كراسامه بن لادن ك مستقبل كافيمله كري توانيس قبول موكا ـ طالبان في المستلم بر عالی دیاؤ کی وجہ سے اپنی تا قابل بروہ شت مشکلات کے پیش نظر نومبر 1999ء میں اسامہ بن لادن کو <sup>مگورو</sup>د یا کهوه پ*رکچیز ہے کے* لیے از خودا فٹانستان چپوژ کر کسی نامعلوم متنام کی طرف نکل جانمیں تا کہ

تاريخ افغانستان: جلدِ دوم 280

جونتيسوال بإب ۔ میڈیا افغانستان پرامر یکا کے دباؤ کا جواز ہی ختم ہوجائے۔ کنے اسامہ بھی اس پر تیار ہو گئے۔ میڈیا میں رہ طاہر مجى كرديا كيا كها سامه بن لادن افغانستان جپوژ كرجاد بي ب

مزید ہات چیت نہیں ہوگی: مگرامر کی حکومت نے الی کی صورت حال کونا قابل نہم بات اور حیلہ جوئی قراردیے ہوتے اصرار کیا کہ طالبان بہرصورت اسامدین لادن کواس کے حوالے کردیں۔ام نکا کے اس اصرار کے جواب میں ملامحہ عمر کا نہایت سخت روعمل سامنے آیا۔ انہوں نے نومبر 1999 میں اين جواني بيان من كها:

"امریکا کی ہث دھری کی وجہ ہے اب اس موضوع پر مزید بات چیت نبیں ہوگی۔ عالمی دباؤ کے یا د جود ہم اسامہ بن لا دن کو ملک سے تکالیں ہے ند کسی کے حوالے کریں گے۔اب ہمارے یاس اس كسواكوكى جاره نيس كماسلام كے ليے اسے سرول كوقربان كرديں۔"

### 2000ء اور 2001ء کے حالات

طالبان امارت اور حکومت شیشان: شیشان ( وَحِینا ) کی جَلَّه اگلے برس (2000 و میں) مجی جاری رہی۔اس دوران 2000ء جنوری کے اواخر میں شیشان کی تحریک آزادی کے ہانی اور سابق صدرسلیم خان اندر بابوف ملامحرعرسے ملاقات کے لیے قد حاد آئے۔ان کے ماتھ شیشان کے نامور كمانذر شامل بسايوف كے سياسي مشير "مولادي اود يوكوف" بھي تقے۔اس تاريخي ما قات كے بعد انغانستان نے تمام دنیا کے دباؤ کومسر دکرتے ہوئے شیشان کوایک آزاد سلم ریاست کے طور پر قبول كرك اسے كابل ميں اپنا سفار يخانه كھولنے كى اجازت دے دى حالاتكداب تك عالم اسلام كے كمى ملك نے آٹھ برس گزرنے كے بادجودشيشان كوايك آزادر باست كے طور پرتسليم كرنے مت نبيس ك تھی۔ وجر صرف بیتھی کہ شیشان کے رہنمایانِ آ زادی پختہ فکر مسلمان اور خالص اسلای نظام کے نفاذ کے قائل تھے،اس لیے عالمی طاقتوں کے نزدیک وہ بھی دہشت گرداور معتوب تھے۔

افغان طیارے کا اغوا: فروری 2000ء کے پہلے ہفتے میں طالبان کواس وقت ایک غیرمتو تع صورتحال كاسامناكرنا پڑا جب افغانستان كى آريانه ايرلائن كا ايك طيار واغواكرك برطانيه لے جايا گيا۔ بائى جیکروں کا تعلق احمد شاہ مسعود کے گردہ سے تھا۔ طالبان سر براہ نے ہائی جیکروں کے مطالبات کومستر د كرديا ـ اس كے باوجود جرت انگيز طور پرمعامله حل ہو كيا ادر سافر بخيريت رباہوكروطن والهن آ گئے۔ أسامه بن لادن كے حوالے سے مغربی محاذ قدرے خاموش تھا۔ در حقیقت اب افغانستان كى دقهمن

ما تتیں گفت وشنید یا دھمکیوں کی بجائے عملی اقدامات شروع کرنے جاری تھیں۔اس وقت تک پاکتان ے نے حکران پرویزمشرف ان کے ساتھ نہیں تھے۔ پرویزمشرف نے جواس وقت تک'' جیف ا يَزِيكُوْ ' كَهلاتے شے،15 مارچ كوأ مامہ كے حوالے سے صاف صاف كيرديا كە يمي طالبان پرأمامہ ی مرزآری کے لیے کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا کیونکہ وہ آ زادادرخود عمار حکمران ہیں۔اس سال طالبان خالف لانی کوایک کامیانی اس وقت لمی جب مارج کے اواخر میں طالبان کامشہور مخالف کمایز اساعیل خان تورون جو ہرات کا سابق گورنرتھا، جیل سے فرار ہو کیا۔

طالبان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کداردگر دکوئی ہمسامیان کا حامی نہ تھا۔ان کے بے شارمسائل کے حل کے لیے کوئی ایک ملک بھی معاون نہ تھا۔ یا کتانی عوام ان سے محبت اور ہوروی رکھتے تھے مگر حكومت كاروبيعتا واتحاساس كےمقابلے عن افغانستان كى ديگر جسابيرياستين خصوصاً ايران، تا جكستان اور از بكتان طالبان كے يحالف كروبول كے مدد كارتيس امريكا كے علاوه ونياكى دوبرى طاقتيں چين ادرز دس طالبان کوشرق ادر شال میں گھیرے ہوئے تھیں اور دونوں طالبان کوخطرہ گردانتی تھیں۔ لمامحد عمر مجابد كاانتباه : طالبان مربراه لمامحه عمر في ان طاقتون كى افغانستان ميس دخل اثدازى كے جواب <u> م 8 م ک 2000 ء کو آ</u>یک انتهای بیان جاری کیا جس بیس تا مجلستان اور از بکستان کو افغان دُهمنی سے باز رہنے کی تلقین کی گئے۔

ببرصورت طالبان کے گرد کئی طرح کی محاصرہ بندی کا آغاز ہو گیا تھا۔ کی کے مینے می اقوام متحدہ نے مفلوک الحال اور قحط زدہ افغانستان پر اقتصادی پابندیاں عائمر کرنے کا اعلان کردیا۔ بیا نغان عوام کو موت کے منہ بی دھکیلئے اور طالبان حکومت کو مالی بوجھ تلے دب کرختم کردیے کی مدموم کوشش تمى للمجرعرنے 20 مى كواقوام تحدوكان ناروا نصلے پرا حجاج كرتے ہوئے كہا كدا توام تحدہ ال غیرمنعفانہ فیطے پرنظر تانی کرے ورنہ حالات کی ذمدداری اس پر ہوگا۔ تاہم عالمی اس کے نام نہاد تھیکے داراس مہودی ادارے پرکوئی اٹر ہونا تھانہ ہوا۔

شْنگھائی کانفرنس: چین چارسال پہلے بی شنگھائی 5" کے نام سے ایک اتحاد قائم کر کے زوس، تا جکستان اور وسط ایشیا کے دیگر ممالک کو طالبان کے اسلامی انتقاب کے مقالبے میں ابحار چکا تھا۔ ان اتحاد یوں نے 7 جولائی 2000 مرکوتا حکستان کے دارا ککومت'' دوشنے' میں''شکلھائی کانفرنس' کا انعقاد کیا۔ چین، رُوس، تا جکستان، قاز قستان، کرخیز ستان اوراز بکستان کے حکمرانوں نے کانفرنس کی قرار داد میں منظور کیا کہ خطے میں بڑھتی ہوئی وہشت گردی اور انتہا پندی پر قابو پانے کی کوشش کی جائے گی اور

282 تارخُ افغانستان: علمهِ دوم سرحدیارے آنے والی دہشت گرد کی گی اہر کورو کئے کے لیے ایک مشتر کدمر کز قائم کیا جائے گا۔''شکمالی 5" كے شركا م نے اعلان كيا كم خطے كو ذہبى انتها پسندى، عليحد كى پسندى اور عالمى دہشت كردى سے خط

ر. لاتن ہو چکا ہے۔ان ممالک نے الزام عائد کیا کہ کابل (یعنی طالبان حکومت) غیبی انتہا پیندی کوزر ن دیے میں اہم کر دار اداکر رہاہے اور قطے میں دہشت گردی کے فروغ کا ذر داروہی ہے۔

۔ اس کا نفرنس کی دوسری قرار داد میں شیشان پر روس کے ظالمانہ قبضے کوسراہا سمیاا دراسے وس کا واغلی معاملة قرارد ہے كراس كى تقىويب كى كى۔

افغانستان میں پوست کی کا شت ختم: دنیاطالبان کے ساتھ جوسلوک کرر بی تھی وہ کسی طرح بھی قرین انساف ندتفا خصوصاً اتوام متحده كا قتصادى بإبنديال عائدكرنا توتعلم كلاظلم تعاجس كجواب مل طالبان سمى بحى انتهاء تك جائيك يتقي بمرطالبان نے نەمرف مېرۇ خل سے كام ليا بلكددنيا كوامن دسكون كاكبوار بنانے كاحتى المقدور كوشش كرتے رہے۔اس سلطے ميں طالبان مربراہ نے كيم اكست 2000 م كوريح جاری کیا کہ آیندہ افغانستان کے کی مصر میں پوست (افیون) کی کا شت نہیں کی جائے گی۔

افغانستان ونیا بھر میں افیون کی بیداوار کا سب سے بڑا مرکز تھا، مگرطالبان سریراہ نے اسے اقتمادی مسائل میں شدیداضافے کو بھی برداشت کرتے ہوئے افیون کی کاشت پر یابندی لگا کردنیا کونشات سے یاک کرنے کی جراکت منداندکوشش کی۔افسوس کہ اہلِ مغرب کوطالبان حکومت کے اس کارنامے پرشکر یہ کے دولفظ کہنے کی بھی تو نیل نہیں ہوئی اوروہ طالبان کا اس قدر شبت روبیدد کیھنے کے باوجودانیں عالمی ائن وامان سبوتا ژکرنے کا لمزم گردائے رہے۔

اسلامی تر یکیس اور طالبان: طالبان حکومت یا کتان سے بہرصورت اجھے تعلقات قائم کیے ہوئے تے۔ تشمیر کا محاذ ان دنوں گرم تھا۔ اس مسلے پر پاکستان کی سب سے زیادہ حمایت کرنے والا ملک ا نغانستان ہی تھا۔25اگست2000ء کو طالبان سر براہ نے ایک بیان میں واضح طور پر کہا کہ آزاد ک تشميرى مسلمانون كابنيادى حق بيت متمرك اداخر فس اسرائيل في بيت المقدى، غزه، بيت اللحم ادر مغربی ارون میں فلسطینیوں کے خون کی عدیاں بہانا شروع کردیں۔ حماس نے اس موقع براسرائیل کا بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا۔ بیر جنگ چار پانچ ماہ تک جاری رہی اور طالبان ہرمر مطے میں حماس کی اخلاتی حمایت کرتے رہے۔

حتمرين طالبان كي افواح نے ايك بار پر احد شاه مسعود كے خلاف بيش قدى بيس كچر كاميابيال حاصل کیں۔ کیم تمبر 2000 وکووہ طالقان پر قابض ہو گئے۔اس کے بعدوہ تخار کی طرف بڑھنے گئے۔ 25 ستمرکوانہوں نے فرخار کی دہلیز'' چال'' پر تبند کرلیا۔اس طرح دادی پنجشیر بیں احمد ثناہ مسود کے لیے سخت خطرات پیدا ہوگئے۔20 دممبر 2000ء کو افغانستان میں کام کرنے والے 74 بیرونی امادی اداروں نے اقوام متحدہ کے تکم پر اپنی سرگرمیاں بند کرکے دالہی اختیار کرلی۔ بے کس اور مصیب زدہ افغان عوام کے خلاف اقوام متحدہ کا بیدو سرابڑا ظالماندا تدام تھا۔

مدر بش كا اقتر ار: 2001ء كا آغاز بواتو طالبان حكومت بظاهر متحكم هي مگر در حقیقت بولناك خطرات اس كركردمندُ لارب ستے۔امريكا ميں نے صدرجارج واكربش نے اقتد ارسنبال ليا تھااورا سكے ساتھ ى يهود كى وه اسلام مخالف سازشيس عروج پر يېنيم مئي تھيں جن كا سلسله گزشته برس شروع ہو چيكا تھا۔ بعض میڈیار پورٹوں میں کیے جانے والے انتشافات کے مطابق اکتوبر 2000 ویس عالمی طاتق اوراس خطے ٹی ان کے ہمدد مما لک نے طالبان کے خاتے کے لیے ایک مربوط پردگرام طے کرلیا تھا جس ٹیں واحد املای اینمی طافت اور طالبان کے تنہا حامی ملک یا کستان کونہتا کرتا بھی تھا۔ اس پروگرام میں امریکا اور روں کے ساتھ مجارت اورا یران بھی شریک تھے۔طالبان ان خطرات سے واقف تصاور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ آج نہیں توکل بیطاقتیں ان پر چڑھائی ضرور کریں گی تا ہم دہ خطرات کونظرا تداز کرتے ہوئے اپنی پالیسی پرندصرف گامزن رہے بلکان کے دویے میں بھی مزید شدت پیدا ہوگئی۔ مشنری مرگرمیوں کا انسداد: اس سال طالبان حکومت نے اسلامی شریعت کے ان تمام احکام کونا فذ كرنے كى طرف توجدرى جن مل ازراو مصلحت تاخير كى جاتى ري تقى \_ 5 جورى 2001 م كوطالبان مربراه نے الدادی کامول کی آ رش عیسائیت کی تبلیغ کرنے والی این جی اوز کےمفزائرات کی روک تمام کے لیے بیفرمان جاری کیا کداسلام سے برگشتہ ہونے والے کوشری سزا کے مطابق قل کیا جائے گا ادراسلای عقائد کے والے تبلیغی الریج کی اشاعت یااس میں تعاون کی سر 5 سال قید ہوگی۔اس تھم کے نانساین بن اوز کی ارتدادای مرگرمیاں بند ہوگئیں۔

طالبان کی خارجہ پالیسی پرائٹے والے سوالات کے جواب میں ملائھ عمر نے 15 فروری کوا پنے بیان مل کہ ان خارجہ پالیسی پرائٹے والے بیان مل کہا: ''افغانستان کی پالیسی کا عالمی توانین سے کوئی تضاد نہیں، مگر بعض مغربی تو تیں ہماری و بی وقف کا دوایات کو برداشت نہیں کر سکتیں ہے'' اسامہ بن لا دن کے مسئلے پرانہوں نے ایک بار پھرا پنے موقف کا اعلاء کرتا ہو اور مرف کا اعلاء کرتا ہے اور صرف الاوی بیاد کی موالی کا مطالبہ کے الزام کھرایا اور کہا: ''امر بیکا اُسامہ بن لا دن پر شک کرتا ہے اور صرف النی نیاد پر دوای کی حوالی کا مطالبہ کے آل کے بحر کی ہوتا ہے جبکہ خودا مربیکا نے 8 ہزار طلبہ کے آل کے بحر کی ہوتا کی کو کہا گئی تا و دے رکھی ہے۔''

المن وابان ، جینے کاحق اور عدل وانصاف: طالبان نے شا انغان موام ویکر حقوق تو کجاز غدہ رہے کے حق اللہ کا حقوق کی جائے اور کوئی کے حق سے اور کوئی مسلح افراد کی کوئی قبل کر سکتے سے اور کوئی عدالت باز پرس کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ طالبان نے برسوں سے جاری اس خونی کھیل کوختم کیا۔ لوگوں کو زندہ رہنے کاحق ویا جو 'نہیا وی حقوق' میں سے سب سے بڑاحق ہے۔ لوگ عدل وانصاف کوخواب و خیال بھی نے سلے میں امیر ووز پر تک کی تخصیص نہیں۔ خیال بھی نے سلے میں امیر ووز پر تک کی تخصیص نہیں۔ میں امیر ووز پر تک کی تخصیص نہیں۔ میں میں امیر ووز پر تک کی تخصیص نہیں۔ میں میں امیر ووز پر تک کی تخصیص نہیں۔ میں امیر نہوں کے ہاں مفت ، فوری اور پیشن نہیں کی چاسکتی۔

عدالتوں تک عوام کی رسائی کو آسان بنانے کے لیے طالبان نے کی اہم اقدامات کیے۔ کسی جمی زیر ساعت مقدے سے متعلقہ افراد کی عدالتوں تک آ مدورفت کا خرچہ حکومت نے اپنے ذیے لیا۔ مقدے کے دوران انہیں عدالت کے قریب رہائش اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی تو طالبان حکومت سے سہولت بھی میا کرتی تقی۔

مد اور مد کی علیے کوئی کے سامنے براہِ راست بات چیت کی اجازت تھی۔ ای طرح غریب لوگ دکا ای کی بھاری فیصل کرتے ہے۔

بھاری فیسوں سے خی جانے ہنے۔ نئے یا قاضی قرآن وسنت اور نقد ختی کے مطابق فیصل کرتے ہے۔

افسران، وزراہ، حتی کر سربراہِ مملکت بھی قانون سے بالاتر نہ تھا۔ عدل وانصاف میں امیر وغریب کی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ بعض اوقات خود طالبان ابلکاروں کوکڑی سزائیں دی گئیں حتی کہ ان کو تصاص میں قبل کرنے کی مثالیں بھی سامنے آئیں۔ سرکاری اوارے تک حوام کے حقوق کے لیے عدالت میں جوابدہ ہے۔

کرنے کی مثالیں بھی سامنے آئیں۔ سرکاری اوارے تک عوام کے حقوق کے لیے عدالت میں جوابدہ ہے۔

اگست 1997ء کا وہ مقدمہ نہایت ولچیپ تھا جس میں ایک معذور خض نے وزارت وفائ کی ایک کارت پر اپنائی تابت کرنے کیلئے کا بل کی عدالت بٹر عیدے رجوع کیا اور آخر کار مقدمہ جیت کیا۔ عدلیہ فیلے میں وزارت وفائ کی دے دیا ہے۔

ذاہیے فیصلے میں وزارت وفائ کے ذمہ واروں کو تھم دیا کہ دہ ممارت فوری طور پراس محض کودے دیجائے۔

بارىخ افغانستان: جلدِ دوم

چۇتىپوال ماپ خوف خدا اورشر عی سزانمین بیاسلای نظام عدل اور حدود و قصاص کی شرعی سزاؤں کے احیاء ک رکت تھی کہ لوگوں میں بھی خونب خدا اور فکر آخرت کا جذیبہ بیدا ہونے لگا۔ چوری، زیا اورشراب نوثی جعے اظاتی جرائم کی شرح شہونے کے برابررہ کی قرون ادلی کی طرح ایسے مناظر بھی ساسے آئے کہ ۔ مجرم خودعد الت میں چیش ہو کر شرگی مزا کے خواہش مند ہوئے تا کہ ان کا گناہ معانب ہوجائے۔ 10 می 2001ء کو افغانستان کی سریم کورٹ میں ایک کنوارے نوجوان نے زنا کا جار بار اقرار کر کے شرقی مد جاری کرنے کی درخواست کی۔اسے عدالت کے احاطے میں لوگوں کے سامنے سودر ّے مارے مجتے۔ سزایانے کے بعد نو جوان کے چ<sub>ی</sub>رے سے مسرت کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔بلاشبراس کا ایمان قابل ر خنگ تھا۔اس نے حضرت ما عز q کی یا د تا زہ کر دی تھی۔ بیا سلامی نظام عدل ہی کی تو ہر کات تھیں۔ توى مركزيت: طالبان سے پہلے افغانستان عكر كئرے موچكا تھا۔ طالبان نے اس كواز مرثوا يك

وحدت عطا کی جس سے مخرلی طاقتوں کے ارمانوں پراوس پڑگئی۔طالبان نے افغان عوام کوایک مضبوط مرکز ی حکومت کے تحت متحد کردیا اور ملک کے ایک مخفرے جھے کوچپوڑ کرتقریا 95 فیصدر تے کو ملک دُمْن طانتوں کی سازشوں کے جال سے آزاد کرایا۔ حالانکدریکام بظاہر نامکن نظر آتا تھا۔ حکمت یار، ر بانی اور اجرشاه مسعوداس بدف کو حاصل کرنے ش کمل طور پر ناکام رہے ہے۔

اسلح كليجركى روك تقام: طالبان سے بہلے اسلحدا تناعام تعاكمه برگلى اور محطے ميں الگ الگ سلح كروبوں ک اجارہ داری تھی۔خود مر کمانڈ رول کے پاس تو ہیں، ٹینک، بیلی کا پٹر تی کہ جگی جہاز تک موجود تے۔ وٹیا کی بڑی بڑی طاقتیں انہیں غیر سلے کرنے میں ناکام رہی تھیں کیوں ہر طاقت ایک گروہ کونہتا کرنے ک کوشش کے ماتھ ماتھ دومرے گروہ کونوازتی جاتی تھی۔1992ء میں اقوام تحدہ نے تین بلین ڈالر کے بدیے افغان کمائڈروں سے بیہ تھیار جح کرنے کی کوشش کی تمریب سود لالبان نے بیانمکن کام ممکن کردکھا یا عوام نے ان پراعما دکر کے خودہتھیا رجع کرائے اورمرکش کمانڈروں کوطالبان نے اللہ کی مددونفرت س مخقرے عرصے ش زیر کرکے دکھا دیا۔

منتیات کی پیداوار بند: طالبان سے پہلے افغانتان افیون کی پیدادارادراسگانگ کا سب سے بدا مرکز تھا۔ دنیا بھر میں 75 نیمدافیون کی کاشت سبیل ہوتی تھی۔ اقوام متحدہ بھر پورکوشش کے بادجود افغانستان سے افیون کی اسمگانگ رکوانے میں ناکام ربی۔اس کا ذیلی ادارہ " یونا پھڑنیشن ڈرگ پردگرام' اپنے 1700 ہمرین پر کروڑوں ڈالرخرچ کر کے اس ہدف کے قریب مجلی نہ کافی سکا۔وجہ میتی کہ خودا مر کی سیاست دانوں اور سرمایہ داروں کا ایک گروہ اس اسگانگ کے ذریعے دولت کمار ہاتھا۔

طالبان مربراہ ملائد عمر نے مرف ایک امٹنائی تھم جاری کر کے ملک بھر شمی افیون کی کاشت کا خاتر کردیا جس سے دنیا بھر کے نشیات کے اسمگار مششدررہ گئے اور اقوام متحدہ کے ادارے بونا پیٹٹرنیٹن ڈرگ پروگرام کے 700 ماہرین بے کا رقر اود ہے کرفارغ کردیے گئے۔

اں ادارے کے مربراہ برنارڈیف نے تقدیق کی کہ طالبان کی جانب ستھاس پابندی کے بعدای مال اور کے بعدای مال اور کی کے بعدای مال افیون کی پیدادار مفر فیصدری، گریہودی لائی کے ذیراثر میڈیااس کا رنا ہے کو چیپانے یا نظرا کا از مرائے میں کا میاب رہا۔ ویل نے طالبان کی اس حیران کن خدمت پر آئیس کی ہوردی، گزت یا ستائش کے قابل نیس مجھا جو مرت ہے انسانی تھی۔

ظالمان شیکسوں سے نجات: عرصة دراز سے سے افغانستان بی عوام کی کمائی کا خاصا حصہ عکومی نیکسوں بر مرف ہوجاتا تھا۔ طابان سے پہلے کے پُراَ شوب زمانے می آوجری بحقوں اور پھائلوں کے شیسوں نے لوگوں کی کمرتو ڈری تھی۔ طالبان نے عوام سے تمام شیس اٹھا لیے۔ بید ذیا کی واحد حکومت تھی جہاں عوام پر کوئی سرکاری نیکس نہیں تھا۔ مالدار لوگ زکوۃ وعشراوا کرنے کے پابند ستے جوشری فریضہ ہے۔ اس کے علاوہ سب بھھان کا اپنا تھا۔ سرکاری کارکن ، تی ملازم ، مزدور، دکا ندار حق کے بھیری اور خوا نے والے کی بھی موفیصد کمائی اس کی جیسری اور خوا نے والے کی بھی سوفیصد کمائی اس کی جیسری طالبان نے سوفیصد کمائی اس کی جیسب شی جاتی ہے والے کی بھی کی تک مفت دے رکھی تھی کے مطاقوں میں طالبان نے بھی کی سے مقد بھی جو سرگا کرگا تھا۔

آب یا شی اور زرگی ترقی: طالبان سے قبل ملک کا زرگی نظام تباہ ہو چکا تھا۔ طالبان نے اس جانب خاص تو جددی۔ جگہ خبرین نگاوا ہیں، پرانی نہروں کی صفائی کی، ٹیوب ویل آگوائے۔ صرف جمن سے قند معاد تک کی ہزار ٹیوب ویل نظر آتے سے جبکہ طالبان سے قبل یہاں دحول اُرُر ہی تھی۔ عوام کوصاف پانی مبیا کرنے کے لیے ہزاروں کویں کھودے گئے۔ مرف کا نمل میں سنے کھودے جانے والے کوئوں کی تعداد 1999ء کے آغاز ہی بارہ سوے زائد ہو چکی تھی۔

نومبر 1998ء شی طالبان نے در یا ہے ہلمتد سے نظر گاہ تک وسیع صحرا کا سینہ چرکر 10 کاومیٹر لمجا اور 6 میٹر چوڑی نہری کھدائی کا کام مکمل کردیا ۔ نظر گاہ کو آب رسانی کا بیکار نامہ نہایت چرت انگیز تھا۔
دیمبر 1998ء میں کجلی ڈیم سے بکل تھر سے نظر گاہ کو بکل کی فراہمی شروع ہوگئ۔ یہ 18 کروڑ کا منصوبہ صرف 40 کا کھیا۔ صوبہ نیمروز سے قوام کھارا پانی پینے سنے ۔ طالبان نے صرف 64 میں مل کاومیٹر طویل نہر کھود کرصو ہے کو شخصے پانی کی فراہمی ممکن بنائی۔ یہ کام دیمبر 1998ء میں کھل ہوا۔
دیمبر 1997ء میں طالبان تکومت نے خوراور بارغیس میں میں کار واسیل پر تھیلے ہوئے ہے کے جنگات

ارى افغانستان: جلددوم فی مربولویل مدت کے لیے لیز بردینے کا فیصلہ کیا۔اس مقعد کے لیے فرموں سے ٹینڈرطلب کر لیے مجے جنگات کمپنیوں کے سرد کردیے گئے۔اس طرح توی خزانے کو خطیراً مدن ملنے تلی۔ای ماہ طال آباد ڈیم ک مرمت کا کام کھل کر کے اسے از سرنو فعال کردیا گیا اور اس سے 70 ہزار ایکر زری زمین ر براب ہونے لگی۔ برسوں سے ملک میں گندم کی پیداداراتی کم چلی آ ربی تھی کہ برحکومت، یا کتاان سے مردر آمد کرنے پر بجور تھی۔ طالبان حکومت کی زرعی اصلاحات کی بدولت 2000 و میں افغانستان الدم كى بيدادار يس خو كفيل موكيا \_صرف بلمند يس بيدامون والى كندم كالتخيية 62 بزار أن تك جا بهنيا \_ رت کی کاشت پر یابندی کے بعد پوست کے محیوں کی جگہ بھی گندم کی فصلیں لہلہاتی نظرآ نے لگیں۔ ، مواصلات کا نظام بحال: انغانستان میں مواصلات کا نظام تباہ ہوچکا تھا۔ طالبان نے اسے بحال كيا\_اكتوبر 1997 وش بيرونى دنيا سے مواصلاتى رابطے كافظام شروع كرنے كے ليے مويڈن كى كمپنى " یان ایشین ' کو تھیکہ سپر دکیا۔ 6 ملین ڈالر کی لاگت سے طے پانے دالے اس منعوبے نے دنیا بھر ہے افغانستان کا مواصلاتی رابطہ قائم کردیا۔

اعدونِ ملك بحى شلى قون كا نظام بهتريتا يا كميا ارج 1998 وتك كائل ميس 21 بزار، برات مس 17 سو، جلال آیاد شل 14 سواد رقند وزش ایک بزار مقای فون بحال کردید محتے تھے۔

دین وعصری تعلیم: طالبان سے تبل ملک میں تعلیمی سرگرمیاں تقریباً بند ہوچگی تھیں۔ کالجوں اور <u>یے نورسٹیوں کو بے دین</u> اساتذہ نے صرف لمحدانہ عقائد کی تبلیغ کا مرکز بنایا ہوا تھا۔ بدمعاش تشم کے طلبہ نے وہاں شریف طلبہ کا گزرنا دو بھر کردیا تھا۔ طالبان نے تعلیم گاہوں کو ان شرافات سے یاک کرکے مان ستمرا ماحول دیا اور انبین این اصل ابداف پرگامزن کردیا گاؤن گاؤن اورشمرشراسکول ادر مكاتب كول دية جن كى تعداد كى بزارتنى عصرى تعليم كابين اتن آباد موسى كرمرف كابل يونيور كى بس طلبه کی تعداد 18 ہزار تک پہنچ مئی۔

طالبان نے ملک میں دین علوم کی اشاعت کے لیے بھر پور کوشش کی۔جابجا مدارس اور مکاتب کولے۔نومبر 1997ء میں طالبان سربراہ کی تگرانی میں فقد ہار میں جامعہ عرکے نام سے ایک بوی اللائ درس گاہ کے تیام کاعلان ہوا۔ طے ہوا کہاس درس گاہ کوایک ہزار طلب کی اعلی تعلیم کا مرکز بنایا جائے محسا يك ماده ي ممارت مين اس درس كاه ك تعليم سر كرميون كا آغاز كرديا مميا جبكه شاعدار ممارت كالتمير اتى کام درائل کی قلت کے باعث قدر سے ستی سے چلار ہا۔ تا ہم تعلیم سرگرمیاں بھر پورا عداز میں جاری الله الله الله الله على بعريش وي تعليم كان تدرج جاموا كددين مكاتب كے ليے قرآن مجيداور د نی مدارس کے لیے حدیث کی کتب کی ضروریات پوری کرنے کاخرج کی ارب روپے تک جا پہنچا تھا۔
اکم دومؤ ذ نین کے وظا کف: طالبان نے پہلی بارائمہ مساجداور مؤذ نین حضرات کی کفالت کی طرف
توجہ دی۔ یہ امت کا انتہائی تا بل احرام طبقہ صدیوں سے بے قدری کا نشانہ بنا چلا آیا ہے۔ طالبان
نے ان کی تخواہیں مرکاری خرج پر مقرر کیں۔ صرف جلال آبادیش 335 اگر حضرات اور مؤذنین کی تخواہیں دی جا دیں تخواہیں مرکاری خرج کے مقرر کیں۔ صرف جلال آبادیش کی تخواہیں مرکاری خرج کے مقرر کیں۔ صرف جلال آبادیش کی تخواہیں مرکاری خرج کے مقرر کیں۔ صرف جلال آبادیش کی تخواہیں کی تخواہیں۔

سر کوں کی مرمت، کابل ماسٹر بلان: اٹھارہ برس کی جنگوں نے ملک کی سڑکوں کے بنتے ادھ رد یے سے مسؤکوں کی تعمیر تو کے لیے اربوں ڈالر درکار سے طالبان بیروٹی طاقتوں اورعالمی اداروں کی برفریب شرائط پر کے جال میں آنے کے لیے تیارٹیس سے اس لیے وہ ان منھو بوں کے لیے تر نے مامل نہ کر سکے تا ہم انہوں نے اپنی مدو آپ کے تحت مٹی کی بھر انک کر کے اکثر بنگہوں پر سڑکوں کو دوبار، مامل نہ کر سکے تاہم انہوں نے اپنی مدو آپ کے تحت مٹی کی بھر انک کر کے اکثر بنگہوں پر سڑکوں کو دوبار، کا کام شروع کی جو دوری 1999ء میں کھل ہوا۔ اس کے بعد طالبان کابل کی سابقہ خوبصور تی کو بحال کرنے کے لیے مستعد ہوئے جس کے بنتیج میں جدید مصوبہ بندی کے ساتھ جو لائی 2001ء میں کابل کی تعمیر نوکے لیے مستعد ہوئے جس کے بنتیج میں جدید مصوبہ بندی کے ساتھ جو لائی 2001ء میں کابل کی تعمیر نوک کے ساتھ جو لائی 1001ء میں کابل کی تعمیر نوک کی دور گئی ساتھ جو لائی 1901ء میں متابل کو چند سال مزید مل جاتے تو ایک بار پر کرائم کئی دنیا کے حسین ترین شہروں میں شامل ہوجا تا ۔ طالبان دور میں شاہرا ہوں پر جگہ جگہ مساجد تھیر کرائی گئی اور ان کا اس وامان مثالی تھی اگر مسافروں کو خطرہ نمیں تھا۔ شاہرا ہوں پر جگہ جگہ مساجد تھیر کرائی گئی اور کنوی کھود سے میں تھی تھیں کھی دور بیات کے لیے دقت نہ ہو۔

سودکا خاتمہ: معیشت کاسودی نظام در حقیقت اقتصادی ترقی کے لیے زہر قاتل ہے۔ طالبان نے ملک سے سودی کا دوبار کا خاتمہ کردیا۔ بینکاری کا تمام نظام سودکی لعنت سے پاک کردیا اور اسلام کے سادہ مخوس اور نافع استحدادی نظام کو اپنالیا گیا۔

صنعتی ترتی: طالبان نے ملک میں صنعت و ترفت کواز مرنوزندہ کیا، پرانی فیکٹر یوں کو بحال کیا، نے کارخانے کھولے اور توانا کی کے مضوبوں میں بیرونی کا رخانے کھولے اور توانا کی کے مضوبوں میں بیرونی کی بینوں سے مدونہ لے سکے محرجب انہوں نے اپنی مدوآ پ کے تحت وہ منعوبے خود شرد کا کھینے والات میں طالبان نے قد حالہ تو جرت انگیز طور پر کم خرج بالاتین کا مصداق سامنے آیا۔ فروری 1998ء میں طالبان نے قد حالہ سے 400 کلومیٹر دورا یک بیکی محر سے قد حارث برتک بیکی کی فراہی کا منعوبہ کمل کرلیا۔ اس طرح قد حالہ اور کر دونواح کے علاقے روثی سے جم گا اُنے۔ یا در سے کہ کا ہمرشاہ کے دور میں امریکانے اس منعوب اور کے دور میں امریکانے اس منعوب

۲٪ غاز کیا تھا، مگر امریکی انجینئر ول نے بھاری اخراجات دصول کر کے بھی طویل مدت تک منعوب کو یمیل تک ندیم پایا۔طالبان نے اس کواز مرنوشر در گرنے کے لیے ایک بیرونی کمپنی ہے بات چیت کی تواس سے نے 50 ملین ڈالر کا خرچہ بتایا جو طالبان کے لیے بہت مہنگا تھا۔ تب انہوں نے مقامی ہز مندول کی مدد سے میرکام شروع کیا اور مطلوبہ وقت سے بھی بہت پہلے صرف تھ ماہ پایمس دن میں ائے کمل کرلیا۔ خرچہ بھی 50 ملین ڈالر کی بجائے مرف20 ملین ڈالر ہوا۔

ملک میں منعتیں ٹھپ ہو چکی تھیں۔ کارخانے بندیڑے تھے۔طالبان حکومت نے انہیں بحال کیا۔ ہرج 1999ء میں انبوں نے 102 منے منعتی منصوبوں کی منظوری دی جن میں دوائیں، ماچس، تھیراتی سامان ، کارٹن ، بلا سٹک کی اشیا ووغیر ہ کی تیاری شامل تھیں ۔اس طرح ملک میں کئی نئی صنعتوں کا اجراء ہوا ادر ہزاروں افراد کوروزگارمیسرآیا۔ کابل میں پلاسک کے سامان کے کئی کارخانے کام کرنے کھے۔جلال آبادیس ماریل کے کارخانوں کی مرکز میاں از سرنوشروع ہوگئیں۔جلال آباد کی ٹیکٹائل مِل جوعرصە درا ز سے بند پڑی تھی طالبان نے خطیر رقم خرج کر کے جنوری 1999ء میں بحال کر دی۔اس کا عمدہ کپڑا جلد ہی ملک کے کونے کونے میں قروخت ہونے لگا۔ ہرات اور مزارشریف میں آئل ریفائنری كا آغاز بھى طالبان كاكار نامە ہے۔

روی بلغار سے قبل افغانستان کھاد کی بیداوار کابرا مرکز تھا، مگر مدت دراز سے کھاد کی بیداوار بہت کم رد گئ تی۔طالبان نے حکومت کے دور بیں کھاد کا ایک بڑا بلانٹ از سرنو فعال کر دیا گیا جس سے یومیہ 5 ہزار بوری کھاد کی پیداوار لینے لگی۔شبرغان،مزارشریف اور قندوز کی ٹیکٹائل ملوں کو بھی بحال کر دیا گیا۔ ملک کے منعتی شہروں میں صنعتی زون رہائش علاقوں سے ملے ہوئے متھے جن کے باعث شہریوں کو مختلف تكاليف كا سامنا رہا كرتا تھا۔ طالبان نے جب صنعتی سرگرمیاں بحال كيں تو ساتھ ہى اس سنكے كاحل نگالنے کے لیے بھی منصوبہ بندی شروع کر دی۔سب سے پہلے جولائی 2001ء میں انہوں نے جلال آباد کے انڈسٹریل زون کے لیے 1525 یکڑ زین مختل کرنے کا اعلان کیا۔ شہری آبادی کے تمام کارخانے وہاں منتقل کرنے کےعلاوہ اس جگہ کئ شے کا رخانے تعمیر کرنے کا بھی فیصلہ ہوا۔

انغان ہلال احمر: خریب عوام کی رفائل خدمات کے لیے ملامحد عمر مجاہد نے ایک مستقل فلاحی ادارہ "انغان بلال امر" تام كيا جس ك دفاتر يور انغانستان من تهيليه موسة عماس اداركك مر گرمیول سے ہزاروں لوگ مستغیر ہورہے تنے فیر ملکی اعداد سے محردی کے باوجود طالبان' افغان بلال احر" كويزى سركرى سے چلارہے تھے۔جولائى 1998ء ش سائے آنے والى رپورٹ كے مطابق افغان ہلال احرنے ایک مال شرائیک بزار ایک سو 69 بوگان اور ایک بزار دوسو 80 مذہ افراد کوار اوفراہم کی۔ڈاکٹر ملا احمداللہ کے بیان کے مطابق جون 1997 مے جون 1998 م تک ایک سال بین صرف بلمند کے علاقے میں 50 ہزار سریفنوں کا مفت علاج کیا گیا۔

طالبان کی کوششوں سے درجنوں ہپتال جو بند تھے ،کھل گئے تھے اور کئ نے مپتال قائم کے مجے تھے۔اکثر ہپتالوں میں یومیہ دو دو تین تین سومریضوں کاعلاج ہور ہاتھا۔ قندھار کا'' مستشفیٰ عر''نای ہیتال اس کی زعرہ مثال ہے۔

نظرياتي اوراصلاحي بكار كى روك تهام: طالبان في عوام عهمقا كدونظريات بكارف والعوال ک جی روک تفام کے عیدائی مشزیوں پر یابندی لگائی بطی عالموں اور مجاوروں کے بھیں میں بہت ے تھگ اورغیر ملکی ایجنٹ بحر ماند سر گرمیول ش ملوث تھے۔ طالبان نے ان کابوریا بستر گول کردیا۔اس سليلے كى ايك دلچيپ مثال بلوچتان كے مرحد كے قريب افغان حدود ميں'' سانپول والى مركار'' كا مزار ہے۔ یہاں مزار کے گنبر پرسانپ کا 300 سال قدیم مجسمہ تھا۔ مزار کے مجاوروں نے دوسانپ یا لے ہوئے تنے جنہیں لوگ مشکل کشااور حاجت روا تصور کرتے ہتے۔ مزار کے سامنے مندروں کی طرح محتثیال نصب تھیں ۔ کویا بیاسلام کے لبادے بی بندواندعقا مکا پر چار بور ہا تھا۔ طالبان نے سانب كالمجسمه مساركرد بااورىجاورول كوبمكاريا اعدرموجود دونون سانيول كوبعي مارذالا -اس طرح شرك کی بیدد کان بند ہوگئ۔

قىدھار كى عيدگاہ: طالبان بڑى بڑى عمارتيں تولتمبير نەكرا سكے مگر قىدھار بىل دى لا كھافراد كى كنجائش مستعندوالی دنیا کی سب سے بوی عیدگاہ تیار کرائی جس کے قبلدرخ پرونیا کا سب سے برا اکتبدطالبان کے ذوق تعمیرات کا گواہ ہے۔

طالبان نے اپنے ہم وطول کو مال ودولت سے نہال تونیس کیا ، ان پر عیش وعشرت کے دروازے تو مبیں کھونے کر انبیں ایکے اخلاق وکردار کا نہایت گرال قدر تخفد یا۔ انہوں نے بے صد سادہ زعد کی ا پناكرلوگون كوايك ايسائملي نمونده يا جس كى مثاليس مرف قرون او في مين نظراً تى جي \_ طالبان قيادت كى دردیشانہ زندگی کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا کہ عمیدالفطر کے دن بھی گورٹر قدھار ملاحس رحمانی کے بے نے کیڑوں میں نظر نیس آتے۔طالبان کے قائدین کا نفظہ نظریہ تھا کہ خود بھوکا رہ کرعوام کوسیرکیا جائے ادر جوشے محام کی دسترس میں نہ ہو حکمران بھی اے اپنے لیے روانہ مجھیں۔ بلاشبہ بیدور فارو تی اور دور عمر بن عبدالعزیز کی جملکیال تھیں جوعمر ثالث کے دور میں ایک بار پھر نظر آئیں۔افغان تو م کوان

8 کوبر 1997 موکوطالبان سربراہ نے وزارت صنعت و تجارت کو تھم دیا کہ پاکتانی تا جروں سے ممل تعاون کیا جائے تجارت کمل تعاون کیا جائے۔ اعلان کیا گیا کہ'' ہر مسلمان تا جر، وسط ایشیا یا افغانستان سے ہر جائز تجارت کرسکتا ہے۔ تا جروں کے لیے اسپین بولدک اور تورغنڈی (سرحد تر کمانستان) میں گوداموں کا اور ہر سکتا ہے۔ تا جروں کے لیے اسپین بولدک اور تورغنڈی (سرحد تر کمانستان) میں گوداموں کا اور ہرات وقد حاریس رہائش کا انتظام کردیا گیا ہے۔ داستے کا تحفظ اورٹرانپورٹ کا انتظام افغان حکومت

کذے ہوگا۔"
اپریل 1998ء میں طالبان حکومت نے ''افغان انٹرنیٹنل ٹرانسپورٹ' کو بحال کردیا۔ ملک بحریش اپریل 1998ء میں طالبان حکومت نے ''افغان انٹرنیٹنل ٹرانسپورٹ' کو بحال کردیا۔ ملک بحریش اس ادارے کی شاخیں کھول دی گئیں۔ اس ادارے کی خدمات کی بے حدیا تک موجود تھی۔ ایک پار برداری کا محاہدہ کرلیا۔ اس طرح دوتوں ملکوں میں تجارت کے ایک نے دور کا آغاز ہوا۔ طالبان نے عوام کو بہولت دینے کے لیے ایک جرت آگیز کام بیکیا کہ افغانستان آنے والی تمام درآ مدات پر محصول ( کسم ) محاف کردیا۔ چنا نچھانان موام کو دنیا بھر کی اشیا نہایت سے دامول ملئے لکیں۔ پاکستان کی ذرق اجٹاس خصوصاً کھیل اور مرزیاں افغانستان میں باتھوں ہاتھ جریدی جانے گئیں۔ پاکستان کی ذرق اجٹاس خصوصاً کھیل اور مرزیاں افغانستان میں باتھوں ہاتھ جریدی جانے گئیں۔ آلوادر بیاز صرف 5 روپے کلوٹر دخت بورے شے۔

طالبان کی ملکی وجوائی خدمات کابیا یک مختر ساتذ کرہ ہے۔ اس پرایک نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ طالبان مرف فاتح اور کشور کشاہی نہیں بلکہ جہاں دار بھی تنے۔ انہوں نے نہایت محدود وسائل کے ساتھ اپنے دور حکر انی بیس برسول سے تباہ حال ملک کو از سرنو آیا دکر نے اور عوام کو بنیا دی سہولیات بہم پہنچانے کی جوکوششیں کی تنیس ان کوفر اموش کرنا بہت بڑی زیادتی ہوگی۔

طالبان حکومت کا ڈھا تیا: طالبان حکومت کا ڈھا نچا اور نظام پڑا سادہ تھا۔ا ہے ہم بڑی حد تک قدیم دور کے مسلم سماطین اور خلفاء کے طرز حکومت ہے مشابہ کہہ سکتے ہیں۔ مغربی جمہوریت ہے اسے کوئی تعلق نہ قا۔ طالبان حکومت کے سربراہ ملا محد عمر مجاہد تھے۔ ملا محد ربائی نائب سربراہ مملکت تھے۔ حکومتی ڈھانچ کے انہ متون تین سرکزی ادارے تھے جنہیں دیا ست الوزراء ، حسکری شور کی اور مرکزی شور کی کہا جاتا تھا۔ ریاست الوزراء کا وزراء پر مشتل ادارہ تھا۔ اس میں ملا عبیداللہ وزیرد قاع، ملا نورالدین ترانی مقی وزیراطلاعات و نقافت، قاری دین محدوزیر مسویه بهدن مداهید اور دیگر وزراء شاش مقاحمه جان وزیر معدنیات دصنعت، مولوی کلام الدین وزیر برائے نم بی پولیس اور دیگر وزراء شامل متھاس

ادار ہے کو'' کا بل شور کی کیا بینہ'' بھی کہا جاتا تھا۔

" دع سری شوری طالبان کاسب سے اعلی عسکری ادارہ تھا۔ اس بیس طامحد عمر کمانڈ را نجیف، طامح صن طاری دع سری طامحد عمر کمانڈ را نجیف، طامح صن طاری چیف آف آری اسٹاف ستے۔ طامحہ فضل بری افوان کے سربراہ و نائب وزیر دفاع ستے، جبکہ طاج حد خان، طامحہ یع سی اور تعن و گیر کمانڈ رسمی عسکری شوری بیس شامل ستے۔ " مرکزی شوری" طالبان حکومت کا سب سے اعلی سطحی ادارہ تھا۔ اس میس طامحہ حسن رحمانی، طامحہ فضل ، مولانا عبدالستارستانی (چیف جسٹس آف افغانستان) طامحہ خوف مطاخیر الدین تجرخواہ (وزیر

سس، مولانا عبدانستارستان ( پیف \* س اف انعانسان) من مد دت من سر سدی سر و در. داخله ) ملااحسان الله احسان ( گورنراسٹیٹ بینک )اور ملاعبدالجلیل (وزیرخارجه ) شامل متھ۔

داخلہ) الااحسان التداحسان ( مورمراسیت بیت ) اور طاحب بدر در روحارجہ) میں سے۔ ریاست الوزراء ( کا بل شور کی) اور عسکری شور کی اپنی سفار شات مرکزی شور کی کو پیش کرتی تھیں۔ لا محد عمر مرکزی شور کی سے مشورے کے بعد تمام سیاسی ، عسکری اور اقتصادی مسائل کا فیصلہ خود کرتے ہتے۔ ان کے علاوہ ' شعبہ امر بالمعروف و نہی عن المئٹر' ، بھی نہایت باا ختیار ادارہ تھا۔ اِس کے سربراہ مولوی کلام الدین ہتے۔ بیادارہ براہ راست سربراہ حکومت ملا محد عمرے احکام لیا کرتا تھا۔ اس کے

ضابطوں اوراحکام کے اعلانات ریڈیو کائل ہے مسلسل نشر ہوتے رہتے تھے۔ تما بمل کھیل میں مادہ اور مادہ اور ایس کا معالم ہے۔

تیل کا تھیل، وسط ایشیا سے افغانستان تک: طالبان کی مشکلات اور عالمی سطح پران کے ظاف پھیلائے گئے جال کا سیح تجزیداس وقت تک نہیں کیا جاسکا جب تک ہم تیل کے اس کھیل ہے وقف ند ہوں جو 1990ء کی دہائی میں وسط ایشیا میں کھیلا جارہا تھا اور چس میں امر یکا اور روس سیت کی بڑی طاقتیں شریک تھیں۔ بات میتی کہ روس سے آزاوہونے والی ریاستوں میں معدنی وسائل کے بہ بناہ ذفائر سے۔ بحری فرز (کیسین ک) سے لے کر وسطِ ایشیا (آؤربائیجان، تر کمانستان، اذبکتان اور قرائستان) تک کاعلا قد تیل اور کیس کے عظیم الشان فرائوں سے بھر پور ہے۔ اس خطے میں تیل کے فرائستان) تک کاعلاقہ تیل اور کیس کے عظیم الشان فرائوں سے بھر پور ہے۔ اس خطے میں تیل کے ذفائر سے سات کا دفائر سے سات کیا دفائر سے سات کیا ہے۔ بہی وجہ ہے مغربی ال اس خطے پر ٹوٹ بے دکھار دکا کا طاعدازہ 1500 بلین بیرل سے زائد ہو کہا دیا ہے تیل کے کل ذخائر سے سات کیا

معاہدے کے ۔قان میں ان کمپنیوں نے کیے بعدد گرے قان قستان ،آؤر بائیجان اور پھرتر کمانستان سے معاہدے کیے۔قان قستان میں 58 بلین بیرل تیل،آؤر بائیجان میں 27 بلین بیرل تیل اور تر کمانستان میں 32 بلین بیرل تیل موجود ہے۔ جہاں تک میس کا تعلق ہے وہ قاز قستان میں 88، آذر بانجان اور اعجمتان میں سے ہرایک کے پاس 35 اور از بکستان میں 10 ٹریلین کو بک قٹ ہے۔ اس سلسلے میں

ر کمانشان سب سے آھے ہے جس کے پاس 159 ٹریلین کیوبک فٹ کیس کاعظیم ذخیر، ہے۔

تر کمانتان این آمدن کا بیشتر حصر قدرتی گیس فروخت کرے بی حاصل کرتا تھا، گراس کے باوجود پیداوار زیادہ تھی اور گا بک کم ۔ ملک کی معیشت بہتر کرنے کے لیے تر کمانتان نے تر یداروں کی تلاش میں تھا۔ کہی کیفیت وسط ایشیا کے دوسرے ممالک کی تھی۔ چنانچے مغر لی کمپنیوں سے ان کے معاہدے

ہوئے اور وسط ایشیا کا تیل اور کیس دوسرے ملکوں تک لے جانے کے لیے ہزاروں کلومیٹر طویل پائپ

لائٹوں کے کٹی نعتوں پرغورہونے لگا۔تر کمانستان سے تمل اور گیس کے ذخائر بحر مند تک لانے کے لیے افغانستان اور بلوچستان (پاکستان) سے بہتر کوئی ادر روٹ نہیں ہوسکتا تھااس لیے افغانستان تمل کے عالمی بیدیاریوں کی نگاہ میں بڑی اہمیت حاصل کر گیا۔

اس سلیے میں پہلامنع وبدار جذائن کی کمپنی بریداس نے بنایا۔ اس نے 1994ء میں یہ منعوبہ پیش کیا کر ترکمانستان سے افغانستان کے داستے ہندوستان تک گیس پائپ لائن بچھائی جائے۔ چونکہ یہ منعوبہ ''کم خرج بالانشین' کا مصدات تھااس لیے اسکے برس (1995ء میں) ایک امریکی کمپنی بونو کال نے بھی اس منعوب کو اپنانے کی کوشش شروع کردی۔ یونو کال کو امریکی حکومت کی پوری مر پری حاصل تھی۔ بڑے بڑے امریکی سیاست دان اس کے حصد دار تنے۔ دو برس تک اس کے لیے تیاری ہوتی رہی گر افغانستان میں خانہ جنگ کے سیاست دان اس کے حصد دار تنے۔ دو برس تک اس کے لیے تیاری ہوتی رہی گر افغانستان میں خانہ جنگ کے سیب اس پر مملور آ مدی نوبت نہیں آ کی تھی۔ تیل کمپنیاں جران تھیں کہ آخروہ کی مکومت تھی۔ اس صورت حال کود کھیتے ہوئے اس منعوب کا آغاز ممکن نہ تھا۔ تا ہم طالبان کی فقو حات کے پیش نظر تیل کمپنیوں کو یہ امید بندھ گی

ارتصال میں اس قائم ہوجائے گااور پائپ لائن منعوبے پرکام شروع کیاجاسے گا۔ امریکی کمپنیوں کی طالبان سے بات چیت: اگر اس نقط نظر سے دیکھا جائے تو ایسا لگتاہے کہ

افنانستان میں قیام امن امریکی مفادات کے لیے بہتر تھااورخودام ریکا کوبھی اس کا حساس تھا۔ دوسرے لفقوں میں طالبان حکومت کا استخام اس منصوبے کی تحیل کے لیے سازگار ثابت ہوسکیا تھا۔ مگراس کے

ساتھ ساتھ طالبان کی اٹل اسلام بسندی اور بے لچک پالیسیاں مغرب اور امریکا کے لیے باعث اعظراب تھیں۔ ووافغانستان سمیت تمام عالم اسلام کوجن''لاؤل'' سے دورر کھنا چاہتے تھے، اب وہی

ان کی مجوری بنتے جارہے تھے۔

آج آگر اس دور کے حالات کو دیکھا جائے تواندازہ ہوگا کہ اسریکا طالبان اوران کی پالیسیوں ہے ۔ سخت نفرت کرنے کے باوجود تیل اور کیس کے لالج میں ان سے اس تسم کا تعاون چاہتا تھا میسا کر سووی حكر انوں اور مغربی طاقتوں كے مايين چلا آيا ہے۔ سعودى عرب ميں حدود وقصاص اور اسلامي احكام کے نفاذ کوامر یکانے بادل نخواستہ قبول کرکے اسے اس لیے اسپنے دوست کی حیثیت دی کہ اس پر ذریع تیل کی دولت حاصل کرناامر دیا کی مجبوری تھی۔

کچھاہیا ہی معاملہ طالبان کے ساتھ بھی تھا۔ وہ ایک طرف ملا اور مجاہد ہونے کے تاتے معتوب اور تا لل نفرت متے تو دوسری طرف یائب لائن منعوب کے بہترین دائے کے مالک ہونے کے باعث مغرلی دنیاان کے تعاون کی محاج تھی۔ یکی دجہ ہے کہ امریکا اور دوسری مغربی طاقتوں نے طالبان کو عروج پاتا دیچے کران ہے روابط بیدا کرنا شروع کردیے تھے۔ دراصل انہیں اُمیڈتھی کہ وہ طالبان کوجلہ ہی رام کر کے اس صد تک کچکدار بنادیں مے کہ وہ صدود وقصاص اور شرعی احکام کے نفاذ کے باوجود سایس طور پرمغرلی طاقتوں کے لیے بے ضرر تابت ہوں گے۔ وہ ان کے صدیوں پرمحیط منصوبوں کے لیے توانائی میا کریں مے، ان کی پالیسیوں پرعمل پیرا ہوں سے اور دیگر سلم ملکوں کی طرح امراکا کے مددگاروں کی صف میں شامل ہوجا عیں گے۔اس طرح اسلام کی نشاۃ تانیکا وہ خطرہ جوامریکا و بورپ کو "جہادیوں" اور علائے اسلام سے لاحق ہے، جلد دور ہوجائے گائے کچھاس متم کی اُمیدوں اور خدشوں ك ما بين لكنت موسة امريكان تيل كمينيول كى وساطت سے طالبان سے كفت وشنيركا آغاز كما تقا۔ تیل کمپنیوں کا طالبان سے رابطہ کب ہوا: طالبان کے ساتھ تیل کمپنیوں کے تعلقات کا آغاز 1996 م كوسط مين مواقعااور جب طالبان في كالل فتح كيا توان روابط مين تيزي آمكي \_امريكاني تل كمپنيول كے ذريعے طالبان سے گفت وثنيد شروع كى ، قط زوہ افغانستان كے محافظ طالبان كے ليے یہ پٹن کش بڑی پُرکشش تھی۔ انہیں ان کمپنیوں کواپنے ملک سے پائپ لائنوں کو گزارنے کی اجازت دیے پر بیٹے بٹھائے اتی خطیر دائلی ل سکتی تھی جس سے ملک کا نقشہ بدلا جاسکتا تھا۔ چنا نچہ طالبان نے بحی اس منصوبے میں دلچیں لینا شروع کردی، مگران کا عماز باوقار تھا۔

طالبان بریداس کے ہیڈکوارٹر میں: مغربی کمپنیوں نے طالبان کورام کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن شروع کرویے۔ بریداس نے پہل کی اور 1997ء کے آغاز میں طالبان کواہے ملک کے دورے کی دعوت دی جس کے نتیج میں فروری 1997ء میں طالبان کا وفد ارجینائن کے دار الحکومت بونس آئرک میں بریداس کے میڈ کو ارثر بھنچا۔ اس دن طالبان کے احرام میں ممینی کی تمام خاتون

ارخ افغانستان: جليردوم

2 چونتیسوال بار

بیر زیر ای تکام دیا گیا تھا کہ وہ اپنا جم زیادہ سے زیادہ ڈھانپ کر رکھیں کیونکہ طالبان عریا نیت سے نیز زیر ای تحت کے نیز زیر ایک تاریخت کے نیز نیز کر کھیں کیونکہ طالبان عریا نیت سے نیز خیر کر نیز کال کے نتظمین سے تا دلہ خیال کررہا تھا۔ طالبان نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے اس دفت کوئی فیملہ نہ کیا اور طالات کا جائزہ لے کر واپس آگئے۔ ان روابط کا اتنا فا کمرہ ہوا کہ مارچ 1997ء میں بریداس نے کائل میں اپنا دفتر کھول ایر طالبان حکام سے ان کے دا لیلے تیز تر ہو گئے۔ جلد بی بات بنے گئی اور کی ہفتوں کی گفت وشنید کے بعد 150 مفات پر مشتمل معاہدے کا مسودہ تیار ہوگیا، گراس پر حقیظ باتی تھے۔

پونوکال کو کھرا جواب: امریکا اوراس کے ذیر ار پاکستان کی خواہ ش تھی کہ طالبان بونوکال ہے معاہدہ کریں چنا نچہ تمبر 1997ء میں طالبان کے وزیر صنعت الما احد جان دوسری بارار جننائن کے دورے پر روائد ہونے گئے تو پاکستان نے طالبان پر دباؤ ڈالا کہ وہ بونوکال سے بھی خاکرات کریں۔ طالبان کو بونوکال سے کوئی عنا ذہیں تھا مگر وہ اس مے سرپر ست امریکی سیاست دانوں کے دویے سے متنفر ہتے ۔ وہ برارک سلم پر سودے بازی کے لیے تیار شے مگر امریکا انہیں خیرات لینے والا بھکاری تصور کر دہا تھا۔ چنائچ اگست 1997ء میں امریکا نے موقف اختیار کیا کہ پائپ لائن معاہدہ تب کیا جائے گا جب اسامہ بنا لادن کو امریکا کے حوالے کردیا جائے اور افغانستان میں جہادی تربیت گاہیں بند کردی جا تھا۔ طالبان کے نائب امر طائحہ دبائی نے دیر مطالبہ مستر دکردیا تھا اوراصولی موقف اختیار کرتے ہوئے کہا تھا:

"معابد ، كى ضرورت آپ كوب فرورت مندكوشرائط عائدكرنے كاكياتى ب؟"

اکتوبر کے اواخر میں افغانستان، پاکستان اور تر کمانستان کیس پائپ لائن کے لیے ایک بجلس کی تشکیل میں منتق ہو گئے۔ طالمبان کے سفیر مولوی شہاب الدین نے تر کمانستان کا دورہ کیا اور واپسی پر بیان دیا کہ اذبکہ بخن سمیت نصف در جن سے زائد کم پنیاں اُمید دار ہیں، ان میں سے جو ہماری شرا کظ پر لوری اُترے گی اسے کام کاموقع دیں گے۔ ادھر پاکستان کے اصرار پر نومبر 1997ء میں طالبان کے ایک اور فرنو کی اسے کام کاموقع دیں گے۔ ادھر پاکستان کے اصرار پر نوک کل سے دوبارہ بات چیت کی۔ اب اور فرند کے مار میں ہوگا تھا کہ طالبان کس کے گئے میں ہار ڈالیس سے جلد بی ان طاقتوں کو اندازہ ہوگیا کہ طالبان ان کی تو قدات سے کمیں زیادہ اٹی اور بے بچک ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ بار بار جال ڈالے کے کہ طالبان ان کی تو قامت سے کمین زیادہ اُلی اور بے بچک ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ بار بار جال ڈالے کے کہ طالبان اسے سنت آل طور پر بیز ارا ور تا اُمید ہوگیا۔

بات جیت ختم: رمبر 1997ء ہے لے کر فرور کا 1998ء تک افغانستان میں برف باری کی وجدے ہے۔ معالمات رکے رہے۔ پھرموسم بہار میں طالبان کی مخالف گرودوں ہے جتا ہے چیڑ گئی۔ تا ہم مغربی کمپنیوں کو

296 <del>ناری</del> افغانستان: جلیودرم ریں۔ اسد تھی کہ طالبان جلد ہی جنگ ہے قارغ ہو کرزیادہ متحکم اعماز میں تیل کے عالمی کھیل کا حصہ بن سکیں م ، سیدن مدت بات میں ہوئی۔ تکریمات اکست 1998 وکو کینیا اور تنزانیہ شن امریکی سفارت خانوں کو نامعلوم افراد نے بمول سے افراد یا جس كالزام اسامه بن لادن برولاد يا كيااورامريكاني القاعد ، كومزاد ين كي عنوان سے 20 اكر تركيم عرب میں کھڑے اپنے بحری بیڑے ہے افغانستان میں القاعدہ کے معسکر پر کروز میزائل داغ دیے۔ اس عرب میں کھڑے اپنے بحری بیڑے ہے افغانستان میں القاعدہ کے معسکر پر کروز میزائل داغ دیے۔ اس مرح دونوں ملکوں میں تعلقات کشیدہ تر ہو گئے اور پینو کال نے قند حارے اپنا عملہ والبس بلالإ \_امر ایا کا رون موقف تما كها مهامه بن لاون كي موجودگ ش كوئي مغربي كميني افغانستان ميس پائپ لاگن تعميز نيس كرسكتي رقع توخم ہوچکا تھا مگراس کے باوجود یا کستان پائپ لائن کے معالیے کو دوسرے انداز میں طل کرنے کی کوشش ر اربار پر یا 1999ء میں حکومت یا کستان نے اسلام آباد میں تر کمانستان اورا فغانستان کے نمایندوں کوجع کر تے کیس یائب لائن کے لیے نے معاون اور سر پرست تاباتی کرنے کی کوشش کی محراب مغرا كمبنيان انغانستان ميل قدم ركحته موئے كھبرادى تھيں كلنٹن انتظاميہ كے سامنے ميرموال تھا كہ آيا طالبان ے عنادر ک کر کے گیس لائن منصوبے کوفراغد لی کے ساتھ تشروع کیا جائے یا اپنی آن بان قائم رکھنے کے لیے افغانستان بی کوئی کھ چکی حکومت قائم کرنے پرسر مانیکاری کی جائے۔ الى كنشن اس سوال كے جواب يس منذ بذب رہا مكر جب 20 جنورى 2001 وكوتش كے عالى بو یاری جارج ڈبلیوبش نے امریکا کے نئے صدر کی حیثیت سے افتد ارسنجالاتو وہ تیل کے دھاروں کا رخ امریکا کی طرف کرنے کے لیے کمی بھی حد تک جانے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ کمنٹن اتظامیہ جن الداف كود هر مد وهر مد حاصل كرنا جا التي تقى جوشيلا اوركن جلا بش انبين ايك بى جست من مركر لين کے لیے بے تاب تھا۔ اس کی حریصانہ نگا ہیں بحیر ہو ٹوز سے قز اقستان تک زیرز بین تیل کے مثلاظم سندر پرجی تھیں۔اس کے سامنے توانا کی کا دہ بحران بھی تھا جوامر یکا کو چندعشروں بعد مفلوج کرسکتا تھا جکہ بش پوری دنیا کوامریکی شینجے میں لینے کا خواہاں تھا۔اس کے مز دیک بیضروری تھا کہ جلداز جلدا فغانستان کو تل اوركيس كذ خائر كاكر رگاه بنائے، چاہے سود بے بازى كركے، چاہے خون كى عدياں بہاكر-بامیان کے بت: جوں جوں دنیاطالبان ہے رہتے تاتے تو در گئی، طالبان بھی ان کی خوشی یا داخی

ے بروا ہوتے گئے۔ شایدائیس بھی اعدازہ تھا کہ ان کی حکومت جلد ختم کردی جائے گی اس لیے دا اس سے پہلے پہلے اپنا ہرار مان پورا کرلیزا چاہتے تھے۔ فروری 2001ء کے وسط میں طالبان <sup>خالف</sup> طانت جزب وحدت نے ایک بار پھر بامیان پر قبینہ کر کے طالبان کو وہاں سے نکال دیا۔ تا ہم ایک ہفتے بعد 20 فرور کا کوطالبان نے دوبار وہا میان کا کشرول سنجال لیا۔ اس موقع پرطالبان تیادت نے نصلہ کیا کہ اب بامیان کے دو بڑار سال قدیم بتوں کو تباہ کردینا چاہے جو بدھ مت کے کروڑوں پیروکاروں سے زد کے سب سے بڑے معبود کا درجہ رکھتے ہیں۔

یہ بت پہاڑوں کو راش کر بتائے گئے تھے۔ان بٹی سے ایک بت 177 فٹ اور دومرا 120 نٹ بلند تھا۔ان کی تمیر شی کا گروش اور خاص قسم کے پھر استعال کیے گئے سے جن کی وجہ سے بینہا یت شہری اور منابو کے سے بہرو کا رحمران النفک "کے شہری اور منبوط سے ۔ کتب بتاری کے مطابق بید ہو پیکر بت بدھ مت کے پیروکار حکران النفک "کے مطابق بید ہو پیکر بت بدھ مت کے پیروکار حکران النفک کا تعلق کو ٹائی خاندان سے تھا۔ اس خاندان کے دور بیل بدھ را بہول نے بامیان کے پہاڑوں بیل شہر کی کھیوں کے چہتوں بیسے خار بنائے سے جن بیل دو کی سے بوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ بامیان پہلی مدی بیسوی سے ماتویں صدی بیسوی کے بدھ مت کا مرکز رہا۔مشہور چینی سیاح "آ فاشتین" نے مدی بیسوی میں ان بتول کا معاید کیا تھا۔ ایک اور چینی سیاح " بوجان سیگ " نے 630 ہیں ان بتول کا معاید کیا تھا۔ ایک اور چینی سیاح " بوجان سیگ " نے 630 ہیل

اس کے چند عشروں بعد سرز مین عرب سے محابہ کرام دیا ہے کہ اصلام کی مشعل لیے افغانستان پہنچ ۔ اس وقت با میان کی بدھ حکومت نے جزید دے کرصلے کر کی اور صحابہ کرام دی ہیں بامیان میں وافل ہوئے بغیروا پس چلے گئے۔ اگلی صدی میں بامیان کی حکومت ایک بدھ شہزادی کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اپنے خاندان اور رعایا سمیت مشرف بباسلام ہوگئی۔ ان نوسلموں نے کدالوں اور ہتھوڑوں سے از نود یہ برت توڑنے کی کوشش کی مگروہ ان پہاڑنما بھسموں کا پھی نہ بگاڑ سکے۔ نویں صدی عیسوی (تیمری صدی بری بری مدی بھری) میں حاکم شراسان لیقوب بن لیث صفاری بھی انہیں توڑنے میں ناکام رہا اور ان میں ہڑے ہوئے انہیں توڑنے میں ناکام رہا اور ان میں ہڑے بولے انہیں تاہ کرنے کی کوشش کی۔ انہیوی میں اور تگف ذریب عالمگیر نے افغانستان وسی مدی عیسوی میں اور تگف ذریب عالمگیر مدی عیسوی میں اور تگف ذریب عالمگیر صدی عیسوی میں امیر عبدالرحن کی ملک کے تھم سے انہیں ایک بار پھر گولہ باری کا فشانہ بنایا کیا۔ ان کا دروائیوں سے ان بتوں شرور پہنچا گرانہیں منہدم نہ کیا جا سکا۔

بوں کوتو ڑنے کا فیصلہ: طالبان امارت اسلامی شروع سے اسلامی شعائر کوزیدہ اور کفریہ آٹارکو مرزشن اسلام سے منانے کا تہیہ کیے ہوئے تھی ، اس لیے بامیان کے بتوں کو بہر صورت ختم کردیے کا فیصلہ کرلیا کیا حکومتی سطح پر اس فیصلے سے قبل پر بھر کورٹ اور مرکزی وار الافقاء سے استفتاء کیا کیا گیا گیا ان بتوں اور محموں کوتو ڑا جائے یا باتی رکھا جائے ؟ دونوں اواروں نے جواب دیا کہ اسلامی شریعت کی روسے تمام بتوں اور مجسموں کوتو ڈیا ضروری ہے۔ چتانچہ 28 فروری 2001ء کو طالبان سربراہ طامجر عمر مجاہد نے ملک بھر میں موجود تمام جسموں اور بتوں کوختم کروینے کا تھم دے دیا۔ طاقحہ عمر نے کہا: ''معبود حقق مرف اللہ ہے۔ باحق معبودوں کواس لیے ختم کررہے ہیں کہ متنقبل میں کوئی ان کی ہوجانہ کرے۔'' طالبان سربراہ کے اس اعلان سے دنیا بھر میں کھلیلی بچ گئی کہ افغانستان کا تو می ورشتہاہ ہوجائے گا، دنیاس کی ثقافت ہے محروم ہوجائے گی۔ بدھ مت ملکوں جا پان، تھائی لینڈ، سری لؤکانے آسان سر پر اٹھالیا مگر طالبان نے پروانہ کی۔ طامحہ عمر نے عیدالائٹی کے فطبے میں بیا نگے دنل کہا:

"بے بت مارے تاریخی درئے کا صرف ایک فیصد حصہ ہیں۔ باتی نانوے فیصد حصہ اب بھی بستور باتی ہے ہو ہماری ثقافتی تاریخ اور فخر کے لیے کافی ہے۔ یہ بت بٹرگ تھم کی بنا پر تو ڈے جارے ہیں۔ ایک لاکھ چوہیں ہزاد سے زائد می فیمروں نے اس ٹرک کا مقابلہ کیا تھا۔"

جورے بین است فروش نہیں ہوت کی مما لک نے طالبان کو بت نہ تو ڈنے کی شرط پر بھاری مالی المادی پیش کش بھی کی مگر طالب کی میں الک نے طالبان کو بت نہ تو ڈنے کی شرط پر بھاری مالی المدادی پیش کش بھی کی مگر طالبحہ عمر نے سلطان محدوثر نوی کے اعداز میں جواب دیا: ''جم بت فروش نیکوں، گولہ بت حتی کہ ماری 1001ء کوسینئر وں طالبان ٹیکوں، گولہ بارودی بھاری کے بعد کم ماری 2001ء کوسینئر وں طالبان ٹیکوں، گولہ بارودی بھاری کے ورز طاعبدالمنان حقی اور ملاشپز ادہ کرر ہے ہے۔ اس جم کی گرانی ملک کے وزیر دفاع طاعبیداللہ بمر بل کے گورز طاعبدالمنان حقی اور ملاشپز ادہ کرر ہے ہے۔ دونوں بتول کو بارودی کر گلیں کو بارودی کر گلیں اور ایک ہزار کے گورز ما عبدالمنان کی سام کے علاوہ 2000 فینک شکن بارودی کر گلیں اور ایک ہزار کے جم بی نصب کے گئے جو جب طیاروں سے کرائے جاتے ہیں۔ یہ مصوبہ بندی تکر حادے آئے ہوئے بارود کے ماہر ملائحل جھے نے کا تھی۔ جب بارودی دع باروں اور گردد غبار کے مرفولوں وجو یں کے بادلوں اور گردد غبار کے مرفولوں جب بارودی دع بارودی دع بارودی دع بارودی دور کے ایک کا کیا گیا گیا تو زلز لہ ما آگیا۔ مرث شعلوں، دعویں کے بادلوں اور گردد غبار کے مرفولوں

جب بارددی دھاکا کیا گیا تو زلزلہ ما آگیا۔ مرخ شعلوں، دھویں کے بادلوں اور گردد غبار کے مرفولوں
نے نضا کوڈھانپ لیا۔ دوردور تک پتحروں کے گئر سے ادلوں کی طرح برسنے گئے۔ مطلع صاف ہوا تو ددنوں
بتوں کے مراور چہرے عائب ہو پیکے تھے۔ بڑے بت کا زیرنا ف حصہ بھی تباہ ہوگیا تھا۔ ای روز کا بل اور
بخرنی کے بجائب تھروں کے بتوں کو بھی تو ڈپھوڑ دیا گیا۔ ملا محر عمر نے اس نیک کام بیس تاخیر کے کفارے اور
مل کی بیس کی سیکرانے کے طور پر 100 گائی ذرح کرا کے ان کا گوشت غریبوں بھی تعتبے کرایا۔ بت
مشنی کے اس تاریخی واقعے کے ساتھ می ملک بھر بیس جاری کئی ماہ کی خشک سالی دور ہوگئی۔ موسلا دسار
مشنی کے اس تاریخی واقعے کے ساتھ می ملک بھر بیس جاری کئی ماہ کی خشک سالی دور ہوگئی۔ موسلا دسار
بارشوں کی صورت بھی ابر کرم برس پڑا اور کچھ ہی وٹوں میں ہر طرف ہری بھری تھی لیا ہم بلیا نے گئیس۔
بارشوں کی صورت بھی ابر کرم برس پڑا اور کچھ ہی وٹوں میں ہر طرف ہری بھری تھیلی لیا بلیان کے خلاف مزید

قابان میادت ایک سلاید مدے سے دو چارہوں۔
اگر چاان دنوں ملک بی بموی طور پرامن وامان تھا گرباغیوں کی سازشیں جاری تھیں، جن کے طشت
اگر چاان دنوں ملک بی بموی طور پرامن وامان تھا گرباغیوں کی سازشیں جاری تھیں، جن کے طشت
الہام ہونے پر طالبان کو بار بار ترکت بیں آٹا پڑتا تھا۔ ہر دو تین ہفتوں بیں ایسا کوئی نہ کوئی وا تعدو ذما
ہوتار ہتا تھا۔ کی 2001 و بیں ایک غیر معمول جنگ بر با ہوئی۔ دو تم نے ساز باز کر کے سر بل، مزاراور
شرفان پر قبضے کا منصوبہ بنالیا تھا۔ وہ اپنے گروہ کے ساتھ یک وم چال کے قریب نمودار ہوااور طالبان
ہوئوٹ پڑا۔ تا ہم طالبان نے ہمر بورا عماز بیں دفاع کیا۔ ان کے جوابی حملوں میں دو ستم کے چار
ہوئے اور وہ فرار ہوکر سرحدی قصبے بندرا آئی خانم میں دو پوٹی ہوگیا۔ ای طرح اس کا

ر ار شریف پراز سر نو تسلط کا خواب پورانه موسکا بیدوا تعد 12 من 2001 م کا ہے۔ شرکرا یا بندیاں اور اقتصادی یا بندیاں: طالبان حکومت نفاذ شریعت کے مراحل کی تکیل کی طرف گامزن دی۔ ۶۲ جولائی کو ملائحہ عمر نے غیر شرقی اشیاء کی درآ مدیر پابندی عائد کردی۔ان اشیا میں دش - عادل انتينا، پروجيئر، آلات موسيقي، كيرم بورد، شطرنج، الكحل مشروبات، تصاوير، بتاسخ، مجسمے، ٹاكى اورمور كا عُوشت دغيره كوشامل كما محماتها -

ادهراتوام تحده کے موقف میں بھی روز بروز تنی آتی جار ہی تھی۔اگست کے آغاز میں اتوام تحرہ نے 20 ماہرین کی ٹیم یا کستان جیجنے کا اعلان کیا۔ان ماہرین کا کام بیقما کہ وہ دیکھیں کہ طالبان کے طلاف سلامتی کونس کی منظور شده قرار دادیس عائد کرده پایندیون کی تعمیل موردی ہے یانبیس؟اس قرار داد کی ایک شق یہ بھی تقی کہ یز دی ممالکطا لبان کواسلے فمرا ہم نہیں کریں گے۔امریکا کوشک تھا کہ یا کستان طالمان کو اسلحدیتا ہے یااس کی فراہی میں تعاون کرتا ہے۔

امر یکا جاہتا تھا کہ طالبان کونہتا کر دیا جائے اوران کے خالفین کو طاقت ور بنا کراہارہ اسلامہ کا خاتمہ کردیا جائے۔اس مقصد کے تحت اگست 2001ء کے دوسرے عشرے میں امریکا ادراس کے اشراک ے طالبان خالف گروہوں کو بھر بورا مدادد مے کرطالبان کے خلاف "آپریش ورق بلٹن" کا آغاز کیا جس كے تحت دوستم اور احمد شاہ مسعود كے جنگجوؤل كو بالتر تيب فارياب، شبرغان، پلخ، مزارشريف، سمز كان اور كائل پر قبضه كرنا تھا يحرطالبان نے بحر يور مزاجت كرتے ہوئے اس سازش كوتل از وقت ناكام بناديا ادر باغیوں کے 25 سر شخ اور 400 کارکن گرفتار کر لیے۔ دوستم حسب معمول فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ - Green

## مأخذومراجع

💠 ..... طالبان جندالله فبمي بويدي

4،3 سند بفت روزه منرب مؤمن ، جلد 4،3

الله ..... طالبان أورتيل كانكيل احدرشيد (تمائيده ثلي كراف)

ې ...... بمنت روز ه بکمير: طِلر1999 ء،2000ء،2001ء 🎄 ..... بابنامها مارت واسملا کی افغانستان جلد 1422 م

عى ..... قوى اخبارات ـ امت ، روزنامه جنگ ، ويگرروزنام اور د مفت روز ه يرائر و 1999 م ،

پينتي*وال* باب

301

## گياره متمبر،امريكا كي افغانستان پريلغار

اجرشاہ مسعود کا قتل: ستمبر 2001 م کا مہینہ ایک تھمبیر خاموثی کے ساتھ شروع ہوا۔ کو کی نہیں جات تھا كسكوت كى اس تهدهي كتنابرا زلزله انگرائيان ليدرباب- طالبان معمول كےمطابق ملى امورانجام رے رہے تھے۔ شایدسب بی آنے دالے دنت سے بے خبر ستھے۔ کچھ دنوں پہلے مشزی سرگرمیوں میں لموث این تی اوز کے کئی مردوخوا تین کار کنول کوگر فآر کیا گیا تھا۔ ان کے قبضے سے 100 کے لگ بھگ کی ڈیز بھی برآ مرہوئی تھیں۔ طالبان کہدرہے شے کہ ان ک ڈیز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کوتو ہین أميزاندازيس دكها يا كيا تفااس لية كرفنار شدگان پرتو بين عيني عليه السلام كامقدم بحي حياي ونيا والوں کے لیے بی خرکوئی عجیب شقی طالبان کی برس سے ایسے اقدامات کرتے آ رہے تھے۔ عجیب خبر تود بقى جو 10 ستبركوئ كئ شال اتحاد كيمر براه احمرشاه مسعودكودن ديباز في تل كرديا ميا تعاقبات دد مرب مجاہد تنے جو صحافیوں کے بھیس میں احمد شاہ مسعود سے مطے تنے۔ انتہا کی سخت تلاشی کے باوجود ان سے دہ بم برآ مدند کیا جاسکا جو دیڈیو کیمرے میں نصب تھا۔ انٹر دیو لیتے ہوئے انہوں نے کیمرہ احمہ ٹاہ معود کے چیرے کے بالقابل لا کر بم وحاکا کردیا۔وادی مبیشے کا وہ نامور کمانٹر رہے بڑی بڑی فن زیر ند کر کئی، دیکھتے ہی دیکھتے دوعر بوں کے ہاتھوں مارا گیا۔اس خبرے شالی اتحاد کی صفول میں بُكُدرُ چُ مِي احمد شاہ مسعود كے معبوضات جو بنٹے شيرے طالقان تك تھيا ہوئے تھے،اب طالبان كے رقم دکرم پر تھے۔طالبان نے موقع غنیمت جان کر طالقان کی طرف چیش قدمی شروع کر دی۔ منگل 11 تجر 2001ء کی تنج طالبان طالقان کے دروازے پر تقے اور ایوں لگ رہا تھا جیسے تنین ون میں وہ الفانستان کے بقیہ 10 فیصد ھے پر بھی قبضہ کر کیں مے مگر ..... اللفرزيد سينشرز مين بوس: اى دن امريكا كے مقامی دقت كے مطابق صح 8 نج كر 48 من برايك

ما فرطیارہ ورلڈٹریڈ سینٹر کے جنوبی ٹاور سے جاگھرایا۔جس سے ہرطرف کہرام کی حمیا۔اس افراتفری

پينتيوال إب کے عالم میں نوخ کر تین منٹ پرایک ادر طبیارہ درلڈٹریڈ سینٹر کے ثنائی ٹا در میں تھس کیا۔ ہر طرف آگ اور دھوئی کے بادل چھا گئے۔ یہ ایک سودس منزلہ کوہ چیکر عمارت دیکھتے ہی دیکھتے زین بوس ہوگئی۔ ہزاروں لوگ اس کی زویش آ کر ہلاک اور زخمی ہو گئے۔

9 بح كر 38 منك يرايك اورمسافر طياره امريكاكي وزارت وفارع كيم كزيينا كون يراك كراجي ے 29 یکر بر شمل میڈ کوارٹر کی 5 منزلیں بالکل تباہ ہوگئیں۔ یہال زیادہ تر ہلاک ہونے والنوج انسران ہتے۔

۔ بیامر ایکا کی تاریخ کاسب سے بڑا حادث تھاجس نے شعرف امر ایکا بلکد دنیا کی تاریخ ہیں ایک نے دوركا آغاز كيا\_ايك ايسادورجس شي برطرف الاكتنى، برباديان اور تباهيان نظر آتى بي ....اوراس كا انجام تا حال نظرون ہے اوجمل ہے۔ورلڈٹریڈسینٹراور پینٹا گون کی تناہی کے بعد پورے امریکا میں بنگای حالت نافذ کردی گئے۔ تمام موائی اڈے بند کردیے گئے۔ وائٹ ہاؤس خالی کرالیا گیا۔ صدر بن دن بعررو پوٹ رہے۔ شام کووہ منظرعام پر نمودار ہوئے اور ئی دی پر توم سے خطاب کرتے ہوئے کی ثبوت اوركس تحقق كے بغيرنهايت جذباتى اعداز ش مسلمانوں كواس حط كامجرم قرارديا، اسامه بن لادن کوطعن تشنیج کا نشا نه بنایا، اینے وشمنوں کےخلاف ہر مرحدے ماورا جنگ چھیڑنے کا اعلان کیا ادراے صلیبی جنگ کا نام دیا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ بش ہر قیت پر جنگ چھیڑنا چاہتا ہے۔ سمبر کے بقیدایا م ایک بڑی جگ کی تیاری میں گزرے۔اس دوران امریکا اے گروزیادہ سے زیادہ اتحادی تن کرتا ر با-صدربش نے طالبان حکومت کو دھمکی دی کداسامہ بن لادن کوفور امریکا کے حوالے کردیا جائے ورندا نغانستان كوتهس نبس كرديا جائ كا

یرویز مشرف کا کردار: ادحر پاکتان کے مدر پرویز مشرف نے امریکا کا ایک فون س کری اس کے اتخادی کے طور پراس جنگ میں شرکت کا فیملہ کرلیا تھا۔ افغان یالیسی پر سے بوٹرن لیتے ہوئے انہوں نے ا پن کابینہ سے مشاورت کی ضرورت بھی محسوس ند کی۔ پرویزمشرف نے اس موقع پر امر کی ایجن کا كردارا داكرتے ہوئے يك طرفه طور پر طالبان حكومت بر دباؤ ڈالنے كى كوشش كى كه امريكا كامطالبہ مان کراسامہ کوائ کے حوالے کردیا جائے۔ پرویزمشرف نے اپن سوائے حیات میں تحریر کیا ہے کہ 11 متمبر کے بعد طالبان اور افغانستان کے خلاف امر یکا کے غیظ وغضب سے بیجنے کا واحد راستہ میں تھا کہ اسامه بن لا دن ادراس كے ساتنيوں كوافغانستان سے تكال ديا جاتا۔

حكومت پاكتان نے ال مقعد كے ليے اعلى فوجى افسران اور مقتدر علائے كرام كا ايك وفد جمل

پينتيرال باب ندھارروانہ کیا۔ بیر حکومت یا کتان کی جانب ہے اسمامہ بن لا دن کے مسلے پر ملامحہ عمر ہے دوسری اعلیٰ على بات چيت تقى \_ ( پېلى بات چيت 1998 ويش شېزاد ه تر كى لقيصل كى موجود گې ميى بهو ئې تقى ) \_ جِنْدوند میں یا کتان کے بڑے بڑے طابان مریک تھاس لیے اُمید کی جاسکتی تھی کہ طالبان مربراہ کو ا بے رویے میں کیک لانے پر آمادہ کرلیا جائے گا۔ ملامحم عمر وفد کے ارکان کی باتیں خاموثی ہے سنتے رے اور آخر میں انہوں نے بڑے نے فول کیج میں اعلان کیا کہ دہ اپنے مہمان اور مسلمان بھائی اسامہ بن لادن کوکی قیت پروشمنوں کے حوالے نہیں کریں مے چاہے اس کے لیے انیں اپن حکومت اور اپی مان سے بھی ہاتھ دھونے پرویں۔

طالبان کوتنها حیصوژنے کاقطعی فیصلہ: اس وفد کی تا کام داپسی کے بعد حکومت پاکستان نے طالبان کو ننها جپوژ دینے کا قطعی فیصله کرلیا کیونکه جو چیز ملا محد عمرا در طالبان کے نز دیک غیرت، عزت اور حمیت تھی دو رويز مشرف كى دانست بل ياكل بين اورجنون تفار إن دنول پاكستانى قوم كواس جنگ يس افغانستان ے التعلق رکھنے بلکدامر ایکا کی صف میں شامل کرنے کے لیے حکومتی سطح پر میڈیا کا زبردست استعال کیا میا- ہرجگہ''سب سے پہلے یا کستان'' کا نعرہ نمایاں کیا حمیا اور اپنے قریب ترین مسلم بمسابیہ ملک کو معيبت كى مخت ترين گھڑى بين اكيلا چھوڑ ديا كيا۔ 16 متبرتك بد بات واضح موگئ كه پرويزمشرف نے امریکی مطالبات کومن وعن قبول کرلیا ہے جن میں امریکی فوج کوافنانستان پر حمل کرنے سے لیے وابدارى اورا أوع فراجم كرتانجى شامل فيقدت اسلام آباديس طالبان كي سفير ملاعبد السلام ضعيف نے پہلی بار سخت زبان استعال کرتے ہوئے کہا کہ ہم امریکا کوفوجی اڈے فراہم کرنے والے ملک پر الملكرف كاحق ركعت بي طالبان كوأفق برتبابى وبربادى كمهيب شط رقص كرت نظر آرب سف گران حالات میں بھی ان کی استقامت میں فرق ندآ یا تھا۔

الماعمرے جراکت مندانہ بیانات: ملاحمة عرنے ودلذ فرید سینری تبای اورصدربش کے اعلان جنگ ك بعدى تاريخ ساز بيانات ديه تضراي يهلي بيان ش جو14 ستمركوشائع موا، انبول في كها: "عالم كفراسلاى نظام كومالة كي ليمتحد موكيا بدانفان عابدادرعوام قربانول كي لي تيار موجا كي - نمازون من تنوت نازله كاابتمام كياجائے-"

22 تمبركوانبول في امريكا كومتنبكرة موسع كبا:

"میرے یا اسامہ کے تل ہے امریکا بحران ہے نہیں کی سکتا۔ اگر وہ وہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے تو اپنی افواج جزیرہ عرب سے نکال لے، مئل فلطین پر جانبداری ترک کردے اور مراس فیرخواہاند هیوت کے جواب میں امریکا اپنے لاوکٹکر کی تیاری میں جنارہا۔ ندمرف نیٹو کے 19 ممالک اس فیرخواہاند هیوت کے جواب میں امریکا اپنے لاوکٹکر کی تیاری میں جنارہا۔ ندمرف نیٹو کے تعمد کا کہ اس کے امریکا اس کے امریکا بھی اس نے ایک اعصاب فئکن مرحلہ تھا جس سے دنیا دھڑ کتے دل کے ساتھ گزود ہی تھی کی امریکا افغان میں اس محلہ کی اس کے اگر حملہ ہوا تو طالبان مدافعت کریا کیل میں گے؟ ہرشخص اس ادھڑ بن میں خلطاں تھا۔ تا ہم تمبر کے اوافر تک امریکا کی جنگی تیاریاں اس نجی پر پہنچے گئیں کہ جلے کا خطرہ

صاف ما منظراً نے لگا۔ای مرسلے پرطالبان مربراہ نے مقالبے کا چیلنے قبول کرتے ہوئے کہا:''امریکا نے حملہ کیا تو گوریلا جنگ شروع کریں گے۔امریکا کے آگے جنگ کراسلام کو نیچائیس کریں گے۔''

نے حملہ کیا تو کوریلا جنگ متروع کریں کے۔ امریکا کے آئے جبک سراسلام کو بیجا ہیں کریں گے۔ اسلین جنگ کا آغاز: آخرکار 7 ماکتوبر 2001ء کو امریکا نے افغانستان پر جملہ کردیا۔ یہ اتواراور پیر کی درمیانی شب تھی۔ رات کے شہوں کا بل، تدھار، حمانی شب تھی۔ ان شب تھی۔ رات کے شہوں کا بل، تدھار، حلال آباد، مزار شریف اور برات پر کروز میزائل بر سے لگے۔ اس پہلے حلے میں امریکا اور برطانیہ کی افوان شال اور برطانیہ کی افوان بی تواور 130۔ کہ میاروں نے کا بل ایر پورث اور قدھار میں طالبان کے کمانٹریس اور بھی کھریر بمباری کی۔

اس کارروائی کے ماتھ ہی امریکا میں صدوبش نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا: "امریکا اوراس کے اتخاد ہوں نے کہا: "امریکا اوراس کے اتخاد ہوں نے افغانستان پر تملہ کردیا ہے۔ یہ ہم دہشت گردی کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ برطانیہ کے عظاوہ کینیڈا، آسٹریلیا، جرشی اور فرانس اس کا روائی میں ہمار سے ماتھ ہیں جبکہ 40 ممالک خفیہ معلومات اور دیگر حوالوں سے ہمارا ساتھ و دے رہے ہیں۔ ہمارا متعمد دہشت گردوں کا بیٹ ورک تباہ کردوں کو انساف کے کئم رہے میں لایا جائے گا۔ یہ جنگ وسیع ہوگی اور جو حکومت ہمی ہے کناہ لوگوں کے قاتلوں کو بناہ دے گی اس کے ماتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ اس جنگ میں امریکا تشکیکا نسانا کام ہوگا اور نہ ہی کوئی غلطی کی جائے گی۔"

امریکا کے حملے کے ساتھ بی بی شیر میں محصور ثالی اتحاد کے جنگر بھی منظم ایماز میں حرکت میں آگئے اورانہوں نے طالبان کےعلاقوں کی طرف پڑھنا شروع کر دیا۔

طالبان قیادت اوراسامہ محفوظ: امریکا کاسب سے بڑا ہدف اسامہ بن لا دن اور طالبان قیادت تھی لیکن تین دن تک مسلسل حملوں کے با دجودامریکا میر ہدف حاصل نہ کرسکا اور شہری آبادی اس کے حملوں کا نشانہ بٹی رہی۔ 9را كوركواسلام آباديس طالبان كے سفير الماعبدالسلام ضعف نے انتشاف كيا كر الم محرم خيريت على الموام عمر خيريت على الموام الموام افغان قوم نے روس كے خلاف جهاديس 20 لا كھ جانوں ك

16 را کو برکوشی 8 بجے سے دات 12 بج تک .....ملسل 16 کھنے .....قد حار پر ہولتاک بمباری کا راکتوبر واللہ کا دائے ہماری کی اور مرب بجابدین کے مطلح کونشانہ بنایا عمل دن بھر

۔ ندھار دھو کی کے بادلوں میں چھپار ہا۔ درجنول شہری اس بھیانہ کا رروائی میں شہید ہو گئے۔ قدھار کے ہیٹال زخیوں سے بھر گئے۔

۔ 11 راکز برکوجلال آباد کے نواتی گاؤں کڑم کوشدید بمباری کر کے صفی سے مٹادیا گیا۔ یہاں کم از کم 200 افراد شہیداور کینکڑوں زخی ہوئے۔

جوں کہ بمباری کرتے وقت امریکا کے طیادے طالبان کی تو پول کی پہنے سے بہت بلند پرواز کرتے سے اللہ برواز کرتے سے اللہ اللہ اللہ برواز کرتے سے اللہ اللہ اللہ بنائی میں اسکتے تھے۔ان مصائب کے باوجود طالبان کے حوصلے بلند تھے اوران کودیکو کو ام بھی جذبہ جہاد ہے معمور ہور ہے تھے۔ برطانوی اخبار ' گارڈین' نے اس کیفیت پر تمرو کرتے ہوئے کھا کہ بیجنگ اسامہ نے پہلے ہی جیت کی ہے کیونکہ انہوں نے پوری ونیا کو کفر اور ایان ٹی تقیم کردیا ہے۔

امریکا کا جارت بش، برطانیکا ٹونی بلیئر، اٹلی کا براسونی ، فرانس کا شیراک، روس کا پیوٹن اور پاکستان کا جزل پرویز مشرف تو پہلے ہی اس جنگ ش اسلام کے قلعے کوڈھانے کے لیے پیش پیش سے، مگر جنگ کے دو تین دن گزرنے پر تا جکستان کے صدرعلی رحمانوف نے بھی امریکا کو اپنے ہوائی اڈے پیش کردیے۔ ایران بھی امریکا کی مدرکر دہاتھا۔

رہے۔ ایران بن امریق ن مرد مرد ہوں۔
انفان اوام کے جوش اور بے خوٹی کا بیام تھا کہ وہ بھول کے گرتے بی ان کے گؤے جمع کرنے کے لیے تھے۔ امریکی نو جیوں کے اسلے اور لباس کے زخ بھی طے ہوگئے تھے۔ باز اروں شرام کی لئے تھے۔ امریکی نو جیوں کے اسلے اور لباس کے زخ بھی طے ہوگئے تھے۔ باز اروں شرام کی افران کو ٹوئی کا ٹوئی کی 500 ڈالر اور کرنی کوئی 3000 ڈالر بیں بکنے کی ہاتھ میں ہور بی تھیں۔ گراس کے ساتھ سماتھ بمباری سے جزاروں گھرانے باہو چکے تھے۔ متاثرین کی خاص تعداد جرت کرکے پاکستان کی سرعد کی طرف آری تھی گر حکومت بالان نے سرعد بند کردی تھی جس کی وجہ سے بید بیٹونانماں افراد مزید مشکلات کا شکار ہوگئے تھے۔ پاکستان کا کردار: جنگ کے ان ابتدائی دنوں میں طالبان نے امریکا کو ایک بار پھر ڈیش کش کی کہ ماکستان کا کردار: جنگ کے ان ابتدائی دنوں میں طالبان نے امریکا کو ایک بار پھر ڈیش کش کی کہ

اسامہ بن لاون پرافغانستان علی مقدمہ چلایا جاسکتا ہے، اسر یکا حلے بندکر کے خدا کرات کرے کراس یک طاقت کے نشے عمی اعد طاور بہرا ہو چکا تھا۔ اس کے روگل عیں 12 راکتو برکو طالبان سربراہ ملائح مرکا بیان نشر ہوا کہ ہم اسریکیوں سے انتقام لیس گے۔ انہوں نے اوآئی ک کے بزولانہ کروار اور 45 سے بیان نشر ہوا کہ ہم اسریکیوں سے انتقام لیس گے۔ انہوں نے اوآئی ک کے بزولانہ کروار اور 45 سے بیان نشر ممالک کی اس جنگ عمی انتقان موام کے خلاف شرکت پر انسوس کا اظہار بھی کیا۔ سب عجیب کروار پاکتان کا تھا جو اس صلیبی جنگ عمل اسریکا کے فرنٹ لائن اتحادی کا کروار اواکر ہاتھا۔ امریکی طیار سے بحری عرب عمل کھڑے اپنے بحری بیڑے سے پرواز کرتے اور پاکستانی مدود سے گزرکر افغانستان پر بمباری کرتے تھے۔ جنگ کے آغاز تی عمل جیکب آباد کے شہباز ایر بیمی پراسریکا کی دئوں تک غلط بیانی سے کا م لیتے ہوئے والے ان اوری 130 طیار سے اُر بیکی مقد حکومت پاکستان پر حملوں کی دئوں تک غلط بیانی سے خام لیتے ہوئے وال موام کو تھیں دلاتی رہی کہ داری سرخی بیا آباد عمل ہوگی گئیں۔ اور کی کہ کا ماری موری گئیں۔

اتخاد کے عہد و پیان کو مغبوط کرنے کے لیے 16 مراکتو برکواس کی وزیر خارجہ کوئ پاؤل نے اسلام آباد آکر جزل پر ویز مشرف سے ملاقات کی۔ جزل پر ویز نے اسریکی وزیر خارجہ کو یقین دلایا کہ پاکستان اسریکا کو حساس معلومات اور لا جنگ سپورٹ میا کرتا رہے گا اور پاکستان کی فضائی مدود امریکی طیاروں کے لیے کھی رویں گی۔ پاکستان کی اس وفاوار کی کے جواب میں امریکی حکومت نے 30 کروڈ ڈالر کا قرضہ فراہم کرنے وال کے اتحادی جا پان نے اپنا کا مارب ڈالر کا قرضہ مواف کرنے اور برطانیہ نے بورپ سے مراعات دلوائے کا امکان کا ہم کیا۔

یا کستانی عوام کا جذبہ ان دنوں حکومت پاکستان اور عوام کے رویے بیں کھلا تعنا دنظر آتا تھا۔عوام کا اکثریت انغانستان کے مسلمانوں سے گہری ہدردی رکھتی تھی۔انہوں نے مصیبت زوہ انغانوں کی مدد کے لیے ول کھول کر احداد فراہم کی۔شہروں سے نقدر قم، غذائی اجناس اور دیگر اشیاء کے بڑے بڑے دفائر انغانستان کئی رہے سے جن سے ان مصیبت زوگان کی کمی قدرا خکہ شوئی ہوری تھی۔موہر معد کے عوام اس مہم میں سب سے آگے ہے۔مرف با جوڑ سے طالبان کے لیے 40 کلوسونا بھجا گیا۔ عورتوں نے ایچ کی مقدر ایک کی تعدد کا میں میں میں میں میں میں میں کا میں میں میں میں کھی ہورتوں کے دورا تا رکرا نا روتر بان کی میں میں میں کھی۔

سرزین پاکتان پرامر کی اقوان کی موجودگی ہے جوام خصوصاً دی طبقه اس قدر نالاں تفاکہ بنادے کی بی فضا پیدا ہونے لگی تھی۔ جوام یہ بچھنے ہے قاصر تنے کہ امرکی دہشت گردی ہیں ہم کیوں شال کیے رای الکارجان میں الانگ ماری: 26راکتو برکوکرا چی میں افغانستان پرامر کی حلے کے خلاف عظیم الشان ارجی میں الانگ ماری: 26راکتو برکوکرا چی میں افغانستان پرامر کی حلے کے خلاف عظیم الشان ارجی ہوا۔ فی برائے ہوا۔ فی برائے ہوا۔ فی برائے ہوا۔ فی المتان کے نامورعلماء اورمفتیان کرام نے امر کی حلے کوصلیبی بھی ترارد یا۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی کا یہ فتو کی 15 راکتو بر کے ضرب موکن میں شائع ہوا تھا بھی ترارد یا۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی کا یہ فتو کی 15 راکتو بر کے ضرب موکن میں شائع ہوا تھا کہ افغانستان پرصلیبی حلے کا دفاع فرض عین ہوچکا ہے۔ مفتی نظام الدین شامزئی نے بھی امر یکا کے فلاف جہاد کا فتو گئا دفاع فرض عین ہوچکا ہے۔ مفتی نظام الدین شامزئی نے بھی امر یکا کے فلاف جہاد کا فتو گئا دفاع فرض نے انفانستان کے طول وعرض پر سلسل بمبادی کے بعد 17 رموں اگر برکوامریکا نے بھی کا نیٹر وز نیٹن پر اُ تار نے کی کوشش کی محرطالبان نے یہ کوشش ناکام برادی۔ نیور کا ابران کے دوران وائرلیس پر 31 کی کرد شری آگر بہیا ہو گئے۔ ای دن طالبان سر براہ نے میزائلوں کی بارش کے دوران وائرلیس پر 31 کی کرد شری آگر بہیا ہو گئے۔ ای دن طالبان سر براہ نے میزائلوں کی بارش کے دوران وائرلیس پر 31 کی موبوں کے طالبان سے خطاب کر کے ان کے حوصلے بلند کرد ہے۔

بتھیاروں کی جنگ کے ساتھ ساتھ طالبان کے خلاف زیر زین سازشیں بھی جاری تھیں۔ درجنوں امری کیا بجٹ ڈالروں کی بھاری کھیپ کے ساتھ مزار شریف، قد حارا درکائل میں سرگرم ہو چکے ہے اور طالبان کے خلاف فیا ہموار کر کے بغاوت ہر پاکر نے کی کوشش کرر ہے ہتے۔ پختون علاقوں میں طالبان کے خلاف نفنا ہموار کر کے بغاوت ہر پاکر نے کی کوشش کرر ہے ہتے۔ پختون علاقوں میں طالبان کے خلاف سازش کا سرخدا کیے سابقہ پارٹی تھا۔ وہ معروف کما نڈر حاتی عبدالقدیر کا بھال تھا اور ایک مدت ہے پاکستان کے افغان بناہ گزین کم بیوں میں طالبان کا اف جنگہروں کو جمع کر ان کا مان خلاوائٹ ہاؤ کی سے ہوا۔ بش کر سے کا کام کر رہا تھا۔ صدر بش کے برمرافتد ارائے نے کے بعداس کا رابطہ وائٹ ہاؤ کی سے ہوا۔ بش انظام سے کو کا کام کر رہا تھا۔ معدد بھی عبدالحق کی ملاقات احمد شاہ مسعود سے کر ان انسان کے خلاف انسان کے خلاف ادر سے بایک جو بی افغانستان کے بختون کما غروں کو بھتے کے کہ طالبان کے خلاف ادر سے بیا نے بر بغاوت کر اسے گا اور ادھر شال سے احمد شاہ مسعود یلغاد کردے گا۔ گر اس بغاوت کی ایک میں تا تیر ہوتی جی گئی اور 11 رسمبر کے واقعے کے بعدام ریکا خودا فغانستان پر حملہ آور ہو کیا۔

ال دوران عبدالحق بغاوت کے لیے تیاری کمل کر چکا تھا، تا ہم طالبان کے جاسوں بروقت اس تک

پينتيوال إر بہنچ مجے عبدالحق اپنے 8 مرکردو ساتھیوں سمیت گرفار ہوگیا۔ اس بچانے کے لیے امریکی بیل کا پڑوں نے تمارکیا تکر طالبان نے انہیں بسپا کردیا ۔ مجلس شور کی کےعلاء کے فتوے کے مطابق 26ر ہ چروں سے سری ری جی ہے۔ اکتوبر کوعبدالحق اور اس کے 8 ساتھیوں کو گولیوں سے اُڑادیا گیا۔واشکٹن ٹائمزنے اس واقعے پرتمر، کرتے ہوئے کہا کہ طالبان نے جاسوی کامضبوط جال بھیلایا ہواہے جس کے باعث کی بھی اجنمی کاان میں داخل ہونا بے حدمشکل ہے۔

مبلک ادر متوع بمول کا استعال: جنگ کے تیسرے تفتے میں امریکا نے طالبان اور افغان عوام ك خلاف بين الاتواى طور يرمنوع انتهائى مبلك كلسر بهول كاستعال شروع كرديا- ايك كلسر بم ين 202 تباہ کن ہم ہوتے ہیں جو بھیا تک تباہی کھیلاتے ہیں۔ بیوکن رائٹس وائ نے کلسٹر بموں کے استعال پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس سے افغان شہر یوں کوشد پدخطرات لاحق ہو سے جلے ہیں لبذاان کا استعال بندكيا جائے۔عالم اسلام ميں سيتشويش بھي پھيل چکي تھي كدا مريكا اب كابل، تندها داور مزار شریف پرایٹی تملد کردےگا۔ بی خبری کجی ملی تقیس کدامریکانے نیوٹرون بم وسط ایشیا میں مگوالے ہیں۔ امر کی طیارے طالبان کو پہاڑی پناہ گاہول اور غاروں سے تکالئے کے لیے یورینیم کے منومہ کیمیائی ہتھیار بھی استہال کردہے ہتے۔ ماہرین ماحولیات نے اس پرتبعرہ کرتے ہوئے کہدرہے تھے کہ كيميائى بمبارى سے افغان سرزين بخر بوجائے گى۔انبى دنوں اسامه بن لادن نے امريكا كوخردار كرتے موئے كہا كر كيميائى ياائى حطى كاجواب اى اعداز يش دياجائے گا۔

شَاہراہِ ریشم بند: ادھر پاکستان میں سرحداور ہزارہ کے عوام نے افغانستان کے خلاف پاکستان کی سرزمن كمسلسل استعال مي محتعل موكرشا مراوريشم بندكردي تقى وه چلاس اور تانكير برقا بف موكر مقامی انظامیرکوبے دخل کر چکے تھے۔ حکومت یا کتان نے بیصورت حال دیکھ کر وہاں فوج بھیج دی۔ فون اور قبائل كوكراؤ سے بچانے كے ليے پاكستان كے اكابر علماء بچ ميں آگئے۔ 30 راكوبركوشا براو ريشم كمول دى كى ادريول ايك خوزيز تصادم بوت بوت روكيا-

نومبر کے آغاز کے ساتھ افغانستان کے کوہ ودمن میں شال کی برف خیز ہوا نمیں بل کھانے لگیں، مگر موسم کی بیشدت جنگ کی گری پراٹراعداز ند ہو تکی ۔ طالبان اب بھی اپنی زمین کے ایک ایک ایک ایک حفاظت کردہے تھے۔امریکا کے بیلی کا پٹر تباہ ہورہے تھے، کمائڈ وز اور جاسوں جگہ جگہ کپڑے جارہ تھے۔ طالبان کے دعوے کے مطابق اب تک 100 امر کی فوتی ہلاک کیے جا بچکے تھے۔ چن سے التين بولدك من داخل مون والے ايك امريكي جاسوس ميجرمظمرايوب كو يمي كرفار كرايا كيا تا-

ر فانوی محانی خاتون ایوان ریڈ لی بھی پکڑی گئی تھیں۔ سالم

جن مبرکو طالبان دو بیلی کا بٹرول کے علاوہ ایک طیارہ گرانے بی بھی کا میاب ہو گئے۔ ایک بیلی کا ہزارہ دو بیلی کا بڑے جیب آباد کے نقشے برآ مد ہوئے جس کا مطلب سے تھا کہ رہے حیلے جیکب آباد سے ہور ہے ہیں۔

امر کی طیارے اب بھی نہایت بلندی سے بمباری کرد ہے سے ۔ امر کی وزارت وفاع اعتراف کر چکی فی کہ ہم زندی جنگ نہیں جیت سکتے البتہ شالی اتحاد سے مہم انجام و سے سکتا ہے۔ چتا نچہ اب امریکا کی مقت ملی یقی کہ وقد حاریا کا بل کو فتح کرنے کے بجائے پہلے شال بیں طالبان کے مور چوں کہ بس نہیں ہیں منایا کرنے کے بعد کا بل احتراف کر ہوں کہ بس نہیں ہوں کا باب کا اور قد حارکا فرق میں اور پہلے اور شریف اور قد وفار کا فرق کیا جائے ۔ اس طرح مزار شریف اور قد وف کا البان کا مداور کیا ڈول کو مٹی بناد سے والے نے سال کی طاوہ آگ کا آتش فشاں بھڑکا نے والے غیام بم اور پہلڈول کو مٹی بناد سے واف سے ہوں کے علاوہ آگ کا آتش فشال کرنا شروع کرد یا۔ ایسے بم بھی سے بھی سے جو فضا سے آسیجن ختم کرکے جا بھاروں کو ہلاک کرد سے ہیں۔ قد حارکے طالبان کور کما غر رطااخر عثانی کے بیان کے مطابق کرکے جا بھاروں کو ہلاک کرد سے ہیں۔ قد حارکے طالبان کور کما غر رطااخر عثانی کے بیان کے مطابق فرن جاری ہو جو تک ایسیکی استعال کرد ہے جسے جن کے بھی جا ہے بے غرضیکہ ایم بم کے مواام ریکا نے ہم طرح کا ایک ہو طالبان کے طاف جو تک گئی ہو تھے ۔ غرضیکہ ایم بم کے مواام ریکا نے ہم طرح کا کون جا کھا واروں ہو جو تک ڈالا۔

انگون جاری اسٹو طالبان کے طاف جو تک ڈالا۔

اس کے علاوہ امر کی ڈالروں کا سیلاب طالبان کے حای پختون کمانڈروں کی و قادار ہوں کو بہائے لے جارہا تھا۔ چنا نچرد کیجے بی دیکھتے جگہ جگہ بغاوش پھوٹ پڑیں۔ بغلان میں شہر سالا تکی اور شاہراہ سالگ کے دیگر نقاط پر کئی دوسر سے کمانڈروں نے بغاوت کر کے کائل سے مزار شریف کی مرکزی بالگ لاکن سدود کردی۔ اس کے ساتھ ساتھ شال میں طالبان کے سب سے بڑی فرتی مور ہے '' مخاز' کائل سے نہ مخی رابط وشوار تر ہو گیا۔ فقد وز کے طالبان تقریباً محصور ہو گئے کیونکہ ان دونوں چماؤ نیوں کائل سے نہ مخی رابط وشوار تر ہو گیا۔ فقد وز کے طالبان تقریباً محصور ہو گئے کیونکہ ان دونوں چماؤ نیوں کے لیے طالبان کی سیلائی لائن بغلان سے گزرتی تھی۔ غرض اس طرح کائل یا فقد حار سے تکارفکہ وزاور کی سیل کے سیاست میں ان اور اس کے گرائر یف تک کمک پہنچا ناممکن ندر ہا اور شال میں طالبان محاصر سے کی کیفیت میں آنے گئے۔ مرکز میں اس کی موال کی اور اس کے انگاری کی گوائی اور نا پاک سازشیں کی ہوں گی انگرائی نے کہ میں برطانوی خاتون محائی الناز پڑئی کی کر گزشت برحتی جا ہے۔ انگاری کا گان نے کے لیے ہمیں برطانوی خاتون محائی الناز پڑئی کی کر گزشت برحتی جا ہے۔

ریڈل 11 رحمبر کے دانتے کے بچھ دنوں بعد افغانستان کے طالات معلوم کرنے کے لیے ویز سے

کے بغیر سر صدعور کر گئی تھیں۔ طالبان نے فٹک کی بنا پر انہیں گرفآ دکر لیا اور چند دنوں تک نهایت عزت داحر ام کے ساتھ حواست میں رکھا۔ اس واقعے سے برطانو کی حکومت نے ایک خصوم مقصد حاصل کرنا چاہا۔ برطانیہ کے خفیہ اداروں نے کوشش کی کہ طالبان کوریڈ کی کے بیود کی جاسوس ہونے کا بقیمن دلادیا جائے تا کہ دو اسے قتل کر دیں اور انتحادیوں کو دنیا میں یہ بات پھیلانے کا موقع مل جائے کہ طالبان صحافیوں کو بھی قتل کر دیں اور انتحادیوں کو دنیا میں یہ بات پھیلانے کا موقع مل جائے کہ طالبان محافیوں کو بھی قتل کر دیں اور انتحادیوں کو البان کو ایسے جعلی ثبوت کئی ذرائع سے مہیا کیے گئے جن سے صحافیوں کو بھی قتل کر رہے ہیں۔ چنا نچہ طالبان مختصل ہوئے بغیر دیڈلی سے تفیش کرتے رہے ریڈلی کا بادر موسل کی بدولت انہوں نے دیڈلی کو آزاد کر دیا اور دو انہیں دیڈلی کے آن دار کر دیا اور دو انہیں دیڈلی کو آزاد کر دیا اور دو

طالبان كحسن سلوك في اسے اسلام اور قر أن مجيد كے مطالع كى طرف واغب كيا اور ايك سال تك حق كى تلاش ميس غور دفكر كرن كے بعداس في اسلام قبول كر كے ابنانام "مريم" ركھ ليا۔ اسلام قبول كرنے كئ ما قبل ريدل نے اپن كتاب "طالبان كى قيدش" تحرير كى تقى جس بي ايك طرف طالبان کے حسن سلوک، دلیری اور اصول بیندی کی تعریف کی گئ ہے اور ساتھ بی بیا تکشاف بھی کیا گیا ہے کہ طالبان کوان کے خلاف جعلی مجوت فراہم کرنے والے خود برطانوی اور اتحادی ابلکار تھے جواستعاری منعوبول کی بھیل کے لیے اپنے معزز اور بے گناہ شہری کوموت کی جھینٹ چڑھانے سے ذرا بھی شرم محسول نبین کرد ہے متھے مریم ریڈل کی میر گوائی اس جنگ میں تق وباطل کا واضح فیصلہ کردیتی ہے۔ <u> مزارشریف سے انخلا:</u> 7 نومبر 2001 و تک طالبان مزارشریف پرامریکا اور ثالی اتحاد کے شدید ترین حملوں کا مردانہ دار مقابلہ کرتے رہے، گریہاں غداروں کی کی نہیں تھی۔ مقامی کمانڈروں کے جاسوس طالبان بش محل مل مستح يتحدوه طالبان كمورچوں اور خفيه پناه كا موں كا كھوج لكا كرا بخ کمانٹرروں کو بتاتے جوسیٹلا ئٹ فون پرامریکی افسران کو یہ معلومات مہیا کرتے۔ان درست معلومات كے مطابق 8 نومبركوامريكانے مزار شريف كروطالبان كے مورچوں پر 15، 15 ہزار بوئم ك ڈیزی کٹر بم کرانے شروع کیے جس سے طالبان کا زبروست جانی نقصان ہونے لگا۔ طالبان کو بیداطلاعات بھی لی تھیں کہ کامل اور مزار شریف کے درمیاتی شاہرا ہیں مقامی کمانڈ روں کی

بغاوت کے اعریثہ مسد ، د ہو پیچ ) ہیں۔خود قد ھار کے گروا پین برلدک اور دیگر علاقوں میں بغاوت کی

زاریاں زور وشور ہے ہور ہی تھیں ۔ایسے میں طالبان کا شال میں تمبر کرمزا تھت کرنا ہے سودتھا۔انہوں ن قد حار می این اعلی قیادت سے دائرلیس پر دابطہ کیا اور ملائحہ عمر کے عمل کے مطابق جد 22 شعبان، و نومبر 2001ء کو یکدم مزادشریف خالی کردیا۔

وہ رات کی تاریکی میں مزار شریف سے نکل، پیائی اس تیزی سے مولی تھی کہ بہت سے طالبان ٹ<sub>یر</sub>یم سوتے رہ گئے جن کیا *کٹریت* کاتعلق پاکستان سے تھا۔ ٹالی اتحاد کے جنگجو فاتحا نہ کروفر کے ساتھ مزار شریف میں داخل ہوئے۔رشید دوستم اور کمانڈر عطاان کی قیادت کررہے تھے۔ وہ پیچیےرہ جانے الے طالبان کوبڑی ہے دتی ہے لی کرنے گئے۔

یا کتا نیوں کافل عام: شالی اتحاد کے 6 ہزار سکے افراد نے مزار ثریف میں جگہ جگہ یوزیشنیں سنبال لیں۔ جارسال بعد ش<sub>ت</sub>ر کی فضاؤں میں موسیقی کی تا نیں گرنجتی سنائی دیں۔ پس منظر میں ان زخیوں کی چیخ وپارمی کتی جنہیں شالی اتحاد کے جنگجواذیتیں وے دے کرتل کررہے ہتے۔ یا کتان مردہ! د کے نعرے بجی سٹائی دے رہے تھے۔

سلطانەرضيەاسكول میں 700 سے زائد پاکستانی ئاہدین نے بناہ لے رکھی تھی۔ ٹالی اتحاد کی فاتح فن نے بہلے امریکی طیاروں کے ذریعے اسکول پر اعدها دستد بمباری کروائی اوراس کے بعدزین جنگ میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اسکول کو گھیرلیا۔ اندر محصور درجنوں افراد شہید ہونچکے تھے، میوں زخی تھے۔ بھوک بیاس سے سب بے حال تھے۔ان ٹی سے سو کے قریب افراد نے جان کی المان كروعدے پر جھيار ڈال ديداورگرفآدى دينے كے ليے محارت سے باہر فكلے، محرثالى اتحاد كے سور ماؤں نے میکدم فائر کھول کر ان کی اکثریت کوشہید کردیا۔ان میں سے پچھار دگر دے خالی مکانات ادو گلول کی طرف بھاگ <u>نکلے ، گرحملہ آوروں نے ان کا تعاقب کیااور چن چن کر</u> مارڈ الا - سلطاندر ضیر ا مکول کے ارد کرد کی کلیوں اور مکانات سے ریڈ کراس کے عملے کوایسے 80 پاکتانوں کی لاشیں ملیں۔ ال صورت حال ميں باتی محصور يا كتانيوں نے ہتھيار ڈالنے سے انكار كرديا۔ ثالى اتحاد كے جنگجو جب ان برقابوند باسكتوبير 12 نومركى سه بركواسكول كردييرول چېژك كراسي آگ نگادى-مات بحراسكول الاؤبنار ہا۔ الكے دن جب شال كے فاتحين اسكول ميں داخل ہوئے توانبيں 400 جلى

كاتصاويراً تارى كئير -جب يتصاويرميذيا برآئي أوبروردمند باكتاني كي أيحسين م بوكئي -لما محر عراد شریف کے مناول کے بعد ویڈ بوصدائے شریعت ہے قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا

اول الشي مليس جن يرانهون في البي في كاجش منايا-ان الشول كومر كون بر تعسيرًا كيا- بر بهند كرك ان

مارا اعاصان بیرودوم کرفتح حق کی ہوگی ،اسلامی نظام کے دفاع کے لیے ہم سب پکھتر بال کردیں گے۔

پينتيسوال بإر

بامیان سے پیپائی: مزار شریف میں طالبان کی فکست کے اثر ات دور دور تک پڑے۔ ہمزگان میں طالبان درؤصوف سے شائی اتحاد کے حملوں اور امریکی بمباری کی زد میں سے ان کے درم بھی اکور نے کے ۔ اوحر کا بل سے بامیان کی سپلائی لائن کے رائے پر طالبان کے حامی کما تقر ملار بانی نے بھی مزار شریف پر شائی اتحاد کے قینے کی اطلاع لیے بی بغادت کر دی۔ اس طرح طالبان کی وہ واصد سپلائی لائن جواب بحد محفوظ تھی ، ہاتھ سے نکل گئی۔ تزب وحدت کے جنگجوؤں نے بیتیر سنتے بی ایرانی اسلح کے بل بوت پر بامیان کوز بردست حملوں کا نشانہ بنالیا۔ نتیجہ سے لکٹا کہ طالبان کو بامیان خال کر کے پہا ہوتا پڑا۔ قدوز شائی اونفانستان کے ان اکا دکا علاقوں میں سے ایک ہے جہاں کے لوگ بلا کے دلیراور مہمان فواز واقع ہوئے ہیں۔ میصوبہ شائی افغانستان میں طالبان کا سب سے مغیوط مرکز شار ہوتا تھا۔ یہاں کی آبادی دل وجان سے طالبان کے باتھ میں طالبان کی با تا عدہ فوق جمیت کے آن ہولئاک وثوں میں تدوز میں طالبان کی با تا عدہ فوق جمیت کے آبادی کی جمایت حاصل ہونے کے علاوہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ طالبان کا کنٹرول بہت مضبوط تھا۔ آبادی کی جمایت حاصل ہونے کے علاوہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان دوں بھی ان کا کنٹرول بہت مضبوط تھا۔ آبادی کی جمایت حاصل ہونے کے علاوہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کے ان دوں بھی ان کا کر وہ بیتے ہیں۔ سے میتے ہیں گئی روز سے قدوز پر حملوں کا بحر پورد فاع کورے جھے۔

القاعده مجابدین کا قدوز سے انخلان اسامہ بن لادن کے ایک قریبی ساتھی ابومصعب نے جوقدوز کی جنگ اس جنگ شریبی ساتھی ابومصعب نے جوقدوز کی جنگ اس جنگ شریبی شریبی شریبی اللہ بھار اور کا بل میں تلاش کردہی تھیں کی قیادت خود اسامہ بن لادن کردہے ہے۔ اس کی افواح انہیں فقد صار اور کا بل میں تلاش کردہی تھیں جبکہ وہ فقدوز ایر پورٹ پر کھلے آسان کے اپنا کوارٹر بناکر'' محمد داداللہ'' کے فرضی نام سے جاہدین کی کمان کررہے ہے۔ (واللہ اعلم بحقیقة الحال)

کی دن کی جنگ کے بعدالقاعدہ کے ان بجاہدین کے پاس اسلیح کے ذائر کم پڑنے لگے۔ زخیوں کی تعداد پیس اضافہ ہوتا جارہا تھا۔ جعرات 8 ٹومبر کو جب آئیس اطلاع کمی کہ طالبان سر براہ نے طالبان کو مزار ٹریف سے انخلا کا تھم دے دیا ہے اور اب طالبان ایک طویل المیعاد گوریل جنگ ٹروع کرنے کے لیے جنوب کومرکز بناکر وہاں سمٹنے کی حکمت عملی اپنانے لگے ہیں تو قندوز کے القاعدہ بجاہدین نے بھی مقامی طالبان کمانڈروں سے مشورے کے بعد فوری طور پرانخلاء کا فیصلہ کر لیا۔ اب تک ٹیالی انتحاد نے قندوز کا محاصرہ کھمل نہیں کیا تھا۔ کن راستے کھلے ہوئے تتے۔ ویسے بھی شالی اتحاد اور امریکیوں کی توجہ شاہرا ہوں پرتھی جبکہ القاعدہ کے سپائی 313

پينتيوا<u>ن باب</u>

بارغ افغانستان: جليدوم یاں تک کئی خفیہ راستوں سے واقف تھے۔مشکل میتھی کہ خاصے بحاہدین زخمی اور بیار تھے۔وہ بیبل ر مردج بند ہوکر لڑنا چاہتے تھے تا کہ سفر کی صعوبت سے محفوظ رہیں۔ان کی تعداد 600 متی۔ان میں سے 210 أيكتاني، 90 ازبك، 13 عرب اور 107 افغان تقير أنيس يقين تقاوه خامير وكل وثمن كو

المائي ركيس مي اور چرى اصرة تو رُكر كائل يا قدهار كائي جائي كي چانجدان 6 سويابدين كوتدوزيس چیز کرالقاعده کی بقیفون کئی غیرمعروف راستول ہے ہو کرفندوزے کائل کی طرف روان ہوگئ \_

ابوصعب کے دعوے کے مطابق اس قافلے کی سب ہے پہلی گاڑی کے بیچھے تی اسامہ بن لاون کی گاڑی تھی۔اس قاظے کےشرکاء کی تعداد 1460 تھی۔ان ٹیں 400ا فغان اور یا کتانی مجاہدین <u>تھے</u> جيرا كثريت عربول اور از يكول كي تقى - بيرقا فله تين دن تك مسلسل سفر مين ربار راسة مين اكا دكا جر بوں اور بارودی سر عکول کے بھٹنے کے واقعات میں ان کے 6 افرادشہید ہوئے جبکہ باتی سب بخفاظت نندهار کے نواح میں طالبان کے خفیہ ہیڈ کوارٹر تک تنتیخے میں کامیاب ہو گئے۔القاعدہ نورمز ك بحفاظت انخلاء كابيدوا تعدنهايت تيرت انگيز ب كيونكدان دنون امر كي طيارون نے زيين پرطالبان

اور عابدین کی نقل وحرکت نامکن بنار کھی تھی۔ گائیڈڈ میز اکل آنا قانا گاڑیوں کے قافلوں کو تباہ کردیتے تے۔اس لیےاگر بدوا قدیج ہے تواسے ایک کرامت بی کہاجا سکتاہے۔

طالقان سے از بک مجاہدوں کا انخلا: تخارا درطالقان میں بھی طالبان کے حفاظتی حصارا یک ایک کر کے الله على الماك الماك الماك والمراك والمراك بوال برائد الماك المال الماك كراته الله الله الماك الماكم مود منٹ آف از بکستان ) کے کئی بڑار نہایت لڑا کا جانیا زہمی تھے۔اگر طالبان <sup>ف</sup>تے کی طرف گامزن ہوتے توفرخان ٹٹٹے شیر اور بدخشاں کے ساتھ ساتھ از بکستان کے سرحدی علاقے بھی ان کی زوش آتے اور از بک مجاہدین طالبان کی مدد سے سرحد عبور کر کے تا جکستان اور از بکستان کے ایک بڑے رتبے پر قبضہ كرنے كى كوشش كرتے ، گراب حالات خلاف تصور حد تك بگڑ گئے ستھے۔ طالبان گھيرے ۾ آتے بارے تھے۔خطرہ میتھا کہ شالی اتحاد فتح پانے کے بعد از بک مجاہدین کے ساتھ سب سے زیادہ سخت

ملوک کرے گا کیوں کے شالی اتحاد کے کمانڈ راز بک مجاہدین سے سخت متنظر تنے اور موقع ملنے پران سے الناك انقام لينے كے ليے تلے بيٹھے تھے۔اس بہلوكورامنے ركھتے ہوئے طالبان سربراہ ملامحد عرنے الناز بك مجامدين كوفورى انخلاكا حكم دے دياجس كے بعد سيجامدين تاول دره كے راستے طالقان سے

ا الزکمتان کی طرف روانہ ہو محکے \_طالبان انہیں آخر تک خصوصی کور فرا ہم کرتے رہے ۔ان کی بحفاظت بالكك بعدياتى طالبان بعى طالقان سے تدوزى طرف روائلى كى تيارى كرنے لگے كوتكمان كےسب 314

پينتيسوال باب ے بڑے مورج " در ہ بنگی ' ہے تیویش ناک خریں آری تھیں اور مزار شریف بھی ہاتھ ہے نکل چکا تھا۔ مزارشریف اور تخار کے طالبان بھی فقد وزیس: مزارشریف سے بسپا ہونے والے طالبان کی تعداد 2600 تی۔ان میں ہے 86 فرادراتے میں امریکی بمباری کی زدمی آ کرشہید ہو گئے، جبکہ بقر 2240 بحفاظت قریمی صوبے قدوز پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ان میں 713 یا کستانی،عرب اور اذیک عادین تے۔ باتی افغان طالبان تھے۔ کی 1997ء کے سانحہ مزار شریف کے بعد بھی تدوزمغرور طالبان کی بناہ گاہ بنا تھا۔اب طالبان ایک بار پھرا سے مورجیہ بنانے پر بجبور تتے مگر ا حالات بہلے کی نسبت زیادہ متلین تھے۔

ادحرنند دز کے مشرق میں تخار کے اہم ترین موریعے ورّ ہ بنگی میں بھی طالبان امریکی خیاروں کی اندعا دهند بمبارى اور شالى اتحاد كے شديد حملول كا سامنا كرر ہے متھے اور اب ان كى مزاحمت كا دم نوٹ رہاتھا۔ ہفتہ 10 نوم رکودر کا بنگی پرڈیزی کٹر بموں کی بارش کے بعد طالبان کے درجنوں افراد شہیداور کی موریع ندوبالا ہو گئے۔ طالبان مجوراً ور کا بھی کو خال کر کے پیچیے سٹنے کئے۔ شالی اتحاد کا کمانڈر دا کو خان ان کا تعاقب كرتار باب بيائى أئيس فقدوزتك لے آئى -اس طرح مزار شريف، بخاراور طالقان كے كاذوں پر تھیلے ہوئے تمام طالبان تندوز میں محصور ہونے پر مجبور ہو گئے ہشالی اتحادیے آتا فاٹا طالبیان کے جیوڑے ہوے تمام علاقوں کا کنٹرول سنجال لیا۔اب قندوز کے مشرق میں طالقان ،مغرب میں مزارشریف اور جنوب میں سالا تک شاہراہ پراس کا قیصنہ تھا۔ فقد وزییں جمع ہونے والے لگ بھگ پندرہ ہزار طالبان کے لیے جن ش 5 ہزارافراد غیرافغان تھے، راہ فرار مدود ہوگئ تھی۔ ان میں آخر دم تک لزنے کی تسمیں کھانے والے وہ بیار اور مجروح محاہدین بھی تھے، جوالقاعدہ فورسز کے ساتھ انخلاء سے رہ گئے تھے۔ان میں جذبہ جہاد سے معمور پاکتانی بھی تھے اور ہڑاروں میل کاسٹر کر کے کفر وایمان کے معرکوں میں کودنے والتيجين بحى مطالبان كے تائب وزيروفاع كما عدر طافضل اب ان سب كى قيادت كررہے تھے۔ شالی اتحاد کائل کی دہلیز پر: مزارشریف اور تخار پر تبضے اور شال کے طالبان کو ملک کے دیگر حسول ے منتقع کرنے کے بعد ثالی اتحاد کالشکرِ بے آباں دیمنا تا ہوا کائل کی طرف بڑھنے لگا۔ پیر 12 نومبر 25),2001ء (25 شعبان 1421ھ) سے کہ وقت اس نے کاٹل سے 28 میل خال میں اپ مورچول سے کا بل کا طرف پیش قدی شروع کی تواسے کمی خاص فراحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ طالبان کے مور چوں برامر کی طیارول کی اعرها دعند پمباری نے ان کاراستہ بڑی حد تک صاف کردیا تھا۔ شام التماد كالشكرقر وباغ وينج وكاتها\_

کابل میں تعینات 8 ہزاد طالبان کو جوئی قرہ باغ پر شالی اتحاد کے تبضے کی فر لمی، انہوں نے کابل خالی کرنے کا تیا خالی کرنے کی تیاریاں شروع کردیں۔ بیستھم ان کی اعلی قیادت نے دیا تھا جو تک حار یا اس کے آس پاس تھی تاکہ طالبان کی قوت بھی تحفوظ رہے اور کابل کے شہر کی بھی جنگ کے شعلوں سے ما مون رہیں۔ وگر شطالبان کابل میں مزید کئی ہفتے مزاحت کر سکتے سے کیونکہ قدّ معاد تک تمام صوبوں میں ان کی ہمایت کا عضر غالب تھا۔ میں مزید کئی ہفتے مزاحت کر سکتے سے کیونکہ قدّ معاد تک تمام صوبوں میں ان کی ہمایت کا عضر غالب تھا۔ کابل بھی ہاتھ سے نکل گیا: پیراور مشکل کی درمیان شب طالبان کابل خالی کرتے رہے۔ بیلی کا نظام شب بیلی کا پٹر دات بھر بیلی کی ہرواز کرکے طالبان کے متوقع شب بیلی کا پٹر دات بھر بیلی پر داذکر کے طالبان کے متوقع مورچوں پر دا کرکے طالبان کے متوقع مورچوں پر داکھ داختے ہے۔

طالبان کی بڑی تعداد سینکروں گاڑیوں پر سوار ہوکر میدان شہر، گردیز، لوگراور فرزنی کی طرف نکل گئی۔ جبد عرب مجاہدین کی بڑی تعداد صوبہ نگر ہارے مرکز جلال آبا داور تو را بوڈا کے پہاڑ دں کی طرف چلی گئی جبال خاروں میں القاعدہ کا محفوظ کیمپ تھا۔ طالبان نے شہر خالی کرتے وقت تو بیں، ٹینک اور بھاری متصیار و ہیں تجبوڑ دیے تھے۔ کا بل میں افغان حکومت کا فرزانہ جو کئی ٹن سونے پر مشممل تھا، جوں کا توں رہنے دیا گیا۔ حالا نکہ طالبان چاہے تو اے آسانی سے ہمراہ لے جاسکتے تھے۔

شالی اتحاد کے کا بل میں مظالم: منگل کی صح طلوع آفاب کے ساتھ شالی اتحاد کے جنگو کا بل کے ساتھ شالی اتحاد کے جنگو کا بل کے مساتھ شالی اتحاد کے جنگو کا بل کے دہار کر دہا تھا۔ اپ مغربی سرپرستوں کے کہنے پروہ کئی تھنے دہاں رکا دہا۔ استے شل کما عثر رہم الشفان ایک اور فوج کے ساتھ آن پہنچا۔ مغربی صحافی بھی بڑی تعداد میں آگئے۔ اب دوبارہ چیش قدی شروع ہوئی۔ انہیں داستے میں گئی جگہ زخی طالبان اور پاکستانی مجابد برنے نظر آئے جوزخوں کی شدت کی وجہ سے فرار نہیں ہوسکے سے شاکی جگہ زخی طالبان اور پاکستانی مجابد گرفیوں سے چھانی کرتے ہوئے گئے۔ کئی دخیوں کے گہرے زخوں میں سنگینیں بھونک کر انہیں شدید اذریت کے ساتھ آن کیا گیا۔ ہفت روزہ فائم نے طالبان کے ایک مجابد کی شہادت کی بڑی دروناک تصویر شائع کی جو کا بل جانے والی سڑک کے کنارے نہا ہت شدید نرخی صالت میں ایک کھائی میں چھپا ہوا تھا۔ شائع کی جو کا بل جب دہاں سے گزرے توا اس دیکھ کر طیش سے بھر گئے۔ وہ اسے تھیشتے ہوئے شائی اتحاد کے سپاہی جب دہاں سے گزرے توا اس کی شاخت مشکل ہوگئی۔ پھرا کے۔ وہ اسے تھیشتے ہوئے سائی کیا تارکرا سے ہر کردیا۔ وہ سے سے اس کی لائی کہا تھیں کہا گئی ہیں جہر اس سے اس کی لائی کو گئی کے نظر کرانے اور داتوں سے اس کی لائی کرنے کے نظر کرانے کا در داتوں سے اس قدر دو مرے نے اس پر گولیوں کی باوش کردی۔ پھر سب نے اس کی لاش کردی۔ پھر سب نے اس کی لاث کردی۔ پھر سب نے اس کی لاث کو خوش کے نو می کی خوش کے نو می کو نور سے نے اس کی لاث کو خوش کے نور میں گئی کے اور داتھ کیا۔

کائل کی مؤلوں پرایسے واقعات کی جگہ پیش آئے۔ درجنوں طالبان ای طرح بے دردی سے مہیر کے گئے۔ ایکے دو تین دنیا بھر کے اخبارات کی گئے۔ ایکے دو تین دنیا بھر کے اخبارات میں شائع ہوتی رہیں۔ زبردی ڈاڑھیال مونڈ نے اور برقنے اُتار نے کے واقعات بھی پیش آئے۔ ہر مخض مید کھے کرا بحدازہ دلگا سکتا تھا کہ اب افغانستان پروہ مرکش طاقتیں قابض ہوچکی ہیں جن کے پاس انسانیت نای کوئی شے ہیں۔

درندگی کا بر بنہ رقص: شالی اتحاد کے کا بل پر قبضے کے ساتھ تل وہ اس وہ مان رخصت ہوگیا جوطالبان دور میں یہاں نظرا تا تھا۔ گیروں اور ڈاکو ک کی چاہدی ہوگی۔ وہ جگہ جگہ لوث مار کرنے گئے کو کی انیس مورکٹ ٹوکٹ والانہیں تھا۔ طالبان کے حامی عام شمریوں کو بڑی تعداد ش قبل کیا جارہا تھا۔ مزار شریف کی طرح کا بل میں بھی شالی اتجاد کے ہاتھ لگنے والے کئی پاکستانی اور عرب بجابدا سے تتے جو بے خری میں چیجے رہ گئے تتے۔ وہ رات کو حب معمول سوئے ، شخ بیدار ہوئے تو طالبان جا چکے تتے۔ ایسے تین عرب اور تین پاکستانی مجاہد کا بل میں علی اصبح سرخوں بر گھو متے ہوئے شالی اتحاد کے زخے میں آگے۔ خود کو گولیوں کی زد میں دیکھ انہوں نے پوزیش سنجال کی۔ پچھ دیر مقابلہ کرنے کے بعد آخران میں ان کے تین شہید ہوگئے۔ تین سخوں نے پوزیش سنجال کی۔ پچھ دیر مقابلہ کرنے کے بعد آخران میں ان میں سے ایک کی آتھ موں میں مگھونپ ذیا اور آتھ میں با ہر نکال کرا سے ابلیدی کا رنا ہے پر قبتہ الگا۔ ان میں سے ایک کی آتھ موں میں مگھونپ ذیا اور آتھ میں با ہر نکال کرا سے ابلیدی کا رنا ہے پر قبتہ الگا۔

شالی اتحاد کے بیمظالم دیکھ کرایک امریکی محانی بیتحریر کرنے پرمجور موکیا:

"شالی اتحادثے صابرہ اور شتیلا کی یاد تازہ کردی جہاں لبتان کے عیسائیوں نے ناسطینی بناہ میں مرتب اس کا دیا ہے مالیہ 2001ء

مزينول كالل عام كياتها " (روزنامه جنگ:15 نومر 2001م)

ستوط کابل کابیددلگداز واقعہ منگل 13 نومبر 2001 و (26 شعبان 1421 ھ) کی تیج بیش آیا۔ یہ تاریخ افغانستان کا ایک حسرت ناک دن تھا جس میں غیر مکی طاقتیں مقامی یا شدوں کی مدد سے ایک بار مجرافغانستان کے مرکز پر تابعن ہوگئیں۔

طالبان کی حکست عملی: طالبان نے اپنی اکثر افرادی قوت کو کابل سے بحفاظت نکال کر مشرقی اور جنوبی صوبوں میں محفوظ کرلیا تھا۔ طالبان کی اعلیٰ قیادت نے کابل سے اپنی افواج کے انخلاء کے دت تمام شہروں کو چیوڑ دینے اور حکومتی ذمہ داریوں سے دستبر دار ہوکر پہاڑوں اور جنگلوں میں ایک طویل عُوریلا جنگ کے لیے خودکومنظم کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ دراصل اب صوبوں اور شہروں پر قبضے کی بات جنوی در ہے جس چکی گئی تھی۔اصل اہمیت اپنی طاقت کو محفوظ رکھنے گئی ۔ شہروں کالقم ونس سنبالے ہوئے در ہے جس چکی گئی۔ شہروں کالقم ونس سنبالے ہوئے ایسامکن نہیں تھا۔اگر دیکھا جائے تو اس وقت تک افغانستان کا نصف سے زائد حصہ طالبان کے پاس ہی تھا۔خصوصاً مشرتی اور جنو بی علاقوں پر ان کی گرفت ہے حد مضبوط تھی۔غزنی، گرویز، جلال آباد، پلدیکا،خوست وغیرہ جس طالبان مزید کئی ماہ تک آسانی سے امریکی حملوں کا مقابلہ کر سکتے تھے کیونکہ یہاں شالی اتحاد کا کوئی افر ورسوخ نہیں تھا، گرطالبان نے فوری طور پر تمام شہروں کی حکومت چھوڑ کر امریکا اور اس کے افغان استحاد یوں کوسیاست بازی بھی الجھادیا۔امریکا نے شالی اشحاد کو پا بند کیا تھا کہ وہ انتخان میں میں موگا جب تک ایک عبوری حکومت تشکیل نہ دے دی جائے گرشالی انتخاد کا انتخاد کا اخراک اور شالی انتخاد کا انتخاد کی جنوب میں مترازل ہونے لگا۔

طالبان نے دومراکام بیکیا کہ کابل سے نگل کروہ کہیں ندر کے بلکہ زیادہ ترصوبوں کا انتظام پرانے مجاہدین یا چی شہرت کے غیر طالبان کمانڈروں کے حوالے کرتے چلے گئے۔ انہوں نے جلال آباد سیت تین مشرقی صوبوں کے متعقبل کا فیصلہ نامور مجاہد کمانڈرمولانا محدیونس خالص کے ہاتھ بیس دے دیا جنہوں نے طالبان کے حالی اور بخالف طبقات کے درمیان ایک قابل قبول شخصیت مولوی معلم کوجلال آباد کا حاکم بنا دیا۔

خوست کا انتظام علاء کی ایک مجلس شور کی کے تحت مولا نا عبدالحلیم شرکی کے حوالے کردیا گیا۔ گردیز اورلوگر کمانڈ رعبدالرحمٰن حقافی کے اور وردگ مقامی شور کی کے سپر د کردیے گئے۔غزنی کمانڈ رخیال محمد

کے ماتحت کردیا کمیا۔

سے ضوبے دارطالبان میں سے نہیں تھے گر شائی اتحاد سے ان کی دوئ بھی ٹبیل تھی۔ بدبات بھی تھی کہ سے مائڈ راپنے علاقوں کو شائی اتحاد کے بیٹے میں نہیں جانے دیں گے۔ اس طرح طالبان نے افغانستان میں کی سے حکومتی سیٹ اپ کے دجود میں آنے تک شائی اتحاد کی ریشر دوا نیوں سے یکسوہ کرخود کو منظم کرنے اور ایک نکافویل گور یلا جنگ کی منصوب بندی کرنے کی مہلت حاصل کر کی تھی۔ اب وہ جنوب میں تی ہورہ سے تھے۔ مرف قد حار اور گرد ذواح کے تین صوبے ارزگان، زائل اور ہلمند اب تک ان کے قبضے میں ستے، مرکن کرے دوخطرعام سے خائب ہونے والے تھے۔ ترب دور اس کے برد کرکے خود منظر عام سے خائب ہونے والے تھے۔

جلال آباد طالبان کے بعد: طالبان دور میں جلال آباد کے بازار رات گئے تک کھارہتے تھے، گر اسبر شام یہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ 13 نومبر سے 17 نومبر تک شہر کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ 80 مالہ مولوی مجمد یونس خالص اور ان کے نائب مولوی معلم سخت آ زمائش میں پڑھکے تھے۔ 17 نومبر کو ایک مشہور کمانڈ رحضرت علی اپنے گروہ کو لے کرشہر میں تھس کیا اور ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم کردیا۔ ادهر جلال آباد کا سابق گورنر حاتی عبدالقد برنجی این سنگی افراد کے ساتھ جلال آباد میں داخل ہو کہا اور دونوں گروہوں کے درمیان تخت تناؤ کی کیفیت میں حکومت سازی کی گفتگوٹر وع ہوئی۔

یا کتان سے جلال آباد جانے والے محافیوں کے مطابق جلال آباد کے عوام مخت خوف وہراس کی كيفيت من تم منت البين طالبان سے كھنى يابنديوں كے سواكوئى شكايت نبين تقى - وہ برملاطالبان كى تعریف کررے متے مگرموجودہ گروہ بندی ہے ان کی زند کمیاں داؤپر لگ رہی تھیں ۔جلال آباد کے گورز ہاؤس میں نئ حکومت تشکیل دینے کے لیے مشاورت جاری تھی۔ نئ حکومت کواپٹی جمایت کا بقین دلانے والوں میں جلال آباد کے سکھ باشعدوں کا وفد بھی شامل تھا۔ان کے قائد گورلکھ سنگھ نے اپنے بیان میں کہا كەطالبان خدا پرست اور بھلےلوگ تنے ۔ان كى وجہ سے تكھنوں كومجى كو كى تكليف نہيں بېنجى - چند دنوں بعد حضرت على اورحا بى عبدالقدير في مشتر كه طور پرجلال آباد كا انتظام سنجال ليا-

ان دنوں جلال آباد کے قریب واقع تو را بوڑا کے پہاڑوں میں عرب مجاہدین کی موجود گی کے باعث اسامہ بن لا دن کے دہاں پناہ لینے کا شک ظاہر کیا جارہا تھا۔حضرت علی اور حاتی عبدالقدیر نے اپنی پہلی پرلیس کا نفرنس میں اعلان کیا کہ وہ بہت جلدتو را بوڑا میں چھے ہوئے اسامہ بن لا دن کےخلاف کا رروائی اشروع کریں گے۔

تورا بوڑا کا محاذ: کو وِتورا بوڑا مشرتی افغانستان سےصوبہ نگر ہار کے ضلع ''مرخرود'' میں واقع ہے جو مبلال آبادے 56 کلومیٹر دور ہے۔ 1982 وش حزب اسلای کے کما عدر زاہد ابرا میں نے یہاں موری بنائے تھے۔ حکمت یاراورمولانا یونس خالص کے بجاہدین بہال سے روی افواج پر جلے کیا کرتے تھے۔ پھرعرب بجاہدین نے ان غاروں مرتگوں اورز مین دوزمور چوں کوا پنامسکن بنالیا۔ یہاں تعیراتی کام حیرت آنگیز تھا۔خنیہ مورچوں، بنگروں اوراسلمے کے ڈپوؤں کے علاوہ یہاں چار ساجدادر آٹھ ہاٹل (مہمان خانے) بھی تھے۔ بھی نہیں بلکہ سالہا سال تک غذائی خود کفالت کے لیے سزی کے کھیت بھی تھے اور بولٹری فارم بھی۔انپین فرکے پہاڑی چشموں پرلگائے مکے جزیٹراس کمپلیس کو بكل فرائم كرتے تھے۔اسامہ بن لادن 1996 ویس افغانستان آئے تواپنے اہل وعیال سمیت پہلے یمبیں رہائش پذیر ہوئے۔اس کے بعد بھی ان کا یہاں آٹا جانار ہا۔اس لیے امریکا اور <sup>ش</sup>ال اتحاد کو خک تھا كەامامە بن لا دن وېل روپۇل بى - چنانچە كابل اورجلال آباد پر قبضے كے پچەدنوں بعد ثالى اتحاد نے امر کی طیاروں کی مدوسے ماورمضان کے آغاز میں تورا بوڑا پر تملے شروع کردیے۔ تقریباً ایک ماہ تک امریکی طیاروں نے یہاں کاریٹ بمباری کی۔اس وقت یہاں کم از کم تین ہزار عرب، چین، پاکستانی اور ایور پی مجاہدین مورچہ بند تھے۔وہ ڈٹ کرمقابلہ کرتے رہے۔ ٹالی اتحاد کا ہر زین حلہ تاکام ہوتا رہا۔اس کے ساتھ ساتھ مجاہدین خفیہ داستوں سے آہتہ آہتہ دوسرے علاقوں کی طرف نگلتے رہے۔

مزارشريف ادر كائل سے طالبان كى بسيائى كوئى اچينجى بات نيس تھى بلكە جرت كى بات توريقى كمآخر طالمان نے ایک ماہ سے زائد مدت تک اتنی بڑی قوت کا بحر پور مقابلہ کس طرح کیا؟ امریکا نے ساری ر نا کوان کے خلاف جح کرلیا تھا۔ 23 مما لک نے اپنے بڑاروں فوجی امریکا کی کمان میں دیے تھے۔ 55 مما لک نے داے درے سختے امریکا کی حمایت کی تھی۔76 مما لک امریکی طیاروں کی لینڈنگ اور لاجنگ سپورٹ فراہم کررہے تھے۔ 89 مما لک نے اپٹی فضاؤں کوامریکا کے اختیار میں دے کر امر کی طیاروں کو گزرنے کی اجازت دی تھی۔ کوئی ایک ملک بھی طالبان کے ساتھ نیس تھا۔ کی میں اظل قى حمايت كك كى جراكت نبين تقى \_ايے من طالبان كامقاليكا اداده كرليا بى برى بات تقى چه جائيكمانہوں نے چار ہفتوں سے ذاكد مدت تك امريكيوں كے ناپاك قدم ابنى سرز بين پر نه لكنے ديے۔ تدوزيس 15 ہزارطالبان محصور: كابل كے ستوط كے بعد عملاطالبان كى حكومت ختم ہو چكى تقى - اب تك جنهيں يقين تھا كدا مريكا طالبان حكومت كوختم نہيں كريائے گا اور دو تين ماہ تك تا كام فضائي حملے کرنے کے بعد ذلیل وخوار موکرلوٹ جائے گاوہ تو تیرت تھے کدید کیا موگیا؟ طالبان کے سامنے سب ے بڑا مسلما بنی اس افرادی قوت کو بھانا تھا جو تندوز میں محصورتھی اور ایک بار پھر سانحہ مزار شریف جیسے عالات کا سامنا کرری تھی۔ اقوام متحدہ اس عظیم انسانی المیے سے جان یو جھ کر التعلق بن رہی تھی۔ طالبان كمائدر ملادادالله بن بانى كمان كى اجازت ملت يراقوام متحده عيجان ك تحفظ كى يقين دبانى كى مرط پر ہتھیار ڈالنے کی چیش کش کئی بار کر بچکے تھے گرا قوام تحدہ ٹس سے مس ند ہوئی۔ جب حکومت پاکتان نے اقوام متحدہ سے محصورین کی مدد کی درخواست کی تو اقوام متحدہ نے صاف کہد دیا کہ بیار الی شاكی اتحاد اور طالبان كے درميان ہور ہى ہے۔اس ليے اقوام متحدہ اس ميں فريق نہيں بن سكتى۔اقوام

تحدہ کی مسلم دشمنی کا بیا یک اور بڑا ثبوت تھا۔ 17 نومبر کو ہا و رمضان کا آغاز ہوگیا۔ قدوز میں محصور دس ہزار طالبان اور پانچ ہزار کے لگ بھگ فیر کلی مجاہدین چاروں طرف سے ٹالی اتحاد کے حملوں کا مقابلہ کررہے تھے۔ دہ دن کوروز سے رکھتے اور الت کوتر اور کے وتبجہ پڑھتے تھے۔ افطار کے وقت شہر میں کھمل تاریکی کا راج ہوتا تھا۔ امریکی طیاروں کی پينتيوال باب

بمباری کے خوف ہے کوئی محری کی تیاری کے لیے بھی چواہا جلانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ طالبان کے نائب وزیر دفاع ملافضل اخوعہ سید سالار ملا نور اللہ نوری اور نامور کمانڈ ر ملا دا داللہ کی موجودگی ہے علدین کی ہمت برقرارتھی، مگرسب جانے تھے کہ وہ بہت زیادہ دفت تک نہیں لڑ سکتے اور ان کا یہاں ہے نے ذکانا کوئی مجروں میں ہوسکتا ہے۔طالبان کے قائم مین اب وٹمن سے غدا کرات کے بارے میں سوج رے تھے کیونکہ کا بل کے سقوط کے بعداب زیمی اور فضائی دونوں راستے ہند ہو چکے تھے۔

قلعه جنكى اور كمائد رئمس الحق تاصرى: ادهر مزارشريف ك شال من واقع قلعه بنكى ايك فى كبالى كا موضوع بنے جار ہا تھا۔ بہتلعہ 1885ء میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا رقبہ تقریباً نصف کلومیٹر ہے۔ بدآس یاس کی ریمتانی زمین سے تقریباً 60 فٹ بلندایک ٹیلے پر داقع ہے۔ان دنوں یہال ٹال اتحاد کے ایک بڑے کما تڈرنٹس الحق ناصری کے تھوڑ وں کا اصطبل تھا۔

کمانڈرنٹس الحق ناصری 11 تتمبر ہے پہلے میں امریکیوں کے آلہ کا دیےطور پر طالبان حکومت کے ظاف بغادتیں برپاکرنے کے لیے مرگرم تھا۔ پھرامر کی حملے کے بعد جب ثال کے کمانڈروں میں ہے · عبدالرشید دوستم کوتین لا کھڈالروں کا امریکی انعام ملاتواس میں سے 50 ہزارڈ الرمٹس الحق کے جے میں آئے۔اس کی دی ہوئی معلومات سے فائدہ اُٹھا کر امریکی طیارے مزار شریف میں طالبان کے

مورچوں کوتباہ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔

اب جبکہ ٹال کے بیچے تھیے تمام طالبان فندوز میں جمع ہو چکے تنے شمس الحق ناصری کی توجہ بھی فندوز پرمرکوز ہوگئ \_رشید دوستم نے بھی اس پرزورویا کہوہ قدوز کوجلد از جلد طالبان سے آزاد کرائے۔شس انتی جانیاتھا کہ مزاد شریف کے برعک قدوز سے طالبان کو نکالنازیادہ مشکل ہے کیونکہ تال کا بیصوبہمل طور پرطالبان کا مای تھا۔ شمس الحق نے فدا کرات کے ذریعے قندوز پر قبضہ کرنے کے بارے بیل فورکیا اورآخر کارا یک مقائی کمایژ وامیر جان کواستعال کرنے کا فیملہ کرلیا۔ کمایژ وامیر جان پہلے طالبان کا حالی تھا، مراب وہ امریکی ڈالروں کے موض ٹالی اتحاد کی صف میں کھڑا ہو گیا تھا۔ مش الحق کی ہدایات کے مطابق كما غررامير جان في قدوز من طالبان كي قائد ملافض علاقات كي اور خدا كرات كي دعوت دى ـ ماضل نے وائرليس كے ذريع طالبان كى اعلى قيادت سے مذاكرات كى اجازت حاصل كرك-ویے بھی اس کے سواا ورکوئی راسته نه تعا۔

چند دنوں کے دیتنے کے بعد ملافعنل اور جزل دوئتم نے غاکرات کے لیے باہمی ملاقات کا۔ال نشست میں کمانڈرعطاہ، کمانڈر محقق اور ایک امریکی آفیسر شامل ہتھے۔ دوستم کی پیش کش تھی کہ اگر مالان قدوز نے نکل جائی تو وہ انہیں غیر شروط طور پر ہرات تک راہداری کی مہولت مہیا کرے گا جہاں ہے ان کے لیے قد هار پینچنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ملافضل نے اس پیش کش کو پہند کرتے ہوئے ہیں پر ذور دیا کہ غیر کلی مجاہدین کو بھی طالبان کے ساتھ اس معاہدے میں شامل کیا جائے ،گر دوستم نے دوٹوک لیج میں کہا: ''غیر کلی مجاہدین کو ہم امر ایکا کے حوالے کریں گے۔''

ما افضل نے اسے ماننے سے اٹکار کردیا اور خدا کرات کا عمل ڈک عمیا۔ تا ہم دوستم نے اپنے مشیروں سے الگ بات چیت کرنے کے بعد یکدم اعلان کیا کہ غیر کلی مجاہدی ہی طالبان کے ساتھ وجا سکتے ہیں۔ یوں یا ہمی معاہدہ طے یا عمیا اور انتخا کے لیے تاریخ طے ہوگئ ۔ ملافضل نے واپس آ کر طالبان کو یہ خوش فہری سادی۔ یہ معاہدہ جمعہ 23 نومبر بمطابق 8 رمضان کو ہوا تھا۔

ایک بزار غیر ملکی مجاہدین کی الگ راہ: دوستم کا پہلے غیر کلی مجاہدین کو معاہدے ہیں شامل کرنے ہے انکار کرنا اور بعد ہی بھٹکل اس پر رضا مند ہوجانا بہت ہے لوگوں کے لیے شک وشیح کا باعث تھا۔ غالباً کی وجرشی کہ دی 23، 24 نومبر کی درمیانی شب ایک بزار فیر کلی مجاہدین نے اپنا راستہ الگ کرلیا اور چکے ہے قد وزیے نکل کر کسی انجانی منزل کی طرف چل پڑے ۔ ملافضل آئیس سمجھانے کے لیے ان کے پیچے دوڑے ۔ ان جس سے چارسوا فراد تو لوٹ آئے باتی 600 نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ان کا رُن برات کی طرف تھا۔ ملافضل نے کما غر رامیر جان کو اس صورت حال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ سے جاہدین مبرحال معاہدے میں شامل ہیں، بس انہوں نے انخلا میں جلدی کی ہے، لہذا دوستم کو کہا جائے کہ آئیس مبرحال معاہدے میں شامل ہیں، بس انہوں نے انخلا میں جائے کہ انتہاں انجانے میں سے برائے کی اور دیگی شروع شہوجائے۔

چھ موئجا ہدین سے بدعمدی اور گرفتاری: طافش کے خدشات درست تابت ہوئے۔ چھ موئجا ہدین کے اس قافے کو امر کی و برطانوی افواج آور شالی اتحاد کے جنگوؤں نے فکروز اور مزار شریف کے درمیان روک لیا۔ انہیں راہداری کی سہولت مہیا کرنے کی بجائے ان پر دیاؤ ڈالا گیا کہ وہ اسلحہ تحق کر فقاری و حدود کی سے اہم کی اسلحہ تحق کہ ان کر فقاری و حدود میں بجا ہدین بڑی مشکل ہے اس پرآ مادہ ہوئے گران کی پہلی شرط بیتی کہ ان پرام کی افران مسلط نہ کیے جا تھی۔ ووسری شرط بیتی کہ وہ اپنا اسلحہ کما ناڈرامیر جان کے پاس بی بختی کہ اور کرائی کی کے تو کہ اس بازک صورت حال میں وہ امیر جان کے سواکس پراعتار نہیں کر کتے تھے۔ انہیں اُریکٹری کروہ سابھہ تعلقات کا لی ظاکر کے آئیں برات تک پہنچا دے گا۔ انہیں گھیرنے والے کما ناڈروں نے اس کا ویوہ کرایا ، گرمین وقت پر دوشتم کے جنگیوؤں نے وعدے کی خلاف ورزی کی اور خود مجاہدین

سے اسلح بڑے کر نا شروع کردیا۔ ساتھ ساتھ وہ ان کی طاقی کے کرجیسیں تک خالی کررہ ہے۔

یدد کیر کرئی جاہر بچھ گئے کہ ان ہے کیا گیا معاہدہ پورانہیں ہوگا۔ چنا نچہ انہوں نے چکے چکے ٹی پہتول
اور دی بم اپنے پاس چھپا کر رکھ لیے۔ طاقی کے اس ممل کے دوران رات ہوگئی۔ دشمنوں نے مشورہ
کر کے جاہدین کے اس قافلے کو قلعہ جنگی روانہ کردیا۔ دوشتم کو ڈرتھا کہ اگر انہیں کھلا چھوڑا گیا تو وہ رات کی

تاریکی میں مار دھاڑ کرتے ہوئے فرار ہو سکتے ہیں۔ قلعہ جنگی میں جاہدین کو اس طرح تھمرایا گیا کہ عملا
ان میں اور قیدیوں میں کوئی فرق نظر نیس آتا تھا۔ جزل دوشتم کا کما عثر رنا درعلی اور حزب و صدت کا کما غرر ان سے اسلے جمع کرنے کے لیے وہاں بھٹی گئے۔ بچاہدین پر واضح ہوچکا تھا کہ ان کو راستہ اسلے جسین کر ان کا آئی عام کیا جائے گا۔

177 عابدین صحرا میں جال بحق : ابھی تائی کا آغاز ہوائی تھا کہ تلاثی دین والے ایک بجابد نے دی اللہ میں میں کہ سے دشمنوں پر حملہ کردیا۔ ایک دهما کا ہوا اور قلعے کے مالک مش الحق کے دوجنگہواس کی زد میں آکر مارے گئے۔ جوابی قائر تک میں مجابد بھی شہید ہوگیا۔ اب تلاثی کا عمل صبح پر ملتوی کردیا گیا۔ بیرات مجابدین نے لائے کے نہ خانے میں گزاری۔ اب وہ 600 نہیں 423 تھے۔ ان میں سے 177 جابدین کو اب بک قلعے میں نہیں ہنچایا گیا تھا۔ دراصل انہیں صحرا سے قلعے کی طرف لایا جارہا تھا کہ قلعے میں ہوئے والے اس دھاکے کی خر برطرف مشہور ہوگئی، چنانچے دخمن نے طیش میں آکران 177 مجابدین کو کنٹیزز میں بندکر کے صحرا میں تجموڑ دیا اوروہ وہیں بحوک بیاس اورد کھی کے باعث شہید ہوگئے۔

یروس بدر کے نوبر (9رمضان) کی سے قید ہوں کی تلاقی اور تفقیق کا عمل دوبارہ شروع ہوا۔ قید ہوں میں امریکا کا ایک نوسلم نوجوان عبدالحمید (جان واکر) بھی شامل تھا۔ وہ سان فرانسسکوکا رہنے والا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر باعدہ کراسے امریکی افسران ' ہا تک' اور' ڈیپ' کے سائے کھٹوں کے بل بٹھادیا گیا۔ دونوں اس سے سوال جواب کرنے گئے عمر آئیس بالکل اعرازہ نیس ہوسکا کہ وہ کسی امریکی مسلمان سے مخاطب ہیں۔ اس وقت دن کے 11 ن کے تھے۔ قلعہ جنگی کا عمر ان جزل فوزی، ریڈ کراس کے فاعد سے مخاطب ہیں۔ اس وقت دن کے 11 ن کے تھے۔ قلعہ جنگی کا عمر ان جزل فوزی، ریڈ کراس کے فاعد سے سے میں بریفنگ دیے والا تھا کہ اچا تک فاعد کے بارے میں بریفنگ دیے والا تھا کہ اچا تھے۔ قلعہ کے بارے میں بریفنگ دیے والا تھا کہ اچا تھے۔ قلعہ کے جزو بی جھے کا ترک کی آ واذی آ نے لئیس اور ہرطرف جھکھ ڈی گئی۔

خوتر یز معرکے کا آغاز: اس کا رروائی کی ابتدائی خانے ش موجود ترب بجابدین نے کی تھی۔ انہوں نے تہ خانے کی تگرانی پر تعیمات پہرے داروں کو دی بم چھینک کر رائے سے ہٹایا تھا اور پھر بھا گتے ہوئے سپاہیوں سے اسلی چھین کر قلع کے جنو بی مصے پر کنٹرول حاصل کرنیا تھا۔ جلدی وہ قلعے کے اسلی ڈپو پر بھی ہ بن ہو گئے۔ اس بنگاے کی ابتداء شر تفتیقی افسر ما تک ، عرب مجابدین کے ہاتھوں مارا کمیا تھا جبکہ جابی فائرنگ میں عبدالحمید (جان داکر) کی ٹانگ بری طرح زخی ہوگئ تھی۔ بہر کیف! ایک خوزیز معر کے بعد مجابدین نے شالی اتحاد کے سپامیوں کو قلع سے پسپا کردیا اور ظہر کے دقت وہ قلع کے مرکزی دروازے تک بھی گئے گئے۔ اس صورت حال میں امریکی ایکیش فورسز کے افسران وہاں بھی صحے مہدوں نے اپنی فوج سے رشدید بمباری کی تاکید انہوں نے اپنی فوج سے درشدید بمباری کی تاکید کی مرکزی دروں کی بمباری کی تاکید کی مرکزی دروسی کی بمباری سے مجابدین کوکوئی نقصان نہ بھیا جائے طیار سے غلط ابداف کونشانہ بناتے رہے جس کی در میں آگر تین امریکی اور برطانوی کمانڈوز ہلاک اور میس زخی ہوگئے۔

آخرطیاروں سے بمباری کا سلسلہ روک کر گن شپ بیلی کا پٹروں کے ذریعے حملے شروع کیے گئے۔
باہدین ملکے اسلح کے ذریعے دو دن تک بھر پور مقابلہ کرتے رہے۔ وہ اسلح کے ڈپوے زیادہ مدونہ
لے سے کیونکہ گن شپ بیلی کا پٹر جلد بی اے تباہ کرنے میں کا میاب ہو گئے تنے۔ امریکی فورسز کے
ماتھ ماتھ ماتھ ماتھ ماتھ کی کئیک بھی قلع کی دیواروں پر گولے داغ رہے سنے۔ دوروز تک جاری میہ گولہ
باری آئی شدید تھی کہ قلعے کی اکثر دیواریں ملے کا ڈھر بن گئیں۔ بدھ 28 فومر (12 رمضان) کی منح

<u> نراروں طالبان قیدی بن گئے:</u>اس دوران 26 نومبر (10 رمضان) کومعاہدے کےمطابق قندوز سکے بقیہ ساڑھے چودہ ہزار طالبان کا صوبے سے انخلاشروع ہوگیا تھا۔انیس قندوز اور مزارشریف کے لاکیان محرایش جمع کیا جارہا تھا۔سامنے دوستم کی فوجیس تھیں اور فضا میں امرکی طیارےمسلسل پرواز

پینتیروا<u>ل پا</u>پ 324 تاريخ انغانستان: جلوده کرر ہے تنے \_ بہال طالبان کے لیے کہیں چینے یا مور پے بنانے کا موقع مجی نیں تھا۔ دوسم انہیں یقین دلار ہاتھا کہ آئیں بحفاظت ہرات پہنچادیا جائے گا بھراس کی نیت ٹیل فتورتھا۔طالبان کمانڈر ملادا داراللہ یہ ۔ خطر محسوس ہوتے ہی معاہدے میں شمولیت ہے براکت ظاہر کرتے : دیے رات کی تاریکی میں جیکے ہے ا یک طرف اکل مجتے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ طالبان کے ادر بھی کئی گر دپ جن میں سیئز وں افراد ۔ شامل تنے بصحرا میں جمع ہونے ہے پہلے اپنے طور پر مختلف را ہوں پر ککل مکتے تنے۔ان میں ہے کہر قافلے رائے میں ٹالی اتحاد اور حزب وحدت کے ہاتھوں کر فقار ہو مکتے ۔ کئی امریکی طیاروں اور کا سُڈؤ میزائلوں کا نشانہ بن مکتے ۔ 17 گاڑیوں کا ایک قافلہ تو بالکل فقد حار کے قریب پہنچ کرامر کی بمباری کا شکار ہوا۔اس کے باوجود کی خوش قسمت قافلے خیریت سے قند حار پہنچ گئے۔ نامور کمانڈ ر ملا داداللہ بھی ایک ہنتے کے مسلسل سفر کے بعد 4 دمبر (17 رمضان) کو جھے سلامت قدهار پینیے یس کامیاب ،و مکتے۔ صحرا میں رہ جانے والے یقید طالبان کے ساتھ وہی ہواجس کا خدشہ تھا۔ دوستم نے بدترین بدعہدی کا ارتکاب کیا۔اس نے امریکی فوج کے ساتھ مل کر صحوا میں جمع ہونے والے طالبان کا محاصرہ کرلیا اور اسلحہ جمع کرنے کے بعد انہیں قیدی بنالیا۔ طافعنل، ملانور اللہ نوری، ملاشہزادہ اور کئی بڑے طالبان کما غرمجی كرفار شدكان ش شامل تحدميذيا بران تيديول كى تعداداً ته بزار بتائى جاتى رى بيمرضح تعداد 13 ہزار سے زائدتھی ۔ان میں افغان، یا کستانی ،عرب، اذ بک، چیجن اور دوسر ہے ملکوں کے بجاہدین بھی تھے۔ طالبان قيديول پربدترين مظالم: په بات ځک وشيح سے بالاتر ہے کدان 13 ہزارطالبان قيديوں نے جان کی امان اور راہداری فرا ہم کرنے کی تقین دہانی پر ہتھیا رڈا لے متھے گران کے ساتھ جوسلوک ہوا،اس کا تصور کرے می روح کانپ اُٹھتی ہے۔ان پرامریکی افواج اور ٹالی اتحاد کے جنگجوؤں نے جو مظالم کیے،ان کا تذکرہ کرنے کے لیے سینکروں صفحات در کار ہیں۔ تاہم ان کی ایک بلکی جلک بی م کی جارتی ہےتا کہ ایمازہ کیا جائے کہ دنیا ہے دہشت گردی کے خاتے اور قیام اس وا مان کے نام پر

کنٹیزوں سے ٹیکٹا خون: جن 13 ہزار مجاہدین نے امریکی ادر شائی اتحاد کے افواج کے سامنے ہتھیار ڈالے تنے ان میں سے 4400 فراد کو انگ کر کے ہوا بند کنٹیزوں میں سوار کردیا عمیا۔ ایسے ایک کنٹیز میں ہوتی ہے، محرایک ایک کنٹیز میں دودو، تین تین سوطالبان کو ایک کنٹیز میں دودو، تین تین سوطالبان کو بری طرح ٹھونس دیا گیاور چودہ کنٹیزوں پر مشتل بیقا ظاہر خان کی طرف ردانہ ہوا۔ اگر چہ تخت مرد کا

شروع کی جانے والی اس جنگ کی حقیقت کیاتھی اوراس کے علمبر داروں کے ہاتھ خود انسانیت کے خوان

ے س قدر آلودہ ال

پينتيرال باب كاموسم تما محركننيزول عن بندطالبان بوا كا كزرنه بونے كى وجدسے نسينے ميں شرابور ہو گئے۔ يباس سے ان کی بری حالت ہوگئی۔ دم سے کھنے کی وجہ سے ہر کنٹیز میں کئ کئی طالبان روپ روپ کر رائی عدم ہو گئے۔درجنوں افرادسانس بحال ندرہنے کی وجہ سے بہوش ہو گئے۔مظام تیدی کنٹیزوں کی آئن د بواروں سے سر ظرانے لگے اور پا گلول کی طرح چینے چلانے لگے کہ انہیں سانس نہیں آرہا، ہوا کا راستہ ریا جائے۔ فتح کے نشے میں مجورایک امریکی کمانڈر کوقیدیوں کی تکلیف کاعلم ہوا تو فائر تک کرے كنفيرول كى ديواريس سوراخ بنانے كائكم ديا۔ فائزنگ سے كنشيزوں ميں بندور جنوں طالبان شديد زخي ادر کئی جال بحق ہو گئے۔ راستے ہیں مقامی لوگون اور دوسری گاڑیوں کے ڈرائیورول نے اپنی آتھھوں ہے دیکھا کرکنٹیزوں سے طالبان کا خون ٹیک فیک کرسڑک پر ایک سرخ ککیر بنا تا جارہا ہے۔جب سے قافله شرغان پہنچا تو ڈیڑھ موسے زائد طالبان زنموں اور مھنن کی وجہ سے اعد بی دم تو ڈیکھ تھے۔ صحراكى قير: شهرغان ينيج بى امريكى كما تذريخ تحم ديا كدان تمام قيديوں كو "وشب ليل" اليل اليمار وفن كرديا جات يري انچرة فلدايك بار پحرروانه موا معلوم موتا ہے امريكيوں نے پہلے ہى طالبان كے لّل عام اور انیں دن کر کے اپنا جرم دنیا کی نظروں سے چھپانے کی تیاری کررکھی تھی۔ کیونکہ آ دھے گھنے کے سفر کے بعد جب بیٹرک صحرا میں پنچے تو وہاں چار چارا یکڑ وسٹیج اور پانٹی پانٹی فٹ گہری اجما کی قبریں پہلے سے تیار تھیں۔جب قید یوں کوٹرکوں سے اُتارا گیا توان میں سے بہت سے پہلے بی شہید ہو سے تے۔اکثر زندہ تنے گران کی حالت نہایت دگرگوں تنی۔امریکی فوج کا ایک سلح دستہ آھے بڑھااور ا قیدیوں کے ہاتھ پشت پر یا عدمے لگا۔اس کے بعدان میں سے برایک کے سر پرگونی وافی گئ تا کہاس ك موت يقين بوجائ \_ پھران تؤية پھر كتے جار بزار جارسوجسوں كوفورى طور پراجما كا قرول مل بھینک کراو پر بھاری مشیزی کی مدد ہے مٹی ڈال دی مئی۔ یہ وہ سفا کا ندسلوک تھا جس کا دنیا کے کسی ؛ قانون ادر کسی تہذیب میں جواز نہیں مل سکتا۔ عالمی قوانین کے علادہ خود امریکی قانون کے تحت بھی سے سلوك ستكين جنكى جرائم كے ذمرے ميں آتا ہے۔

مغرلی میڈیا کا اعتراف: تین سے ماڑھے چار ہزارتک طالبان قیدیوں کے اس اجماعی تل اور صحرا مى تدفين كاعروبناك واقع كوخودمغرلى صافيول في طشت ازبام كياب \_آئر ليند كايك محافى مجيى دُوران نے 12 جون 2003 م كو جرمنى كى پارلىمنٹ بين اس جنگى جرم كے فوس جوتوں پرمشمل ايك ویڈ یوفلم پیش کی۔اس فلم میں مزار شریف ادر شریفان کے قریب دریافت ہونے والی ووالی اجماعی قبریں دکھائی کئی ہیں جن میں ہزاروں طالبان فن کیے گئے تھے۔ لی ایج آر (فزیش فار ہوئن

پينتيوال باب تاريخ افغانستان: جلدِ دوم 326 رائٹس) کےمطابق انہیں دمبر 2001ء میں دنن کیا گیا تھااور فر دری 2002ء میں بیقبریں دریافت ہوئیں۔ ویڈیونلم میں قبروں سے انسانی با قیات اُ مجرتے داضّے دکھائی دے رہی ہیں۔ صحرا میں طالبان ک کھو پڑیاں، پنجر، ہڈیاں، کیڑے، جوتے ،تسبیحات اورٹو پیال جگہ جگر بھری نظر آ ربی تھی۔

دوستم کے مظالم: بیتوان شہداء کاذکر ہے جوامریکیوں کے ظلم کاشکارہوئے اور جن کی شہادتوں کی گوای اجائ تروں نے دی اور عالمی میڈیا کے علاوہ اتوام متحدہ نے بھی کسی حد تک بچائی کوتسلیم کیا مگران کے علاوہ ہزاروں تیدی ایسے تھے جودوسم اور دوسرے سنگ دل کمانٹروں کے ہاتھوں قبل ہوئے اوران کی قبروں کا نام ونشان تک نہ ملا۔ ان تیدیوں پر ڈھائے گئے مظالم من کریتی رو تکنے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ ملاعبدالسلام ضعیف نے اپنی آپ مین "موان تا موب کی کہانی" میں قلعہ جنگی سے زیره مرفقار کے جانے والے دو کابدوں محمد اوسف تا حکستانی اور عمار یمن کے بیانات نقل کیے ہیں جن کے مطابق امریکیوں کے ہاتھوں صحوا میں فن کیے جانے والے ساڑھے چار بزار طالبان کے علاوہ یا نج سے آگھ

ہزار تک طالبان کوصرف رشید دوستم نے تکل کیا تھا۔ ملاضیف ان چثم دید گواہوں کے حوالے سے لکھتے ہیں: '' دوستم اوران کے ساتھی طالبان بجاہدین کو کوئی نہ مارتے بلکہ برہنہ کر کے میدان میں مجرایا جاتا، مجر ہاتھ پاؤں باعدھ كركنٹيزوں ميں بندكرديا جاتا اور تالا لكاكركنٹيز كے ينچ آگ لكادى جاتى۔اى

طريقے سے دوستم نے يانچ سے آٹھ برارتك طالبان كوجان سے مادا۔ ايك كنشيز من 300 طالبان كو عُون عُون كريند كردياجاتا " ( كوان تامويدي كهاني من: 48،47) ہفت دوزہ ضرب مؤمن نے 25 جنوری 2002ء کی اٹنا عت میں مزاد ٹریف کے نواح میں

طالبان قيديوں كا جمائى قبرول كى موجودگى كا اعتشاف كرتے ہوئے يہ بھى ذكر كياتھا كەرشىد دوستم بعض طالبان تيديوں كوذئ كر كے اور بعض كوزير وبى دفن كرتار باتھا۔

خلامہ یہ ہے کہ تھیارڈالنے والے 13 ہزار طالبان می سے ساڑھے چار ہزارا سر کی فوجیوں کے القول قل ہوئے۔ پانچ ہزارے ذا كدافراد دوستم كے مظالم سے شہيد ہوئے۔ بقيدافراد يس سے تمن فرار کے لگ بھگ شرعان جیل پہنچادیے گئے۔اپریل 2002م میں ان کی تعداد 2770 متی۔ رامل ان میں سے بہت سے تشرد کی وجہ سے جاں بحق ہوتے رہتے ہتے۔

شرغان جل كے تيديوں كے بيان كے مطابق: "طالبان قيديول پر بدترين تشدد كيا جاتا تفا۔ امر كي فوجي ان كيسر موند كر ان پر تيزاب والتى، تدى رئىت توامر كى تعقيد كات دوه طالبان كى الكيال اورز بالس كاشت تح، ان كى ڈاڑھیاں مونڈ تے تھے اور انہیں اس قدر تشدد کا نشانہ بنائے کدوہ بے ہوں ہوجاتے تھے۔ یہ ب چھودہ صرف اپنادل بہلانے یا عصر نکالنے کے لیے کرتے تھے بھش اوقات وہ تیدیوں کو جیل سے نکال کرلے جاتے تھے اور وہ تیدی پھر بھی والی نہیں آتے تھے۔''

س کے بعد چند سوقیدیوں کا حساب رہ جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں'' خطرناک دہشت گرد گروپ'' کی حیثیت دے کر گوانتا ناموبے کے ایکسرے کیپ میں لے جایا گیا تھا۔ان میں طالبان کے نائب وزیر دفاع ملافضل، ملاشہزادہ اور ویگر کمانڈرشائل تھے۔ تلعہ جنگ کے بیشتر قیدی بھی اس مخوبت خانے میں پہنچائے گئے۔ یا کتان سے گرفآر کیے گئے طالبان سفیر لماعبدالسلام ضعیف کو بھی

آخریں بہیں بھتے دیا گیا تھا۔ شہید کا جوخون ہے: بیان ہزاروں حوصلہ مند، پُر جوش اور بااصول مسلمانوں کا انجام تھا جود نیا ہے گفر کی بالا دی ختم کرنے اور اسلام کو ایک زعدہ وجاوید دستور حیات کے طور پر سارے عالم پر غالب کرنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر افغانستان کے کہساروں بیس جنع ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے موقف اور مثن کوئیس چھوڑا، دیا کی تمام طاغوتی طاقتوں کے مشتر کد دیاؤ سے ہراساں ٹیس ہوئے۔ اپنا ایمان اور ضمیر فروخت ٹیس کیا۔ وہ اللہ کے قانون کے مطابق سخت امتحان کی زویش آئے اور اپناسب پھھ قربان کر کے اس میں تا بت قدم رہے۔ قوموں کی بقاایے بی لوگوں کے دم سے ہوتی ہے۔ اسلام کی سرباندی انہی بجاہدوں کے خون سے ہوگی۔

پينتيبوال باب نگل کردوبارہ کا بل تا مزار شریف اپنے علاقے واپس لے لیں کے محر ملامحمہ عمر ادران کے دفتا ہوامر یکا ے ایک طویل جنگ اڑنے کے لیے قند حار کو بھی جھوڑ جانے کی تیاری کررہے تھے۔انہوں نے قد ہار کے نواحی قصبے شاہ ول کوٹ میں آباد کرزئی خاندان کے رؤساء کوشبرکا انتظام میرد کردیا۔ جمعہ 7 وسركوانبول في اس شهر على آخرى بارنماز جداداكى اور پراى ت بسدرات كو طامحر عرفتد حار يكى نامعلوم مقام کی طرف کوچ کر مجلئے۔ بید مصان 1421ھ کی 22 ویں شب اور دیمبر 2001 , کی 8 تاریخ تھی ۔ صبح تک طالبان فکرھار خالی کر چکے ہتے۔ افغانستان سے طالبان کی حکومت کا ساڑھے سات ساله بابركت دورختم موچكا تفاي جب بي خبرميثه يا پرنشر موكى تومسلمان دهك سے ره م كئے \_ كتنے دل دھر کنا بھول گئے اور کتنی آتھھوں سے آنسو بہہ پڑے۔

مراے نے کے آتے جو تا مزل مراد کے کہیں فلک کے والے کہال مج اصل مثن امريكاكى تبابى: طالبان كومت 3 نومر 1994 ، كوندهار پر قبضے كے ساتھ وجودين آئى تحى اورسات سال ايك اه چاردن تك قائم ره كر 7 ديمبر 2001 م كوفتم ہوئى \_ا پنى رو پوشى سے تل جنگ کی ہولتا کیوں کے دوران 20 نومبر (4 رمضان) کو ملامحمر عرفے بی بی سی کی وساطت سے دنیا کو ایک حیرت انگیز پیغام دیا تھا جوآج بھی طالبان تحریک کی روح کو جوان اوران کے حامیوں کی امیدوں كوروشن ركه موت ب، ملامحم عرف كها تما:

" المرااصل مشن امريكاك تباين ب-عنقريب امريكا تباه مونے والا ب- بهت برامنصوبه تيار ہے۔ پیٹن گوئی یا در کھیں۔علاقے تھست عملی کے تحت چھوڑے گئے ہیں۔ دنیا افغانستان میں جلد تبدیلی دیکھےگی۔وسے البدیاد حکومت کے نام پرقائم کی جانے والی شرپندوں کی حکومت میں شمولیت پرموت کوتر چے دیں گے۔ہم از سرٹومنظم ہورہ ہیں۔''

ملاعبدالسلام صعیف کی گرفتاری: 2 جوری 2002 م کواسلام آبادی افغان امارت اسلای کے سفیر ملاعبدالسلام ضعیف کو پاکستانی حکام نے حراست میں لے کرام کی فودمز کے حوالے کردیا۔ امریکیوں نے انہیں بےلباس کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنا یا اور بچیر ہ عرب میں موجود امریکی بحری بیڑے پر کے جا كرقيد كرديا -ان سے ملامحو عمر ، اسامه بن لادن اور طالبان را ہنماؤں كے ٹھكانوں كا بتا يو چھاجا تارہا-م كيحه دنول بعد انييل بكرام اير پورث پرواقع امر كي عقوبت خانے بيل نتقل كرديا كيا۔ يهال شديد برف باری کے موسم میں انہیں برہنہ کر کے برف پرلٹادیا میا۔اس کے بعد انہیں یانچ ماہ تک تقد حارجیل میں ر کھا میا۔ یہاں بھی بدترین تشدد کا سلسلہ جاری رہا۔ جولائی 2002ء میں انہیں کویا کے امریکی عقوبت ن نے گوان ناموبے لے جایا گیا جہاں ان سے قبل سینکڑوں طالبان اور القاعدہ مجاہدین کوقید کرکے ناق بل بیان اڈیتوں کا نشانہ بنایا جارہاتھا۔

تورابوڑا کے محاذ کا انجام: تورابوڑا کے عابر قد حارے طالبان کے انخلاء کے بعد دو ہفتے تک امریکی افواج کا مقابلہ کرتے دہ ہے۔ بیکا ذر مجر کے دومرے عشرے کا فتام پر مرد پڑا۔ تب تک عجابہ بن لک بری تعداد بسیایا شہید ہو چکی تھی۔ ان میں سے پچھو تقع پر زخی حالت میں گرفآد کر لیے گئے جبکہ درجنوں پاکتانی سرحدوں کے قریب سے پکڑے سبت سے مجابدین کو پاکتان نے پکڑ کر امریکا کے جا۔ اسامہ بن لا دن کا پھر بھی بھی بتا نہ چلا۔

ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کا پل سے طالبان کے انخلاء کے وقت ایک ہزار رفقاء کے ہمراہ بالاحساد كداست مركزى شابراه پردات 8 تاميح 3 بج تك سفركرت بوئ كرديز بط محتر تقر . اس كے بعدان كى كوئى اطلاع نيس ملى - تا ہم ان كة أثيا ورود يو پيغامات ميذيا برآت رہتے ہيں۔ طالبان پراعتراضات کی حقیقت:افغانستان پرامر کی حلے اور امارات اسلامیه انغانستان کے مقوط نے اسلام خالف عناصر کے حوصلے بے حد بڑھادیہ۔اس تناظر میں میڈیانے طالبان، اسلامی بنیاد رتی ادر ملمانوں کومسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جس کے بقیے میں طالبان کے بارے میں اعتراضات ادر الزامات كاايك انبارلگ كيار جج اور جموث كى تميز مشكل بوگئى ۔ اكثر الزامات نهايت فرسوده ستے، مگر لوگوں نے ان الزامات کو بلاسو ہے سمجھے تیول کرلیا اورا فغانستان پرامر کی قبضے کے لیے طالبان کومور و الزام تغمرانے لگے۔ ما ڈرن طبقے کے نز دیک آوطالبان پہلے بھی احدُ، گنوار اور بدتہذیب تھے، اب ان کو یہ کہنے کو موقع بھی مل گیا تھا کہ طالبان نے اپنی ضداور جہالت کا مزہ چکھاہے۔ پچھلوگ ایسے بھی تھے جو ہمردی کے لیجے میں طالبان کے ماضی وحال کے نقائص چن چن کر بیان کرتے تھے اوران کی فکست پراظہارافسوں کرتے تھے۔اس میں محک نہیں کہ طالبان غلطیوں سے مبراند تھے، مگر عام طور بران کی جن پاليميول اورا قدامات كوبدف تنقيد بنايا كيا ہے وواسلام كےمطابق تحيين،اس تنقيد كے پس برده ملمانوں کا نہیں، یبودی میڈیا کا ذہن کا م کرتارہا ہے۔ ہاں جولوگ افغانستان کے طالبان سے براہ است دا قف رہے ہیں وہ حقائق کوخوب جانے ہیں اور میڈیا کی اس اڈتی ہوئی دحول میں بھی طالبان ک وکالت کرتے رہے ہیں، جیسا کہ پاکستان کے نامور صحافیوں عرفان صدیقی، اور یا معبول جان، جاویر چود ہری اورسلیم صافی کے بہت سے کالم اس کی واضح مثال ایل-

أي ذرااي چدالزامات كاجائزه ليت بي جوطالبان افغانستان پرعام طور پرعا كم كي جائي رب ايسا-

پینتیوا<u>ل باب</u> د ہشت گر دی کی سریری: امریکا ادرمغربی طاقتیں طالبان حکومت پر دہشت گر دوں کی سریری کا الزام ممی عائد کرتی رویں ۔ خاص طور پر انہوں نے اسامہ بن لاون پر دہشت گر دی کا الزام تھو نے کے بعد طالبان کوان کی میز بانی کرنے پرشدید تقنید کا نشانہ بنائے رکھا۔ اس الزام تراثی میں کئی ھا أُن کو تظرانداز کیا جاتا رہا ہے۔ پہلی بات ہیے کہ اسامہ بن لادن ، طالبان کی آمدے ستر ہ سال پہلے ہے افغانستان مي سرگرم ستے ادراس وقت خودامر كي حكومت انہيں حق کے ليے لؤنے والاء حريت پرنداور علم کمتی تھی، مرشکست روس کے بعد جب اسریکا کے مفادات تبدیل ہو گئے تو یمی لوگ واتوں رات دہشت گر د قرار دیے مجے۔ آخر کیوں؟ کیا صرف اس لیے کدامر ایکا دنیا ٹیس کسی آزاد مسلم طاقت کا وجود برداشت نبین کرسکا؟ چاہے وہ طاقت مرف ایک تھوٹے گروہ ہی کی کیوں نہ ہو۔

امریکا جن کارردائیوں میں بن لادن کے ملوث ہونے کا الزام عائد کرتا رہا ہے، ان کا کوئی ٹھویں ٹیوت کی عدالت میں پیٹی ٹیس کیا جاسکا۔طالبان نے امریکا کوئی بار <del>بی</del>ش کش کی کہ وہ اسامہ کے خلاف ان کی عدالت میں ثیوت فراہم کردے تواسامہ کوشریعت اسلامیہ کے مطابق سزادی جائے گی مگراسریکا نے اس پیٹر کش کوقائل اعتمانہ مجھا۔ اس کی بجائے اس نے اگستہ 1998 ویک ازخود افغانستان میں موجود بن لادن کے تریخی کیمپ کو کروز میز اکلول کا نشانہ بنایا۔اب بنظر انصاف دیکھا جائے تواپیا کرکے امریکا خود دہشت گردین کمیا۔اس کے بعدوہ اسامہ بن لادن پر دہشت گردی اور طالبان پر دہشت گردی کی سر پرتی کا الزام کس منہ سے عائد کرسکا تھا؟

ورلدسینٹر پر جملے کے بعدا مریکا نے مزید جنونی انداز کا ثبوت دیا۔ حملے کی تحقیق سے پہلے ہی القاعدہ اورطالبان کومور دالزام تهرادیا -طالبان سربراه کی پیش کش کے باوجود مسئلہ فدا کرات سے عل ندکیا کیا اوراپنے الزام کا ثبوت بیش کے بغیرا فغانستان پر چڑھائی کردی گئے۔اب خود ہی غور کرلیا جائے کہ

دہشت گردکون ہاورائے دفاع کے لیے اونے والا کون؟

جرفض غور کرے کہ اگر کوئی دوسرا ملک اس کے وطن پر رہے کہ کر تملہ کردے کہ اس کے اندازے کے مطابق اس كے مطلوب لمزمان يمال جھي ہوئے بيل توكيا اسے برواشت كيا جاسكتا ہے۔ كيا الي صورت ميں حمل آور ملک کے خلاف فور أعلان جنگ ندہ وجائے گا۔ طالبان نے تو ٹھر بھی خاصی برداشت سے کام لیا۔ 1998ء کے حلے کووہ چپ چاپ سرے گئے، امریکا کے شاف کون اطلان جنگ نہیں کیا ..... مگر جب ورلڈ زیڈ سینز کی تبای کی آ ڑیں امریکانے پورے لاؤائشر کے ساتھوان پرچ مالی کردی جس میں بے قصور عورتیں ، بوڑھے اور معموم بیے بھی شہید ہورہے متھ تو کیا اس کے بعد طالبان اپنا وفاع کیے بغیررہ کتے تھے! س تناظر میں تارخ افغانستان: جليددم 332 يينتيوال إل

کرنے اور انہیں اپنی اسلامی تبذیب ہے ہم آ بنگ کرنے کی کوشش تھی۔ تنا

عصری تعلیم کی مخالفت: طالبان کوعصری تعلیم کا مخالف بتایا جاتا رہاہے جو کہ حقیقت سے چٹم پوٹی کے مترادف ہے۔ طالبان نے وقع طور پراسکولوں کواس لیے بند کیا تھا کہ وہاں غیر مغید بلکہ نتصان وہ تشم کے متاب تعلیم جل رہے تھے۔ کی صوبے جس ظاہر شاہ کے دور کا، یا دشاہی نظام کے ملازم تیار کرنے والا نصاب تھا۔ کٹر بڑے شہروں کا ٹل، مزار نصاب تھا۔ کٹر بڑے شہروں کا ٹل، مزار

شریف وغیرہ میں کمیونسٹوں کا نظام تعلیم مرون تھا۔
طالبان نے متبادل نصاب تعلیم پیش کرنے تک اسکولوں کی سرگرمیاں بند کردیں اور جونہی ملک کے قوی، خابی اور تہذیکی نفوش کے ہم آ ہنگ جدید نصاب مرتب ہوا، انہوں نے فورا اسکول، کالج وغیرہ کھول کر تعلیم سرگرمیاں شروع کرادیں۔ اس میں اگران کی جانب سے کوئی کر دری نظر آتی ہے تواس کی دجہ بینیں کہ وہ عمری تعلیم کے تخالف تھے بلکہ اس کی وجہ صرف اور صرف وسائل کی کئی ۔ الزام تراث کرنے والی طاقتیں تعلیم سلط میں امداداس شرط پردی تی تھیں کہ نصاب تعلیم کے بارے میں ان کی سفار شات مان جا کی جبکہ طالبان ان کی احداد کے توشنس ٹوکا مستقبل برباد کرنے کے جس میں سفار شات مان جا کی جبکہ طالبان ان کی احداد کے توشنس ٹوکا مستقبل برباد کرنے کے جس میں میں سفار شات مان جا کی جود طالبان نے اکثر اسکولوں اور کالجوں کو فعال کردیا۔ کا بل اور قد ھارک

یو نیورٹی آف میڈیکل سائنسز بھی بھر پورا بھا ذہل کا م کرنے گئی۔

لا کیوں کی تعلیم سے محرومی؟ لو کیوں کو عمری تعلیم سے محروم رکھنے کا الزام بھی ای طرح بہنا دے۔

طالبان لڑکیوں کی تعلیم کے نہیں ، تحلوط نظام تعلیم کے نخالف ہے۔ اگر دسائل ہوتے تو یہ سلسلہ پورے ملک مطابق لڑکیوں کے چندالگ اسکول شروع بھی کردیے تھے۔ اگر دسائل ہوتے تو یہ سلسلہ پورے ملک شی بھیل سکتا تھا کم مخت دی ان کئی منصوبوں کی طرح اس منصوبے کرداستے میں رکاوٹ بنی رہی۔

تا ہم کی تعلیما داروں میں لڑکیاں بردے میں جوتی درجوتی پڑھنے جاری تھیں۔ میڈیکل یو نیورسٹیوں میں لڑکیوں سے ذیا دو تھی۔

طالبان الزكيوں كوتو مى دھارے سے الگ كرنے ياعضو معطل بنانے كے قائل نہيں ہے گروہ آئيل شوچيں بنانا بھی پسندنہيں كرتے ہے۔ انہوں نے مورتوں كواشتها رات اور سينما شركام كرنے كى اجازت نہيں دى گران كے دور ميں وزارت صحت، وزارت واخلہ، وزارت تعليم اور وزارت ساتى بہود ميں افغان مورتيں بحر پورا تداذميں كام كردى تھيں۔

تبذیب اور آرٹ کے دخمن: طالبان حکومت کو ہر تہذیب، آرٹ اور ثقافت کا دخمن کہا جاتا ہے مگر سے

دینت خودالزام تراثی کرنے والامغر لی طبقہ کر بھی جانتا ہے کہ طالبان پرائی تہذیب کے کالف سے کہ اس تہذیب و شافت کے جوافظان مسلمانوں کی اصل متاع تقی ہر ملک اپنے رہم وروہ جی بہذیب نہذیب نہون اور شافت کی حق ظت کرنا چا بتا ہے اور اس پر بجٹ کا اچھا خاصا حصر مرف کرتا ہے۔ کیونکہ وطمن اور ملکت کی وحدت اور شکل وصورت آگ سے بیجانی جاتی ہے۔ طالبان اپنے وطن کو دنیا بحر میں متاز کرنے کی وحدت اور شکل وصورت آگ سے بیجانی جاتی ہے۔ طالبان اپنے وطن کو دنیا بحر میں متاز کرنے کے لیے اس کی صدیوں پر انی اسلام سے ہم آ بھگ شافت کو برقرار رکھتا جا ہے تھے۔ ان کا زاری ، پکڑی اور برقع و فیرہ کوروائ و بنا اور اسلامی شعائر کو عام کرنا اس مصلحت کے تحت تھا۔ اگر سکھ ابن ڈاڑھی اور پگڑی پر اصرار کر سکتے ہیں ، اگر یز کوٹ پینٹ کی جگڑ بندیوں کے عاش ہیں تو افغانستان کا عران اپنے عوام کی اصلامی وضع تعطی کو برقر ارد کھنے کی اجازت کیوں نہیں یا سکتا ؟

تاريخ افغانستان: جليرودم کرنے کی کوشش کر چکے تھے گر وہ کا میاب نہ ہو سکے۔اگر سلطان محمود غر نوی، سلطان غوری یا کئی دیگر سلاطین نے بامیان کے بتوں کوتوڑنے کی کوشش نہیں کی تو وجہ رینہیں تھی کہ وہ بتوں کا احرّام کرتے تے ۔ سبب ریتھا کہ وہ لیقوب بن لیٹ مغاری اور دوسرے مہم آنر ماؤں کواس کوشش میں نا کام دیکھ سکنے ے بعد ریسجھ <u>بچکے تنے</u> کہ مردّ جہ اوزاروں اور ہتھیاروں ( تکوار، کلہاڑی، کدال) وغیرہ سے ان کوتو ڑی مكن بيس اس ليے چوتى مدى بجرى سے كيار بويس مدى بجرى تك سيسلسلد كار بار پر جب گولہ بارود کا زمانہ آیا تو عالمگیرادرامیرعبدالرحن جیے مسلم حکرانوں نے ایک بار پرالی کوششیں شروع کیں جن کی بحیل طالبان نے کروی۔ 11 رحمبر اور اسامه بن لا دن كى حفاظت عام طور پريكها اوستجماجاتا بكاكر طالبان اسام كوتحفظ نددية اور 11 رئتمبر كاوا قده پيش ندآ تا توطالبان حكومت برقرار دمتى اورام ريكا كوا فغانستان يرج ماكى كا موقع ندملا \_ مرغور کیا جائے تو یہ خیال مطی نظر آتا ہے۔اس لیے کدام ریکا اس سے قبل اگست 1998 م میں بھی افغانستان پر تملہ کر چکا تھااوراس کے بعد بھی زیادہ بڑےاور مؤثر حلے کی تیاری کررہا تھا۔ اس سلیلے میں امریکی جوائنٹ آف چیف اسٹاف جزل ہنر کا شیلٹن کا وہ انٹرویو قابل ذکر ہے جو دممبر 2000ء میں منظرعام پرآیا تھا۔اس میں جزل موصوف نے انکشاف کیا تھا کہ امریکا بہت جلدافغانستان پر جوالی حملہ کرسکتا ہے۔ اس سے قبل فروری 2000ء میں امریکا کی جانب سے طالبان کو دارنگ دے دی گئتی کددہ اسامہ کواس کے حوالے کردیں ورندنائج بھکننے کے لیے تیار ہوجا نیں۔ان سب سے بڑھ كرسابق ياكستاني سكرٹري فارجه نیازاے نائيك كابیان جمیں اصل حقیقت سے آگاہ كرتا ہے-نیازاے نائیک کا کہنا ہے کہ جولائی 2001ء کے دسل میں امریکی حکام نے انہیں آگاہ کردیا تھا کہ بش انظامیہ طالبان حکومت کے خلاف کارروائی کی تیاری کردی ہے۔ نیاز اے تا کیک جرمی کے دارالحکومت برلن میں افغانستان کے حوالے سے منعقد ہونے والے انٹرنیفنل کنٹمکیٹ گروپ کے اجلاس میں شریک تھے۔اس موقع پر امریکی نمایندوں نے انہیں خردار کیا کہ اگر طالبان اسامہ بن لادن کوان کے حالے نہیں کرتے توامر یکا افغانستان کے خلاف فوجی کارروائی کرے گا ادراسامہ بن لا دن ادر ملاحمہ عر کونل یا گرفآر کرنے کے بعد ظاہر شاہ کی تگرانی میں عبوری حکومت قائم کرے گا۔ ( نائیک صاحب اكست2009 وش يرامرارطور يرقل كرديے گئے۔) ان دنوں برطانوی اور فرانسیی ذرائع ابلاغ میں ایسی خفیہ رپورٹیں بھی شائع ہوئی تھیں جن میں پیش میں میں ت گوئی کا گئی تھی کہ امر ایکا ایسی کارروائی اکو برے وسط میں کرے **گ**اور برف باری کے موسم سے فل ایک م ممل کر لے گا۔ یہ انکشافات اس لیے کے گئے سے کراتحادی ممالک اس مہم سے قبل اپنے اقسادی
رہا ی اہداف طے کرلیں اور بعد میں امریکا سے مزاتم ند ہوں۔ ان حقائق کو مائے رکھتے ہوئے یہ بات
راخ ہوجاتی ہے کہ امریکا بہر حال افغانستان پر حیلے کے لیے تیار تھا۔ 11 رئم برکا حادث پیش ندا تا تب
ہی دہ حملہ ضرور کرتا۔ یہ تو ممکن تھا کہ یہ تملہ ذرا دیر سے اور زیادہ بحر پورتیار بوں کے ساتھ ہوتا گریہ
بات بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے کہ امریکا طالبان کو پھلٹا کچواٹا دیکے کر خاموش جیشا رہتا۔ اسلام کی
عظمیہ رفتہ کو زعدہ کرنے والے یہ بچاہد جو کہ تیل کے واستوں پر بھی تابین تھے، امریکا کو بھلا کہاں
برداشت ہوسکتے ہے۔

احکام کی ایک جھلک: آخر میں ہم طالبان امارت اسلامی کے چندا ہم اعلانات پرایک نظر والے ہیں جن سے بیا تعادہ و گئے اس اسلامی کے چندا ہم اعلانات پرایک نظر واردے رہا جن سے بیا تعادہ و گئے شرار وے رہا تھا۔ یا در ہے کہ بیا حکام ندہی پولیس (امر بالمعروف و ٹھی عن المنکر) کی طرف سے جاری کیے گئے ہتھے۔ ورق اس سرتعلق:

- به خواتین کے لیےاد ٹی ایری کے جوتے یا چلنے علی آواز پیدا کرنے والے جوتے بہنما ممنوع ہے۔
- د عورتیں اپنے گھروں سے نہ لکلیں۔اگر نکلتا پڑے تو فیش اسیل لباس،سرخی پاؤڈ راور بے بجالی سے بچیں ۔سرتا یا دُن مکمل برقع میں لبوس وہیں۔

#### میتالون سے متعلق:

- دارمرد کے ساتھ جا کیں۔ اور جو م کریں۔ اگر مرد ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوتو کسی قریبی رشتہ دارمرد کے ساتھ جا کیں۔
  - رینے کے طبی معایے کے دوران مریضا اور معالج دونون شرک تجاب پہنے ہوں۔
  - الله مردموال مر يفرك متاثره هے كمواكى دومرے محكوندو كيم ندچوك-
    - سپتانوں میں بیار تو آئین کی اقتقار گا ہیں مردوں سے الگ اور با پردہ ہوں۔
  - است کوسیتال کے جن کمرول میں مریض مور تیں ہول وہاں کوئی مردڈ اکٹر بغیرطلب کیے داخل شہو۔
  - الله الون دُاكْرِ ماده لباس بميني فيشن لباس بهنغ بمرخى پودُردگائے اور دیب درینت كی اجازت نبیس -
    - میڈیکل شعبے کی عورتیں ڈرائیور کے ساتھ نشست پرند بیٹسیں۔
    - لیزی ڈاکٹر اورزسیں بیار مردوں کے کمرول ٹی داخل شاہول۔
      - الم بهتال كاعمله وتت مقرره برمهاجد ش نمازادا كرے گا-

تارخ افغانستان: جلدوم تارخ افغانستان: جلدوم دُرائيورول مے متعلق: كو كَل دُرائيورفيشن برقع هي ملبوس كمي عورت كوكار هي نبيس بنمائے گا۔ الى عورتيں كہيں نظراً ئيس تو ان كے گھر تلاش كركے ان كے خادندوں كومزادى جائے گا۔ اگر عورتي فيشنى لباس بينے ہوں اوران كے مرورشتہ دارساتھ شہول تو بھي دُرائيورائيس گاڑى هي نبيس بنمائے گا۔

> موس<u>ات س</u> د کانون، ہوٹلول، بڑی گاڑیوں، رکشول میں کیسٹ اور موسیقی متع ہے۔

ر وں متعلق: اگر کمی نے ڈاڑھی مویڈی یا (ایک مشت ہے کم) تراثی تو جب تک ڈاڑھی بڑی نبیں ہوجاتی اے تیدر کھاجا گا۔

### ديكريابنديان:

- ◄ طالبان نے اسلای شریعت کے مطابق ورج ذیل یابندیاں بھی لگا کیں۔
- کور بازی اور تاش کھیانا ممنوع قرار دیا۔ پٹنگ بازی کی ممانعت اور پٹنگوں کی دکا میں ختم کرنے کے احکام جاری کیے۔گاڑیوں، دکانوں، ہوٹلوں اور تمام چگہوں سے تصویروں، مجسموں اور پورٹریٹ ختم کرنے کا تھم دیا۔
  - 🖈 جوئے خانے منوع قرارد ہے گئے۔جواریوں کے لیے ایک یا وقید کی سز امقر رہوئی۔
- ا نشر بازوں ادر نشیات فروشوں کو تید کرنے اور سز ادینے اور نشیات فروشوں کی دکانیں بند کرانے کا محتم جاری کیا گیا۔
- دنیشی بال رکھنامموع قرار دیا گیا۔ فدہی پولیس نے اعلان کیا کہا میسے او گوں کو گر فارکر سے ان کے بال کا استان کے بال کا شنا کی اجرت لے کر تجام کودی جائے گی۔
- آبادی کے تریب بھی عمر ہوں کے کناد ہے تو جوان اڑکیوں کو کپڑے دھونے ہے منع کردیا گیا۔ خلاف ورزی کرنے والیوں کو گھر جھیج کران کے شوہر (یاسر پرستوں) کو مزادے جانے کا اعلان کیا گیا۔
- شادی بیاه پرنای گاف پر پابندی انگادی گی فا ف درزی پرخاندان کے سربراه کو گرفتار کرنے کا تھم ہوا۔
- درزیوں کے لیے مورتوں کالباس سینے، ان کا ناپ لینے اور دکا توں میں فیٹن کے میکزین رکھنا جم مرکز میں رکھنا جم مرکز میں رکھنا جم مرارد سے دیا گیا۔
- در وادوگروں کوگر فار کرنے بتو بہتہ کرنے تک قیدش رکھنے اور جادو کی کتب جلاؤالئے کا تھم جاری ہوا۔ مماز کی پابندی: اعلان کیا گیا کہ نماز کے وقت گاڑیوں کی آمد درفت بند ہوجائے گی۔ تمام لوگوں کے لیے مساجد ش جانالازی ہوگانو جمانوں کونمازوں کے وقت دکا توں ش دیکھا گیا تو قید کردیا جائے گا۔ کھیل کے

روران نماز کا وقت ہوجائے تو کھیل روک دیا جائے گا۔ تما تائی تالیوں کی جگ اللہ اکر کا نحر و بلند کریں گے۔

ہروران نماز کا وقت ہوجائے تو کھیل روک دیا جائے گا۔ تما تائی تالیوں کی جگ اللہ اکر کا نور کری بات: ید درست ہے کہ سیا دیا م دور جدید کی مادر پدرا کر اور تہذیب ہے ہے کہ فی معاشرے ہے ہم کی بیندیاں لگانا حکومت وقت کی ذہ داری آئی ہیں۔ایک اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے اس تم کی پابندیاں لگانا حکومت وقت کی ذہ داری بی ہیں۔ایک اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے اس تم کی پابندیاں لگانا حکومت وقت کی ذہ داری بین ہیں۔ایک اس بین میں کے اس بین کے اس کی خوات کی میں کہ ان کی شاف ورزی ہے بہت سے فیخ مورار ہورہ ہیں۔ موسیق ہے ول میں جو طریبہ یا حز نیے جذبات ابھرتے ہیں وہ انسان کو کی اور نیچ مقعد کا نہیں رہے دیے ، وہ یا مست عاشق بینے لگا ہے یا دل چینک اور مایوں جنوں۔وہ ایمانی جذبات جو اور اس میں موسیق کی انٹر سے کمز ور ہوجاتے ہیں اور دل میں کنرونیا ت فیر محول طور پر پہنچ لگتا ہے ،ای لیے حدیث میں آتا ہے بیے پانی فیر کو رسٹول وی کہ بی موسیق پر پابندی کی موسیق پر پابندی کی کو آئی جاتا دل میں نفاتی کو یوں اگاتا ہے جیسے پانی کی کو تی وار میں کا بی موسیق پر پابندی کی کو تی کی آئی جاتا دل میں نفاتی کو یوں اگاتا ہے جیسے پانی کی کو تی دیتی موسیق کے ان میں کی موسیق پر پابندی کی موسیق پر پابندی کی کو تی دور کو میں کو تی معالمیتوں کو ذیک آلودہ ہونے ہے بچائے کے لیے موسیق پر پابندی کی گوئی ہی کہا جارہ ہونے کے لیے موسیق پر پابندی کی گوئی ہیں کہا جارہ ہوں کے کہ موسیق پر پابندی کی گوئی ہیں کہا جارہ ہونے کے دور کو کو کو کو کو کو کو کی دور کی موسیق پر پابندی کی موسیق پر پابندی کی موسیق پر پابندی کے کو کو کو کی دور کو کی دور کو کی دور کو کو کی دور کو کی دور کی دور کو کی دور کی دور کو کی دور کو کی دور کو کی دور کی دور کو کی دور کو کی دور کو کی دور کی دور کو کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کو کی دور کی ک

یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ عورتوں کا بے پردہ پھرتا، او پی ایزی کی جوتی پہنا ہیشی لباس کا مظاہرہ کرتا اور غیر محرم ڈرائیور کے ساتھ سیٹ پر بیٹینا مردوں کو تعلقات پر برا ہیجتہ کرنے کا باعث بنا ہوتے ہے۔ بہی تعلقات پڑھ کر طرح طرح کے فتوں کو جتم دیتے ہیں جس سے گھر اور فائدان تباہ ہوتے ہیں۔ جوان لڑکیوں کا ندی کے کنار بے کپڑے وحونا کر اوباش لوگوں کودعوت نظارہ و بتا ہے۔ عصمت درک کے ان گئت واقعات ایسے ہی مقامت پر پیش آ بچے ہیں۔ پس ہروہ عمر ان جوتوم کی بیٹیوں کی عشرت کو این بیٹی کے جو ہر مصمت کو این بیٹی کی عزت کی طرح مات ہو، وہ الی پابندیاں ضرور لگائے گا جو ان کے جو ہر مصمت کی مقاطت میں معاون ہوں۔

یددرست ہے کہ جوام فدکورہ شرقی احکام بٹل سے بہت ی چیز دل کے عادی نہیں ہے اس لیے انہیں طالبان کی حکومت بٹس کی قدر دشواری محسوس ہوتی تقی ادر شرقی پابند ہوں کی ایمیت نہ بجھنے والے بہت سے لوگ طالبان سے نالاں بھی ہے شراس کے با دجود دیکھا جائے توان پابند یوں سے کسی کا کوئی ایسا کی سلبنیں ہوتا تھا جواللہ کی شریعت نے اسے انسان ہونے کی حیثیت سے عطا کردکھا ہو۔ امل بات یہ ہے کہ آج کل مسلم دنیا بیں بھی کسی بھی حکومت یا ادارے کی کارکردگی کوجا پنجنے کے لیے امل بات یہ ہے کہ آج کل مسلم دنیا بیں بھی کسی محکومت یا ادارے کی کارکردگی کوجا پنجنے کے لیے

اتوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کو معیار بنالیا گیاہے حالاں کہ یہ چارٹر بذات خود ہوجوہ اسلام اور منمانوں کے خلاف ایک سازش ہے۔اگرکوئی اس چارٹرکومعیار مان کردنیا کی حکومتوں کوجانچ

تاریخ افغانستان: جلیددی بینتیوال بات تو بینتیوال بات کی مجله طالبان پر بلکه دور خلافت راشده اور دور نبوت کے نظام حکومت پر مجمی انگی افعانے کے مواقع لی جائی ہیں ، شریعت اسلام یر مجمی طالبان حکومت کا مقصد لوگوں کو وہ ' بنیادی حقوق'' دینا نہیں تھا جو یہود یوں کے ہاتھوں میں کھیلے والے اس ادارے نے متعارف کرا کے مسلم ممالک میں غیر مسلم افلیتوں کو آزاد آزاد خیال مسلمانوں کو به دین اور اسلام پہند عناصر کو پابند بنانے کی را ہیں جموار کی ہیں۔ بلکہ طالبان حکومت کا منشور خالق کے دین اور اسلام پندعناصر کو پابند بنانے کی را ہیں جموار کی ہیں۔ بلکہ طالبان حکومت کا منشور خالق کی دینا اور اس کی رضا مندی بھی۔ و نیا جس بھی وہ اس کی طال فرن سے دینا ہیں۔ انہیں خال کی طال فوٹ سے دینا ہیں۔ نیتوں نے متن جوں اور آخرت ہیں بھی وہ حت پائیں۔

#### - STEER

### مأخذاومراجع

| الله عبد الله منها الله منها الله الله الله الله الله الله الله ا    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 🌲 ېغت روز هغرب مؤمن ،جلد 4،5                                         |
| 🏚 ېغت دوز ه تکمپير: جلد 2001ء                                        |
| 🏚 ابنامها مارت واسلامي افغانستان جلد 1422 و                          |
| 🚓 قوی اخبارات_امت، روزنامه جنگ، دیگرروزنامے اور د مفت روزه جرائد_001 |

ا ..... روزنامهاسلام کراچی 2001ء ا ..... طالهان بائیوگرانی باربراایلس

### جھتیواں باب

# افغانستان، امریکی استعار کے شکنجے میں

طالبان کےمظرعام سے بٹتے بی سابق نام نہاوصدد برہان الدین دیائی نے ایک بار پھرا پی مدارت کی بحالی کا علان کردیا تھا مگران کا بیدوی ٹا تا بل ساحت تھا۔ امریکا افغانستان بیس اپٹی مرشی ك كورت قائم كرنا جابتا تعا جكدا فغانستان ايك بار پحر مختلف كرويوں اور كروبوں كے قبضے بيس چلا مميا الدرزار ثریف دوستم کے پاس تھا۔ بنخ شیرے کا بل تک حزب وحدت اور شالی اتحاد کے کمانڈ رول کی ا جارہ داری تھی جبکہ پختوں کمانڈر جوان کا اقترار قبول کرنے کے لیے تیار ٹبیں تھے بمشرقی صوبول میں فالب تعے۔ بیرسباڑنے مرنے پر تکے تھے گرام دیکا کا خوف بھی ان پرطاری تھا کیونکسامریکی افوات بستورانغانستان میں موجود تھیں اور فی الحال ان کا واپس جانے کا کوئی پردگرام نظر نہیں آ رہا تھا گویا اب امل تکران امریکا بی تھا۔ لہذاریسب کے سب مستقبل کے سیاک سیٹ اُپ میں زیادہ سے زیادہ حصہ پانے کے لیے وائٹ ہاؤس کی طرف دیکھنے پر مجبور تھے۔امریکا میر چاہتا تھا کہ یہاں جلداز جلدا پڑنا کھ ، بنا عومت تفکیل دے جواس کے مفادات کی تحکیل کے لیے با ندی کی طرح کام کرے۔ بران کا نفرنس: جس دن قلعہ جنگل کے نہ خانے سے طالبان اور عرب بجاہدین کے باقی ماعمہ افراد کو **گرفتار** کیا حمیاتھاای دن امریکا افغانستان سے ہزارول میل دور جرمنی کے شہر بون میں افغان کیڈروں کو ملک سكسن سياى سيث أب كا فيعله سنائے كے ليے جن كر چكا تقار ان ليرون كوامر يكانے برى سوج بجار کے بعد فتخب کیا تھا۔ ان میں سے کچھ کی ضرورت اس کے تعلی کہ وہ جنگجوسر دار تنے اور طالبان کے سخت آنِ كَالف ہونے كى دجہ سے امريكا كے بہترين مددگار ثابت ہو كتے تتے \_ كچھ ليڈرا يے تتے جن كا اردرس اب بھی موجود تھا اور ان کے ذریعے لوگوں کی حمایت حاصل کرناممکن تھا۔ پچھ سیاست دان الرایًا کے پیندیدہ افغان لیڈروں کے جائی ہونے کی وجہ سے بلا لیے گئے تتے۔ مثلاً پروفیسر صبخت اللہ مجرد لاوربیراحمرگیلانی کواس وجہ سے بلوایا حمیا تھا کہ وہ ظاہرشاہ کی حمایت کرتے ہے۔

تارخُ افغانستان: جلد دوم 340

مجتنيوال باب بون کا نفرنس سے دور رکھا گیا۔مثال کے طور پر مولو کامحمہ نبی محمدی نہایت عالی قدر سیاست دان اور بحاہر یسی کرچونکہ وہ امریکا نخالف اور طالبان کے حامی تنے ،اس لیے انہیں اس کا نفرنس میں نمایند کی نہیں دی مئی۔ای طرح مولانا محمد یونس خالص ادر گلبدین حکمت یا رکوبھی امریکا مخالف ذہن رکھنے کی دجہ ہے مندوبین کی فیرست سے خارج کردیا گیا۔

27 رنومبر 2001 وكونثروع مونے والا ساجھاع چھروزتك جارى رہا۔ كانفرنس كے مندوبين ميں شامل افغان لیڈروں کے کئ گروپ ہتے۔ان گروپوں میں شالی اتحاد کا گروپ اور جلاوطن افغان بادشاہ غاہرشاہ کا گروپ ..... جوامر یکا کوزیادہ پندھا.....مب ہے آ مے تعا۔

ظاہر شاہ کے گروپ کے تمام افراد تارک وطن یا جلاوطن پٹتون تھے جوایک طویل مدت ہے ملک ے باہر تھے اور مختلف مما لک بیس فارغ البالی کی زیرگی گز ارد ہے تھے۔ان میں حامد کرزئی کی شخصیت سب سے نمایاں تھی جے امریکا کی بوری آشیر باد حاصل تھی۔ کانفرنس میں شریک افغان لیڈروں، کمانڈروں اوران کے نمایندوں کو پہلے ہی اجما کی یا انفرادی ملاقا توں اور رابطوں کے ذریعے اس نتیج کو تبول کرنے پرآ مادہ کرلیا کیا تھا۔ چوں ظاہر شاہ گروپ کے لوگوں کا کئی برس سے انغانستان میں کوئی كروارنبيس تقااس ليے بذا كرات پر ثالى اتحاد چھا يار ہا۔اس كے نمايندوں يونس قانونی اور ڈاكٹر عبداللہ عبداللہ نے اپنے تناسب سے کہیں بڑھ کرنائب وزیراعظم کی نشست سمیت 29 میں سے 14 وزارتی اینے لیے منظور کروالیں ۔اس سودے بازی کے بدلے انہوں نے حامد کرزئی کوعبوری حکومت كوزيراعظمك طور يرقبول كرن كاماى بمرال-

سابق صدر بربان الدين رباني في علف برداري كي تقريب يرنهايت خاموقى سے ملك كا انتذارى حکومت کے حوالے کرنے کی رسم انجام دی۔ حامد کرزئی حلف برداری کے بعد برہان الدین ربانی کے بغل مير و ي يحروم تمنار شيد دوستم محى تقريب بين كفر تاي كي طرح موجود تعاجيه امريكا كے تيار كرده اس ے سیٹ اپ میں تقریباً معطل رکھا ممیا تھا کیونکہ اس کی روس نوازی امریکا کے لیے ڈنک وشیح کا باعث متى - حامد كرزنى كوعبورى حكومت كاوزيراعظم متخب كرنے كے ساتھ بى سيجى طے كرليا كيا كه جلدا زجلد لویہ جرگہ طلب کر کے وسیج البدیا دحکومت قائم کی جائے گی۔ پختون لیڈروں کوعبوری حکومت میں برائے نامنما بيدكي في تحى تا بم انهول في الغاق كرايا تعا\_

نی عبوری حکومت: بون کانفرنس میس طےشدہ فیعلوں کےمطابق 22 دمبر 2001 مرکوعا مرزنی ک

ارى افغانستان: طيودوم چھتیوا*ل ب*اب قارت میں 30 رکنی افغان عبوری حکومت نے حلف اُٹھا کرچھ ماہ کے لیے ملک کالکم ونسق سنجال لیا۔ ر داخله بونس قانونی اوروز برخار جیعبدالله عبدالله سمیت گیاره وزراء تا جک تنے مصطفیٰ کاظمی،سیماثم، ما ہی تقن اور سلطان حمید منا کی 4 و زراء ہزارہ جات سے ستھے۔ صرف 5 و زراء پہتون اور تین از بک ستھے۔ عار كرز كى كون؟ حامد كرز كى قد هاراوراس كركردونواح ش، آباد پختون قبل يوپاد كى تى تعلق ركعة مں ۔ بوپلوئی ایک بڑا قبلہ ہے جس میں ساڑھے 5 یا جُ لا کھ سے زائد افرادشال ہیں۔ اس قبلے کو ماضی مى انفانستان يرحكم انى كاموقع ملتار باقعا - حامد كرزنى كى ولادت 24 دمبر 1957 وكوقد حارك وافى ون الرا" على عبدالاحد كرز كى ك بال مولى جو ظاہر شاه كى حكومت على يارلينث ك ركن تے مامے فقد هاداور کابل کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی۔1976ء میں میٹرک کیا۔ کمیونسٹوں ے انتزار کے بعد جب ظاہر شاہ اور واؤ دخان کا قبیلہ عماب کی زدیش آیا تو حامہ کرز کی محارت ہے محے۔ وہاں 1979ء سے 1983ء کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ان کا پندیدہ موضوع" بین الاقواى تعلقات ' تفايشمله يونيور كل سے انہوں نے پالٹيكل سائنس ميں پوسٹ گريجويث كورس كى سمہ عاصل کی۔اس کے بعد انہوں نے روس سے برسر پرکار پروفیسر صبخت الله مجددی کی تنظیم میں محکمہ الطاعات كے دائر يكثر كے طور يركام كرے على زندگى كا آغازكيا۔ وہ يحظيم كے ليے فنڈ زمجى اسمنے كيا كرتے تھے فالباً اى دور يش ان كروابط امريكا سے موے 1992 مش كائل يس مجابدين كى مورى حكومت قائم موئى توكرزنى نائب وزيرخارجه كے منصب پرفائز موئے مر مجرمجابدين كى خاند جنگى ے تل آ کر 1994 ویس مستعنی ہو گئے۔

1995 م بس طالبان جنوبي افغانستان پرة يض موئة وعاء كرز كَي في شروع بس ان كى حمايت كى مگروہ طالبان کے پاکستان ہے تعلقات اور افغانستان میں غیر ملکی مجاہدین کی موجودگی کوسخت ناپسند كرتے تھے۔1996ء من كابل برطالبان كے قبنے كے بعد حامد كرز كى اتوام متحدہ سے وابستہ و كئے۔ 1999 مثر ان كروالد عبد الاحد كرز كي ياكتان من لكرديد مجد كرز كي في اس كالجرم آكي اليس اَلْ اورطالبان كونفهرا يا\_تب سے وہ پاكتان اورطالبان كے سخت مخالف بن محكے۔وہ ايك تعليم يا فتہ

انمان ہیں۔ چیزیانوں؛ پشتو، قاری، اُردو، ہندی، انگش اور فرانسیمی پرعبورر کھتے ہیں۔ ئے حکمران حار کرزگی کا خطاب: افغان قوم کے نام اپنے پہلے خطاب میں حار کرزگی نے اعلان کیا کرہم ملک کی تعمیر در تی کے لیے ال جل حرکام کریں مے۔ طالبان اور دہشت گردوں کوجلد ملک سے

لگال دیا جائے می مختلف گرو یوں کی حد بندیاں ختم کر کے قومی فوج قائم کی جائے گی اور اس والمان کو

تاریخ افغانستان: طبرددی به میران است از معین ماه قبل آل کی جانے والے تا جک لیڈرا حمد شاہ مسعود کوا ہنا معین بنایا جائے گا۔ انہوں نے ساڑھے تین ماہ قبل آل کی جانے والے انسان قبل کی انتقاب لایا جائے گا اور بمائی قرار دے کرفراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ملک میں تفلیمی انتقاب لایا جائے گا۔
اور چر مے میں نیا آئین متعارف کرایا جائے گا۔

تقریب سے ایرانی وزیر خارجہ کمال الدین ٹرازی نے بھی خطاب کیا اوراس دن کوتمام اسلامی دنیا کے لئے نہایت اسم قرار دیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ عبدالستار خاموش تماشائی کی طرح چپ چاپ اس تقریب لیے نہایت اسم قرار دیا۔ پاکستان کے تن شرنہیں تھا۔ میں شریک رہے۔ یہ بات طاہر تھی کہ رہے ناکشان کے تن شرنہیں تھا۔ پاکستان دوست طالبان کی جگہ اب پاکستان دخمن اور بھارت نواز شالی اتحاد افغانستان پرمسلط ہوگیا تھا۔

میں کے دزرا وضوصاً وزیر خارجہ عبداللہ عبداللہ جی بحر کے پاکستان کے خلاف فر ہراگل رہے ہتے۔

یا کستان پر بھارت نواز افغان حکومت کے انزات: افغانستان بیں ٹی حکومت کے قیام کا تلخ

ذاکتہ سب سے پہلے پاکستان ہی کو چکھتا پڑا۔ طالبان نے بھارت کو افغانستان بیں سفارت خانے نہیں

کو لنے دیے تھے۔ آخری وقت بیں بھارت نے طالبان کو اس پیغام کے ساتھ بھر پور عسکری الماد کی

پڑی کس کی تھی کہ ہم دونوں ل کرا ہے مشتر کہ دھمن پاکستان سے لئریں سے بھر طالبان نے پاکستان سے

زخم کھانے کے باوجودا سلامی اخوت کا پاس کیا تھا۔ ملا محد عمر نے بھارت کا پیغام دوئی تھکرا دیا تھا اورا ماد

کی جیش کش اس کے منہ پردے مادی تھی۔

گراب بھارت کی دل مرادیں برآئی تھیں۔اس کا سفارت خاندکا بل بیس کیا کھلا افغانستان میں جگہ باکستان کے خلاف دہشت گردی کے تربی مراکز قائم ہو گئے۔ پاکستان کی مغربی سرحدیں سات برس بعد پہلی بار بالکل غیر محفوظ ہو گئیں اور افواج پاکستان کی توجہ اور طاقت تقییم ہوکر مشرقی اور مغربی مرحدوں پر لگ گئ۔ بھارت کے لیے پاکستان کی مشرقی سرحدوں کورو عدنے کا بیہ بہترین موقع تھا چنانچہ دمبر 2001ء کے وسل میں سسایعتی طالبان حکومت کے سقوط کے اسکا بی بینے بیاکستان کی مشروی بیاکستان کی بقا اور ساتھ بی بیلادی ۔جنوبی 2002ء میں بھارتی افواج کی زبروست نقل و ترکت نے پاکستان کی بقا اور سلامتی سے خطرے میں تھی ۔ اپنے می بھارت بوری طرح مغربی مرحدوں ہے میاکشی ۔ اپنے می بھارت و کا دوری مغربی مرحدوں ہے میاکشی ۔ اپنے می

خاد نئے نام سے فعال: حامد کرزئی کے برسرافقد اداؔ نے کے بعد آنے والی تبدیلیوں میں سے ایک اہم تبدیلی میتی کدافغان خفیدایجنی ''خاد'' کو' دملی اسٹیت ددلتی'' کا نام دے کر بحال کردیا گیا۔اس طرح طالبان کی تمایت اورام یکا کی مخالفت کے الزام میں شھریوں کی پڑر دھکڑ اور بے تصور لوگوں پر مظالم کا ایک نیا سلسله شروع موکیا۔ دوسری تبدیلی بیٹی کدافیون کی کاشت مجرشروع ہوگئی۔ سینکڑوں مربع میل کےعلاقوں پر پوست کے کھیت اہلہانے گئے۔ نشیات کے استکروں کی عید ہوگئ۔

مابقہ قومی پرچم بحال: طالبان نے اپنے دور بیں افغانستان کا قومی پرچم تبدیل کر کے سفیدرنگ کا جہذا ہوں پرچم تبدیل کر کے سفیدرنگ کا جہذا ہوں پرکھہ طیبردرج تھا، متعارف کرایا تھا۔ حالد کرزئی نے حکومت سنجالتے ہی طالبان سے قبل رائج تھا، نمام یادگاروں کو تبدیل کرتا شروع کردیا۔ تین رگوں والا سابقہ تو می پرچم جوطالبان سے قبل رائج تھا، دوبارہ بحال کردیا گیا۔ نئی افغان حکومت کے قیام کے ساتھ ہی افغان کرنی کی قیمت را توں رات کئی گنا بڑھ گئی کیوں کہ امریک کی مالی المادل جانے سے افغانستان میں زرمبادلہ کے نئے ذخائر جمع ہو گئے۔ سے افغانستان میں زرمبادلہ کے نئے ذخائر جمع ہو گئے۔

طالبان کے بعد: امریکا افغانستان پرعملاً قبضہ کرچکا تھاا درصدربش کی عالمگیر جنگ کا ایک بہت بڑا مرحل ممل ہوگیا تھا۔ آ مے چلنے سے پہلے ہم اس حقیقت کو ذہن میں ناز ہ کرتے چلیں کہ امریکا کی اس مہم جوئی کے بنیا دی مقاصد چار نتے:

منتقبل قریب ش مسلم دنیا کو شکری، سیاسی، تهذی اور ثقافی طور پر اُمجر نے سے روکنا۔ کیونکہ
 اسلامی نشاقہ ٹانیہ کے آثار دن بدن واضح ہوتے جارہے تھے۔ اسر یکا اس حطرے کی روک تھام
 کرتا جا ہتا تھا۔

رہ ہے ہیں ہے۔ آل اسلامی دنیا کے قدرتی وسائل اور معدنی دولت پر قبضہ جہانا۔ کیونک اگر مسلم مما لک بیدار ہوکر ازخودان وسائل سے استفادے کی صلاحیت حاصل کر لیتے تو امریکا اور مغربی مما لک مندد کیصتے رہ جاتے۔

القاعده اورطالبان سمیت اپنی عالمگیریت کے داستے میں مزاحم بر عسکری طاقت کو نیست دنایود کرنا۔

وسط ایشیا سے تیل اور گیس کے ذخائر اپنے ہاں نظل کرنے کے لیے پائپ لائن منصوبوں کوجلدا زجلد شروع کرنا۔

طالبان کے متوط اُورعبوری حکومت کے قیام کے بعد چندون امریکا ادراس کے اتحادیوں کے لیے بڑے آرام اوراطمینان کے تقے۔وہ خوابوں کی وٹیا میں آگلی منازل کے متارون برکمندین ڈال رہے متح تاہم انجی پچھ خدشات باتی تقے۔سب سے بڑا خدشہ طالبان اورالقاعدہ قیادت سے تھا جن کا کوئی مراغ نہیں مل رہا تھا۔امریکا سب سے پہلے اس طرف سے اطمینان چاہتا تھا۔

طالبان قیادت کی تلاش میں آپریشن: چنا نچرسب سے پہلے ہلمند کے بہاڑوں میں طالبان سربراہ

برخ اختان: ملددوم عمتیوال پاپ بارگی اختان: ملددوم کی تعین اعرصے ساوشیشوں سے ڈھانپ دی گئی تیم کانوں پر ساؤنڈ پرون کن ٹوپ ج معادیے گئے تھے۔ اب دو چل کئے تھے نہ بول کئے تھے، ندد کیو سکتے تھے نہ من کروں بھادیا

تیج سے اور نہ می کھی ہوگئے گئے سے ۔ انہیں دودوگز کے چوٹے چیوٹے پنجروں میں اکر دن بٹھادیا إ جاتا تھا۔ وہ کئ کی دن تک ای دیئت میں پڑے دہتے ستے۔ یہاں انسانیت کی دہ تذکیل ہور ہی تھی جس پر ہرانسان سسک کررہ جاتا تھا۔'' جنیوا کؤش'' کے مطابق قید یوں کو جو مراعات حاصل تھیں، گوانتا ناموبے میں ان کو مرام رنظرِ انداز کردیا کیا تھا۔

نامویے میں ان دسراسر اعراز کردیا میں ہا۔ القاعدہ اور طالبان کی شظیم نو: افغانستان کے حالات پر نگاہیں جمائے ہوئے معرین جانے تنے کہ القاعدہ اور طالبان یہاں اب بھی موجود ایں اورخود کو منظم کررہے ہیں تا ہم اعمازہ بین منظم ہوکر رفاعی اور مزاحتی کارروائیاں شروع کرنے ہیں دو تین سال لگ جائیں کے دراصل مغربی مبعرین سے کمان کرتے تنے کہ عوام میں طالبان کی جڑیں کزور ہیں اوروہ گزشتہ سات سال تک زبروتی لوگوں پر ملارہے تنے القاعدہ کے بارے میں ان کی رائے اس سے زیادہ بڑی تمی کے میں آما اعمازے اور

آیارات جنوری 2002 و کے شروع ہی جس چکنا پڑو ہو گئے۔ القاعد و نے تو را ہوڑا سے نگلنے کے ایک ماہ کے اعد اعد ایک کا دروائیوں کا از سر نو آغاز کر کے دنیا کو خمرت زدہ کر دیا اور مغربی مبصرین گنگ ہو گئے۔ سب سے پہلے فقد ها را پر پورٹ پر ایک عرب مجاہد نے اچا تک خود کش حملہ کر کے کئی امریکیوں کو ہلاک کر دیا۔ مید کا دروائی جنوری 2002 و کے پہلے قفتے میں ہوئ تمی ۔ اعظے ہفتے القاعد ہ کے اہم را ہنما ایمن انظو اہری کا میڈیا پر تہلکہ نیز انٹرو بونشر ہوا۔ ایمن انظوا ہری نے اعلان کیا کہ طالبان اور القاعد ہ کے تمام اہم را ہنما محفوظ اور خیریت سے قبل ۔ انہوں نے کہا کہ امنی جنگ تو اب شروع ہوئی ہے۔

جوری 2002 مركز قرى دفتے من خوست من ايك امركى يملى كاپٹر ماركى ياكيا-اس مى سوار 25 كاندوز بلاك مو كئے \_ يہ كاردوائياں اس بات كا ثيوت تميں كدامركى تينے كے خلاف تحريك

25 کمائز در بلاک ہوئے۔ یہ کارروا نیاں اس بات ہ بیت میں ندا سری ہے ۔ ۔ ۔ ۔ رہ۔ حرائت کی چنگار یاں سلگ دی ہیں۔ کرز کی کا دور کا یا کستان: اسریکا کوشک تھا کہ حکومت یا کستان کرز کی حکومت سے مطمئن نہ ہونے کے

346

.3 جپتیوال بار

عران افغانستان: طبردوم عبدالله پاکستان کا دوره کرتے نظر آئے۔ انہوں نے صدر پرویز مشرف سے ملاقات کی اور نظر شتوں کی

بنیاد ڈانے پرانفاق کیا۔عبداللہ عبداللہ نے پاکستان کےخلاف بیان بازی پرعمامت ظاہر کی۔ میں میں کا جی معلم میں بیس کر بنارہ یہ جداد افغانستان کے ایک ایم کردار گلیدین حکمہ ہے۔ ا

حكت ياركى حكمت عملى: روس كے خلاف جهادِ افغانستان كے ايك ائم كردار مكبدين حكمت يار طالبان كے دور حكومت بين ايران خطل ہو گئے تھے اور اب بھى وہيں پناه گزين تھے۔ حامد كرزكى ز

عابان سے رفتے استوار کرنے کے ساتھ ساتھ گلبدین حکمت یار کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش بھی کی گلبدین حکمت یارنے کرزئی سے تعاون کی گفت وشنید کے لیے حزب اسلامی کے ترجمان تطب

کی۔ هیدی طلبت یارے مردی سے حاوی کا سے اور میدے کے حاج میں است اللہ میں ہلال اور کما عثر حالت اللہ میں ہلال اور کما عثر حالد فاروقی کو اپنا نمایندہ بنا کرکا بل بھیجا۔ میفروری 2002ء کے آخری عشرے کی بات ہے۔ حکمت یار نے تعاون کے لیے دو بنیا دی شرا کھ پیش کی تھیں: (1) غیر نکی افوان کے انتظاء

ک حکمت عملی طے کی جائے۔(2) ملک میں اسلامی نظام نا فذکیا جائے ۔کرز ٹی نے ان دونوں شرا کط پر عملدرآ مدکوناممکن بتایا ،نتیجہ بیڈکلا کہ بیہ تیل منٹر ھے نہ چڑھ کئی۔

گل آغا کو ملا محرکی دھمکی: فقر حاری ان دنوں عجابدین اور طالبان کی بڑی تعداد قد تھی جن پربے بناہ مظالم ڈھائے جارے سختے۔ انہیں امریکا کے حوالے کرنے کا فیصلہ وچکا تھا۔ فقد حار کا نیا گورزگل آغا

مقامی لوگوں کو طالبان کی حمایت کے شیجے میں طرح طرح کی اذبیتیں دے رہا تھا۔ مارج کے پہلے عشرے میں طالبان سربراہ ملامحد عمر نے اپنی رو پوٹی کے بعد پہلا بیان دیا اور وائرلیس پرگل آغا کو مخاطب کرکے کہا:'' مجاہدین کوامریکا کے حوالے کرنے کے فتائج خطرناک ہوں گے۔مجاہدین پرا تناظلم

نخاطب کرے کہا:'' مجاہدین کوامریکا کے حوالے کرنے کے نمائ خطر تاک ہوں تے۔ بجاہدین پرا تناظم کروجتنا آنے والے وقت بش خود برواشت کر سکو۔''گل آغا پر اس دھمکی سے ایسی ہیب طاری ہوئی کہ وہ سرحدعبور کرکے کوئشا در پھر وہاں سے کسی نامعلوم مقام کی طرف فرار ہو گیا۔ ملائحہ عمر کے اس پیغام سے میر بھی واضح ہوگیا کہ طالبان اوران کی قیادت محفوظ ہے اور جوانی کارروائیوں کی توت رکھتی ہے۔ میر بھی واضح ہوگیا کہ طالبان اوران کی قیادت محفوظ ہے اور جوانی کارروائیوں کی توت رکھتی ہے۔

شائی کوٹ کا معرکہ: طالبان نے موسم بہارتک خودکوایک بھر پورمزاحمی قوت میں تبدیل کرلیا۔ان کا جنگ حکمت ملی بیٹی کہ کاذ جنگ کوجنو لی افغانستان سے لے کرمشر تی صوبوں تک پھیلاد یا جائے، دشن کی خوراک درسد کے رائے اور سپلائی لائن منقطع کردی جائے اور شاہرا ہوں پر قبضہ کر کے اتحادیوں ک لفتل دحرکت کو محددد کردیا جائے۔اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں طالبان کارکن عام شہر یوں کے بھیں میں

تتے۔ان تیار ہوں کے نتیج میں مارچ2002ء کے آغاز میں طالبان نے فتر مار میں 500 ش اسلح

اور گولد بارود کاعظیم ذخیره تباه کرویا۔اس کے فوراً بعد مشرقی افغانستان کا صوبہ کردیز میدان جنگ بن سمار جہاں طالبان کے تاز دم دستول نے اسر کی ادراتحادی افواج سے ایک یا دگار کرلی۔

طالبان کی قیادت نامور جہادی لیڈرمولانا تھر اللہ منعور کے جوال سال صاحبرادے کما تر رسیف اللہ منعور کررے جے طالبان کے علاوہ 120 عرب اور 200 جی ن بجار کی ان کے ساتھ ہے۔ اس جنگ کا دائرہ شاہی کوٹ، زرمت اور کنڈاؤ کے پہاڑوں تک بھیل گیا۔ ابتدا میں امریکانے افغان سرکاری ساچوں اور اپنی بری فضائی افواج کے ساتھ یہاں طالبان کے ظاف ایک بڑا آپریشن شروع کیا جس میں پوراایک بریگی ڈھھ لے رہا تھا۔ اسے '' آپریشن اناکوا تذا'' کا نام دیا گیا۔ امریکی بی بھینے جوفضا ہے آسیجن جذب کر کے تمام جا عداروں کے ہلاک کردیے ہیں۔ تا ہم طالبان کی بڑی تحداد اللہ تعالیٰ کی نیسی مدد کے طفیل محفوظ رہی۔

اس کے بعد جب امر کی فوجوں نے زمین کارروائی شروع کی تو گھات میں چھپے طالبان نے ان پر خلاکہ دیا۔ امریکیوں کی درجنوں لاشیں گریں اور وہ جان بچا کر بھا گئے گئے۔ جلد بی انہوں نے پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ دوسرا تمذکر کیا۔ اس بادامر کی افواج کے ساتھ آسر ملیا، کینیڈا، جرمی، فرانس اور تارو کی فوجیں بھی شامل تھیں جن کی جموی تعداد 6 ہزار سے زائد تھی ۔ بجابدین نے اب بھی ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ وہ وہمن کی سلائی کا نے بیس بھی کامیاب ہو گئے۔ امریکی فضائیہ کے مقابلے بیل باوی خابرین نے بہلی بارمیزائل بھی استعمال کے جن سے وہ آئیہ بی باون طیارہ، آئیہ کی مقابلے بیل بارمیزائل بھی استعمال کے جن سے وہ آئیہ بی باون طیارہ، آئیہ کی 130 طیارہ، آئیہ کی مقابلے کی مقابلہ کے میں کے میں کامیاب دے۔ آخر کارامریکیوں ادر اتحاد بول کو اس علاقے کے مطارہ اور 12 آئیل کا پٹر منگوا تا پڑے۔ بجابدین نے امریکی فوج کے 18 افراد قیدی بھی فرار ہوئے۔ دیں دن کی خوز پر جنگ کے بعد اتحاد کی نہایت افراتفری کے عالم میں کم اذکر 18 گھیں جو ڈکر بیا لیے۔ دیں دن کی خوز پر جنگ کے بعد اتحاد کی نہایت افراتفری کے عالم میں کم اذکر 18 گھیں کہ خوست کا میار نہوئے۔ (بعض ذرائح 200 لاشیں بتاتے ہیں) ان کے زخیوں کی قعداداتی زیادہ تھی کہ خوست کا میتال زخیوں سے بھر گیا۔

امر کی فوج اس کے بعد مشرقی اور جنو لی افغانستان میں بالکل نہ نگ کی۔ تمام امر کی فوری طور پر تکر حار اور خوست اور گردیز ہے بگرام کی طرف کوچ کر گئے۔ آپریش انا کواعڈا کے کماعڈ رمیجر جزل فریک بیکن نے مہم کی ناکائ کی وجوہ بتاتے ہوئے کہا کہ ہم طالبان کی تعدادہ قوت اوراسلے کے بارے عمل محمد عاص حاصل نہ کر سکتے کے باعث اپنے اہداف حاصل نہ کر سکے۔ امریکا کے لیے شابی کوٹ کے معرکے عمل گرفآر ہونے والے 18 امر کی فوجوں کی بازیا لی بہت اہم تھی۔ اس نے طالبان سے اس بارے میں خاکرات شروع کردیے۔ طالبان نے بدلے میں کیوبا میں تید 352 القاعدہ اور طالبان ارکان کی رہائی اور آپریش اناکوانڈ اللی شہید ہونے والے مجاہدین اور شہر یوں کا خون بہا اوا کرنے کا مطالبہ چش کیا۔ امریکا خون بہا اوا کرنے پر تیار ہوگیا جو 5 ملین ڈالر جل تھا۔ تا ہم کیوبا سے 352 قید یوں کی بجائے اس نے 18 امریکیوں کے بدلے 18 قید یوں کورہا کرتے پر آبادگی ظاہر کی جے طالبان نے مستر دکردیا۔

شابی کوٹ کے اس تاریخی معرکے کے اثر ات دوردس ثابت ہوئے۔ دنیا پر بیر حقیقت عیال ہوگی کہ طالبان ایک زعرہ وحقیقت میں جونہ مرف اپنے دفاع پر قدرت رکھتے ہیں بلکسز نمی جنگ عمل امریکا اور اس کے اتحاد یوں پر بھاری پڑ سکتے ہیں۔ لوگوں کی طالبان سے دابستہ شکت اُمیدیں چھرسے جوان ہونے لگیں۔ افغان عوام کو بیا حماس ہونے لگا کہ امریکی نا قابلِ شکست نہیں اور ان کے دعمن کی حفاظت کرنے دائے ہمی زعرہ ہیں۔

ا پریل کے آخری ہفتے میں ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ قد حارے 25 کلومیٹر دورایک گاؤں میں طالبان سر براہ ملائحہ عمر عجابدا چا تک نمودار ہوئے۔ لوگوں نے آئیس پیچان لیا اوران کے گرد جمع ہوگئے۔ کچھوگ والہان عقیدت کے ساتھوان کے ہاتھ جوشنے لگے۔ ملاعمر نے گاؤں کے قبرستان میں حال ہی میں طبید ہونے والے ایک عجابد ملا نیک محمد کی قبر پر دُعا کی اور پھر جس طرح آئے سنتھ ای طرح کسساروں کی آخوش میں غائب ہوگئے۔

کابل کی صورت حال: کہماروں اور وادیوں میں طالبان کی تی صف بندی کے ان دنوں میں کابل، مبل کی صورت حال: کہماروں اور وادیوں میں طالبان کی تی صف بندی کے ان دنوں میں کابل، مبل آباد اور وقد حار میں خاموثی کا رائ تھا۔ کہاں امر کی اور اتحاد کی فوجوں کا رائ چا تھا۔ ان کی مرض کے بغیر عبوری حکومت کا کوئی پر زوجیس بل سک تھا۔ کابل میں رائ کے کارکن شر میں سل کر فیولگار ہتا تھا۔ کابل میں 40 مکوں کے ہورگشت نہیں کر سکتے ۔ کرزئی کا قد حاری گروپ بھی بے دست و پانظر آتا تھا۔ کابل میں 40 مکوں کے سفارت خانے کھل کے۔ بیا تحاد ایوں کے لیے او پن ٹی تھا۔ ڈالرعملی طور پر افغانستان کاسکہ بن چکا تھا۔ شارت خانے کمل کے۔ بیا تحاد ایوں کے لیے او پن ٹی تھا۔ ڈالرعملی طور پر افغانستان کاسکہ بن چکا تھا۔ شر میں ہورے کابل میں صرف آیک پبلک کال آفس نظر شر میں ہورے کابل میں صرف آیک پبلک کال آفس نظر آتا تھا۔ ایریل میں امریکا نے ایک بار پھر مشرقی افغانستان میں فوج ہیجی۔ 1800 ہیا ہی خوست بنگ آتا تھا۔ ایریل میں امریکا نے ایک بار پھر مشرقی افغانستان میں فوج ہیجی۔ 1800 ہیا ہی خوست بنگ میں میں دی فوج کے دستے پر ریموٹ بم میں دی فوج کی درے گئے۔

ا كتان كي مسائل: كابل من بعارت كالرّورموخ بحي برهمتا چلا جار با تفا- بعارتي خفيه اليمني "ما" نے افغانستان میں گئر بنتی مراکز قائم کر لیے ستھے جہاں دہشت گردوں کو تربیت دے کر یا کستان بھیجا عانے لگا تھا۔ طالبان کے دور بیس بھارت افغانستان ش السی مراعات پانے کا تصور تک نہیں کرسکیا تھا۔ اس موسم کر ما تک بھارتی افوان پاکستان کی مشرقی سرحدول پرجی راین ادر پاکستان مغربی سرحدوں ہے افواج مم كرك مشرق سرحدول برلاتار با-بيصورت حال امريكا كے ليے نا تو شكوار تنى كوكدو واكستانى افواج کوطالبان اورانقاعدہ ارکان کی روک تھام کے لیے افغان سرحدوں پر رکھنا جا ہتا تھا، چنا نجے صدر بش نے دیا وَاڈ ال کر بھارت کو حملے سے باز رکھااور دونوں ملکوں کی فوجیں سرحدوں سے پیچھے ہٹ کئیں۔

جگ کا خطره توش کمیا مگر یا کستان ش ال مجارتی تخریب کارول کا دائره کار بز ستا چلا کمیا جوافغانستان ہے تربیت لے کریا کتان میں بم دھاکے کردہے تھے اور علیمدگی پند تحریکول کو موادے رہے تھے۔اس کے علاوہ بڑی تعداد میں ٹالی اتحاد اور دیگر گروہوں کے چنگو یا کتان میں کھس کرلوث مار، اعوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ، رہرنی اور ڈیکن جیسے جرائم کر کے ملک کے اس وامان کونند وبالا کررہ بے تتے۔ ''لوید چرگ'' کی تاریخ: بون کا نفرنس کے نیلے کے تحت عبوری حکومت کو چھاہ کے لیے اختیارات د بے مجے تقے۔ طے بیہوا تھا کہ چے ماہ بعد 'لویہ بڑگہ' کا انعقاد ہوگا جس میں ایک وسنے المبدیا دعومت تفكيل دى جائے گى جو ملك بي جمهوريت كى را ا مواركرے كى - چنانچەك 2002 مير اويد جركدكى تیاریان زوروشورے شروع کردی کئیں۔

یادر ہے کہ لویے جرگہ صدیوں سے افغانستان کی سیاس روایات کا ایک اہم حصد ہاہے جس میں قبا کگی مرداد جع ہوکر ملک وقوم کے بڑے بڑے مسائل کے نصلے افغان رائے سے کیا کرتے ہیں۔سب سے بلے 1211ء میں بوسف زئی بیٹونوں نے بشاورے قد حار جرت کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے "لوية كركه " بلايا تفاساس كے بعد سے بيسلسله جاري چلا آر باہے۔ دومرالوية برگه 1413 ويس منعقد اوا۔ تیرا 1570ء میں مغلوں کے ظاف پشتونوں کو متحد کرنے کے لیے ہوا۔ چوتھا 1707ء میں مرولس نے ایران کے خلاف مزاحت کے لیے بلوایا۔ پانچال لویہ جرگماس کیاظ سے بے عداہم تھا کہاں میں احمد شاہ ابدالی نے افغانستان کو ہاتا عدہ ایک مملکت کی شکل دی تھی۔ چیشا لویہ جرگدا بدالی کے وارث تیور شادنے 1792 ویں طلب کیا اور پایر تخت کائل سے تکه مار نظل کرنے کا فیملہ کیا۔ الوال لويد جركه 1841 ميں برطانيے جاد پرانفاق دائے كے ليے معقد ہوا۔ آٹھوال لويہ جرگ 1916 ميں حاكم انغانستان امير عبيب الشفان نے كيلى جنگ عظيم ميں افغانستان كى خارجه پاليسى

حيشيوال باب <del>تاریخ</del> افغانستان: جلدِدوم <u>طے کرنے کے لیے بلوایا۔ تویں، دسویں ادر گمیار ہویں لور چر کے کا انتقاد امیر امان اللہ نے 1922 م، </u> 1924 واور 1928 وميس كروايا-ان ميس سے پہلے ميس فيق كين كى منظورى دى كئ-دوسرے ميں سابقدا نغان پالىيدوں كا جائز وليا كيا اور تيسرے ميں اپني حكومت كى چار سالد كاركر دگى پرخوركيا كيا\_ بارہواں اور جرکہ نے محران ناور شاہ کی بادشاہت کی توثیق کے لیے تعاب تیرهویں، چورمویں، پیدر مویں اور سوابویں لویہ جرکے کا انعقاد ظاہر شاہ نے کیا تھا۔ ان میں سے پہلا 1941 م میں جرمن ۔ شہریوں کے بارے میں نیلے کے لیے تھا۔ دوسرا 1952 واور تیسرا 1955 و میں منعقد ہوا جن میں یا کتان ہے متعل تبائلی علاقہ جات کے بارے میں بحث کی گئے۔ چوتھا 1964ء میں بلوا کرظا ہر شاہ . نے ایک بادشاہت کی تو ٹیل کی سر ہوال لو ریجر کہ 1977 ویس داؤ دخان نے بادشاہت کے خاتمے

کے بغد جمہوری ریاست کے قیام کے لیے بلوا یا تھا۔ 2002ء كالوية جركه: اب2002ء ش المار بوال لوية جركدام يكاكى مريرى ش افغانستان ش عالمی طاقتوں کی من بند حکومت کے قیام کے لیے منعقد کیا جارہ اتھا۔ جول جول جرگے کے دن قریب آرب منے ملک میں سای جوڑتو ڑئیز تر موتا جار ہاتھا۔ احمد شاہ مسعود کی دارث سیاس یار ٹی جود شورائی نظار کے نام سے کام کررہی تقی تو ڑ مچوڑ کا شکار ہو چکی تقی ۔ جزل قاسم تبیم، ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ اور ایس قانونى نے جواس كے اہم ترين ركن ستے، پروفيسر بربان الدين ربانى سے الگ مونے كا اعلان كرديا تعا-بربان الدين رباني اب بحى صدارت كأميدوار تتع محران كى دال كلتي نظر تيس آتى تقى -

ظاہر شاہ کی والیسی: حکرانی کے اہم اُمیدوار سابق باوشاہ ظاہر شاہ گزشتہ 29 برس سے روم میں مِلاولِمني كِي زعد كي كزارر ب تقريرها وكرز في خودانيس لين اللي محتر 17 را يريل 2002 وكوظا برشاه نے ایک بار پھرافٹانستان بھی قدم رکھا، مگر یہاں ان کے لیے نفرت کی فضائقی \_ ٹالی اتحاد ظاہرشاہ کو ایک بل کے لیے برداشت کرنے کاروا دارٹین تھا۔اس کشیدگی کے پیٹی نظر ظاہر شاہ کی جان کی حفاظت کے لیے سخت ترین سیکیورٹی کا انتظام کیا حمیاا دران کی تمام ملاقا تبی منسوخ کردی کئیں۔اس ناسازگار ماحول کے باوجودظا ہرشاہ کواُ میدیقی کہ لویہ جرگ ہے ذریعے وہ اقتدار کا پنچی قابوکرلیں مے، کیونکہ بجد دی

ادر کیلانی کےعلاوہ ان دنوں تزب اسلامی بھی ان کی تمایت پر آبادہ نظر آری تھی۔اس کے بعد اگر امریکا كانظر كرم موجاتي تودد باره عكمران بننا كوئي مشكل شقا\_

جرگه میں تاخیر کی وجوہ: لومی جرگہ کے انعقاد میں دیر ہوتی چلی گئے۔ دجہ بیتھی موسم کر ماشروع ہوتے ى ملك مين جكر جماعي كما عثرول في ايك دومر ، كے خلاف مور بے بنا ليے تقے اور سلح جمزيين

ناریخ افغانستان: جلیردوم چمتیوا<u>ں با</u>ب ٹر دع ہوگئی تھیں۔ می 2002ء کے پہلے عشرے میں ٹالی افغانستان میدانِ جنگ بن گیا۔ رشید دوستم اور کما نڈرعطا کی فوجیں یا ہم ظمرانے لگیں۔اگرا قوام تحد ووقت کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے بلاتا خیر ہے می کودکر تصفیہ ندکراتی تو جنگ بہت طول پکڑ سکتی تھی۔ادھر شرقی افغانستان میں حامد کرزئی کی طرف ہے ے۔ خوست اور گردیز کا مقرر کردہ سابق گور نرباچا خان ان مقامی کمانڈروں سے برمرپریکار تھا جنہوں نے اے گورٹر مانے سے انکار کردیا تھا۔ ان کا کہناتھا کہ باچاخان ایک ظالم دجابرانسان ہے۔ اس اڑائی میں ر در این راک فائر کیے محتے جس سے ایک سو کے قریب ہے گناہ شمری جال بحق ہو گئے۔ یا در ہے کہ ا جاخان کو بون کا نفرنس میں تشکیل دی گئی حکومت میں خوست کا گورزمقرر کیا کمیا تھا مگر دو ماہ بعد ( فروری ٠٠ 2002ء كادافريس) حامد كرزكى في اسا آئى الين آئى سردابلا كالزام عمل عهدس برطرف كرديا تعا- باجاخان نے برطرنی كاحكام مستر دكرديد اورعلاقي پرحكومت كا دعوے دارو ہا جس کے بعد مقامی کمانڈروں سے اس کی چھڑ پیں شروع ہو گئیں۔

اٹھار ہویں لومیے جرکے کی روداد: آخر کار جون 2002ء کے پہلے عشرے میں انفائستان کا اٹھار ہوال لويرجركم منعقد مواساس جر مع من 1575 تمايندول في شركت كى بيركد ولحاظ مع منفر دتما:

اس کا انعقادا کی غیر کمی طاقت کا شارے پر مور ہاتھا۔

🕑 كېلى بارخوا تىن بھى جر كے ش حصەلےر دى تھيں جن كى تعداد 200 تھى۔

بون کانفرنس کی طرح جر مے کے تمام مندویین بھی امر کی منصوبہ بندی کے تحت مرحو کیے مگتے ستے جن ت و تع تقی کدو دامریکا کی من پسند حکومت تشکیل دیے میں پورا تعادن کریں گے۔اس کے باوجود جرگ ابتدائ شمل اس وقت الحتلافات كالشكار موكليا جب ظاهر شاه ف حامد كرز كى كمقاسلي عمل دست بردار اونے سے افکار کردیا۔ ادھر برہان الدین ربانی بھی دامن میں بہت ی اُمیدیں لیے کھڑے تھے۔ شال اتحادظا ہر شاہ کو تبول کرنے کے لیے قطعاً تیار نہ تھا، جبکہ ربانی کوکسی کی بھی حمایت حاصل نہیں تھی ۔جرمے کی ایک نشست ش ایک خاتون رکن" تا جود کاکو" نے بر بان الدین ریانی پر کھلم کھلا الزام عا مرکزت ہوئے کہا کہ وہ کابل چھوڑتے وقت محل کی تمام جیتی چیزیں، ہیرے جواہرات، قدیم نوا درات حی کہ مدارتی کری تک مج اکرایے ساتھ لے گئے تھے۔ ربانی نے ان الزامات کو قبول کرنے سے اٹکار کردیا۔ جرگے کے دوران ٹالی اتحاد کی غنڈہ گردی کے کئی مناظر دیکھنے ٹیں آئے۔ ٹالی اتحاد کے جنگجو اپنے ن افین کے گھروں پر بے در لنج حملے کرتے اوران کے اہل خانہ کواذیتیں پہنچاتے رہے۔ امر يكامرصورت شي ايخ متطور نظر حاد كرزني كو تحران ديكمتا جا بتا تقاال ليامر كي نمايند الح

تاريخ افغانستان: جلدِدوم ضلیل زاد کو بچ میں آتا پڑا۔ اس نے ظاہر شاہ اور برہان الدین ربانی کوہٹ دحری کے خطر نا کے عواقب سے آم کا کیا۔اس دباؤ کے بتیج میں دونوں اُمیدوار چپ چاپ دست بردار ہو مجے۔ جرکے کے ارکان نے مار کرز کی کوانفاق رائے سے 2004ء کے جمہوری انتخابات تک توم کا نمایندہ حکمران جن لیا۔میڈیا ر پورٹوں کے مطابق اس اتفاق رائے کے لیے جر مے کے ہر رکن کو 20، 20 ہزار امر کی ڈالردیے مجھے تے میں اس وقت جبکہ حامد کرزئی نئ سج دھج سے تختِ کا بل کے حکمران کے طور پر منخب ہورے تھے۔ القاعده ك جانبازوں نے اسليكر ميزائل سے امريكا كاليك جنگى طياره (جس كى قيت 45 ملين ۋالزهمى) مارگرایا۔ اس سے بتا جاتا تھا کہ اصل معرکہ جس آوت کے ساتھ بریا ہے اسے نظم انداز کرنامکن نہیں۔ لویہ جر گے سے طالبان کے خدشات: طالبان کو''لویہ جرگز' سے کی خدشات لاحق تنے۔اس جر کے کا تاریخی لی منظراورافغانوں میں اس کی حیثیت کود کیھتے ہوئے رکہا جاسکتا تھا کراس میں کیا گیا فیصلہ پوری قوم کا فیصلہ شار ہوگا جس سے سرتانی کرنے والا توی دھارے سے کٹ جائے گا۔ اگر امر کی یالیسی سازوں میں حقائق کو بچھنے اوران کا سامنا کرنے کی الجیت ہوتی یا وہ افغانستان کے ذراہجی ہدر د . ہوتے تو لویہ جرگہ کے ذریعے طالبان کی اُمجر تی ہوئی مزاحتی تحریک کو کمزور کیا جاسکتا تھا مگریہ اس صورت شل بوسكا تفاجب لويه جركه بل تمام قومون ، گرو بول ادر طبقات كومناسب نمايندگي دي جاتي \_ خصوصاً پشتونوں کوان کی مردم شاری کے مطابق حکومت سازی میں شامل کیا جاتا۔ بجاہدین ادرعلائے دین کوئجی حصد یا جاتا \_ محرامر یکانے جر مے میں صرف اپنے من پندافرادکوشامل کیا۔مناسب نمایندگی كا ذرا برا برخيال نيس ركها \_ پشتونول كونظرا عماز كركيثالي انتحاد كوحكومت ميں غالب حصدوب ديا۔ان وجوه کی بنا پرلویہ جرگہ کے فیصلوں کو افغان قوم میں وہ حیثیت حاصل نہ ہو کی جو ماضی کے جرگوں کی تھی۔ رائے عامد نے اسے امریکی جرگداور امریکی فارمولاقر اردیا۔ یوں طالبان کولائق وہ شدید خطرہ کل کمیاجو الناكى تحريك كوسبوتا وزكرسكما تعا\_

<u> عالد کرز کی کی شخصیت:</u> طالبان کے لیے دوسرا بڑا خطرہ خود حالد کرز کی کی شخصیت تھی۔اس میں فٹک نبیس کرامریکا کا بخاب لا جواب تھا۔ حامد کر ذکی میں جو تھوصیات تھیں، ان کاٹھم البدل تلاش کرنا بہت مشکل تھا۔ کرزئی پوپلوئی قبیلے کے فرزند ہیں جو طالبان کے مرکز قند ھاراور جنوبی انفانستان میں بھر پور اٹر درسوخ رکھتا ہے۔وہ ماضی میں جہادی گروپول سے بھی وابستد ہے۔انہیں نجیب یا کارل سے تشبیہ نهیں دی جاسکتی کیونکہ وہ ملحد پا پدعقیدہ نہیں بلکہ عام افغانوں کی طرح بڑی حد تک روایتی اسلامی ذہن رکھتے ہیں۔ان کے چرے پر حفی ڈاڑمی بھی ہے جو کی نہ کی درج میں ان کے روایت بند ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔وہ پشتو، دری اور انگریزی کے علاوہ اُردو، ہندی اور فرنج زبانوں کے بھی ہاہر ہیں۔ انہیں بین الاتوای تعلقات بنانے کافن خوب آتا ہے۔ پختون ہونے کی حیثیت سے وہ جنوب اور مشرقی صوبوں کے لیے قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے کرزئی عوای متبولیت حاصل کرکے طالبان کے لیے خطرہ پیدا کر سکتے ہتھے۔ اس لیے طالبان نے شروع ہی ہیں کرزئی کو

خفرناك كارروائيان موتى رين\_

طالبان کے علاوہ خود حکومت میں شامل شالی اتحاد بھی کرزئی کی جان کا دھمن تھا اور وہ بھی کرزئی کو ارنے کے لیے سازشیں تیار کرتا رہتا تھا۔ ہم حامد کرزئی کو دنیا کے ان حکمر انوں میں شار کر سکتے ہیں جن کے لیے سیکیورٹی خطرات سب سے زیادہ تھے۔ تا ہم کرزئی کے حفاظتی انظامات بھی دنیا بھر میں اعلیٰ ترین سے کیونکہ بیوف مدداری خودا مریکا کی تھی۔ امریکی ایجنسیاں اور اہلکار کرزئی کے خلاف ہونے والی کا روائیوں کے مفولوں کا اکثر بروقت بتا لگا کر ان کی جان بچا لیے تھے۔۔۔۔۔ گر بھی امریکا کی اور ایکا کی اور ایک کی سب سے بڑی خامی شار بوتی تھیں۔ اس بنا پر وہ عوام میں امریکا نواز شار ہوتے درے اور ائیس طالبان جیباخراج تھے۔۔۔۔ بڑی خامی شار سکا۔

and the same

## مآخذاومراجع

🖈 ..... بغت روز هضرب مؤمن ، جلد 5،6،5

🕏 ..... بنت روزه نگبیر، فرانگرے اسپیش، غازی: جلد 2002ء، 2003ء

ا سستوی اخبارات به امت، روز نامه جنگ، دیگرروز نامیه اور بنت روزه جرایکه 2002م، علی 2002م، 2003م

الله من المام كرا في 2002 و، 2003 و

354

## طالبان امريكاسے نبردآنما

افغانستان میں تین سال کے لیے سیاسی سیٹ اپ بنا کرامر یکا خاصامطمئن ہوگیا تھا کہ وہ افغان موام اور دنیائے اسلام کی نظروں میں دحول جمو تکئے میں کامیاب رہا ہے تا ہم اسامہ بن لا دن اور ملائحہ عمر کو گرفتار کرنے میں ٹاکا می امریکیوں کو چین نہیں لینے دیتی تھی۔امریکی افوائ نے اس خفت سے جمنجعلا کر ہے تصورا نغان موام کو ہوائی حملوں کا نشانہ بنانا شروع کردیا۔

جولائی 2002ء کے آغاز میں امریکی ٹی باون طیاروں نے ارزگان میں شادی کی ایک تقریب پر اعد حاد صند بمباری کی جس سے دولہااور دائن سمیت 400 را فراد شہید ہو گئے۔اس سکلد لی پرا نغان موام چنے اُسٹے۔ دنیا بھر کے میڈیا پر نشر ہونے والی اس خبر سے امریکا کا اصل بھیا تک چہرہ سامنے آگیا۔ طلا محد عمر نے اس واقعے کے بعدا پنے بیان میں امریکا کو خبر وارکرتے ہوئے کہا:

"جنك كا أك وائث إدّ س تك ضرور بيني كل-"

انہوں نے اسامہ بن لا دن کی تلاش میں امریکا کی ٹاکا می پرتبمرہ کرتے ہوئے کہا:

''اسامہ بن الادن فیریت ہے ہیں اور ان کی فیریت کا ناہن کربش کے ول میں چہتی رہ گی۔''
جنگجو سرداروں کی حکومت نخالف کا رروائیاں: جلدی یہ بات واضح ہوگئی کہ حاد کرز کی لویہ جرگہ
کے ذریعے تخت کا بل کا حق حاصل کرنے کے باوجو دجنگجو کمانڈروں کی حمایت پانے ہے حروم ہیں۔
خوست کا گورز با چاخان کھل کر کہ رہا تھا کہ لویہ جرگہ کے ذریعے اقلیت کو 90 فیصد افغانوں پر مسلط کردیا
گیا ہے۔ اس نے میڈیا ہے گفتگو کرتے ہوئے کہا:'' حاد کرزئی امر کی ایجند ہے جے ہٹانا ضروری کی ہے۔'' جنگجو سرداروں کی باہی تا چاقیاں ٹارگٹ کائی کے دوپ میں قاہر ہوری تھیں۔ جو ان کی کے وسط میں نظامر ہوری تھیں۔ جو ان کی کے وسط میں نظامر ہوری تھیں۔ جو ان کی کے وسط میں نظامر ہوری تھیں۔ جو ان کی کے وسط میں نگر ھارے گورز حالی عبدالقد پر خان کو سرکاری وفتر سے رہائش گاہ جاتے ہوئے دن دیہا ڈے تل کے گئی کردیا گیا۔ اس حلے کا الزام وزیر دفاع جز ل فہیم قاسم پر لگایا جارہا تھا۔ خود حالد کرزئی کے تل کے گئی

منعوبے طشت از ہام ہو چکے تتے۔

ملک میں امن وامان برستور نا پیرتھا۔ اگست کے آخری ہفتے میں باچا خان نے 6 ہزار جنگجوؤں کے ماتھ جنوبی افغانستان میں بڑے ہیانے پرلوٹ مارشروع کردی اور کی شاہرا موں کو بند کردیا۔ کرزئی نے اے کرزئی نے اے باغی قرار دیتے ہوئے الی میٹم دیا کہ دہ دو ہفتے کے اندر خودکو حکومت کے حالے کردے، مگر باچا خان نے کوئی پروانہ کی۔ وجہ رہی کی کہ جنوبی اور مشرقی افغانستان میں کرزئی کا اثر درسوخ نہیں تھا۔

ایک سال میں امن وامان کی صورت حال: 22 دمبر 2002ء کو حامد کرزئی کی تخت تشین کا ایک برس ممل ہوا۔ اس ایک سال میں ملک بحر میں امن وامان اور بنیا دی سہولتوں کی فراہمی کی صورت حال ناگفتہ بردی۔ ایک سال کے دوران کا بل فکر ھار شاہراہ پر بدا منی کے مینکلووں واقعات چیش آئے مرف اکتو بر اور فومبر میں یہاں قبل کے 55 اور انحوا کے 250 واقعات رونما ہوئے۔ اس سال بدخشاں میں قبلے کی وجہ ے 6 ہزار افراد جاں بحق ہوئے۔ امر کی اعداد کے ذخائر سے انہیں پچھ میسر ندا کیا۔ پورے بدخشاں میں ملی مہولیات نا پیدر ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق صوبے بحریش ایک کلینک بھی نہیں۔

نشات کی افزائش: اس سال افغانستان نے اگر کسی میدان پس ترتی کی تو وہ نشیات کی کاشت تھے۔
ملک بحر پس 400 شن افیون پیدا ہوئی اور افغانستان اس حوالے سے پہلے نمبر پرا کھیا۔ کرزئی حکومت نے دوران سال افیون کی کاشت پر قابو پانے کے لیے کچھ برائے نام کوششیں کی تھیں، مگران کا کوئی بتیجہ نہیں نگل سکتا تھا۔ اس بارے بی کرزئی حکومت کی کا دکردگی کا اعدازہ سال کے آخری ہفتے بیں واقع ہونے والے اس تصادم سے لگایا جا سکتا ہے جو کرزئی حکومت کے المکاروں اور کسانوں میں ہوا۔ سرکاری المکارنگر ہاراور ہلمند بیں پوست کی فصل تلف کرنے آئے تو کسانوں نے مناسب معاوضے کا مطالبہ کیا جس المکارنگر ہاراور ہلمند بیں پوست کی فصل تلف کرنے آئے تو کسانوں نے مناسب معاوضے کا مطالبہ کیا جس برکاری فوج نے کسانوں پر تملی کرویا۔ تصادم بیس 2 کاشت کا رجاں بحق اور 8 شدید زخی ہوگئے۔

بروس من ما رو سریان کے اس مال ایک اہم تبدیلی افغانستان کے پڑوی ملک ایران کے رویے یس آئی۔

ایران نے طالبان کو مت کے فاتے کے لیے امریکی حملے کی بھر پور تعایت کا تھی ، مگرامریکا کا تسلط ممل

ایران نے طالبان کو مت کے فاتے کے لیے امریکی اڈول کی موجودگی سے اپٹی بقائے بارے بیس تحفظات

الآتی ہونے کے بعدا بران کو خشرتات اس وقت بڑھ کے جب 2002ء کے موسم خزاں بیس امریکا

سنا بران کو کر ورکرنے بیاس پر دباؤ بڑھانے کے لیے افغانستان بیس ایران مخالف کروپوں کے لیے رفئانستان بیس بیانا شروع کے۔

<sup>رراممل</sup> امریکااس خطے میں کی بڑی تبدیلیوں کا خواہاں تھا۔ وہ نتالی افغانستان کوالگ کرنا چاہتا تھا۔

پاکتان کے صوبہ مرحد کو جدا کر کے افغانستان کے پختون صوبوں میں ملانا چاہتا تھا۔ چین کے صوبہ باکتان کے صوبہ بلاچہات تھا۔ چین کے موب سکیا تک کی علیحہ کی بھی ہم ملانا چاہتا تھا۔ چین کے موب باوچتان کو الگ کر کے بیان کا علیہ کی بھی مناس کے منصوبے میں شامل تھی اور خود ایران کے صوبہ بلوچتان کو الگ کر کے بیان وجھی کہ ایران نے امر کی تسلط کے تواقب کو بھتا شروع کر دیا۔ ایک سال کے اعدا عداس نے ابنی پالیسی میں خفیہ طور پر تبدیلی کر کے امریکا مخالف قوتوں کے ساتھ بھر پور تعادن کرنے کا فیصلہ کرایا۔ بھی وجھی کہ ایران نے نہ صرف گلبدین حکمت یار بلکہ اسامہ بن لادن کے بیٹے سعد بن لادن کو بھی پناہ فراہم کی دیکھر پور تعادن کے بیٹے سعد بن لادن کو بھی پناہ فیم کر ایران نے نہ صرف کا فیصلہ کرایران نے دیمبر 2002ء میں اپنی سرحدوں پر ترجی کھی تا کم کرلے تا کہ افغانستان میں اثر درسوٹ رکھنے والے گرو بوں کو صرکی تربیت فراہم کرے۔ حزب وصدت کے علاوہ پر ہان اللہ بین ربانی اور اساعیل خان تورون کے افراد یہاں تربیت حاصل کرنے گئے۔ امریکا کے خلاف مزاحمت میں شرکت کرنے والوں کو بھی یہاں عمری تربیت دی جاری تھی۔

حکمت یار ...... آماد کا پیکار: 2002 و کے موسم گرما کے دوران ایک اور بڑی تبدیلی بھی رونما ہو بھی است کے گا آثار جرن ماؤد یکھنے کے تحق ایران بی بناہ گریں افغان راہنما گلبدین حکمت یار نے حالات کے گئ آثار جرن هاؤد یکھنے کے بعد بالآ ٹرام ریکا کے ظاف مزاحت بی بحر بور کر دارادا کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ حکمت یارلوبیہ بڑگہ سے قبل ظاہر شاہ کی تمایت کی طرف مائل تھے، بھر جرکے کے فیصلے سے یہ حقیقت طشت ازبام ہوگئ کوئی کومرف علام اور پی اور پی کا تحاد کے تا جک اور بزارہ غالب ہیں۔ حالہ کرزئی کومرف شوہیں کے طور پراستعال کیا جارہا ہے اور پختوٹوں کو مکمل طور پر نظرا نداز کیا گیا ہے۔

ان حقائق کی روشی میں حکمت یار نے جولائی 2002ء میں تحریک مزاحت کا حصہ بنے کا فیصلہ کیا۔ جولائی کے آخری عشرے میں حکمت یار کے نما پندوں نے باجوڑ میں طالبان کے بچورا ہنماؤں سے ملاقات کرکے آیندہ کی حکمت عملی طے کی۔ اس ملاقات کی اطلاع حکومت پاکستان کو امریکا کی خفیہ ایجنمی نے دی جبکہ حکومت پاکستان ایس کمی ملاقات سے لاعلی ظاہر کردی تھی۔

افغان عوام بتصیاراً تھالیں: سمبر 2002ء کے آغازیں جبد دنیایں ورلڈٹریڈسیٹر کی تباہی اور بش کے اعلانِ صلیبی جنگ کوایک برس کمل ہونے والاتھا، حکمت یارتے امریکا کے خلاف اعلانِ جہاد کردیا۔ حزب اسلامی کے سربراہ نے اپنے بیان میں کہا:

"أفغان عوام تقعياراً مُعاليس- بم امركي افوان پر بمر يور حلي كري مح-"

انہوں نے حامد کرزئی سے مصالحت کے امکانات کومتر دکرتے ہوئے کہا: ''حامد کرزئی کی غلام حکومت کی غلامی سے موت بہتر ہے۔''

جلد ہی امریکا سے جہاد کے بارے میں حکمت یار کا آڈیو پیغام ادرتحریری فتو کی بھی نشر ہو کیا۔اس کے چدونوں بعد طالبان سربراہ ملامحمد عمر کا الجزیرہ ٹی وی سے ایک اہم پیغام نشر ہواجس میں انہوں نے کہا: '' ونیا میں جہاں بھی دہشت گردی ہورتی ہے اس کا ذمہ دار امریکا ہے۔افغانستان کی آزادی

تك جهاد جارى رے گا۔"

طالبان اور القاعده کی نئی حکمت عملی: استعار کے خلاف افغانوں کی یہ جدوجہد سودیت یونین کے خلاف جہاد سے خاصی مختلف تحی، کیونکدا کس دور بیس امریکا اور روس آ مضرائے تنے افغانستان کے میدان بیس اشتراکیت اور اسلام کے درمیان تصادم کا جونظارہ دکھائی دے رہا تھا، اس بیس سرمایہ دارانہ نظام کا بیٹر واپنے تمام حلیفوں کے ساتھ، اسلام لیندوں کی پشت پنائی کررہا تھا۔ مجابدین کے لیے پاکستان کے دروازے اور عرب ممالک کے خزائے کھلے تنے محرطالبان کوایک بالکل مختلف صورت حال میں جنگ اڑنا پڑر بی تھی۔ ویا کا کوئی ملک علائی طور پران کی جماست کی جرائے ٹیس کر سکتا تھا۔ خود پاکستان جمال طالبان کے حامی سب سے ذیادہ تنے ،ان کے خلاف فرنے دائی اتحادی کا کردارادا کردہا تھا۔

طالبان یہ جنگ چاروں طرف سے محصور ہوکر گڑرہے ہتے۔ان کا اصل سر مابیان کا لیقین تھا۔ان کی حقق طاقت ان کا ایمان تھا۔ قاہری اسباب میں ان کا انحصار اسلح کے ان ذخائر پر تھا جوانہوں نے جنگ ہے تبل غاروں میں محفوظ کر لیے تھے۔ دشمن کی فضائیہ اب بھی ان کے بس سے باہر تھی۔ تاہم طالبان اور القاعدہ اس کوشش میں تھے کہ اسلح کے عالمی بچو یار بول یا امریکا سے نظرات محسوس کرنے

والے مسابیطکوں سے خفیہ طور پر میزائل حاصل کر لیں۔

سينتيه والرباب 358 تاریخ افغانستان: جلمروم كماندُ رئوعلى يزر پكتيا كا كورز بننه ش كامياب ، وكميا- الالبان كر برست ولانا جلال الدين حمالي ك

دست راست کمانڈ رابراہیم حقانی اپنی الویل رو پوٹی فتم کرے منظر عام پر آ مکئے اور سیاس سرگر میوں میں حمد لینے لگے۔اس دوران اسر کی اور اتحادی فوجوں نے کمانڈ رسیف الرتمن منصور کی تلاش کے ام پر

مشرتی افغانستان میں ایک بار پھر سرچ آپریش شروع کردیا بھریہ مجمی ناکام تابت ہو گی۔ حار كرز ألى يرقا تلانة مله: طالبان نے يه طے كرايا تھا كدوه حاد كرز ألى كوكسى صورت عيل جين سے نبيل بیفنے دیں کے ستبر 2002ء کے وسط عل حامد کرزئی اپنے ہمائی احمد دلی کی شادی علی شرکت کے لیے

قد حاراً ئے۔وہ قد حارے گورزگل آغا کے ہمراہ گورز ہاؤس جائے والی شاہراہ سے گزرر ہے متھے کہان پر نامعلوم افراد نے اندھادھند فائر تک کردی۔ کل آغاشندید زخمی ہو کیا۔ کئ کولیاں اس کے باز واور گردن میں پوست 'وکئیں۔ جبکہ کرزئی کو حیرت آنگیز طور پر کوئی گزند نہیجئی ۔ کہاجا تا ہے کہ تعلیہ طالبان نے کہا تھا۔

جہار طرفہ جنگ: افغانستان میں جاری پیے جنگ جہار طرفہ تھی۔ 🛈 طالبان امریکا، اتحادی افواج اور حامد کرزئی کی کئے تبلی حکومت کے خلاف پرچم جہاد بلند کیے

🕆 اتحادی ممالک افغانستان بی اینے لیے زیادہ سے زیادہ مفادات سمیٹنے اور کم سے کم نقصان برداشت كرفى كالمكش من متلاسته\_

🗩 کرز کی حکومت میں شامل مختلف سیا ک طبقات اور گروہ اپنے اپنے حلقے کے غلبے کے لیے دست بہ

🕜 مختف علاقوں اور قبائل کے نو کی کما نڈراپٹے اپنے علاقے کے علاوہ آس یاس کے علاقوں پر بھی قبضے کی تک ودویش معروف یتھے۔ ہر کمانڈر چاہتا تھا کہ ندمسرف وہ اردگر دیے سرواروں پر غالب رے، بلکماس کی طانت کا حامد کرز کی کوئلمی احترام کرنا پڑے۔کوئی جنگجوسر دارخود کو حامد کرز کی ہے نچلانمیں دیکھتا چاہتا تھا۔غرش بیرحالات کچھا ہے تھے کہ کرزئی کا اینے لوگوں میں اعماد ختم ہونے لگا تھا۔جس کے بتیج میں اومبر کے آغاز میں کرزئی نے چھصوبوں کی انتظامی مشیری برطرف کردی۔ بش کی فرعونی سوچ: 20 ستبر 2002ء کوصدر بش نے قوی سلامتی کے حوالے سے ایک پالیسی بیان

دیا جس ش کہا گیا کہ امریکا سرد جنگ کے دور کے برعکس اب سمی ملک کوایے او پر مسکری فوقیت حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، بلکہ امریکا کو لاحق کسی امکانی خطرے سے بھی پوری توت سے نمٹا جائے گا۔امریکی مدر کابی پالیسی بیان وانٹے کررہاتھا کہ امریکا اب افغانستان کے علاوہ دیگرخود داراور نہ

ارخ افغانستان: جليودهم

جھنے والے مما لک پر حملہ کرنے کی تیاریاں کردہا ہے۔اس دوران طالبان کے گوریلا حملے جاری تھے۔ ، كوبركة ترى عشرك شل انهول في مختلف كارروا ئيول ش 42 ما تحادى فوجي ماروا لي تقير

ی اتحاد کے خلاف احتجاج: ادھر شالی اتحاد کی سخت گیری نے کابل کے شمریوں کا جینا دو بحر کر رکھا

غا نومبر کے دوسرے ہفتے میں کا بل یو نیورٹی کے ہزاروں طلبہ نے ثالی اتحاد کی غنڈہ اگر دی کے خلاف

ا جا جی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر پولیس کی اعد حاد هند فائز تگ ہے 7 طلبہ جاں بحق اور 70 زخی ہو گئے۔

. نايد جرو جور كي حكومت الفعاف ما تكنے والے والے کو اس كچرد سے سكتی تني \_

ماکتان کی سیاست میں تبدیلی: اکتوبر 2002ء میں پاکتان کے فوجی صدر جزل پرویز مشرف نے عام انتخابات کا دیرینہ دعدہ پورا کیا جس میں ان کی منظور نظر جماعت قائد مسلم لیگ نے، سادہ اکثریت سے کامیاب موکر حکومت بنالی۔ان انتخابات میں اسلام پیند جماعتوں کے اتحاد متحد مجلب عمل نے مرحدادر بلوچتان میں شاندار کامیائی حاصل کر کے مذصر ف دونوں صوبوں میں حکومتیں تشکیل دیں بكة وى اسبلى ميں 60 سے زائد شتيں حاصل كر كے ايك مضبوط ابوزيشن بھى بنالى۔اس ميں شك نیں کہ تحدہ مجلس عمل نے پاکتانی عوام کے امریکا خالف جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکی

تبلط کے خاتمے کا نحرہ ولگا کر اور اپنے انتخابی نشان کماب کو' الکتاب' قرار دے کرمیدان مارلیا تھا۔ای لے بھرین متحدہ مجل عمل کی کا میا بوں کو طالبان کی کا میا بوں سے جوڑر ہے تھے۔

<u> رو ایول</u> میں گرم محافہ: دمبر کے سروترین مہینے میں امریکی واتحادی افواج کے خلاف کر ما گرم کارددائیا<del>ں شروع ہوگئیں۔ آغاز ماہ میں خوست ایر پورٹ</del> پرایک مجاہد نے فدائی حملہ کرے درجنوں امر یکول کو مارڈ الا۔ دوسرے عشرے میں نظر ہار کے دیہا تیوں نے اسر کی فوج کے ایک دیے پر ہلا الله يا-3 امريكي بلاك اور 5 زخى موے ديهاتى 107 امريكيوں كو درخوں سے باندھ كر بھاگ مح بيعوام كى طرف سے امر كى سور ماؤل كاروايتى استقبال تھا۔

تيسرك عشرك بين بلمند، لوكر، بكتيا، جلال آبادا دو قد حارين بونے والى مختلف كارروائيوں بي <sup>91را</sup>مریکی اوراتخادی فوجی ہلاک ہوئے۔ایک بیلی کا پڑمجی تیاہ ہواجس میں 30 امریکی فوجی سوار ستے۔ انکی دنوں کا بل کے علاقے بل جرٹی ٹی ایک جرمن جیلی کا پٹرکونشانہ بنایا حمیا جس ٹیسوار 15 بر کن فوجی اورافسران ہلاک ہو گئے۔

دوران سال امریکی ایجندے کے تحت افغان حکومت کی طرف سے عوام کو مغربی سانچ میں علم<sup>ان</sup>ے کے اقر اہات جار کی ارہے۔ اس سلنے کا اہم فیصلہ دممبر کے اوافر میں وزیر داخلہ تاج محمد وردک سيئتيسوا<u>ل ما</u>ب

نے کیا جس میں سرکاری دفاتر میں تجاب پر پابندی عائد کردی کی ادر تھم جاری ہوا کہ آیندہ سے ملازم خواتین بے یردہ رہیں گی۔ کائل کی خواتین نے اس فیصلے کے خلاف شدیدا حتجاج کیا مگر ہے سود۔

## س 2003ء کے اہم وا تعات

ڈیڑے صرال میں 12 سوامر کی ہلاک: ہے سال کے آغاز میں برف باری کے دوران فیر مکی افواج کی فقل و حرکت بہت محدود ہوگئ تھی۔ تاہم طالبان اس وقت زیادہ محرک دکھا کی دے رہے ہے۔ 20 جنوری 2003ء کو مزار شریف میں نامعلوم افراد کی کارروائی میں 2امر کی آئل اور 3 شدیدز نمی ہو سمجے ۔ یہ پہلاموقع تھا کہ شاک افغانستان میں بھی امریکا مخالف مناصر کی موجودگی ٹابت ہو گئ تھی۔ مجموعی طور پر جنوری 2003ء کے دومرے حشرے میں ملک بھر میں امریکی فوج پر 22 مطے ہوئے جس میں 11 رکی ہلاک اور 29 زخی ہوئے۔

25 جنوری کو 400 رافراد پرمشمل امر کی کمانڈ وز دستہ طالبان کے ظاف کا رروائی کے لیے اپین بولدک پہنچا۔اس کے ساتھ لی باون ، ایف سولہ اور سی 130 طیار ہے بھی ہتے۔طالبان نے اس وستے کو پہاڑوں میں گھیرلیا۔ یہال ایک ہولناک معرکہ ہوا جس میں دست بدست لڑائی ہوئی۔انجام کار امرکی 32 لاشیں تچھوڑ کرفر ارہو گئے۔

2 فروری کو نیمروز ایر بورث پر القاعدہ کے ایک عرب مجاہد نے فدائی تملہ کر کے 10 مراسر کی ہلاک کردیے۔ امریکے دوری کو نیمروز ایر بورث پر القاعدہ کے ابد شہید ہوگئے۔ مارچ 2003ء میں منظر عام پر آنے والی ایک میڈیار بورٹ میں بتایا گیا کہ اکتوبر 2001ء ہے، بسک ڈیڑ ھرمال میں 1200ء مریکیوں کی لاشیں خلیجی مما لک منظل کی جا بچی ہیں۔ اس کے علاوہ سیکڑ دن امریکی فوتی اپانچ ہو بچے ہیں۔ ان کے مقاطبے میں گوریلا جنگ شروع کرنے کے بعد طالبان اور مجاہدین کا جانی نقصان بہت کم ہور ہاتھا۔ شہداء کی لاشیں ان کا حوصلہ مزید بلند کردیتی تھیں جبکہ وقمن پر انہیں دیکھ کر بیبت طاری ہوجاتی تھی۔

قروری2003ء کے پہلے عشرے میں امریکی نوئ کے افسران اور طبی ماہرین تو را بوڑا کے پہاڑوں میں القاعدہ کی باتیات کی تحقیق کرنے گئے اور دہاں مدنون عرب شہداء کی لاشیں تلاش کرتے رہے۔ انہوں نے دیکھا کہڈیڑھ سال بعد بھی لاشوں سے تازہ خون فیک رہاتھا۔ بیہ منظرد کیھے کرامریکی سور ماؤں پرنا قابل بیان دہشت طاری ہوگئی۔

عراق پرامریکی بلغار:2002ء کے دوران امریکا کوافغانستان کی ہم جوئی ہے مطلوبہ نتائج کا حسول

سينتيسوال باب 361 ارخ افغانستان: جلدِ دوم بدنظرآن لگاتھااس لیےمددیش نے پہلے سے طےشدہ واق پر قبنہ کرنے کے منعوبے کی جلد محیل ، كا فعله كرليا \_ابعراق كوزياده شدّومد يه ديشت گرد ملك مشهور كيا جانے لگا \_معدام حسين پرمنوع سميائي بتھياروں كى تيارى كالزامات عائد كيے گئے۔اگر چداتوام متحدہ كى ليم نے معاينے كے بعد ان الزامات كى ترديد كردى تقى محرصدر بش نے تل كے ذخائر عصب كرنے كے ليے شروع كيے مح محاذ کودادی فرات تک پھیلانے کا تہیر کرلیا تھا۔ امری کی منصوبہ سازوں کو اُمید تھی کہ افغانستان کی برنسبت عراق پر تبضه آسان ہوگا اور وہال سےفوری طور پر وافر مقدار ٹس تیل ہتھیا یا جا سکے گا۔ چنائحہ 18 مرارچ 2003ء کوامر بکانے اسپے اتحادیوں کے ساتھ مواق پر تملیکر دیا اور کاریٹ بمباری کے ذریعے بغدادادر دوسرے شہول کو تباہ و برباد کرنے کے بعد آخر کاریہاں تبینہ کرنے ہیں بھی کامیاب ہو کیا،اس طرح صدرصدام حسین کی حکومت ختم ہوگئ۔افغانستان پرعراق کی جنگ کے کہرے انرات پڑے۔ یہاں کے حوام کے لیے یہ بھٹا آسان ہو کمیا کہ امریکا کی جنگ کمی ایک ملک کے خلاف نہیں بلکہ وویورے عالم اسلام کو برغمال بنانے کے جنون میں جنا ہے۔اس سوچ کے نتیج میں فطری طور پر طالبان کی افغانستان سے فکل کرایران کے داستے حواق کئے گئے۔ایران میں حرب قبائل کی آبادیاں ایک بٹی کی شکل

جايت ادرامريكاكى كفي تلى كرز كى حكومت كى كالفت شل اصاف وتاجلا كيا\_اس جنك سے القاعده كو بھى اپنا نیك درك عرب ممالك مل كهيلانے كا زبروست موقع مل القاعده كے سينكروں تربيت يافتہ جوان

یں واق تک چلی گئ ہیں۔القاعد و کے باہدائمی بستیوں سے گزرتے ہوئے واق پینی جاتے تھے۔ شیخ اسامد کے معتدر فقاء جن میں الزرقادی کا نام سب سے مشہور ہے ، عراق میں مقامی نوجوانوں کو تربیت دے کر بہت جلد یہاں امریکیوں کے خلاف مجرپور جہاد کا آغاز کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ایوں امریکا

الغانستان كے ماتھ مراتھ عواق میں بھی بخت ترین مزاحت كا مامنا كرنے لگا۔ کرزئی کے عہدے داروں کا طالبان ہے رابطہ: 2003ء کے موم بہار کے آغاز میں کرزئی عومت کے لیے طالبان کے حملوں کا خطرہ بڑھ گیا۔ چند ہفتوں پہلے پختون قبائل نے بھی کرز کی کے ظاف اعلانِ بغادت كرتے ہوئے بكتيا اورخوست كى شاہرا ييں سدودكركے حكومت كے ليے سخت مشکلات پیدا کردی تھیں۔ایسے میں انتظامیہ کے ہرافسر کواپٹی جان کا خوف لائق ہو کیا تھا۔ا پریل 2003ء کے دوران نوبت یہاں تک آئینی کہ طالبان کواعلیٰ حکومتی انسران کی طرف سے با قاعدہ خفیہ بظامت منے لکے کہوہ جان کی امان کے بدلے ان کا ہر مطالب مانے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح کی

موبوں میں طالبان کوامر کی اور اتحادی افواج سے اڑنے کے لیے مکسو کی نصیب ہوگئ۔

<u>مں امر کی اور اتحادی افواح 50 ہیل</u> کا پٹروں اور درجنوں بکتر بندگاڑ ہوں کے ساتھ طالبان کے خلاف ا یک بڑے آپریشن میں معروف تھیں۔ تاہم انہیں مکل ناکا می کا سامنا کرتا پڑا۔ اس معرکے میں 56

سينتيسوال بإب ملبی ہلاک ہوئے۔اس معرکے میں ناکای کے بعد اسریکانے طالبان کوتتیم کرنے کی سازشیں تیز ر میں۔ جون کے آخری عشرے میں طالبان کے سر پرست اور مشرقی صوبوں کے مجاہد کمانڈ رمولانا طال الدين حقاتي كوامريكا كى طرف سے مذاكرات اور صلح جوئى كى چيش كش كى مئى مرعظيم مجاہد را ہنمانے بین شرکش محکرادی اور جواب دیا: " دہشت گردول سے نما کرات کا کیا مطلب یا

. جزل ڈیوس <u>کا اعتراف:</u> جولائی کے آخری عشرے میں طالبان سربراہ ملامحہ عمر نے حامہ کرزئی کوایک خ یری پیغام میں دھم کی دی کہ طالبان اپنی کا رروائیاں مزید تیز کریں گے۔اس پیغام کے نور أبعد ملک ع مختلف حصول میں کئی کارروائیول میں 67رامریکی اور اتحادی سابی بااک کردیے مجے۔ کارروائیوں کا زیاد ، زورجنو لی افغانستان میں تھا۔امر کی کرٹل جزل ڈیوس نے انہی دنو ں میڈیا کو بیان رہے ہوئے بیاعتراف کیا کہ طالبان جنوبی افغانستان ہے کی کوگزر نے نہیں دیجے۔

افغان حکومت کی یا کستانی قبائل کے لیے مراعات: حامد کرزئی پاکستانی خالف ذین رکھنے کی وجہ ے یہ بچتے تنے کہ افغانستان میں طالبان کی کامیاب کارردائیوں کے پیچیے آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے۔ جنا نچہ بھارت کے مشورے پر کرز کی نے پاکستان کے سرحدی قبائل کواپنے ساتھ ملانے کی کوششوں کا ترريجاً آغاز كرديا ـ بيكويا آئى ايس آئى كى كارروائيون كا انقام تفا ـ حامد كرز كى في ياك افغان مرحدول پراآ بادقبائل کوایک قرار دیااور ڈیورنڈ لائن کے خاتمے کے مسئلے کواز سرنو اُٹھایا۔ جولا کی 2003 م کے اواخریں افغان حکومت نے ڈیوریڑلائن کے دونوں طرف آیا د قبائل کے لیے افغان شاختی کارڈ کے

ا ترابعلي سبوليات اور راش كى قرا جى سميت كى يُركشش مراعات كالطال كرديا ـ نیو افغانستان میں: امر یکا افغانستان کی مہم میں پیش آنے دالی دشوار یوں سے اُ کما تا جار ہا تھا۔اس نے نی تھست عملی اختیار کرتے ہوئے' نیٹو' کی افواج کوآ مےلانے کا فیصلہ کرلیا۔'' نیٹو' یا مارتھ اللائک رُيْنَ أَرَكُنَا يُرِيشْ، امريكا، كينيد أاوركى يوريىمما لك كاعسكرى اتحادب جو 1949 ويمن وجود يس آيا-ابتمانُ اس مِس 12 رمما لک شامل تھے، تدریجا ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔اس دقت نیمو کے ممبر الكك كى تعداد 26 ہے۔ اس میں شامل اہم يور في ممالك فرانس، بلجيم، و نمارك، جرمنى، بنگرى، بلغاريه، برطانيه، اتلى، آكس ليند ، تكسيرك، نوى ليند، ناروے، يرتكال، اسين، يونان، بوليند اور تركى لى ان كعلاد داستونيا، چيك رى بلك، ليتمونيا، رومانيا، سلواكيا، سلووينيا اور ليوينيا محماس كركن نگ - امریکا اور کینیڈا کو ملاکریہ تعداد 26 ہوجاتی ہے۔ طبے ہوا کہ نیوممالک کے فوتی دیتے اگست

2003ء میں کابل آ کر بین الاقوا ی سیکیورٹی فورسز کی کمان سنبال لیں ہے۔ طالبان نے بھی نیٹو کا

ارخ الغالستان: طهروم عند الأسلام عند الأسلام عند المسلم المستنت المسلم المسلم

استقبال کرنے کی تیاریاں کر کی تھیں۔ نیٹو افواج کی افغالستان میں تھیماتی کے ثمین مقامد ہائے

© كرز كى مكومت كين الفين يعنى طالبان كاخا تركر الـ

🗇 انغانستان كاتميرنو كافريينسانجام دينا-

اکست ہے لے کر نومبر تک طالبان کی کارروائیوں میں فیر مدول شدت رہی کیو کا۔ اگست کے دومرے میں کیو کا۔ اگست کے دومرے مشرے میں نیٹر کے دومرے افغانستان واروہ وئے شے کر تعیناتی کے پہلے می دفتے میں ان کے 208 فوتی مختلف کارروائیوں میں مارے گئے۔ بیکارروائیاں ارزگان، ہلمند، پکتیا، پکتیکا، گرویز، جلال آباد، ارگون اور فرزنی میں ، وئی تعین ۔ اگست کے آخری مشرے میں 11 رامر کی اور 179 تحاوی ساتی ہلاک، وئے جس کے بعد نیٹو کی ہائی کمان نے اعتراف کیا کہ طالبان کا مقابلہ آسان نہیں۔

پای ہاک اوے جس کے بعد منو کی ہائی کمان نے اعتراف کیا کہ طالبان کا مقابلہ آسان ہیں۔
طالبان کی کامیابیاں: ستمبر 2003 و تک امر کی فوج پر وباؤا تنابڑھ گیا کہ 11 م ہزارامر کی سپاییوں نے وض واپسی کا مطالبہ کردیا۔ مسلس معرکوں اور جائی نقصان سے ان کے اعصاب ش ہو گئے تے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق 45 مامر کی فوجی نووکٹی کر بچکے تتے جبکہ 350 نفسیاتی سر ایش بن کرزیران تھے۔ برف باری بحک طالبان نے اپنی کار دوائیوں کی رفتار برقر اررکی ۔ اکتوبر کے پہلے عشرے میں برف باری بحک طالبان کو ایک کا مروائیوں میں 103 مراتحاوی بااک محلف کا دروائیوں کی مراز ہوگئے۔ فو مر کے پہلے مشرے میں 103 مراتحاوی بااک ہوئے۔ یہ کار دوائیوں کا بل ، پکتیا ، نگر ہار اور کئر میں ہوئی تھیں۔ ان علاقوں میں حزب اسلام بھی کا دروائیوں میں بورھے لے دی تھی۔

کرزئی حکومت کی ہے ہیں: موسم سر ماشرور عنو تک طالبان نے جو بی افغانستان کو بقیہ ملک سے کا شد یا تھا۔ یہاں اکر موبوں اور اضلاع میں ان کا تھم چنے دکا تھا۔ طالبان سر براہ نے شری آوا نمین الذ کر دیا ہے۔ کرزئی انتظامیہ کے افسران میں ہے جود کھی رہے تھے گران کا طالبان پر بس نہیں چاتھا۔

اس کے وہ چپ چاپ تھے۔ نود کا بل میں کرزئی کے افتیامات کم سے کم ہوتے چلے جارہ سے ہی اللہ اس کے افتیامات کم سے کم ہوتے چلے جارہ سے ہی اللہ اس کے افتیامات کم سے کم ہوتے جلے جارہ سے ہی اللہ اس کے افتیامات کم سے کم ہوتے کے جارہ کے تھے۔ اتحاد نے اپنے محمران کو ندمرف کی وی پروگراموں بلکہ سرکاری تقاریب تک میں شرکت سے روک دیا تھا۔ جزل نہیم، بر ہان الدین ربائی، پروفیسر سیاف اورا سامیل تورون کرزئی کے خلاف متحد ہوگئے تھے۔ کا بل میں امریکن کو نیورگی: افغانستان میں دوردس تبدیلیاں لانے کے لیے امریکا نے دہبر

برخ افغانستان: جليدوم مينتيبوال باب

2003ء میں "امریکن یو نیورٹی" کے قیام کے منصوبے پر عملدرآ مدشروع کردیا۔ 35را یکررتبے پر عملان کی دیا۔ 35را یکررتبے پر عملان نازی میں داخلہ فیس 5 ہزار ڈالرمقرر ہوئی۔ طے ہوا کہ تمام اساتذہ فیر مکئی ہوں کے اور غیر پشون طلب کو اضطر کی سامریکا کے تازہ دم طلب کو انسان ناریک کی سامریکا کے تازہ دم نظریاتی دفادار پیدا کرنے کے لیے بنائی جاری تھی۔

# 2004ء کے معرکے

ہاڈرن وینی مدارس: کائل میں امریکن یو نیورٹی کے منصوبے کے آغاذ کے ساتھ ساتھ امریکانے بنورک 2004ء میں افغانستان میں 200 نے وی مدارس کھو لئے کا فیصلہ بنالیا۔ طے کیا گیا کہ غیر ملکی اداروں سے سند لینے والے لبرل اساتذہ اور مستشرقین کے ذریعے افغان طلبہ کو قر آن، حدیث، فقہ اداری اسلام، تغییر، عربی لفحت، عربی ادب، انشاء اور نقابل اویان کی تعلیم دی جائے گی۔ طلبہ کو وہ تمام مبدلیات مفت فراہم کی جائی گی جو پاک وہ نر اور افغانستان کے روایتی ویٹی مدارس میں مفت لمتی ایس مفت لمتی منا، دہائش، تعلیم اور علاج معالج۔

اک منصوبے کو کا میاب کرنے کے لیے امر یکانے ای ماہ افغانستان کے تمام دیٹی مدارس اور پیتم فانے بند کرانے کا تھم جاری کر کے اس پر جبراً عمل کرانا شروع کردیا۔ کنز کے جامعہ دار الندوہ اور جامعہ الم بخاری کو امر کی فوج نے خود جاکر بند کردایا اور 950 طلبہ کو بے دخل کردیا۔

تاريس - انبول نے كما:

تاریخ افغانستان: جلودوم سینتی وال پاپ در ہمیں مضی کے بلخ تجریات ہے سبق سیکھنا ہ وگا۔اگر ہم نے اتحاد نہ کیا تو تاریخ ہمیں کبھی میانہ

نہیں کرے گیا۔'' سے معاملہ میں میں اور سے توان معربیت میں اور ساتھ کی اور میں توان معربیت میں اور میں توان میں ا

6ر ہزار مزید فوجی افغانستان بھیج وید جنہوں نے اسامہ بن لادن کی تلاش بیل نیا آپریش شروع کردیا۔ ادحر ملامحد عمر نے جنوبی صوبوں بیل نامور طالبان کمانڈر ملا دادالشکوامر کی داتحادی افواج پر

طوفانی حملوں کا ہدف وے دیا۔ ملا دا داللہ نے مارچ کے دوسرے عشرے کے دوران فند حارک نواحی علاقے ''میوند'' میں ایک خوزیز جنگ لؤکر 15 راتھا دیوں کوموت کے گھاٹ اُتاردیا۔ اس بفتے مجموعی

طور پر 61 رامر کی اور اتحادی ہلاک اور 151 زخی ہوئے۔ امریکیوں پر اتنا خوف سوار ہوا کہ ان کے ایک بزار نو تی خوست چھاؤنی ہے بھا گ کر کائل چلے گئے۔ طالبان کی دہشت کے علاوہ وہ ہینے کے

وانا آ پریشن اور کما نڈر نیک محمہ: اس خطے میں امر کی منصوبوں کا ایک حصہ پاکستان کوتشیم کرنا بھی تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ پاکستانی فوٹ اورعوام کولڑا یا جائے۔ دینی مدارس کے طلبہ اور اسلام پندوں کوفوج کے ہاتھوں مروا یا جائے اور سرحدی قبائل کو بخادت پر آ مادہ کرکے ملک کوخانہ جنگی میں جنا

وبائی مرض کا شکار بھی ہو چکے ہتے۔

پ مردن اور این منصوبے پر علی کا آغاز 2004ء کے آغاز کے ساتھ ہی ہوچکا تھا۔ان دنوں پاکستان کردیا جائے۔اس منصوبے پر علی کا آغاز 2004ء کے آغاز کے ساتھ ہی ہو چکا تھا۔ان دنوں پاکستان میں امن وامان کی صورت حال مخدوش ہوتی

جاری تھی۔ پاکتانی فوج امریکا کے دباؤ پر بعض سرداروں کا عسکری طاقت کیلنے کی کوشش کرری تھی۔ امریکا کا کہنا تھا کہ ان جنگجوسرداروں نے طالبان کو بناہ دینے کا سلسلہ شروع کرد کھا ہے جس سے امریکی فوج کو خت تشویش لاحق ہے۔

امریکانے دانا کے علاقے کو ان سرگرمیوں کا مرکز قرار دیا تھا اور نیک محمد نامی ایک مقامی کمانڈر کو گرفآر کرنے پرزور دیا تھا۔ نیک جحمد کی اس علاقے ٹی خاصی اہمیت تھی۔ اے گرفآر کرنا آسان نہیں تھا۔ مقامی آباد کی کے بے بتاہ جانی وہائی نقصانات اور سینکڑوں فوجیوں کے کام آجانے کے بعد آخر کارموم بہار میں حکومت پاکستان اور قبائلی کمانڈروں میں صلح نامہ ہوگیا کیونکہ حکومت پاکستان نے ان

عوا تب وحموں کرلیا تھاجومز ید توزیزی سے پیدا ہو سکتے تئے۔ مگر موسم کر مایس 23 جون 2004 وکو کمایڈر ٹیک مجمد کوگائیڈ ڈمیزائل کا نشانہ بنا کررائے سے ہنادیا سينتيسوال ماب گیا۔ اس کے بعد جنوبی وزیرستان میں ایک بار پھر حالات بگڑ گئے۔ وینفے وینفے سے وہاں فوج کا آ بریش جاری رہا۔

. افغان فوج کوخزیر کا گوشت: افغانستان میں امریکی فوج کی زیاد تیاں جاری تھیں۔میڈیا پر خریں آری تھیں کہ امریکا افغان فوج کو تنزیر کا گوشت کھانے پرمجبود کررہا ہے۔امریکی اعلیٰ انسران کا کہنا تھا كهجوا فغان سيا بى اتناكيا مسلمان موكيثراب، زنا اوردوسر عرام كامول سدور بها كما مورو، فوج كى لمازمت كے قابل نبيں ہوسكتا \_امريكى افغان كوام كونخرب اخلاق لٹریجر عريال تصاويرا درفش مواد كى ك ڈیز بھی مغت دے رہے تنصمتا کہ ریدلوگ اپنے دین وائیان اور اسلای تشخص سےمحروم ہوجا تیں۔

جون 2004ء کے اوا خرمیں ایک دن امر کی فوجی تلاقی کے بہانے بوٹوں سمیت کا بل کی میجدوزیر ا کبرخان میں تھس گئے۔اس سے قبل وہ وزارت ِ داخلہ اورصدار تی محل کے! حاطوں میں تغییر شدہ مساجد ک مجماا کا اعداز میں بے حرمتی کر پیجے ہتے۔اس حتم کے دا قعات سے امریکا مسلمانون کو دہشت زدہ ایس اور ماؤن افتقل بنادیتا چاہتا تھا، مگر افغان عوام روعمل کے طور پر امریکا کی مخالفت میں اور جری ہوتے م<sup>م</sup>لے ۔ تحریک طالبان کوشے رضا کار ملتے گئے۔

ا مُت کے آغاز میں طالبان نے ایک کارروائی میں امریی چنیوک بیلی کا پٹر مار کرایا۔ 17ر امريكيول سميت 46 فوجى ہلاك مو كئے واقع كے بعدطالبان ترجمان ملاعبداللطيف كيسى في ويب مائك پر بيغام نشركياك' تباى امريكا كامقدرہے-"

ہے بات یقین تھی کہ طالبان میزائل ٹیکنالو بی حاصل کر بچکے تے جس کی مدد سے وہ امر کی ہملی کا پیروں کوکامیاب سے گرار ہے تتے ادر کبھی بھمار کوئی طیارہ بھی ان کی زدیش آ جاتا تھا۔اگست کے دوسرے افتے میں خوست، غزنی اور زائل میں طالبان کے حلول میں 113 را تھادی مارے مکتے سکی میں طالبان نے میزائل فائر کر کے ایک ہیلی کا پٹر تباہ کردیا، اس کے علادہ مختلف علاقوں میں کئی کارروائیوں ئى 56 مامركى بلاك كروي محق\_

طالبان کی شرعی عدالتیں: 2004ء کے موسم گر ہا کے دوران طالبان اتی قوت عاصل کر پچے ہے کہ 8 موبول زائل، بلمند، ارز كان، پكتريكا، پكتيا، خوست اور كنوش ان كاشرى عدالتول في كام شروع کردیا تفاعوا م کومتای کمانڈروں اور کرز کی حکومتوں کے ابلکاروں سے انساف نہیں ملتا تھااس لیے وہ طالبان کی شری عدالتوں کی طرف جوق درجوق رجوع کردے ہے۔ موسم سرما ٹیل طالبان کی جیب كائل كروونواح تك يميل چكى تقى چتاني نومبر 2004 وشروع موت ى 300 امريكى فوجى لغمان

کوفیر محفوظ تصور کرتے ہوئے قد حار نظل ہو گئے۔ طالبان کوشالی اتحاد نے بھی اب بادل نواستہ ایک مؤٹر قوت کے طور پر مان لیا تھا۔ بھی دجہتی کہ لومبر کے دوسرے مشرے شی انتان وزیر دقاع جزل نہم نے طالبان کے ساتھ اتحاد بنا کرا ہے تکافین کو بگرام اور سال تک سرتک سے ہٹائے کا متعوب بنایا کر طالبان نے جزل نہم کی دموت ملے کو مکراویا اور جوا با کہا کہ ہم فعار لمت سے اتحاد بھی کر گئے۔

ما ابن نے جز الہم بل دومت ہو اوسرا و یا اور دوا ہا کہ کہ معدارتی ہے۔

مدارتی الیکٹن: محمدارتی ایکٹن: محمدارتی ایم تغیرا کو ہر میں ہونے والے انتانستان کے معدارتی انتابت کے معدارتی انتابت کے معدارتی انتابت کی پری مر پری ماسل تمی اس لیے محالات وحود اس کے اندائی انتابت کی پری مر پری ماسل تمی اس لیے محالف وحود اس کے افراوا آسانی سے ترید سے گئے تھے۔ الیکٹن کے دوران طالبان نے اپنی کا دروائیاں زیادہ تیز کردی تھی اس لیے پولنگ اسٹیشنوں پر کہا کہی کم ری تی ۔

درران طالبان نے اپنی کا دروائیاں زیادہ تیز کردی تھی اس لیے پولنگ اسٹیشنوں پر کہا کہی کم ری تی ۔

درران طالبان نے اپنی کا دروائیاں زیادہ تیز کردی تھی اس لیے پولنگ اسٹیشنوں پر کہا کہی کم ری تی ۔

درران طالبان نے اپنی کا دروائیاں زیادہ تیز کردی تھی اس کے فرائے اسٹیشنوں پر کہا کہی کم ری تی ۔

در ایک ہو اتحادی سپائی موت کے کھاٹ آ تارے تھے۔ اکتو پر میں ہونے والی سب سے بڑی کی کردوائی کا بل میں کی گئے۔ 22 ماکٹو پر محل میں ایک خود کش بمبار نے تعلم کر کے میڈافوان کی کا نڈر کو ہلاک کرویائے میں ایک خود کش بمبار نے تعلم کر کے میڈافوان کے کھانڈ رکو ہلاک کرویائی میں ایک خود کش بمبار نے تعلم کر کے میڈافوان کے کھانڈ رکو ہلاک کرویائے میں آگر مزید ہو فیر کھی ادرافان فو تی جھی کا مارے گئے۔

11 ستبرکے مطے کا اعتراف: اس دوران امر یکاش مجی صدارتی استخابات کا دائل پورے زورو شور ے بر پارہا۔ جارج واکر بش کا مقابلہ شخت جان حریف جان کیری سے تھا۔ استخابات کی تاریخ فومبر متررتی ۔ پولنگ سے چارون قبل 29راکتو پر 2004ء کو الجزیر ، نے القاعد ، کے سربراہ اساسہ تن لاون کی ٹن ویڈ ہوئی ہے جاری کی جس میں شخ اسامہ نے امر کی عوام کو کا طب کرتے ہوئے کہا: "2001 ء تے کے امر کی صدر نے امریکیوں کو کمراہ کیا ہے۔ "

التائده مربراه نے اس دیڈ ہوئیپ بل سامان کرکے دنیا کو جران کردیا کہ ورلڈ ٹریڈ سینز پر حلہ التائدہ مربراہ نے اس دیڈ ہوئیپ بل سامان کرکے دنیا کو جران کردیا کہ ورلڈ ٹریڈ سینز پر حلہ التائدہ می نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکا دنیا میں ظلم وسم ڈھانے سے باز نہ آیا تو ہم گیارہ شہر کر 2001 می یا ودوبارہ تازہ کر سکتے ہیں۔ 2 تو مبر کے استخابات کے متابئ میں مدربش کو جان کیری پر کری سنبال کی۔ اسکلے دن 3 نومبر برتری حاصل دی واقع بات کے تنابئ کا اعلان بھی ہوگیا جس کے مطابق ما مرکز کی نے 2004 میں ایک میں موابق ما مرکز کی نے بیا تھا۔ غیر کلی بھرین نے ایکٹن کو صاف وشفاف ادر مان کی محمول کو غیر جانبدادانہ ترادویا تا ہم جو حقیقت تھی وہ بھی کو معلوم تھی۔

ماد کرزئی، افغان صدر: 7 دسمبر 2004 و کو حاد کرزئی نے پانچی سال کی دت کے لیے افغانستان کے صدر کی حیثیت سے افقار سنجال لیا۔ حکومت کی جانب سے گوام کو یہ ڈرامہ چپ چاپ دیکھنے کا پابند کیا گیا تھا۔ ملکی میڈیا کمل طور پر پابند سلاس تھا۔ ایک افغان شاعر غلام رسول خوش بخت نے مدارتی الیکشن کی ' شفافیت'' پرایک طخزید کیم کھود کی تھی جس پراس کا چین و آرام دو بحر کردیا گیا۔ نوبت بہال تک پنجی کہ 20 فرور کی 2005 و کو اے القاعد و کا و فادار قرار دیے کر گرفآر کرلیا گیا۔ اس سے انداز و لگا یا جاسکتا ہے افغانستان میں امریکا کے زیر ساریہ جمودیت کس مدیک عوامی اُمنگوں کی ترجمان اوران کے حقوق کی یا سدارتھی؟

حقیقت یہ تھی کہ امریکی حکام افغانستان بھی کی کوبھی القاعدہ سے تعلق کے شبع بھی گرفار کرلیے گیا۔ ملا سے 13۔ 13 ماگست کو تک معار کی ایک مسجد ہے 27 رکی تیلی بھاعت کوبھی اس الزام بھی گرفار کرلیا گیا۔ ملا عبدالسلام ضعیف نے اپنی واستانِ اسارت بھی لکھا ہے کہ گوانا نامو بے کے افغان تیہ ہوں بھی مو چی، لوبار، چروائے ، محانی ، محراف ، دکان وار ، انکہ مساجد تی کہ امریکا کے اپنے تر بھان تک شامل ہیں۔
امریکیوں کا قبرستان: ووبارہ فتن بھونے والے امریکی مدر بش کو ایکش بھی کا میا بی کے بعد امریکی ورش کو ایکش بھی کا میا بی کے بعد مواد وہ افغانستان اور عراق دونوں جگہ بہت رہا تھا۔ مغرفی محانیوں نے اعشاف کیا تھا کہ جرش کے جو نوٹ مرب بھی تا کہ امریکی فوبی جنوب مغرب بھی تا کہ امریکی فوبی جنوب مغرب بھی تا کہ امریکی فوبی جنوب مغرب بھی تا کہ اور کی اور کی اور کے مطابق وہاں افغانستان اور عراق ہے 18 رہز ارزمی امریکیوں کو لایا جاچکا ہے۔ ان بھی سے ساڑھے 5 ہزار ذہنی مربیش، 800 بالکل پاگل، ہزار زخی امریکیوں کو لایا جاچکا ہے۔ ان بھی سے ساڑھے 5 ہزار ذہنی مربیش، 800 بالکل پاگل، ہزار زخی امریکیوں کو لایا جاچکا ہے۔ ان بھی سے ساڑھے 5 ہزار ذہنی مربیش، 800 بالکل پاگل، میڈریکل سینٹر کے مربر براہ لیفٹینٹ کرتل رونلڈ پیلس نے میا کی تھیں۔

دیمبر ش امر کی فوتی اخبار Star and Stripes نے انتشاف کیا کہ جرئی کے مہتال ش مراق ادرانغانستان سے لائے جانے والے زخیوں کی تعداد 24 ہزارتک پڑتے چکی ہے گویا مرف6 اہ ش 6 ہزار امر کی مزیدزخی ہوئے تنے اس سے اعماز ولگا یا جاسکا ہے کہ امریکا ادراتحادیوں کے نقصانات کس حدکو مجود ہے تنے ادر مغربی حکومتیں کس طرح غلاا عداود شار کے ذریعے اپنی مسکری تبائل کو چہاری تھیں۔ مدربش کی دوبارہ کا میا بی کے بعدیدا مکانات مزید پختہ ہو گئے تنے کہ تیل کے عالمی بو پاریوں کا ٹولے مراق ادرانغانستان کی جنگ میں مزیدا بیدھن جمو کے پر تلار ہے گا اور ہزادوں لا کھوں انسان اس بعدامر کی دکام نے ہرات کے مضافات ٹی 1700 کر پر مشتل دسطانیٹیا کے سب سے بری عسکری ادارے کی تعمیر کا کام شروع کردیا۔ بیاڈوایرانی سرحدسے صرف 45 کلویٹر دور تھا جبکہ وسطانیٹیا کی سرحدیں بھی نزدیک تھیں۔ مبصرین کا کہنا تھا کہ امریکااس اڈے سے بیک وقت وسطانیٹیا ،افغانستان ادرایران کوکٹرول کرناچا ہتا ہے۔

امر کی طیاروں کا شکار: صدریش کی نئی استگوں اور امر ایکا کی ان نت نئی منصوبہ بندیوں اور سمازشوں کے باوجود طالبان کے حملے کم ہونے میں نہ آئے۔ دئمبر کی کڑکتی سردی میں وہ کا بل کے اردگر دمتحرک رہے ۔ کا بل کے قریب پرواز کرتا ایک امر کی جاسوی طیارہ دئمبر کے پہلے ہفتے میں ان کا نشانہ بن گیا۔ اس کے فوراً ابدکو و ہندوکش پرمحو پرواز ایک امر کی فوتی طیارہ ان کا شکار بنا جس میں سوار 27 مغربی طاک ہوگئے۔

- GILLER

### مأخذاومراجع

🌲 ..... بفت روز و ضرب مؤمن ، جلد 8،7

🏚 ..... ہفت دوزہ تکبیر، فرائڈ ہے آئیش، غازی: جلد 2003ء، 2004ء

ا الله المسترود تامه برائد المسترود تامه برائد 2004، 2004 و كالم

### ار تيسوال باب

### معركهٔ فناوبقا

#### 2005

تحریک مراحمت علی پھوٹ ڈالنے کی کوششیں: 2005 و کے آغاز علی کرزئی حکومت، تحریک مراحمت علی پھوٹ ڈالنے کی کوششیں: 2005 و کے آغاز علی کرزئی حکومت، تحریک مراحمت کے مختلف کر ویوں کوا تمیازی برتاؤ کے ذریعے الگ الگ کرنے کی کوشش علی معروف نظر آئی۔ علم کرزئی نے 100 انتہائی مطلوب افراد کی فہرست سے گلبدین حکمت یار کا نام نظلوا کر حزب اسلامی کے لیے زم گوشدر کھنے کا اشادہ دیا ۔ انہی دنوں افغان وزیر داخلہ احمد جلالی نے اعلان کیا کہ عرب مجاہدین کرفتاری دے دیں، ان پر افغان تو انین کے تحت مقدمات چلائے جا کیں گے، انہیں امریکا کے حوالے نہیں کیا جا ہے گا۔ ساتھوں کے حوالے نہیں کیا جا جا گئی ہے دوری کے اواخر علی کرزئی نے جزل قاسم نہم سے سرکاری مراعات واپس لے لیس جن طرب کاری رہائی اور 92 جریب زعین شائل تھی۔ جزل فہم کے حامد کرزئی سے اختال قات بہت بڑھ میں سرکاری رہائی اور 92 جریب زعین تا اس تھی کا دروائی گی۔

افغان طیار ہے کی تباہی: جمعرات 3 فروری 2005 وکوافغان ایرلائن کا ایک مسافر طیارہ ہرات سے کا بل جاتے ہوئے خراب موسم کی وجہ ہے ایر پورٹ پر ندا تر سکا اور سہ پہر کے وقت لا بتا ہوگیا۔
اگلے دن طیار ہے کی تباہی کی خبر کی اس میں سوار 104 افراد ہلاک ہو بچکے تھے جن عمل 4 امر کی شہری، 6 روی، نیٹو کے 4 اعلیٰ عہد ہے وار، 6 ترک انجیئر اور ایک اطالوی باشدہ مجی شائل تھے۔
اتحادی افواج کے لیے بیا یک بڑا و چچکا تھا۔ اس بنٹے 5 بڑار افغان فوتی 20 بنٹے کر تربیت کھل کرکے فرار ہوگئے۔ کرز کی حکومت نے 2007 و بحک بڑار فوتی تیار کرنے کا ہدف طے کیا تھا مگراس شم کرات تھا تک وجہ سے مید ہوف پورا ہونا مشکل نظر آر ہا تھا۔ 12 فروری 2005 وکوترکی نے افغانستان میں نیٹو فورمزکی کمان سنجال لی۔ جنزل آ تھم اردا فی کونیا انجاری مقرد کیا گیا۔

ازتيسوال باب افغانستان کی ممکی خاتون گورنر: 14 فروری 2005 مرکوافغانستان کی تاریخ میں مہلی بارا یک خاتون كورزكاعدودياكيا مدرها مرزئ في تجيب الله كاعكومت عن شال ايك وزيركى يوى حبيبرالي کو بامیان کا گورزمقرر کر کے ایک نگ روایت کی داغ تیل ڈال دی۔ ٹالی افغانستان کے سفاک کا آل ۔ رشید دوستم کواب تک بی حکومت ادرانتظامیہ شرک کوئی حصرتبیں دیا گیا تھا۔ تا ہم کیم مارچ 2005 و کو حامہ كرز ألى في احد نا چيف آف آرى اساف مقرد كرك از يكون كى حمايت حاصل كرن كى كوشش

ک پیست کی کاشت جم اس سال مزید اضافیہ دوا۔ حکومت میں شامل شالی اتحاد کے کمانڈرخو دایئے علاقوں میں بوست کی کاشت کروار ہے تھے۔ان کا کہنا تھا کہا توام متحدہ نے کسانوں اورز مین داروں کو مبادل لمازمتين دين كادعده مورانبين كياس لياكوك يوست كى كاشت پر مجوران -موسم بہار ہیںافغانستان کےمشر تی اور دسطی علاقوں ہیں تیز پارشیں ہوئیں۔ 5 مارچ کوفرز کی ہیں بندٹو منے

ے سلاب آگیا۔ سینکڑوں مکانات تباہ ہو محتے ہائی حادثے میں 13 افراد جاں بحق اور 2 سولا پتا ہو مگئے۔ 31 جولا لَی 2005 وکوسعودی عرب کے حکمران شاہ فہدین عبدالعزیز کا انتقال ہو کیا۔ان کی عمر 82

سال تھی۔شاہ فبدروس انغان جنگ میں مجاہدین کی مجریور مالی مدوکرتے رہے متصاور بعد میں خانہ جنگی کے دور میں بھی انہوں نے بہاں قیام امن کی متوا تر کوششیں کی تغیس ان کے بعد شاہ عبد اللہ نے سعود ک عرب کے نے حکران کے طور پرانتد ارسنبال لیا۔

روس سے تاوان جنگ کا مطالبہ:اگست میں افغان حکومت نے ایک عجیب تنازع کھڑا کردیا۔اس نے روس سے 10 ارب ڈ الرجلی برجانہ طلب کرلیا۔ سرخ افواج کے انخلا اور سوویت یونین کی فکست وریخت کے چود وسال بعد انغان کومت کوا جا تک بیزیال کیے آگیا کہ وہ روس کی مسلط کردہ جنگ کا مرجان طلب كرے؟ \_معرين كےمطابق افغان حكومت بيمطالب امريكا كے ايما م پركردي تقى تاكدوس كودباؤ بس ركها جائے \_ كو تكروس افغانستان بس امريكا كے من پيند كروبوں كے مقابلے بس كميونسك کمانڈرون اوراز بکون .....رشید دوستم ، کمانڈ رعطا وغیرہ..... کی سرپرتن کرر ہاتھا۔اس کےعلاوہ اس یکا کو فک تھا کردوس طالبان کو بھی کرز کی حکومت کے خلاف کا دروائوں کے لیے اسلی فراہم کررہاہے۔ بهارتی وزیراعظم انغانستان میں: اننی دنوں بمارتی وزیراعظم من موہن تکھینے انغانستان کا دورہ کیا اور 28اگست کوحا مد کرز کی کے مماتحد دہشت گر دی کے خلاف بھارت افغانستان مشتر کہ تعاون کے معاہدے پر د سخط کے۔ من موہن عظم حلال آباد جا کر تبائل مرداروں سے ملاقات اور نظر ہار ہو نیورٹی کے طلب سے خطاب كے خوائل مند سے كرسكيور في خطرات كرسب يہ طينده بردكرام مين وقت برمنوخ كرديے گئے-

من موبئ سکھنے وور و افغانستان على معدو حاد کرزنی کو بھارتی فوج افغانستان علی تعینات کرنے کے کہ جو پر چیش کی۔ حاد کرزئی نے اس پرغور کرنے کی مبلت طلب کرلے۔ من موبئ سکھے کی واپسی کے بعد حاد کرزئی نے 6 متمرکوا پنی کا بیشہ کا اجلاس بلاکراس مسکے پر دائے طلب کی۔ اکثر ارکان نے اس کی شدید کا لفت کی۔ سابق مجابد لیڈروں نے بھی اے مستر وکر دیا۔ اس طرح بھارتی لائی کی ایک محطرناک سازش کی راہ مسدود ہوگئی۔ تا ہم بھارت نے دو مرے دل بھانے والے طریقوں سے افغانستان عمل ارثوں می کردیا جا کہ کا افغان تا جروں کے لیے ایک اردوں نے کیا گئی ہے۔ وہمرے مہینے عمل بھارت کا افغان تا جروں کے لیے ایک ترقی مرکز کھولااس سلے کی ایک کرئی تھی۔

18 ستبر کوانفانستان میں پارلیمانی الیکٹن ہوئے۔اس دوران پولنگ اسٹیٹن پر طالبان کے کئی جنے ہوئے جن ش کی افراد مارے گئے۔ 9 پولنگ اسٹیٹن عذراً تش کردیے گئے۔ بیکارروائیاں اس حال میں کا کئی تھیں کہ ملک ہوا۔ اسٹیشنوں پر تعینات میں کا گئی تھیں کہ 40 ہزارافغان سیکیورٹی اہلکاراور 30 ہزاراتخادی فرتی پولنگ اسٹیشنوں پر تعینات سے۔ ملک بھر سے استخابات کے نتائج ساھنا آنے کا عمل 7 راکتو برکو کھل ہوا۔ بینائج حاد کرزئی کے لیے قطعاً ناموائق سے۔ شالی صوبوں کے علاوہ وارافکومت کا نل میں بھی شالی اتحاد کے نامزداً سیدوار جیت گئے ہے۔ سابق مجاہد لیڈروں نے بھی نمایاں کا میابیاں حاصل کی تھیں۔ صوبائی اسمبلیوں میں مابئی جہاد ہوں کو برتری حاصل ہوگئتی۔

مدر ما دکرزئی کو پونگ کے ایکے دن بی نتائج کا اعمازہ ہوگیا تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنی پالیسی میں پکو تبدیلی لاتے ہوئے ہوا می مطالبات اور اُستگوں کی تر جمانی پر مشتل بیانات کے ذریعے اپنی ما کھ کو سہارا دینے کی کوشش شروع کردی۔ اس سلطے کا اہم ترین بیان 20 ستبرکو دیا عمیا جس میں ما مرزئ نے افغانستان میں پارلیمانی انتخابات کے بعدامر کی آپریشن کی مخالفت کردی۔ انہوں نے کہا کراب مالات کی نوعیت تبدیل ہوگئ ہے اس لیے افغانستان میں غیر کمکی افواج کو کسی بڑے آپریشن کی مخالف افواج کو کسی بڑے آپریشن کی میں درست باتی نہیں دوگئی۔

جَلَّى جِرَائُمُ كَى تَمِينُى كَا قِيامٍ: ثَى پارليمانی حکومت کوافقة ارخل ہوجائے ہے مدر حالد کرزئی کے اختیارات میں مزید کی آئی گئی۔ تاہم جموق طور پراب سیٹ آپ پہلے کی بہ نسبت متوازن تھا۔ حکومت محام کا دل جیتنے کے لیے پکھے نے کام کرتا چاہتی تھی۔ 14 دمبر 2005 وکوانفان کا بینہ نے جنگی جرائم میں طوث افراد کے خلاف کارروائی کی منظوری دیتے ہوئے اعلان کیا کہ 1978 و کے کمیونسٹ انتظاب سے 2001ء میں طالبان حکومت کے خاتے تک کیے جانے والے جنگی جرائم کے مرتکب افراد کی نشان ری کی جائے گی اوران کے خلاف شواہ جن کرنے کے لیے ایک پانٹی رکن کمیٹی کام کرے گی۔اس فیصلے کے بعد کمیٹی نے خاص کی اس فیصلے کے بعد کمیٹی نے کام شروع کیا اور جنگی جرائم کے مرتکب کنی افراد کی نشان دی کرکے انہیں شواہد سمیت عدالت میں چیش کیا۔اس سلسلے کا پہلا اہم مقدمہ'' خاذ' کے سابق سر براہ اسداللہ سروری ہے متعلق تھا جے 26 دمبر 2005 وکوعدالت جس چیش کر کے اس کے خلاف مقدے کا آغاز کیا گیا۔

طالبان کی کارروائیوں پر ایک نظر: طالبان کی کارروائیاں اس سال شروع ہے آخر تک و تنوں وتنوں ہے جاری رہیں یہ حلوں کا زور موسم سر ما میں زیادہ ہوا اور خود کش تعلوں کو با قاعدہ ایک مہم کے طور پرشروع کردیا گیا۔ان کارروائیوں کی ایک جھلک دکھائی جاری ہے:

12 جوری ..... مشرقی افغانستان کے صوبہ پکتیکا کے صدر مقام 'نشرنہ' کے ایر بورٹ پر دو امر کی طیارے اُترے ، امر کی اہلکار اپنے استقبال کے لیے آنے والے افراد کے ساتھ گاڑیوں میں سوار ہو کر ایر بورث سے روانہ ہوئے بی شے کہ طالبان نے ان کی ایک گاڑی کو بارودی سرنگ کے دھائے سے تباہ کردیا۔ 10 رامر کی اور متعدد سرکاری المکار بارے گئے۔

25 فروری ..... ہلمند ش افغان فوج کے قاقلے پر طالبان کے جلے میں 2 کرٹلوں سمیت 19باکار بادے گئے۔

26 جولائی ..... طالبان نے ارزگان میں امریکی افغان فوج کے مشتر کرآپریشن میں 50 طالبان کے مارے جانے کے دعوے کو مستر دکرتے ہوئے سرف اپنے 8 افراد کی شہادت کی تقدیق کی ۔ طالبان نے دعولی کیا کہ تملیآ وروں میں سے 28 افغان فوجی قمل کردیے مجتے۔

29 جولا لك ..... مرام على طالبان في امر كي بيل كا يراد راي

22 اكت .... زائل عن بم دحاكے احرام كي الماك ہو كئے۔

18 حمر ..... عين بولنگ كردن خوست عن 6 امر كي لل كرديد محيد

25 تمبر ..... ذائل مي امركى بيلى كاپٹر ماركرايا كيا، 30 افراد مارے كئے۔

28 تمبر...... کابل میں فوتی کیمپ پرخود کش تملہ واجس میں 15 را فغال فوتی اورا فسران ہلاک ہو مگے۔ اکتوبر...... میں طالبان کے ترجمان ملاعبداللطیف تکیسی کوئیہ کے نواح سے گرفتار ہو گئے۔

15 رنومر ..... كابل مل 2 خود كش تمطيه و يجن من 3 جرمن فوجيون سية 5 افراد مار يك -

16 نومر ..... تدهار مي امركي أو في تافع پر نود كل تمليه واجس مي 4 فو تي مار ي مح \_

18 نومر ..... تقدهارش 8 افغان فوجي كل كردي كے

20 نومبر ...... طالبان نے نیمروز ہے ایک مجار تی انجیئر کوائی کے دوانغان ساتھیوں سمیت انوا کرلیا اور مجارتی کٹمیراتی کپنی کو 48 سکھنے کے اندر کام بند کر کے انغانستان تپھوڑنے کا الن میٹم دے دیا۔

کم دمبر ...... طالبان نے باذلیس ایر بودٹ پر تملی کر کے نارت ادر دن وے کوز بردست نصان بہنچایا۔ 3 دمبر ..... قد معار کے ضلع شاہ ولی کوٹ جس سرکاری گاڑی بم سے اُڑادی گئی جس سے ضلعی انتظامیہ کاسر براہ 4 افراد سمیت لقمۃ اجل بن گیا۔

4 دمبر ...... کانل میں طالبان نے امر کی بیلی کا پٹرتباہ کردیا۔ اس میں سوارتمام افراد مارے مجے۔ 6 دمبر ...... ارزگان میں امر کی نورج نے آپریشن کر کے 22 طالبان کو مارنے کا دموئی کیا۔ طالبان نے بتایا کہ صرف ایک طالب شہیدہواہے جبکہ 3 امر کی مارے مجھے ہیں۔

15 د مبر ...... کائل شمی افغان پارلیمنٹ کے باہرخود کش کاریم دھا کے سے 2 افراد ہلاک اور 6 زخی ہو گئے۔ 28 دمبر ...... بغلان میں نمیٹو کی گاڑی تباہ کر دی گئی۔ 6 ابلکار ہلاک ہو گئے۔ اس دن پکتی کا میں طالبان نے ایک ٹونریز لوائی کے بعد 50 امریکی موت کے کھاٹ اُتارویے۔

القائدہ کے حملے: افغانستان میں ان کارروائیوں کے دوران القائدہ باہر بھی سرگرم تھی۔ 7 جولائی 2005 و کو کو کہ کو کے کہ اور 700 و ٹی میں 50 مرافراد ہلاک اور 700 و ٹی بوٹ کے القائدہ نے دراری قبول کرتے ہوئے جن میں 50 مرافراد ہلاک اور 700 و ٹی بوٹ القائدہ نے ترجمان کا دھم کی بھی دی۔القائدہ کے جم جمین نے کہا:''اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک دیگر ملکوں پر بھی حملے کیے جا میں گے۔ہم جمین سے ٹیس بیٹیس کے جب بھی حراق،افغانستان اور فلسطین کے مسلمانوں کی سلامتی تیشی بنائی جائے گ۔'' سے ٹیس بیٹیس کے جب بھی حراق،افغانستان اور فلسطین کے مسلمانوں کی سلامتی تیشی بنائی جائے گ۔'' کا دروائی کے دو ہفتے بعد 25 جولائی 2005 و کو معر کے شہر' مرم الشیخ " میں ملک کے قومی دن سے کے موقع پر 3 خود کش دھا کے ہوئے جن میں 90 فراد ہلاک اور 20 زخی ہوئے۔القائدہ نے اس حملے کی ذریر سے حقوم کی ایک ایم خبر بیتھی کہ سابق افغان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کی درائی تا موبے سے دہا ہو کر نو مبر کے دوسرے عشرے میں کا بل بھتی گئے۔

طالبان کے لیے اس سال کا سب سے صدر مانگیز داقد کمانڈ ر ملااختر عثانی کی شہادت تھا جوجا سوسول کی سرائی کی شہادت تھا جوجا سوسول کی سرائی کا شکار ہوکر شہید ہوئے تتے معلوم ہوتا تھا کہ امریکا طالبان میں اپنے تخبر شال کرنے میں کا میاب ہوگیا ہے۔

طریقہ کاریر تھا کہ جاسوں عین اس جگہ کی نشان دہی کرتا تھا جہاں مطلوبہ ٹیڈر موجود ہوتا تھا جس کے فوراً بعد کاریر تھا کہ جاسے کے طاخر عیانی فوراً بعد دخمن کے طیارے آ کراس پورے علاقے کو کاریٹ بمباری کا نشانہ بنادیے تنے ملااخر عیانی کی جاسوی کرنے والا قد ھار کا کوئی شخص تھا۔ طالبان نے جلد ہی اسے بہجان لیا۔ وہ قد ھارے غرنی جمامی کم ملااخر عیانی کی جامی کھر میں گھس کراسے مارڈ الاسلام میں میں کا مردائیوں اخر عیانی کی شہادت کے بعد ملا دا داللہ کوجو فی افغانستان کے عمومی کمانڈ ربنایا گیا اوران کی کارروائیوں نے دخمن کے اوران خطاکر دیے۔

ے دین ہے اور مان مع مردیا۔
امر ایکا اس سال افغانستان میں اپنی افواق کم کرنے اور افغان فوجیوں کو زیادہ سے زیادہ استمال کرنے کی پالیسی پڑل پیرا رہا۔ اس کے باوجود امر کی فوتی نشانہ بنتے ہی رہے۔ سال کے آخر میں امر ایکانے 3 ہزار سپاہی مزید داہس جیمنے کا فیصلہ کر لیا۔ 20 و مبر کو امر کی وزیر دفاع مز فیلڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ امر ایکا اب افغانستان میں صرف 16 ہزار سپاہی رکھے گائے مجموعی طور پر 2005ء میں افغانستان کے حالات تقریباً جول کے توں رہے۔ مرف پار لیمانی حکومت قائم ہونے سے کچھ چہرے تبدیل ہو گئے۔ جبکہ جنگوں، پہاڑوں اور داو یوں میں طالبان امر ایکا اور اس کے اتحاد یوں سے بدستور نیر دار دیات میں طالبان امر ایکا اور اس کے اتحاد یوں سے بدستور نیر دار دیاتھ۔

#### 2006ء کے حالات

2006 و میں امریکا پاکتان کے مرحدی قبائل کا مروے اس نقطہ نظرے کرتارہا کہ کس طرح جنگ کی اس کے بھیلائی جائے۔ موسم مرما کے آخری ایام میں سرحد پر امریکی طیارے گویل ہاک کی پردازیں دیمی کئیں۔ پیطارہ 65 ہزارف بلندی ہے 100 میل تک کے علاقے کا سروے کر سکتا ہے۔ اس سال طالبان کی کا رووائیاں تیز ہوتی گئی اور امریکا کوا پئی فکست سامنے نظراً نے گئی۔ 8 ماری 2006 مواس کی خفیداد ادرے کے سربراہ مائیل مولن نے بھرام میں امریکی فوجیوں کے اجماع سے نظاب کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کے مملول میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ ائر مساحد محمل کھلالوگوں کو درس جہاد دے رہے ہیں اس لیے میرسال بے صد خطرناک تابت ہوگا۔ امریکی فوجیوں کو چاہیے کہ وہ درسی ہیں در برجہاد دے رہے ہیں اس کے میران ہیں خرود رہیں۔

ادهراننان صدر حامد کرزئی نے سال کے شروع ہی سے پاکستان خالف بیانات دے کر دوطرفہ تعلقات میں کئیدگی پیدا کردی تھی۔ 14 مارچ کوانہوں نے حزب وحدت کے سابق سر براہ عبدالعلی مزاری کی بری پرایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کونفاق ڈالنے والا دشمن قرار دے دیا۔ مشنر یول کی بلخار: امریکا افغانستان عمل المادی اور رفائی کاموں کی آڑ میں عیسائیت کی مجر پورسینے

ارخ افغانستان: جلدِ دوم 377

2006ء میں کرزئی حکومت کواس کے لیے آبادہ کرنیا مما۔

ارتيبوان بإب كرر با تفاادر بزارول مشنرى اس مهم ميس معروف ستے۔ان كے پركشش جال ميں آكراب تك 90 بزارا فغان باشدے مرتد ہو بھے تھے۔طالبان کے دور میں مشنری سرگرمیوں پر یابندی عائمتی اور مرتد ی شری سر اللّ کو قانونی طور پراپنایا عمیا تھا مگرامر ایکانے افغانستان کے نئے آئین میں اقوام متحدہ کے مار رعملدرآ مکولازی قرار دلوایا تفاجس کی دفعہ 18 کے تحت کمی شخص کوعقیدے کی بنا پرسز انہیں دی ماکتی۔ یہی دجتی کہ برقسمت لوگ سزا کے خوف کے بغیر مشنریوں کے ہتمے چڑھ جاتے تھے۔امریکا . کی کوشش اب میتھی کہان نے عیسائیوں کو افغانستان میں با قاعدہ اقلیق حقوق دیے جا سی ۔ مارچ

طالبان کی جانب سےخود کش حملوں کا جوسلسلہ 2005ء بیں نثروع ہوا تھا، وہ 2006ء بیں مزید ردھ کیا۔انظان ارکان اسمیلی ان حلول سے استے خوف زدو ستے کر انہوں نے مارچ کے اواخریس سكيورنى انتظامات برمانے اور اس كے ليے برركن كے حفاظتى اخراجات ميں 10 بزار ڈالر كے امنانے کا مطالبہ کردیا۔

موم بہاری آ مدطالبان کی جانب ہے بڑے حملوں کے آغاز کا نقارہ پییٹ رہی تھی۔اس موقع پر 4 مر اپریل کوبرطانوی وزیرد فاع جان ریڈنے علی الاعلان کہا کہ افغانستان پرطالبان کے دوباُرہ قبضے کا خطرہ بیدا ہوچکا ہے۔

طالبان کی فتوحات کا خطروتو این جگر حقیقت تھا مگر امریکا اس خطرے کو ایک ادر مفاد کے لیے استعال كرنا جا بها تھا۔ وہ افغانستان میں مستقل قیام كركے چین پر نگاہ رکھنے كى تك ورو ميں تھا۔ افغانستان میں مستقل اڈے بنانے کی منظوری کے لیے امریکی وزیر دفاع رمز فیلڈنے اپریل 2006ء كدور عضة من كائل كادوره كيااور حامد كرزئى ساس معاطى يرخدا كرات كيد حامد كرزنى ذاتى طور پرامر کی افواج کے منتقل قیام کے خالف تھے اس لیے انہوں نے خود کوئی واضح جواب دیے کے باع كها كداس معاملے كا فيصله يارليمن كرے كار ظاہر ہے امريكا كالدي كا بتى حكومت سے بيد تظوری حاصل کرنامحض رمی تقااس لیے افغان پارلینٹ میں اس پر بحث اور قیطے کا انظار کیے بغیرای ا چکن کے قریب افغان علاقے میں ایک بڑے اڈے کے لیے سروے کا کام شروع کرادیا حمیا جم مركم لي 123 ماہرين افغانستان بلاليے محتے۔

یس یائے لائن کا تھیکہ:اس کے ساتھ ہی امر یکانے وسط ایشیا کی معدنی دولت کی طرف پہلا قدم برُ ماديا اور را توں رات اپنی کمپنی ''دينو کال'' کوتر کمانستان افغانستان کيس پائپ لائن کا محيڪا دلا ديا۔ ازنيسوال باب

اگر چہ حالات ایسے نظر نہیں آتے تھے کہ منصوبے پرکام شروع کیا جائے گرافغان وزارت ا تصادیات نے 24را پریل کو اعلان کردیا کہ منصوبہ اس سال شروع ہوجائے گا۔ جون کے آغاز میں اس منصوب میں بھارت کی شولیت کی درخواست بھی منظور کرئی گئی، گرطالبان کی شدید کاردوا ئیوں کے سبب موسم مربا میں تمام حکومتی سرگرمیاں معطل ہو کر رہ گئیں۔ افسران اور حکام گھروں میں بناہ لینے پر مجبور ہوگئے۔ چنانچے منصوبے پرعملور آمد کا سوال ہی بیدائیس ہوتا تھا۔

افغان عوام پرمظالم کا سلسلہ بدستور جاری تھا۔ کیم اپریل 2006ء کو ٹالی اتحاد نے بگرام میں لوگوں کی 250 کے کڑز مین پر قبضہ کرکے 350 خاندانوں کو بے گھر کردیا اور وہاں اپنے حائی افراد کو لابسایا۔ بے گھر افراد کا حرباں نصیب قافلہ بجرت کرکے پاکستانی علاقے کو ہائ آکر بناہ گزین ہوا۔ 19 م اپریل کو خوست میں 5 افغان شہری امریکی بمباری کا نشانہ بن کر شہید ہوگئے۔ 11 منگ کو ملک کے ممتاز عالم دین حبیب اللہ شریعتی کو اس الزام میں گرفآد کر لیا گیا کہ انہوں نے لویہ جرگہ میں امریکی اڈوں کی مخالفت کی تقی اوران کی تقریر کے بعد 600 ارکان امریکی اڈوں کے نخالف ہوگئے تھے۔

طالبان کے طوفائی حیلے: اس دوران طالبان کی کارروائیاں شروع ہو پی تھیں۔ 15 راپریل کوانہوں نے امریکی فوجی تھیں۔ 15 راپریل کوانہوں نے امریکی فوجی تھیں۔ 15 راپریل کوانہوں سے حملہ کر کے 16 کیل کھیں گرے 16 کیل کھیں کر کے عمار ایر پورٹ پر بھول سے حملہ کر کے عمارت کوشد ید نقصان پہنچا یا۔ زائل میں بارودی سرنگ حملہ ہوا جس سے تباہ ہونے والی گاڈی میں 9 رافنان فوجی ہلاک ہو گئے۔ 16 راپریل کوزائل میں ایک امریکی بیلی کا پٹر مارگرایا گیا جس میں موار 12 فوجی ماریک جھڑپ کے دوران پولیس موار 12 فوجی اربیک ہوئے۔ طالبان نے حریف کے اسلح اور 5 گاڑیوں پر قبضہ کرلیا۔ میں کہی کوکٹریں چنوک امریکی بیلی کا پٹر مارگرایا جس میں 10 رامریکی اہلکار مارے گئے۔

صاد کرزئی، تعاون کے طلب گار: حاد کرزئی گورشد 4 سال کے تجربات نے بہت کچھ سکھایا تھا۔

ان کی کوشش تھی کہ اسپنے محدود اختیارات کے بادجود کی نہ کی طرح عوا می نفرت کو کم کریں اور طالبان سے کو مضافی کا راستہ تکالیں۔ اس سلط میں انہوں نے امر کی فوج کو درخواست بھیج کر 30 را پر بل کو مجرام جیل سے 86 اور قد حارجیل سے 16 رافغان قیدی رہا کروادیے۔ انہوں نے صدر بش کو بھی درخواست سے 16 رافغان قیدی رہا کروادیے۔ انہوں نے صدر بش کو بھی درخواست سے 16 رافغان قیدی رہا کردیا جائے مگر می کے آخری عشرے میں درخواست مستر وکردی۔

ز) كة آغاز من حاد كرز كي في طالبان اور حزب اسلاى كومفاهمت كي فيش كش بهي كي تحى التي

المان نے تی ہے مستر دکردیا۔ جزب اسلای نے بھی حوصلہ افزاجواب نددیا۔ مہینے کے آخری عشرے میں بیٹی پیش مولانا جلال الدین حقائی کوئی گئی اور ساتھ میں آئیس 2 صوبوں کی گور تری کالا کچ بھی دیا عمیا۔ مولانا جلال الدین حقائی نے اس چیش کش کورد کرتے ہوئے جواب دیا: '' حامد کرزئی امر کی فوج کوئی جانس کے نظل جانے کے کیار ہوں۔''اس کے فورآ کوئی جانس کے نظل جانے کے تیار ہوں۔''اس کے فورآ بعد طالبان سربراہ طائحہ عمر کا مید بیان ساسے آیا: '' افغان حکم ان نے اپنا ملک امریکا کے ہاتھ جے دیا ہے۔ افغان عوام ان کے خلاف اُٹھ کھڑے ہول۔'' صاف معلوم ہوتا تھا کہ طالبان امریکا کے ذیر سایہ افغان عکومت کوئی تھے۔

قرآن مجید کی بے حرمتی پراشتغال: می کے مہینے علی ایک اور ذائد خیز واقعہ و فاہوا۔ امرکی فوج محان اموب کے حوات میں کئی بارقرآن مجید کی ہے حرمتی کرچکی تھی۔ افغانستان اور عراق علی ہی وہ پٹل ڈھا چکی تھی۔ افغانستان اور عراق علی ہی وہ پٹل ڈھا چکی تھی۔ افغانستان علی ایک تا ذہ واقعہ چُٹی آیا جس سے اسمالی و نیا خصوصاً افغانستان علی بل چل جُ کئی۔ 13 می کو افغان چیف جسٹس فضل ہادی شغواری نے مطالبہ کر دیا کہ امریکا اس گتا فی پرمعانی باخی مظاہرے ہوتے رہے۔ جنہیں وہ کئے کے لیے مرکاری المکاروں کے تشدد اور فائر تگ سے متحد ومظاہرے ہوئے ۔ 15 می کو بدخشاں کے مرکز فیش آباد علی مالکاروں کے تشدد اور فائر تگ سے متحد ومظاہر کیا کہ دن کے اعدائد تو بین قرآن مجید کے مرتبین کو مارے دور نے ایک کا نفرنس علی اطلاق کیا کہ اور ایک گا۔ بلخ علی محل مظاہرے ہوئے۔ کا بل علی مامعلوم مارے جوالے کا اطلاق کردیا جارتی سفارت خانے پر واکٹ واغ دیئے۔ یہ دور یہ بتارہا تھا کہ افغان عوام اسلام دخمن طاقوں افراد نے بحارتی سفارت خانے پر واکٹ واغ دیئے۔ یہ دور یہ بتارہا تھا کہ افغان عوام اسلام دخمن طاقوں کے کہان ہوئے واجھی طرح سمجھ گئے ہیں اور اب ان کے مقابلے علی تحد وقعی تحد ور ہیں۔

ے بون ہوے واجی سرب مرتوں کی مہم : امر ایکا کے مظالم اور گھتا خیوں کردیگل بی تحریک جہاد کوتا ذہ خون الفان فوج میں بھر تیوں کی مہم : امر ایکا کے مظالم اور گھتا خیوں کردیگل میں تحریک جہاد کوتا ذہ خون میں اپنی مزید افواج کو جنگ کی بھٹی میں جمونکنے کی ہمت نہیں تھی اس لیے انہوں نے بڑے پیانے پر افغان باشندوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے مطابق 15 می 2006 موکورزئی حکومت نے طالبان کے دفاع سے لیے ایک لاکھ کیا۔ اس فیصلے کے مطابق 15 می 2006 موکورزئی حکومت نے طالبان کے دفاع سے لیے ایک لاکھ کی جرارافغانوں پر مشتمل بلیشیا فورس تیار کرنے کا اعلان کردیا۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ برصوب سے کم اذکم 2 بڑاراورزیا دہ سے ذیا دہ وی از بڑاراور یے تخواہ ادر گرم اعامت دی جائے گیا۔

کرد کی حکومت سیاعلان ایسے وفت میں کردی تھی کرمیڈیا پر کابل کی پس باعد کی اورا فغان شریول کی

تارخ افغانسّان: جلدِ دوم سمیری برشتل ایک چشم مشاسروے رپورٹ کا جرچا تھا جس کےمطابق کابل میں گزشتہ جارسال کے دوران میکاریوں کی تعداد 5 بڑارے بڑھ کر 37 بڑار تک بھٹی گئی گئی ادر خطرہ تھا کہ بہتعداد ایک لا کھے ہے تحاوز کرجائے گی۔ دوسری طرف تو این قر آن کے دافتے کے سبب عوام میں امریکا سے نفرت کے جذبات انتاك ينج موع سق الل لي كى كوتوقع نيل فى كوفوس كا تفكيل كالدمنعوب كامياب وكالدرل حکومت کی جانب سے بلیشیا فورس کے قیام کے اعلان کے جواب میں 22 می کو طالبان کما عرر ما داداللہ نے بیان دیا:''ہارے فدائی حملہ آوروں کی تعداد 1200 سے زائد ہے جوایک اٹارے پرجاں ٹار

كرنے كے ليے تيار ايں \_' انہوں نے كہا:'' لمامحه عمر آج مجل طالبان كى قيادت كررہے ہيں \_'' اتیٰ بڑی تعداد میں فدائی حملہ آوروں کے تیار ہونے کی خبرنے طالبان مخالف علقے کے بہت ہے لوگوں کے قدم بھرتی کے مراکز میں جانے سے دوک دیے۔

كا على ميس كر فعو: اوم 30 ك كوكائل ميس الك امركى دُرائيورن فيض كا حالت ميس 2 را أكميرول كو کیل دیا جس پرافغان عوام نے ہنگامہ بر پا کردیا۔ بیدد کیھ کرامر کی فوتی آ گئے اوراحتجاج کے لیے جمع ہونے والے لوگوں پر فائر کھول دیا جس سے 50 افراد جال بحق اور 140 رزخی ہو گئے۔اس سانے ے دارا تکومت میں حالات بے حد کشیدہ ہو مے اور غیر معیند دت کے لیے کر نونا فذ کردیا کیا۔اس تم کے حالات موام کوامریکا ہے مزید متنفراور کرزئی حکومت سے ایوں کرنے کا باعث بن رہے ہے۔ ملا داداللدك حطے اور همكى: طالبان ئے اس موسم كرماش ملا داداللد كى قيادت بيس امريكى ، اتحادى اورانغان فوجوں پر تابوتو و ملے کرنے کی تیاری کمل کر لی تھی۔ جون کے آغاز میں طالبان نے افغان مركارى افواج كودهمكى دية موسة اعلان كيا كمافنان فوتى ايك بفتة من بتحيار والدي يا ملازمت مچوڈ کر فرار ہوجا کیں۔بصورت دیگران کا انجام بہت برا ہوگا۔طالبان کی اس دسمکی ہے دہشت زوہ موکر چددنوں کے اعدا عدر 15 ریزار افغان فوتی نوکری چیوژ کر بھاگ لطے۔ اس طرح به أميد خاک يم إلى كى كرزنى حكومت يمى ايك لا كد 20 بزارا فرادكى فوج تياركر ياسكى \_

امر كى مفارت فانے كى ربورث: 12 جون 2006 م كوكائل كے امر كى مفارت فانے نے واشكن كوايك ر بودث ارسال كى جس على بتايا كيا كه امريكا كے خلاف افغان موام كى زېردست نفرت ایک اسلای اثتلاب کی طرف بڑھ وہ ی ہے۔ محام آج مجی طالبان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ عرب ى اولادى كو حضور } كى اولادى كچوكر تحفظ دىيت جى - رپورٹ بىل كها كميا كى جنوبى اور مشرتى افغانستان بىل طالبان کی بیشتر صوبوں پر حکر انی ہے جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا پہننے ہے۔ انبی دنوں امر یکا کو حواق کی جنگ بیں ایک نما یاں کا میا بی حاصل ہوئی۔ وہاں کے عظیم مجاہد کما نٹر ر ارز قادی شہید کردیے گئے۔ حواتی مجاہد ین نے ابو حمزہ کو الزر قادی کا جائشین مقر رکر دیا۔ اس واقعے کے
رئیل میں 13 جون کو طالبان نے بھی اعلان کیا کہ الزر قادی کا بدلہ لینے کے لیے ہم 150 فدائی بمبار
عواق بیجیں گے۔ طالبان کے اس روعمل سے بتا چل رہاتھا کہ عمراق اور افغانستان میں لڑنے والوں
کے درمیان زبر دست تعلق اور گہرار شتہ موجود ہے۔ الزر قادی کی شہادت کے بعد طالبان نے افغانستان
میں بھی اپنی کا رووائیاں تیز کردیں۔ طاحمہ عمر نے کما نٹر رکا وادا اللہ کو امریکیوں کے طلاف جہاد کی کمان
مین دی تھی۔ طا داداللہ طوفائی کا رروائیوں سے امریکا اورا فغان فوتی ودوں می خوفز دو ہتھے۔

بولائی میں شائع ہونے والے امریکی میگزین ''نیوز ویک' نے اپنی اشاعت میں ملاواداللہ کی کاروائیوں برتیمرہ کرتے ہوئے کہا:

''للا داداللدافغانستان كے الزرقاوى بن گئے ہيں۔ وہ تيز دھار بر يتھے كى صورت بيس ميدانِ كارزار ش اپنے گور يلوں كے مرخيل ثابت ہورہ ہيں۔ طاعمركي طرف سے طا دادالله كوحملوں كے ليے خود مختارى حاصل ہے۔ نو جوان ان كے شانہ بشانہ كارروائيوں بيس حصہ ليتے ہوئے فخر محول كرتے ہيں۔''

تبرہ نگار نے اعتراف کیا کہ سقو واکا بل کے بعد طالبان کی کارروا نیوں کی صالیہ بہر شدیدترہے۔ طالبان کی کارروا نیوں کی تیز ترین لبر: آ ہے ااب ذراطالبان کی کارروا نیوں کی اس تیز ترین لبر پر ایک نظر ڈالتے ہیں جوئی 2006ء کے اوا خریمی شروع ہو کرموسم کر ما کے اختام تک جاری رہی۔ 21 می کوجو بی افغانستان میں طالبان اور اتحاد یوں کے درمیان کی دن تک خوز پر جنگ ہوئی۔ 224 تحادی ہلاک اور 89 طالبان شہید ہوئے۔

3 جون كوامر كي ايف 16 طياره ثوست بي القاعده كانشاند بن كرتباه موكيا\_

12 جون کوطالبان نے فقد ھار پولیس کے مربراہ سمیت 13 اہلکار یرغمال بنالیے۔دودن بعد سربراہ ممیت 8 یرغمالی ہلاک کرویے۔

جون کے وسط میں نیٹوافواج طالبان کے ظاف آپریش کے لیے بلمند پڑنی ممیں۔21 جون کوطالبان کا تلاش میں ناکای پر امر کی فوج نے قد حار کے شلع میانشین میں اندھا دھند بمباری کرکے 60 شمریول کوشپیدکردیا۔

29 جون کو کنز میں طالبان اور اسر کی فوج کے درمیان خوزیز جنگ جاری تھی۔معرے میں 28

امركى بلاك موئے جبكه 10شمريوں اور 10 مجاہدين نے شہادت يائى۔ 9 جولائی کو بگرام ایریس کی امریکی جیل ے القاعدہ کے چارا ہم راہنما فرار ہو مکتے۔ان میں ہے

ایک دوماره پکڑا گیا جبکه باتی ہاتھ نیآ سکے۔

تر جمانوں کا قحط پر گیا: انبی دنوں عامد کرزئی نے طالبان کوزمانے کے لیے بگرام جل ہے 76 طالبان قیدی رہا کروا دیے حکم طالبان رکنے میں نہ آئے۔ 5 جولائی کو انہوں نے ہلمیر میں 7 افغان بولیس ابلکار مارڈالے۔اس کے ساتھ ساتھ طالبان نے ایک ٹی حکمت علی اپناتے ہوئے امریکی ، تر جمانوں کو بھی نشانہ بناناشروع کردیا۔ 11 رجولائی کو قندھارا پر پورٹ کے قریب کاربم وہا کے میں 17 ترجمان بیک وقت مارے گئے۔ای ہفتے دیگرصوبوں میں 9 ترجمانوں کوتاک تاک کرنشانہ بنایا کیا۔امریکی فوج کو پہلے مقامی لوگول سے گفتگو کے لیے تر جمان بہت مشکل سے ملتے ہتے، کیونکہ لوگ

جانے تھے کہ امریکی افسران عموماً اپنے ترجمانوں سے بدفعلی بھی کرتے ہیں۔ اس وقت جنسی تشد د ہے بے حال ہونے والے 6 ترجمان مہیتالوں میں زیرعلاج تتھے۔اب طالبان کے ترجمانوں پرحملوں

کے باعث لوگ اس ملازمت سے مزید گریز کرنے گئے۔ نتیجہ مید لکلا کہ امریکی حکام اور افسران کو ترجمان لمتامشكل ہوگئے۔

نیو افواج کی جنوبی افغانستان سے بسیائی: نیو افواج نے دوماہ کی مسلسل ناکام کوششوں کے بعد الكت كے دسط میں ہلمند سے دایسی اختیار کرلی۔ نیٹوافواج کے کمانڈر'' جزل ڈیوڈر چرڈ'' نے اعتراف كيا كه چنو ليا افغانستان مي مزيد قيام ممكن نبيس ب- جزل ديو د في صرف جنو بي صوبوں كوكترول كرنے کے لیے 85 ہزار فوجیوں کی تعیناتی کی درخواست دی تھی معمرین کے مطابق بیا عمراف اور درخواست نيو كى كملى كلست كى دليل تقى - نيخ افواح كى بلمند سے بسپائى پر ملا دادالله فے اعلان كيا: " ہم افغانستان کى مرزين نيۋېرتک كرديں مے"

حقیقت میتی که نیز افواج امریکا کا آخری سهارا ادرآخری اُمید تقی ان کی پسیانی امریکا کی یشین فکست کی علامت بھی۔ طالبان کی تحریکِ جہاد انتخ مین کی جانب بڑھ رہی تھی۔اگست کے اداخر میں سائے آنے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کے صرف چھاہ میں کائل میں 30 قد الی حطے ہوتے ہیں جن میں 150 اتحادی مارے مجھے ہیں۔روائی تسم کے 750 میلے ہوئے جس میں 1220 رافغان

فوجی ہلاک ہوئے۔ امریکا کے 6 بیلی کا پٹر، ایک مسافر طیارہ، 15 فوجی گاڑیاں اور 25 آئل میکر تباہ ہوئے۔92 مجابد شہید ہوئے۔ بیاعدادو تارمرف کائل اور گردونوا کی کارروائیوں کے ایل۔ال ے ملک بحرکی کارروائیوں کا انداز ولگا یا جاسکا ہے۔ طالبان کماغر ر ملا عبدالرجم نے اکتوبر 2006ء من ایک انفروج دیتے ہوئے کہا:" نیٹو افواج

عالبان کا عرف ما عرب من من من من من من من من ایک اعروع دیتے ہوئے لبان می واواج مالبان کی موجود کی کی فجر *من کر می مواگ جاتی ہیں۔*''

انبوں نے کہا کہ طالبان اب تک اپنے ستوط کو تت ساتھ لیا کیا اسلحاد کا زیاں استمال کردہ ہیں۔ طالبان کی فتو صات: ان کارروائیوں کے بتیج بیں موسم کر یا کے انتقام سے پہلے پہلے طالبان نے چند شہری آباد یوں کو تیموز کر جنو فی انغانستان کا بقیہ علاقہ تقریباً تعمل طور پر آزاد کر الیا۔ یہاں قد حار، بلمند، فراہ، نیمروز، زائل اور ارزگان میں با تا عدو طالبان کے گورز اور کمشنر کام کرنے گئے۔ شرق عدالتیں مرکزم ہوگئیں۔ پولیس اور انتظی جنس کا نظام سمحرک ہوگیا۔ کرزئی انتظامیہ کے اماکار اب بھی یہاں موجود شے بھران کی حیثیت میں تماشائی کی کا تھی۔ ان کی موجودگی کا فائدہ میں تھا کہ امر کی طیارے تھلم کھا مے۔

5 متبركوطالبان في تقد حاد كي شلع بنوائي شي الميكر ميزاكل فائركر كي نيوكا عياره "ممرود" اركرايا جس می 65 ما تحادی بلاک ہو گئے۔ای دن ایک معرے میں اتحادیوں کی 5 گاڑیاں اور 7 فینک تباہ برے۔ اتحاد ہوں کے طیاروں نے انقای طور پراعرها دھند بمباری کی جس سے 195 شہری شہید ہو گئے ۔ایک اورمعرکے پس طالبان نے اتحاد ہوں کو گھیرلیا۔انہوں نے فضائی مدوطلب کی تو کمک آنے والے بیلی کا پٹروں نے اپنی می فوج کونشانہ بنادیا جس ہے 5 ماتھادی اور 5 ما فغان فوجی ہلاک ہو گئے۔ امر کی وزیرخارجہ کنڈولیز ارائس نے 12 ستمبر 2006 وکواپٹی پانچ سالہ جنگ اورا فغانستان کے حالات پرتبمر وکرتے ہوئے کہا:''حمرت ہے یا نج برس بعد بھی طالبان کی قوت میں اصافہ مور ہاہے۔'' صلح وصفائى پرغور وخوض: سال 2006ء كے اواخر ميں بدواضح نظراً في كا كد طالبان كے يحالفين شنتگی کے احساس سے ہوم مل ہوکر بزی سنجیدگی ہے خدا کرات کی راہ کا سرویرڈ مویڈر ہے ہتے۔انبول نے پچے دنوں پہلے وزیر داخلہ ضراراح مقبل کی سرکردگی میں ایک جائز ہمیشن مقرر کیا تھا تا کہ وہ طالبان ک کا میا بوں اور عوام کی ان سے مدروی کی وجو و معلوم کرے ۔ کمیشن نے طالبان کے حامی علاقوں کا جائز، لینے کے بعد تمبر 2006ء کے آغاز میں بدر پورٹ دی کہ غیر کی افواج کی بلا جواز کارروائیاں افغان موام کوشنعل کررہی ہیں۔رپورٹ سے داضح طور پریہ نتیجہ لکا تھا کہلوگ غیر کمکی افواج کے مظالم كرومل من طالبان كاساتهود عدب إلى -اس د يورث كي ذريع عامد كرز في امر كي حكام بريه ا استرنا چاہتے تھے کہ اب افغانستان میں آپریش بندکر کے طالبان سے خاکرات کرنا تا گزیر ہے۔

ادحر برطانیادو کینیدائے فرق دکام بھی امریکا پر زورد دے دے تھے کہ طالبان سے کوئی با مزت اس میں معاہدہ کر کے بیہ بھڑا افتح کیا جائے۔ آخر کار سبر 2006ء کے وسلد شمی امریکا نے کرزئی حکومت کو بم معاہدہ کر کے بیہ بھڑا افتح کیا جائے ہے۔ آخر کار سب کی حقیق کی میں کہ دی۔ طالبان نے اس بار بھی فیر کئی افواج کی والیسی کے افتحہ نے اس بار بھی فیر کئی افواج کی والیسی کے افتحہ نے اس بار بھی فیر کئی افواج کی دیا ہے۔ اور کے الیسی کے اندر کار اس کے اس کی جانب سے ملا واواللہ نے جواب دیے ہے۔ اور کے کہا: '' فیر کئی افواج کو لکا لئے کے لیے آخری فرد تھے لایس کے۔''

طالبان کے اس ووٹوک جواب کے باوجودامر ایکا لمذاکرات کا کوئی راستدڈ مونڈ تا رہا۔ پاکستان کے صدر جزل پرویز مشرف نے صدر جزل پرویز مشرف کا مشورہ بھی اب یہی تھا کہ باعزت ملح کر لی جائے۔ جزل پرویز مشرف نے 20 ستبرکو اپنے بیان میں کہا: ''طافت ہرمسلے کا حل نہیں ہے۔افغان حکومت بھی' شالی وزیرستان معاہدے کے جارے تجربے سے فائدہ اُٹھائے۔''

نیٹو کی نئین شرا نط: ستبر کے اواخر میں نیٹر افواج نے طالبان سے سے رابطہ کیا اور انخلاء پر مشروط رضا مندی ظاہر کی۔ نیٹو ہائی کمان کی پیش کش اہم شرا تطابیتیں:

الله الله القاعد و معل التعلق اختيار كري - المعلق اختيار كري -

🚓 ..... آيند والقاعره كوپناه شدينځ كادعره كرين-

🚓 ..... انتحاد کا فواج کو افغانستان کی تغییر تو کے لیے یہاں قیام کا ا جازت دیں۔

طالبان کے لیے یہ تینوں شرائط نا قابل قبول بلکہ نا قابل ساحت تغییں، اس لیے فدا کرات کی بیل منڈ سے نہ چڑھ کے سیت منڈ سے نہ چڑھ کی حقیقت سے ہے کہ امر یکا ادر اس کے اتحاد یوں کا طالبان سے فدا کرات کا ڈول ڈالنے کا مقصد صرف جنگ بندی یا مزید تیاری کی مہلت حاصل کرنا تھا۔وہ افغانستان کوآ زاد چھوڑ دینے ادر یہاں کا مستقبل مقامی لوگوں کے سپر دکرنے کے لیے تخلص نہیں تھے بھی وجبھی طالبان بھی ان سے فدا کرات کے لیے شجیدہ نہوئے۔

اس جنگ نے ملک کوکیادیا؟ انغانستان برغیر کمکی افواج کے اس اجتاع نے ملک کوکیادیا تھا۔ اقوام متحدہ کا ادارہ انسداد شیات 2006 کے ماہ تمبر میں اعلان کرتا ہے: ''اس سال انغانستان میں <sup>59 فی</sup> مدے زائد پوست کاشت کی کئی جس سے افیون کی پیداوار 6100 ٹن تک بھٹے گئے۔''

برطانوى اخبارا تدى بنيدنث لكستاب:

"دوشت گردی کی عالمی جنگ میں اب تک ایک لا که 80 ہزار افراد ہلاک اور 45 لا کھافراد بے محمر ہو چکے ہیں۔" محمر ہو چکے ہیں۔" اخبار ٹلی گراف8اکتوبر کی اشاعت میں بتاتا ہے:

''عراق اورا نغان جنگ کے ذخی فوجیوں نے اسکاٹ لینڈ اور عراق کے مہتالوں کو بھر دیا ہے۔'' 13 نومبر کومیڈیا پر آنے والے ایک سروے بیں اتحادی مما لک کے عوام نے رائے دی کہ بش نے دنیا کو خطرے بیں جھونک دیا ہے۔

کرزئی کی مشکلات: عاد کرزئی کی مشکلات روزافزوں تھیں۔ اگست میں رشید دوسم اور جزل عبدالما لک کی بڑھتی ہوئی طاقت نے انہیں پریشان کردیا کیونکدوس نے اپنے ان دونوں مہرول سے تعلقات بحال کر لیے ستھاورائیس بحر پورشسری ومالی المداددین گاتھا۔ان کی پارٹیال خود مختار بنتی جارہی تعلقات بحال کر حاد کرزئی نے 21 کراگست کو وارنگ دی کردوستم کی' دجنبش کی 'اورعبدالما لک کی'' آزاد ومن 'پارٹیال دوماہ کے اعرائد فیرسلے ہوجا میں ورندان پر پابتدیال عاکم کردوں گا مگران ہر کچروں پر کوئی ارشدہ وار حاد کرزئی نے مجبورہ کو کر تمر کر 2006ء میں اقوام متحدہ کی جزل آسبلی اجلاس کے موقع پر صدر ایش سے درخواست کی کہافتات ان اور پاکستان کے اشتراک سے ایک بڑا چرگہ شعقد کرکے طالبان سے مانک کرائی رامت حال کی کوائی وقت مزید مالیوں کا مشارک ایک کا بڑا وردیگر بھاری کا مشار کرنا پڑا جب انہوں نے امریکا کو افغان فوج کے لیے طیارے، شیکوں، بہلی کا پٹر اور دیگر بھاری بھیار فراہم کرنے کی تحریر کی درخواست دئی سے مستردی گرصد دیش نے پدرخواست ختی سے مستردگر۔

میردی کی دھمی: اکو برکومبخت اللہ مجددی نے جوکرزئی کے اہم اتحادی اور مینیٹ کے چیئر مین سے کورئی کی دھمی : اکو برکومبخت اللہ مجددی نے جوکرزئی کے اہم اتحادی اور مینیٹ کے چیئر مین سے خطاب میں کہا: '' حکومت کریش شائنہا کو بیٹنی چی ہے۔ افغان قوم کے ماتھ بدترین خیانت کی جارتی ہے خطاب میں کہا: '' حکومت کریش میں انتہا کو بیٹنی چی ہے۔ افغان قوم کے ماتھ بدترین خیانت کی جارتی ہے۔ غیر میکی مراف اور بدامنی نے عوام کی زندگی اجرن کردی ہے۔ میں اس قوی جرم میں مربد شائل نمیں رہنا چاہتا۔ اگر دوماہ کے اعرنا الل افراد کی برطرفی اور بدعنوان اداروں کی اصلاح نہ کی گئ تو میں محمومت سے تعاون ختم کردوں گا۔'' مجددی کی بدهم کی کرزئی کے لیے غیر معمولی طور پر اہم تھی کیونکہ حامہ کرزئی ردی سے جہاد کے دور میں مجمددی کی بدهم کی کرزئی ردی سے جہاد کے دور میں مجمددی کی تنظیم کے ایک رکن سے۔

2006ء میں کرزئی طالبان کے حملوں میں بال بال بیجے رہے۔ سال کے اوائل میں وہ تک معارض آبائل کے جرکے سے خطاب کرتے ہوئے طالبان کے خودکش خطے میں بال بال بیجے تھے۔ سال کے دوران ایک موقع پر طالبان نے گردیز میں ایک امریکی جیلی کا پٹرکونٹانہ بنایا۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس مار کرزئی مجل مدرزئی مجل میں اس حلے میں مجلی کرزئی محفوظ رہے۔ صدام حسین کو پیائی: 2006ء کا اختام امریکا کی عالم اسلام پرمسلط کردہ جنگ کے ایک تہلکہ خیز واقعے پر ہوا۔ 30 دمبر 2006ء کو عراق کے دارالحکومت بغداد میں سابق عراقی صدر صدام حسین کو میانی دے دیگئ جس سے پورے عالم اسلام میں نم دغصے کی اہر دوڑگئی۔

مدام حسین 28 مرا پریل 1937 و کوعراق کے شرکریت میں پیدا ہوئے تھے۔ان کے والد کانام عبدالجيد تفا۔ دورانِ تعليم وه يعث پارٹي كرمركرم ليُدرين كئے۔ 1979 ميں انہوں نے بغاوت كريء عراق كى حكومت سنعالى - اى سال ايران مين آيت الله خيني كيزير قيادت بريا ہونے والے شیعه انقلاب اور افغانستان پر سوویت یونین کی بلغار نے پورے خطے کا منظر نامه تبدیل کردیا۔ عالمی طاقتوں کی بھڑکا کی ہوئی آگ۔ میں ایران اور عراق بھی کود گئے اور دونوں ملکوں میں دس سال تک خوزیز جنگ جاری رسی \_روس ایران کا اورام ریکا عراق کا پشت پناوتھا۔افغانستان ہےروس افواج کی واپسی کے ساتھ بی عالمی طاقتوں نے ایران عراق جنگ میں ایندھن ڈالنے کا سلسلہ بند کردیا اوریہ 8 سالہ جنگ اختام پذیر ہوگئ سوویت یونین کی فکست وریخت کے آثار نمایاں ہوتے ہی امریکانے یوری د نیا کا واحد عکم ان بننے کی پالیسی پر مل شروع کردیا تھا۔اس کے لیے وہ خلی ممالک، ایران اورمشرق وسطى ميں قدم جمانا چاہتا تھا۔ چنانچے صدام حسین کواکست 1990 و میں کویت پر قبضہ کرنے کاراستہ د کھایا مماال كربعدام يكاعرب دنيا كومدام سى بجانے كافريب دے كرائ اتحاد يوں سميت فلي ميں آدهمكا- يدجنك فردرى 1991 ويس عراق كي فكست پرختم بوئى تا بم صدام كى حكومت ختم ندى جاسكى-امریکا کااصل چرود کیھنے کے بعد صدام حسین نے بڑی طاقتوں کے خلاف جارحاندرویہا ختیار کرلیا جس ک وجہ سے عراق پراقضادی پابندیاں عائد کردی گئیں۔اکتوبر 2001ء میں افغانستان پرحملہ کرنے کے اتھ ہی امریکا نے عراق کو بھی اپنی مہم کا اہم ہدف قرار دے دیا تھا۔ چنانچہ مارچ 2003ء میں امریکااوراس کے اتحاد یوں نے عراق پریلغار کر کے صدام کی حکومت کا خاتمہ کردیا۔ صدام حسین 13 دىمبر 2063 مۇلاك خفية تهدخانے سے گرفآد كرليے مجے۔ان پر 140 سے ذاكد افراد كو 1982 ميل ماورائے عدالت قل کرنے کا مقدمہ چلتار ہاجس کے نتیج میں انہیں سزائے موت ستادی کئی۔

سزاکے لیے عین عیدالافی کا دن مقرر کرکے امریکانے مسلمانوں کی بے بی کا بحر پور خال اُڑایا۔ در حقیقت بدوا تعدان بے حیت مسلم حکم انوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھا جوامریکا کے مفادات کے کافظ بن کراہے مسلمان بھائیوں سے نبردا زمائے۔ان کا انجام معدام حسین سے خلف نہیں ہوسکا تھا۔

### مآخذومراجع

4 ..... بغت روز وضرب مؤمن ، جلد 9،9،8

🛦 ..... ہفت روز و تکبیر ، فرائکڑے اسپیش ، غازی: حلد 2005ء ، 2006ء

المسيدة وى اخبارات امت، روزنامه جنك، ديگرروزنام اور و مفتدوزه جراير 2005م، 2006م

ا المراد المراكز بي 2005ء، 2006ء

#### انتاليسوال باب

# بش كا آخرى راؤنڈ

#### 2007ء کے حالات

افغان مہاجرین کی واپسی کا مسئلہ: انغانستان کے حالات سے پاکستان براہ راست متاثر ہورہا تھا۔
جزل پرویز مشرف کو یہ فکر کھائے جاری تھی کہ آخر پاکستان کب تک لاکھوں افغان مہاجرین کا ہو جہ برداشت کرے گا جوائٹ ملک کے حالات ناسازگار ہونے کی دجہ سے پاکستان میں رہاکش پذیر ہیں۔
من 2006ء کے آغاز میں جزل پرویزئے اقوام متحدہ سے با قاعدہ بیر مطالبہ شروع کردیا تھا کہ وہ اپنی گرائی میں پاکستان میں قائم افغان مہاجر کیمپ افغانستان میں خفل کردے ۔جنوری 2007ء کے دسط میں جزل پرویز نے حکومت پاکستان کے افسران کا اعلیٰ سطحی اجلاس بلاکریہ فیصلہ کرڈالا کہ افغان مہاجرین کو اقوام متحدہ اس میں قرارواقعی دلچیں مہاجرین کو اقوام متحدہ اس میں قرارواقعی دلچیں کہ نظر نہیں آ دی تھی۔

اخوا کے واقعات: 2007 و میں طالبان نے خود کش حملوں کے علاوہ اپنے مطالبات کے لیے اہم افراد کو افوا مرنے کی حکمت عملی بھی اپنائی اور اس میں خاصے کا میاب رہے۔ جنوری 2007 و میں انہوں نے بلمند میں 52 سالہ اطالوی صحائی ڈیٹئل ماستر وگان کو ایک افغان صحافی اجمل تحش بندی اور ڈرائیورسیداً خاسمیت افوا کیا۔ کارروائی ملا واوا اللہ کی تگرانی میں ہوئی تھی۔ طالبان نے اطالوی صحائی فرز سیداً خاسم افراد رہا کروائے جن میں سابق طالبان تر جمان عبد اللطیف تھیی، ملا واواللہ کے جد لے پانچ اہم افراد رہا کروائے جن میں سابق طالبان تر جمان عبد اللطیف تھیی، ملا واواللہ کے بعد ملا واو بھی مائی ملاحبر الغور اور کمانڈ راستادیا سرشائل سے اطالوی صحائی کو حسب وعدہ رہا کرنے کے بعد ملا واو

قلعه موی کا تضیر: 2007 و کے آغاز ٹس ہلمند کے علاقے موی قلعہ نے میڈیا پر بڑی اہمیت اختیار کرلی۔ موی قلعہ کوہلمند کے مرکز کی حیثیت حاصل تھی۔ یہاں فراہ اور قد حارکی سڑکوں سے ستکم پرایک تد بی مکعہ تما جے 220 و میں کوشانی مکر انوں نے تعمیر کیا تھا۔ یہاں تھیں۔اصل میں قلعے کانام پھراور تعا مگر اسلامی دور میں سیرسوی قلعہ کہلانے لگا۔اس علاقے کو خشیات کے گڑھ کی حیثیت ہے بھی شہرت حاصل تھی۔ گزشتہ سال یہاں طالبان اور نیٹو فورسز میں گئی جمڑ پوں کے بعد آخر کار مقامی سطح پر جگ بندی کا ایک معاہدہ ہوا۔ 17 راکتو بر 2006 وکو کیے مگئے طالبان اور نمیٹو فوج کے باہمی سعاہدے میں طے کما کما تھا:

- 🕕 نیژفورسزمویٰ قلعہ ہےنکل جانمیں گا۔
  - کالبان یہاں حلیبیں کریں ہے۔
- ر برطانوی فوج، جس کے پاس اس سال نیو فورمز کی کمان تھی ، اس علاقے میں صرف افیون کو آلف کرتے کے لیے واض ہو سکے گی۔
  - ووثوام کوایذانیس دے گی۔
  - فریقین کے انخلاء کے بعد علاقے کا انتظام مقا می ٹما می کریں گے۔

معاہدے کے بعد طالبان نے علاقہ خالی کردیا اور نیٹو افواج بھی وہاں سے چل گئیں، محر 2007ء کا خار میں 26 جنوری کو نیٹو فورسز نے طیاروں سے بمباری کر کے موئی قلعہ کی آبادی کو شدید نعسان پہنچایا۔ گاؤں کی مبجہ بھی شہید ہوگئی۔ اس طرح معاہدہ ٹوٹ گیا اور طالبان نے چیش قدی کر کے موئی قلعہ کا کنرول سنجال لیا۔ اوھر نیٹو فورسز کی کمان برطانیہ سے اسر کی افواج کی طرف نظل ہوگئی۔ اسر کی افواج کی افران نے کمان سنجالے بی پورے افغانستان میں طالبان کے طاف کا رووائیاں تیز کر کے ایک و معاک بھانے کی کوشش کی۔ موئی قلعہ میں جی تجدیدِ معاہدہ کی بجائے آپریشن کی تیاریاں شروع کردی معاہدہ کی بجائے آپریشن کی تیاریاں شروع کردی میں۔ طالبان نے روشل کے طور پر مزید چیش قدی کی اور نیٹو کے منہ پر خاک ڈالیے ہوئے 25 فرور کی کوروں کوروں کوروں کی اور نیٹو کے منہ پر خاک ڈالیے ہوئے 25 فرور کی کوروں کی کا دوروں کوروں ک

شالی اتحاد کا کرزئی کے خلاف جلوس: اُدھر کا بل بھی شالی اتحاد نے حاد کرزئی کے خلاف کا ذکول ایا شاہرہ میں اتحاد کے دارا لکومت بھی شائی اتحاد کے حال موائی ہے۔ 23 فروری کو دارا لکومت بھی شائی اتحاد کے حال موائی موست کے نائی صدر کریم ظیلی، وزیر وفائ کیا۔ دلچپ بات یہ تھی کہ مظاہرے کی قیادت کرزئی حکومت کے نائیس صدر کریم ظیلی، وزیر وفائ جزل نہیم اور چیف آف آدی اسٹاف رشید دوشم کررہے تھے۔ موالی حایت حاصل کرنے کے لیے ہوگئی کرزئی کے ایمان مجاہدین کو کوگئی کرزئی سابق مجاہدین کو کوگئی کرزئی سابق مجاہدین کو کوگئی کرنے کے مشتر کردہاہے۔

تاريخ افغانستان: جلدٍ دوم انتاليهوان باب نیو کی بچھ کا میابیاں: سال کے آغاز میں نیو کو بچھ کا میابیاں بھی حاصل ہو کیں \_جنوری کے پہلے اختے

مِين مَيْوْافُواج نے جنوبی افغانستان کے علاقے ''مگرم لیہ'' میں طالبان کے خلاف ایک اور بڑا آپریش شروع كياجس من 13 طالبان شهيد مو كئة اورطالبان كرتر جمان دُاكْرُ حنيف كو گرفآد كرايا ميا، كر

اتحادی افواج کی ان مچبوٹی موٹی کامیابیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔میڈیا پرمغربی ممالک کے بڑے

بڑے دانشوراور چوٹی کےمعرین اعتراف کررہے تھے کدامریکائن قریب سے جنگ ہارنے والا ہے۔ تدهار، کنز ،لغمان ،بلمند ،خوست ، پکتیکا ، پکتیا ،لوگر ، زابل ، ارزگان اورغز نی میں طالبان نے مضبوط

نیٹ درک قائم کررکھا تھا۔ سابق مجاہد، کالجوں ادر یو نورسٹیوں کے طلبدادراسا تذہ طالبان ہے ملتے حارے ہیں۔طالبان کا دوبارہ غلبہ سب کو کھلی آئٹھول سے نظر آ رہا تھا۔بس امریکا اپٹی ضداور ہٹ دھری

ك وجد البيل تسليم كرنے كے ليے تيار نبيس تار طالبان سے مذاکرات کے لیے جرگہ بلانے کی تجویز:5 نروری2007ء کوسابق افغان سفیر ملا

عبدالسلام ضعیف نے اپنے ایک بیان میں مطالبہ کیا کہ عالمی برادری طالبان کو اپنے موقف کی وضاحت کا موقع دے۔اس سے قبل حامہ کرزئی ستبر 2006ء میں اقوام متحدہ کی جزل اسبلی اجلاس کے موقع پراس بارے میں صدر بش کو اہم مشورہ دے چکے تھے کہ طالبان سے مفاہمت کے لیے زمین صوار کرنے کی خاطر افغانستان اور یا کستان کے راہماؤں پرمشمل ایک برا جرگه منعقد کیا

جائے، بش نے قوری طور پر بیتجویز جزل پرویز مشرف کے سامنے رکھی تھی۔اس کے بعدے اس

بارے میں بات آستہ آستہ کے بڑھ ری تھی۔ یا ک افغان جر کے کا بہلا دور: مارچ 2007ء کے وسط میں حامد کرزئی کی تجویز کو کملی جامہ بہتائے کا آغاز ہوگیا۔ اسلام آباد میں یاک افغان جرگہ کمیشن کا پہلا اجلاس ہوا جس میں دونوں ملکوں کے مر برا بول اورسیای را بنماؤل نے اسپے مسائل ال جل کرحل کرنے پر اتفاق کیا۔ حامد کرز کی نے اعلان کیا کہ طالبان کو اقتدار میں شریک کرنے پرغور کیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم ملا ممر کے ساتھ غدا کرات کے لیے تیار ہیں۔ یہ یاک افغان جرکے کا پہلا دور تھا۔

ساف کے ذریعے طالبان کے خلاف محاذ: موسم سرما میں امریکانے حامہ کرزئی کی وسامت ہے سابق افغان جہادی لیڈر پروفیسرسیاف کوطالبان کے خلاف کام کرنے کے لیے بھاری مقدار می اسلحہ اوررتم فراہم کی تقی اور بدف دیا تھا کہ وہ طالبان کے خلاف بھر پورانداز میں محاذ کھول دیں، مگر تین ا،

گزرنے کے باوجود پروفیسرسیاف اس ہدف میں کوئی ابتدائی کامیابی بھی حاصل نبیں کر سکے متعے جس

25 ارج 2007 و کوامر کی فوج نے یکدم پر دفیرسیاف کے کھر چھا پہارا۔ ان پر حک ظاہر کیا گیا کہ دہ امریکا کے خالف ممالک سے المداد وصول کردہے ہیں۔ تلاثی کے دوران کھر سے 12 کروڑ روپے اور اسلح کے ذخائر برآ مدہوئے تھے امریکا نے دوسرے ملکوں کی المداد سے تعبیر کیا۔ سیاف نے اس لا قانونیت پر احجاج کرنا چاہا تو امریکی افسران نے آئیس سے کہ کر چپ کرادیا کہ ہم افغان حکومت کے با بندئیس ہیں اور ایک مرضی سے ہرکاردوائی کر کھتے ہیں۔

حزب اسلامی <u>ے کشیر گی</u> ختم کرنے کی کوشش: حار کرزئی موسم گر ما میں پاک افغان جر کہ منعقد ہونے سے فل ایک بار پھر حزب اسلامی سے روابط بر حانا جائے تھے تا کہ جرگہ تیجہ فیزین سکے۔اٹارنی جزل عبدالجبار كرزنى اورحزب اسلاى كے درميان خاكرات كے ليے سركرم موكميا محراس دوران وہ تو می ورکت می آسکی جو کرزئی اور حزب اسلامی کے قرب سے خطر و محسوں کرتی تھیں۔ جنانچہ کی میں جوز جان کے گورنر جھہ خان ہمدرد کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ادھر افٹلان میں سابق گورنر بشیر بغلانی پرقا طاند جملہ وا ان دونوں کا تعلق حزب اسلامی سے دہاتھا۔سب سے بڑاوا قدریدونما ہوا کہ می کے دوران حزب اسلامی کے سینئر راہنما اور وزیراعظم استاد عبدالعبور فرید کو پر اسرار اعماز میں آل کردیا کیا۔ بون کے مہینے ٹسٹالی اتحاد نے 59 جیوٹی چیوٹی تنظیموں کا ایک نیا اتحاد قائم کرلیا۔ معرین کے مطابق اس کا مقصد کرزئی اور جزب اسلامی کے مابین مکنه اتحاد کے خطرات کی روک تھا م کرنا تھا۔ لما دادالله کی شہادت: 13 مئ 2007 و وادالله جاسوسوں کی سازش کا نشاند بن کر ہوکر شہید ہو گئے۔ طالبان کیلئے یہ وا تعدنهایت انسوس تاک تھا۔ طا دادالللہ امریکیوں کے اعصاب پرسوار ہو چکے تے اوران کی بے دریے کارروائوں نے وشمنول کو بدھائل کردیا تھااس لیے وہ اسریکا اور اتحادیول کی ما لر منے ان کے شبے میں درجنوں افراد گرنآد کیے جائے تھے جون 2006 م میں طا داداللہ ك كرفةارى كى خرف ميذيا بي تها تهلكه ياديا تعامر كرفةاركيا كيا فتص جوابك ياؤل سے معذورتها، كوئى اور تحا۔ لما داداللہ نے جلد ہی میڈیا پر آ کراس خبر کا بھانڈ ایموڑد یا۔ دمبر 2006 ویس لمادادالله امریکیول کی زد عن آئے، مگر بال بال فی گئے۔ تاہم 13 می 2007ء کووہ نیواور افغان فورسز سے ایک خوزیز جنگ کے دوران کی جاسوس کی نشان دی پر کی جانے والی بمباری کا شکار ہوکر شہادت کی مزل مراو پا مکے۔ طادادالله كى عمر 39 سال تقى \_ وو 1969 ويش جنو لي افغانستان كے علاقے" بیخوالی "من بدا ہوئے تے۔ ملامحہ عمر کے ساتھ نعلیم حاصل کی تھی۔ جہاوروی بیں بھی ان کے ساتھ رہے اور تحریک طالبان میں

مجی شروع ہے شریک تنے۔ 1995 ہ شی بارودی سرنگ کے ایک دھما کے شمان کی بائیں ہا محک کا م آگئی تھی، تاہم یہ معذوری ان کی سرگرمیوں بھی رکاوٹ نہ بن کی۔ ماہ داداللہ کی شہادت کے بعد اتحادی افواج نے ان کی لاش اپنے قبضے سے لے کرنا معلوم مقام پر دفتا دی تھی۔ طالبان نے ان کی لاش ورہ ہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ افغان پارلیمنٹ کے گئی ادکان نے جن بھی پر دفیسر مجددی بھی شامل تنے، اس مطالبے کی تمایت کی محر بے مود ۔ تب طالبان نے افغان ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کوقند مارے انجواء کر لیا اور اپنے مطالبے کی چراکرنے کے لیے دیا و ڈالا۔ آخر کار ملا داداللہ کی لاش ورثا کے حوالے کردی گئی۔ طالبان نے افغان ڈاکٹروں کی ٹیم کور ہاکر دیا۔ اس کے علاوہ دو فرانسی اخوا شدگان کو بھی رہا کردی گئی۔ طالبان

لا دادالله کی شہادت طالبان کے لیے ایسا تی سانحتی جیسا کہ ملا بورجان کی شہادت یا ملامحمرر بانی کی وفات۔ طالبان سر براہ ملائحم عرف اس سانحے پر بذات خود شہید کے در ثام سے تعزیت کی اور ملا داداللہ کے بھائی ملاعبدالغفور کوان کا نئب مقرر کردیا۔ ہزاروں نوجوانوں نے ان کے بیٹے ملامنعور داداللہ سے خود کش حملوں کے لیے رابطہ کرلیا۔

ا نقامی کارروائیاں: اس واقعے کے پچرونوں بعد پشاور کے ایک ہوٹل میں خودکش حملے میں چدافراد مارے مجتے - کہا جاتا ہے کہ ملا داداللہ کی جاسوی کرنے والانخبر یااس کے قریبی سائتمی اس ہول میں تعے جودها كے يمل مارے محكے ـ ملا دادالله كا انتقام لينے كے ليے طالبان كى كارروائياں تيزتر ہوكئيں۔23 می کو پاک انفان سرحد پر اتحادی انواج کے 10 آئل ٹیئرز تباہ کردیے گئے۔جون کے ابتدائی دو ہفتوں میں 24 ریموٹ کنٹرول دھا کے کیے گئے۔ طالبان کےخوف سے قدمار میں سرکاری دفاتر سنسان ہو گئے۔ان حالات عمل اٹلی ،فرانس اور جرمنی نے نیٹو سے ملیحد گی کی دھم کی دے دی۔ جون کے وسط میں ان مما لک نے کہا ہم امریکا اور برطانیہ کے لیے اپنے فوتی نہیں مروا سکتے ہم جانے ہیں امریکا مارى آعمون من دمول جوكك كروسط ايشياك تل اوركيس پرقيف كے خواب د كيور باہے-كرزنى پرداكۇل كى بارش :اتوار 17 جون كومىدرھا دكرز كى غزنى كى ايك سركارى ممارت مىكى اجلاك سے خطاب كرد ہے تھے كماجا كك طالبان نے ممارت يرداكث برساديے ما مرز في كودنياك مراں ترین سکیورٹی کمپنی کی خدمات حاصل ہیں جس کی جدید ترین ٹیکنالو می راکٹ یا میزاک کا زُنْ مورد تا ہے۔ چانچ داکث اپ باف سے مث کردور جاگرے۔ای طرح کرز فی ایک بار مجر فی مجئے ۔ بعض معمرین کا کہناہے طالبان کرزئی کونل کرنائبیں چاہتے ،صرف دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں۔اس لیے ان کے کرز کی پر حملے اکثر ناکام ہوتے نظراً تے ہیں۔

افغان عوام کافل عام: طالبان کے مسلسل حملوں کی روک تھام میں ٹاکام ہوکر جون کے اوافر میں افغان عوام کافل عام: طالبان کے مسلسل حملوں کی روک تھام میں ٹاکام ہوکر جون کے اوافر میں اختاد ہوں نے ایک بار پھرافغان عوام کے آخری ہفتے میں ارزگان ، زائل ، ہلمتد ، فقد ھار ، پکتیا ، وردگ اور غرنی کے شہر یوں پر اندھادھند بمباری کی مخی جس سے خواتین اور بچوں سمیت 213 مرافر ادشہید ہوگئے۔ ارزگان کے مرکز ترین کوٹ سے 24 کلومیشر روشلع چود ہ کی آبادی کو کمل طور پرفاکر دیا گیا۔

اس ظلم پر صامد کرزئی بھی خاموش ندرہ سکے۔ ہفتہ 23 جون کو انہوں نے صدارتی کل میں صحافیوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا:'' ہمارے لیے بے گناہ افغانوں کی حزید ہلاکتیں ٹا قائل برداشت ہیں۔ اگراتحاد کی افواج کو بھی کچھ کرنا ہے توہمیں ان کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے دہنے کا مقصد عوام کا تحفظ ہے نہ کہ ان کی ہلاکت۔''

یاک افغان تعلقات میں بہتری :اسلام آباد میں پاک افغان سر براہوں کی ملاقات کے بعدود طرفہ تعلقات میں خاص بہتری نظر آری تھی۔ پاکستان افغانستان سے تعاون میں چیش رفت کررہا تھا۔ اپر بل 2007ء میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان نے افغانستان کو 100 بسیں اور ٹی وی ٹرانسمیر مختفے میں دیے ہتے۔ پاکستانی حکام نے پچھڑ صفیل طور خم سے جال آباد تک 75 کام میں کو میر طویل شاہراہ اور جلال آباد شہری اعرونی ہونے چار کلومیٹری سرکسی تعمیر کروائی تھیں۔ ان کے خار می منصوبوں پرکام اور بعض کا سروے جاری تھا۔

عامد کرزئی پاکستان سے ل کرایک اورائم کام کروانا چاہتے تھے اور وہ تھا ڈیورٹ لائن کا خاتمہ۔وہ ظاہر شاہ کی طرح اس موقف پر اگل تھے کہ ڈیورٹ لائن کے پارا تک تک کا علاقہ انغانستان کا ہے جو 1897ء کے معاہد سے کے مطابق دوبارہ افغانستان کول جانا چاہے۔12 مار پر بل کو انہوں نے جال آباد یو نیورٹی میں پختون کا تھر کی راہنما ''خان حمیدالففار خان'' کی یاد میں''باچا خان کمہلیس'' کی تعمیر نوکا علان کیا۔خان عبدالففارخان بھی ڈیورٹ لائن کے تصور کو مستر دکرتے تھے۔حامد کرزئی نے بھی اس موقع پراہے خطاب میں ڈیورٹ لائن کے خاتے پراصرار کیا۔

امن جر مجم کیے یاک افغان ندا کرات: اس دوران پاک افغان جر مح کے لیے کوششیں جاری تمیں۔اس کے انسقاد ہے قبل افغان حکومت ادرامر ایکانے طالبان کوتقیم کرنے کی کوششیں بھی کئی۔ میڈیا پر بعض طالبان لیڈروں کومعقدل اور دومروں کو سخت گیرموقف کا حامی قرار دیے لگا۔اس پر طا عمدالسلام ضعیف نے 12 ما پریل کواپنے بیان شمی کہا: ''طالبان کے درمیان روش خیال اور سخت گیرک تغریق نلا ہے۔ان کی جنگ فیرنگی انواج کے خلاف ہاوروہ سبہ تحدیں۔ان کی تعلیم کا خیال وقت مَا أَنْ كَرِنْ كِيوا كِينِين \_ ياكِ مازش بِ جَونا كام رب كُل-"

3 من 2007 م كالل على ياك افغان جر ك ك لي غداكرات كا دومرا دور شروع اوا ال اجاس می طے ہوا کہ جر کے میں 800 فراد کو مرفوکیا جائے گا جن میں سے نصف یا کتال کے اور نمف انفانستان کے ہوں کے آخر کار 9راگت 2007 م کو کالی میں پاک انفان اس جر کے کا انتاد بڑی دعوم دھام سے ہوا۔ دونوں ملکوں سے 700 کے لگ بھگ ارکان اس عل شرکت کرر ہے تے \_ یا کتانی دندی قیادت و فاقی وزیردا ظلماً فلآب شیریا و کرر بے تھے۔ان کےعلاوہ مولا ہم محمد خال شرانی جمود خان احکزئی اور اسفندیار دل بھی شامل تھے۔ افغانستان کی طرف سے صدر حامد کرزئی کی سر کر د کی میں یارلیمنٹ کے اسپیکر پولس قانونی کے علاوہ پروفیسر صبخت اللہ مجددی، بر ہان الدین ر بانی اور مبدالرب رسول سياف شريك يته-

اس جار روز و اجلاس میں افغانستان سے امر کی فوج کے انخلاء، طالبان اور حزب اسلامی سے غدا كرات اورتيام امن تك مسلم ملكول كي متبادل افواج كي افغانستان مي تعيما تي ير بحث مولى - آخر مي طالبان اور حزب اسلامی سے خدا کرات کے لیے 50 رکن کمیٹی کا انتخاب کیا گیا۔ یادرہے یا کستان کی جانب ہے جزل پرویز مشرف کااس جر مے میں شرکت کرنا طے تما محر جر مے سے قبل انفان مدر کی جانب ہے پاکستان کے خلاف مجمعاز یا گفتگواورالزام تراثی کے دومل میں جزل پرویز نے میں وقت پر کالمل روا تی کا نیملہ منسوخ کردیا تھا۔ چونکدیہ جرگددر حقیقت بی اسریکا کے ایما پر منعقد ہوا تھا اس لیے اس بی امر کی مفادات کا تحفظ اہم بدف تھا۔ امر ایکا کی کوشش میٹی کہ جر مے میں طالبان اور حزب اسلام سے معاملات مطے کرنے اور ندا کرات شروع کرنے پر اتفاق ہوجائے مگر القاعدہ کے معاملات کو الگ رکھا جائے۔ چنا نچہ کی ؛ وا اور خدا کرات کی گفتگو ش القاعد ہ اور غیر کمکی مجاہدین کے مسئلے کونظرا عداز کر دیا گیا۔ جرك يل پاك افغان تعلقات كى بارے يل كى اہم امور يرا تفاق مواجودر ع ذيل إلى:

- 🕕 پاکتان اورانغانستان با ہمی معاملات فل جمل کر خدا کرات کے ذریعے حل کریں گے۔
  - 🕜 سرحدوں سے درا ندازی اور مدا خلت کا خاتمہ کیا جائے گا۔
    - 🕝 روطرفه تعلقات شمس بهترى لا كى جائے گى۔
      - مطلوبه معلومات كالإنهم تبادله كمياجائكا-
- انغان مہاجرین کی باعزت والی جلد ممکن بنائی جائے گی۔ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی

بیری بہت ہ و دنوں ملک اپنی سرز مین ایک دوسرے کے خلاف استعال نبیں ہونے دیں گے۔

جرمے کے تائے: مبھرین کے مطابق چونکہ جرکے علی شردع سے طالبان کے نمایندوں کوشائی نہیں کیا اس کے تائی ہوری کے خات میں سے مطلوبہ تائے کا حصول بعید نظر آ رہا تھا۔ جرمے کے اختام سے ایک محمد قبل طالبان نے نظر ہار علی ایک اور بیٹا ہے۔ کردیا اور بیٹا ہے۔ کردیا اور بیٹا ہے۔ کردیا نیس اب بھی وہی غالب ہیں۔ اس کے علاوہ طالبان نے کوریا کی ایک مشنری ٹیم کوانو اکر کے بھی شردع سے میڈیا کی توجہ اپنی طرف مبذول رکھی تھی۔ جرمے کا اہم ترین مقصد طالبان سے خاکرات کی راہ نکالتا تھا، مگراس کے لیے جو طریقہ کا را پنایا گیا، وہ بے صدا کھا وہ والا تھا۔ 50 رکنی کھیٹی جس کو طالبان سے بات جیت کی فرروادی سونی گئی تھی، اپنا کا م شروع نہ کرکی کے وکھیٹائی اتحاد کواس کے اورکان کے استخاب پرامتراش تھا۔ کرزئی کا طالبان سے خاکرات کے لیے راابطہ: اس کے باوجود حالد کرذئی نے تم مرس اپنے طور پر خاکرات کی دوجہ سے 11 رک و جد دار کردیا تھا کہ خاکرات کی دوجہ سے 11 رک بعد ہونے والی سیاس واقتصادی تبدیلیاں متاثر نہ ہونے پا میں۔ کرزئی کے طالبان سے خاکرات کی دوجہ سے 11 رک بعد ہونے والی سیاس واقتصادی تبدیلیاں متاثر نہ ہونے پا میں۔ کرزئی کے طالبان سے خاکرات کی دوجہ سے کا دائی کے خوالبان سے خاکرات کی دوجہ سے 11 رکن کے بعد ہونے والی سیاس واقتصادی تبدیلیاں متاثر نہ ہونے پا میں۔ کرزئی کے طالبان سے خاکرات کی خربے شالی اتحاد میں کھیلی گئی گر کرزئی نے پروائی کے

4 اکتوبرکوحا دکرز کی نے اپنی بیان میں کہا: 'اگر جھے قدا کرات کے لیے طاعم یا تھمت یار کے پاس جانا پڑاتو میں جاؤں گا۔' اس کے بعد کرزئی کی طالبان سے بالواسط گفت وشنیوشروع ہوگئ - طالبان نے ایک بار پھر غذا کرات کو 50 ہزار غیر کمکی فوجیوں کے انخلاء سے مشروط کیا ۔ کرزئی نے کہا: ''ایسا ہوا تو لک پھر 1990ء کی دہائی جیسے حالات کا شکار ہوجائے گا۔'' طالبان نے جواب دیا:'' غیر کلی افوات کی موجودگی میں غذا کرات بے معنی ہوں گے۔'' غیر کلی تجاہدین کا مسئلے بھی اس گفت وشنید کی ناکا می کا سبب بناور دالبط منقطع ہوگئے۔

انم پاک افغان جر کے جس طے کردہ فدا کراتی کمیٹی کے ذریعے طالبان سے گفتگو کا امکان پھر بھی ابق علیہ ہو جس کے دریعے طالبان سے گفتگو کا امکان پھر بھی باتی تھا۔ چوکہ 50 ارکان پر شمل اس کمیٹی پر شالی اتحاد محرض تھااس لیے دمبر کے آغاز جس حامہ کرزئی فیا من جر گر تشکیل دیا جو شالی اتحاد کے منام کے نظیم کی وجہ سے بالکل ناموزوں ثابت ہوا، کوئکہ طالبان پختون لیڈروں سے شاید بات کر لیے گر شالی اتحاد کے لیڈر کی سربرائی جس کمی امن کمیٹی سے فدا کرات ان کے نزد یک دفت کے مناب کے مناب کا م کوششوں کا۔

انآليهوان بإب تاریخ افغانستان: جلیږدوم طالبان کی کارردائیاں:اس کے علاوہ 2007ء میں اور بہت سے اہم واقعات پیش آئے۔میدان جگ میں حسب سابق طالبان چھائے رہے۔سب سے دعما کا خیز کارروائی اس وقت ہوئی جب ماریج ے آغاز میں نائب امر کی صدر ڈک جیٹی نے اپنی افواج کو حوصلہ دینے کے لیے افغانستان کا دور ہو کیا۔ منگل 6 مارچ کوو و مجرام ایر بیس کے امریکی فوتی اڈے سے حامد کرزئی کے معدارتی کل جانے کے لیے نگل رے تھے۔ بین ای وقت ایک ندائی حملہ ورائ گنت رکا وٹیس عبور کرتا ہوا، اڈے کے مرکزی گیٹ تك بنى عميا درسكيور فى المكارول كروك يراس في خودكودهماك سے أثراديا جس سے 15 را فراد ہلاک اور 27 زخی ہو گئے ۔ ڈک چین چدلمحوں اور تموڑے سے فاصلے کے فرق سے نج مکتے \_اس محلے ے امر کی حکام کرز کردہ گئے۔ 18 ماپریل کوطالبان نے غزنی میں نیٹو کا بیلی کا پٹر مارگرایا۔ طالبان نے اس سال ایک اور ہدف کی طرف توجہ دی۔ لینی وہ اتحادی افواج کو تیل سیاائی کرنے والے قا فلوں کو ایک تسلسل سے نشانہ بنانے گئے۔ 23 می کو یاک افغان سرحد پر اتحادی افواج کے 10 رآئل ٹینکرز تباہ کردیے مگئے۔اس کے بعد الی کارروائیاں لگا تار ہونے لگیں۔ 18 جون کو کائل می افغان پولیس کی وین پرخورش تمله بواجس میں 22 پولیس انسٹر کشر سیت 39 افراد مارے مکتے جبکہ 52 افراد ذخی ہوئے۔ ذرائع کے مطابق 2001ء سے لے کراب تک پیسب سے بڑا دھا کا تھا۔ جو کائل شہر کے عین وسط علی ہواجس سے دور دور تک کی عمار تی گر دھمیں ۔ طالبان نے ایک بڑی جست بے نگائی کہ پکلی بارمضبوط بنیا دوں پر شال اورمغربی افغانستان کے امریکا مخالف جبادی کمایڈروں سے را بطے قائم کیے۔ جون کے وسط می طالبان اور سابق جہادی تنظیموں کے بزاروں سلح مجابدین افغانستان کے ٹال اور جنوب مغرب میں امریکا اور اتحادی افواج کے خلاف" ٹا ٹیکر آپریش' کے نام ے ایک مشتر کہ مہم کا آغاز کرنے پر شغن ہو گئے۔ آپریش کی کارروائوں کے لیے طالبان اور سابق جهادی کمانذروں نے مشتر کہ طور پرایک جهادی کونسل بھی قائم کردی جس میں بدخشاں بتجار، قدوز مزار مریف، بغلان، سمنگان، جوز جان، سریل، ہرات، با خیس اور کا پیسا کے کمایڈر شامل تھے۔اس

ساعی کیفرکردارتک پہنچائے مکتے۔ ملک کی حالت زار:اس دوران افغانستان کی حالت کیاتھی؟ ایک سروے کے مطابق ملک بحر ش مرف 6 نيمد شمريول كويكل كالمبولت ميرتمي مرف 13 نيمد عوام كويني كا ماف باني ميا قا- 30 فیمد بے 5 سال کی مرتک ریننج سے قبل مررب سے \_42 فیمد خوا تین زیجل کے دوران وت ہور ہی

آ پریشن کے تحت کی گئی کارروائوں میں صرف اہ جون میں 16 را تحادی اور 50 افغان حکومت کے

انتاليسوال إب من ياريون من خطرناك حد تك اضافي اورطبي مبوليات كى نايالي في 60 لا كدانغانو س كوزيم كي اور موت کی مختلش میں جملا کردیا تھا۔ بے روز گاری کی شرح 75 فیمدے زائد ہو چکی تھی۔ 6 سال میں بزارول افراد کوالقاعد واورطالبان تے تعلق کے بیٹے میں ٹار چرکیا گیا تھا کی تعمیر ورتی کی رفتار نہونے ے برابرتمی ۔ یارلینٹ کے اوکان ٹرمندگی کی وجہ سے اپنے اپنے طقہ انتخاب میں جانے سے کتراتے تے۔اسر کی واتحادی افواج ہرقانون سے بالاتر تھی اور دہ بے مناہ شہریوں پر اعماد مند بمباری كرتة المين موك فتح يالي كوتسكين دين رائي تحيس

سیائی مشنر یوں کا اغوا: 19 جولائی کو طالبان نے کابل قد حارثا براہ سے کوریا کے 23 سیمائی مشریوں کو اغوا کرلیا جس سے دنیا بھر میں کھلیلی بچ گئی۔ طالبان نے ان کے بدلے اپنے 8 گرفآر شدگان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ جن کے نام بدوی: واکٹر عبدالواسع ، مولوی عثان ، خیا احد، مجیب الرحن ، سلمان ، محمود حسين ، بلا درخان ، انورالله\_

ان میں سے پانچ بل ج ٹی اور تین مگرام ایرمیس کی امر کی جیل میں تھے۔طالبان کے اس مطالبے ے جواب میں صدریش نے و عنائی کا مظاہرہ کیا۔حامد کرزئی مجی بدد کھے کرخاموش رہے۔آخرو یڈلائن ختم ہونے پرطالبان نے دواغواشدگان کوئل کرویا۔ بیمعالمداکست میں پاک افغان جر کے سے دوران میڈیا پرسرفہرست رہا تھا اور طالبان کی توت کا نشان بن کمیا تھا۔ جر مے کے بعد طالبان نے بھیداغوا شدگان کوفیرسگالی کے تحت رہا کردیا۔

اتحادیوں کا گرتا ہوا مورال: آغاز اگست میں اتحادی افواج کے کمانڈررجے ڈیوڈ نے اعتراف کیا کہ ہم افغانستان میں فکست ہے وو چار ہیں۔اواٹر نومبر میں برطانوی اخبارات نے انکشاف کیا کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران 1344 برطانوی انسران فوج سے متعنی ہو چکے ایں معرین اسے مراق وافغانستان مىمسلسل ككستول مع عارضى نفسياتى ملكن كانتيجه بتلات يتعد مارى 2007 مص افغان وزارت دفاع کے ایک اہم عہدے دار کی مرتب کردہ رپورٹ کے مطابق 6 سالہ جنگ عمل 2 ہزار امر کی فوتی ہلاک اور 4 ہزارزخی ہو بچے تھے۔ اکثر زخی عربمر کے لیے ایا جی ہو گئے تھے۔ 17 سوفوجی یا کل ہو <u>مکے تھے۔</u>

امريكا كاياكتان برخك: 14 اكت 2007 مكوامر كى مكومت نے پاكتانى حكام برارزه طارى كرديا\_امريكانے طالبان اور پاكستان كے تعلقات كوستاديزى ثبوت فراہم كيے اوردوئ كيا كماكثر طالبان ليدر پاكستان من بناوكرين بن جنين پاكستان نقرقم اوراسلحدد رياب-امركي مابرين كا کہنا تھا کہ پاکتان اپنے وقائے کے لیے ذکی وسعت حاصل کرنے کی خاطر طالبان کی آخ کو ضروری سخت ہا ہم پاکتان نے ان الزامات کی برز در تر دیدگ سخت ہا ہم پاکتان نے ان الزامات کی برز در تر دیدگ طالبان کے لیے ایرانی اسلح: ستر میں الجزیرہ ٹی وی نے ایک بجیب خردی جس میں کہا گیا تھا: ''6 ستر کو فرا ہیں طالبان کے لیے جانے والے ایرانی اسلح کی بہت بڑی کھیپ پکڑی گئے۔ اپریل میں پکڑی جانے والی اسلح کا بہت بڑا ذخیرہ ہے جو اتحادی افواج کے ہاتھ آیا ہے۔ اس میں ایرانی ، دوی اور چینی سافت اپنی کرافٹ میرائل بھی شایرانی ، دوی اور چینی سافت اپنی کرافٹ میرائل بھی شال ہیں۔'' برطانوی دکام بھی ہے کے میں ایرانی ، دوی اور چینی سافت اپنی کرافٹ میرائل بھی شال ہیں۔'' برطانوی دکام بھی ہے کہ چی تے کے مطالبان نے ان کی کی طیار وں اور بھی کا پٹروں کو چین سال کھل ہونے کے موقع پر کا بل میں فوتی وردی میں بہوس ایک فدائی نے افغان فوج کی بس میں گھس کر دھاکا کردیا جس سے 30 فوجی مارے گے۔ میں بڑھ درے ہیں۔ رپورٹ دی کہ طالبان کے حملوں میں اس سال 90 فیصد اضافہ ہوا ہے اور اب بڑھ دریکا دؤ کیا جارہا ہے۔ جنوری 2007ء میں ماہانہ حملے جوجولائی میں ورث دیکا دیا ہے جوجولائی میں ایک طالبان کے حملوں میں اس سال 90 فیصد اضافہ ہوا ہے اور اب ہر ماہ 25 فیصد اضافہ دریکارڈ کیا جارہا ہے۔ جنوری 2007ء میں ماہانہ حملے 139 میں جو جولائی میں بہانہ حملے 201 میں بابانہ حملے 201 میں بابانہ حملے 201 کے جوجولائی میں بابانہ حملے 201 کے جوجولائی کے حملوں میں بابانہ حملے 201 کے جوجولائی میں بابانہ حملے 201 کی دوریک 2003ء میں بابانہ حملے 201 کے گئے۔

برطانوی وزیراعظم گورڈن براؤن نے 10 راکو برکوامر ایکا کے لیے اپنے پینام میں کہا:''انغانستان میں ہم جمزیس جیت رہے ایں محر جنگ ہار رہے ہیں۔''

نومبر میں صورت حال میتی کرفراہ کے ضلع کواہ پر طالبان کے قبضے کو خود کرز کی حکومت نے نفیہ طور پر تسلیم کرتے ہوئے طالبان کے ضلع کمشز مولوی عبدالرحن کو فنڈ ز جاری کردیے تھے۔ جنوبی افغانستان میں طالبان کی متوازی شریعت کورٹوں میں عوام کا تامتا بند حا ہوا تھا جو حکومتی اداردل کی موست میں معاہدہ ہوگیا مرحوت میں معاہدہ ہوگیا تھا کہ پہلی افواج نہیں آئیں گی۔

اس مال طالبان کی ایک اہم کارروائی نومبر کے آغاز ٹی ایٹلان کے علاقے شہر کہنے ٹیں ہوئی۔ جس ٹیں افغان حکومت کے چھارا کین آسبلی ایک ساتھ لقمۃ اجل بن گئے۔ ہلاک شدگان ٹی شال اتحاد کے سیاسی مشیرو ہزارہ لیڈر مصطفی کاظمی کے علاوہ نازک میر، سرفراز، حاتی ظریف، انجیئر شین اور سیف الرحمٰن شامل ہے۔ بیسیت

نومركة خرى منت مي طالبان كتين ابم كما غرجتيس 20،20 سال قيد كى مزاساتى كئ تى، لى

رخی جل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ان میں طالبان شوریٰ کے رکن ملا نتیب کے علاوہ ملا ران اور طاعبد الهاوي شامل تھے۔ 12 دمبر 2007 وكوطالبان نے وردگ ميں ايك بيلى كا پر ماركرايا جس میں 30 اتحادی ہلاک ہو گئے۔ای مبینے امر یکا کے فرنٹ لائن اتحادی جزل پرویز مشرف نے پاکتانی عوام کے بے پناہ دباؤ پر فوجی در دی أتار دی\_

خُریفِ قرآن کا مجرم گرفتار: اس سال کی ایک ایم ایم فر 13 دمبرکو طورخم بار دُر پرتحریف قرآن مجید کے مجم' بختیار' کی گرفآری تھی۔اس امر کی نژاد افغان مصنف نے قر آن مجید کا عربی عبارت کے بغیر فاری تر جمہ لکھا تھا جس میں بے پنا وتحریف کی گئی مشلأ شفاعت کا اٹکار کیا تھا، یہودیت اور عیسائیت کو رِين مانا كيا تعاية جي كاناش غوث ذلماني "تعاجوانارني جزل كاتر جمان تعاينوم رك مهيني من افغان یو نیورٹی کے طلبہ اور عوام نے اس پر زبردست احتجاج کیا تھااور کائل جلال آباد شاہراہ بند کردی تھی۔ مظاہرین نے مصنف اور ناشرکو بھانی دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ آخر کارعوای دباؤ پر انفان حکومت نے مصنف کوطورخم بارڈرعبور کرتے ہوئے گرفآد کرلیا۔اس شم کی خرول سے افغان عوام کی دینی غیرت زیرو ہونے کا واضح خبوت ال رہا تھا۔

امریکا کوکرزئی کے متباول کی تلاش: سال کے آخری ایام ش امریکا اوراس کے اتحادی حامد کرزئی کو ہٹانے پرغور کرنے لگے تھے۔ متبادل کے طور پر سابق وزیر دا خلی کی احمد جلالی اور ز لیے خلیل زاد کے نام زیرخور تھے، محر خاندانی پس منظر کے باعث سابق بادشاہ ظاہر شاہ کے بوتے مصطفی ظاہر کو زیادہ موزول اتصوركيا جار باتقا ـ امريكا اورا تحادى مما لك كاكبنا تفاحا مدكرز كي طالبان كوفكست وين اور ملك پراہنا کنٹرول قائم کرنے میں ناکام ہو چے ہیں۔ کرزئی کے بھائی احمدولی کرزئی پر مشیات کے عالمی المكرول كساته كام كرف كالزام بحى بدنا ى كاباعث تعار

كرز كى كاطالبان كے ليے پيغام: كرز كى كوبى ان ادادوں كى بونك يڑ چى تى اس ليے دمبر ش انبول نے تغیرطور پرایک بار پھرطالبان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔انبوں نے اپن طرف سے اپنے بحالی احمدولی کرزئی کوخدا کرات کے لیے نامزد کرتے ہوئے طالبان کواپنے نغیر پیغام عمل کہا: ' ملک کو اعرونی و بیرونی طور پرشد یدخطرات لاحق ایل شالی اتفاد اورجنگجوسرداروں سے نجات کے لیے آپ کا تعاون نہایت ضروری ہے۔ امریکی واتحادی افواج کی مداخلت فے عوام میں شدیدنفرت پیدا کردی المائد عرجابدے اس موالے عل فوری طور پر خدا کرات کرنا جاہتے ایں۔اس ابتدائی مرسلے عُلْمَالُ اتحاداورامريكاكوبات چيت عيركزآ كاوندكياجاك-"

التاليسوال بإب تاہم طالبان نے اس بار بھی غیر مکلی افواج کے غیر سٹر د طانخلا ء کے بغیر مذاکرات کولا حاصل قرار دے کر ذاکرات برآبادگی سے انکارکردیا۔

اتوام متحده کی سالانه ربورث برائے افغانستان: اتوام متحده کی ایک ربورث کے مطابق 2007ء کے دوران طالبان کی مزاحمت علی حدے زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ اس سال سلح جمزیوں میں 850 افراد جان ہے ہاتھ دھو پیٹے جس میں 500 عام شہری تھے۔اس سال خودکش حملوں کا تناسب مجى بڑھ کیا۔2006 م کل 123 خود کش حملے ہوئے تھے جبکہ 2007 م میں ان کی تعداد 160 سک پہنچ گئ<sub>ی۔</sub>امریکااوراس کےاتحادیوں کواس سال مرف ایک کامیا بی حاصل ہوگئی تھی جب دسمبریں نیٹے ا فواج نے ایک بڑا آپریٹن کر کے موکی قلعہ پر قبضہ کرلیا تھا۔اس طرح 'میٹو کی کمان یہ کہنے کے قابل ہوئی کہ وہ مجی کھرکے دکھاسکتی ہے۔

كا برشاه كى وفات: اس سال افغانستان كے سابق باوشاه كلابرشاه 93 سال كى مر مى أوت بو كے\_ و و 15 م اكتوبر 1914 و كوكائل على بادك ذ في شاى خاعدان كے ايك اہم دكن نا درخان كے بال بيدا ہوئے تھے۔ ٹا درشاہ بعد میں افغانستان سیدسالا راور پھر باوشاہ بنے۔ جب انبیں تل کردیا کیا تو 8 نومبر 1933 وکوظاہر شاہ نے تاج وتخت سنعالا۔1973 ویس داؤد خان کی بغادت کے باعث وہ اقتدار ے حروم مو کر جلاوطن مو گئے۔ 2002 میں وہ لویہ بڑ کہ کے موقع پراپنے وطن وائس آ گئے۔ اس موقع پرائبین' فادراً ف نیشن' کا خطاب دیا تمیا۔ 2004 ویس دوشد پیملیل مو تکئے۔ دہلی میں ان کاعلاج موا- عرب امارات كيميتال من بحى داخل رب - كيما فاقد مون يروطن دابس آ كے - 23 جولائى 2007 وكوكائل كمدارتى كل عرائبول في دنيائ فانى كوالوداع كبااوركائل عن دنن مواء اگرچه ظاهرشاه كدورهم كيمونسثول فيعرون يا يااوما فغانستان بي جدت پندى كوفروغ لمامحرظاهرشاه ذاتی طور پر کیمولسٹول کے خالف تھے۔وہ ایک میج العقیدہ مسلمان اور نمازروزے کے پابند تھے۔اپنے والدكي طرح أنبين مجى اكابرويو بندسة عقيدت بتحى اوروار العلوم ويوبند سان كانياز مندانة تعلق ايك عرص سك برقر ارد بادار العلوم كاليك دروازه" باب انظام "انى كتام پرتعيركيا كياب-

### 2008ء ميں طالبان کي کاميابياں

مویٰ قلعه میں مُلاعبدالسلام کی تعییاتی: سال 2008 و کا آغاز مویٰ قلعہ کے تفیے سے ہوا۔ ہرچھ ک نیؤنے یہاں تبنہ کرلیا تھا گراہے برقر ارمکناس کے لیے بے صدمشکل تھا۔ طالبان کے زبردست جوالي حملون كاخوف برآن موجود تھا۔ چنانچہ 4 جۇرى 2008 مۇبرطانوى ادرافغان فوج نے مقاى عائدے ندا کرات کر کے بیہاں کا انتظام طالبان کے ایک حای کمشنر ملاعبدالسلام کے بیرد کردیا۔ ملا عبدالسلام ہلمند ضلع'' کے گئ'' کے گاؤں' شادیز'' میں ایک زمیندار گھرانے بے تعلق رکھتے ہیں۔ان کی نسیاتی کے بعد فلعہ موئی میں امن وامان قائم ہوگیا۔

برف باری کے موسم میں طالبان کی کارروائیاں تقریباً تشمی رہیں۔ فروری کے وسط میں فند حاریش سموں کی لڑائی دیکھنے والے مجمع کے درمیان ایک نہایت ہولنا ک بم وحاکا ہوا۔ موقع پر موجودہ 150 ر افراد میں سے 80 وہیں موت کے گھاٹ اُنز گئے جبکہ سو کے لگ بھگ زخمی ہوگئے۔ اس لرزہ خیز واردات کی ذمہ داری کسی نے قبول نہ کی۔

برطانوی شہر ادے '' ہیری'' کی آمدور فت: برطانوی شہر ادے چارلس کے فرزند شہر ادہ ہیری ان
دوں اپنی افواج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے افغانستان آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنا وقت انہائی
سخت سکیورٹی میں چھاؤٹی کے اندرگز ارا۔ مارچ کے آغاز میں جبکہ افغانستان میں محاذگرم ہونے کے
دن آرہے تھے، شہر ادے نے برطانیہ کے لیے دخت سفریا ندھ لیا۔ وطن بھن کر شہر ادے نے اقرار کیا
کر محاذ سے جلد واپسی ان کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ وہ داپسی
آگر برطانیہ میں دہشت گردوں کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ شہر ادے کا یہ بیان اس خوف ودہشت کی سمج
عکای کرتا ہے جوامر کی اتحاد میں شامل ہر سیاتی افغانستان سے ساتھ لے کرواپس آتا ہے۔

موسم بہاراور کا بل میں ہلچل: موسم بہارشروع ہوتے ہی طالبان کے دوردار حملوں نے ملک بھر میں نوف کی ایک ہر دو اور کا بل میں ہلچل: موسم بہارشروع ہوتے ہی طالبان کا بل کے اردگر دموجود ہے جن میں ایک بڑار تودکش تعلماً ور صرف ایک اشارے کے مشتر تھے۔ کا بل میں دفاعی تیار یوں کے لیے ہلچل کچ گئی۔ فورسز کی اتعداد میں اضافہ کردیا گیا۔ اس سال افغان فوج کی تعداد کا ہدف 70 ہزار مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے بغیر کا بل اور دور کے بڑے ہوئے کی کارروا کیا ل بھی شروع کے مطالبان نے اب فررامخلف ہم کی کارروا کیا ل بھی شروع کر کئی تھیں۔ وہ بعض علاقوں میں موبائل فون کم پنیوں کے ٹاوروں کو بھی اُڑار ہے تھے۔

روں میں ہورہ ملے۔ اس سال کے آغاز میں بور فی میڈیائے تو بین رسالت پر بٹی فاک شائع کرکے افری مسلمانوں کو شدید اس سال کے آغاز میں بور فی میڈیائے تو بین رسالت پر بٹی فاک شائع کرکے دنیا بھر کے مسلمانوں کو شدید نوبی صدمہ بہتیا یا تھا۔ و نمارک اور جر نمی ان کا تا فائد کرکات میں بیش بیش میں مسلم سقے۔ طالبان ان سے انتقام لینے کے لیے بے جین تھے۔ ماری کے وسط میں انہوں نے ڈنمارک کے فرق قال میں قافلہ میں کہ موقع ڈھورڈ تکالا سے قافلہ ملمد کے مسلم کریٹک میں گشت کے دوران ایک بازارے گروہا تھا کہ طالبان نے خود کش جملہ کر دیا۔ ڈنمارک کے چارفوجی مارے گئے جبکہ ستعدد ذخی ہوئے۔

صابی عبدالکبیر کافل: اس کے آفتہ طالبان نے سردنی میں اتحادیوں کا جاسوس طیارہ مار کرایا۔ مقای کا طین کو بھی نثانہ بنایا جارہا تھا۔ سابق جہادی لیڈراورموجودہ حکومت نواز کمانڈ رحاتی عبدالکبیر کوانمی دنوں کو لیوں سے اُڑادیا کیا۔

بھارتی انجیشر نشانہ بن گئے: اپریل کے دوسرے ہفتے میں طالبان نے مختلف کارروائیوں میں 6ر امریکی اور 13 رنیو کے فوجی ہلاک کردیے۔ای ہفتے انہوں نے نیمروز میں بھارتی انجیئر ول کے ایک قاظے پرحملہ کرکے دوانجیئر ول کو مارو اللہ پاک افغان سرحد پرتعینات افغان سیکیورٹی فورسز پربھی تملہ

ہواجس میں 15 سابق بلاک اور 24 زخی ہوئے۔ انگریک میں 15 سابق بلاک اور 24 زخی ہوئے۔

حاد كرزكى يرقا تلانه حمله: 26رايريل كوكابل ش كيونسٹون كے خلاف فتح كى 16 وير سائكر ومنائى <del>جاری تھی۔ بیشن اسٹیڈیم کوتقر</del>یب کے لیے خصوصی طور پرسجایا عمیا تھا۔ طالبان کے مکنہ حملے کے خطرے ك بين نظر سخت ترين عفاظتى انظامات كرليه كي تعريب طوشده پروگرام كرمطابق جاري تقي حاد کرز کی فوجی پریڈ کے معاہیے کے بعد اکئے پر امر کی سفیر کے ساتھ براجمان ستے۔ افغانستان کا قوی ترانداگا یا جار ہاتھا کہا جا تک فائزنگ اور دھا کون ہے ہر طرف بھکرڑ بچ گئی ۔ حملہ طالبان نے کہا تھا۔ حامد كرزنى اورامر كي سفير جوكوليول كااصل بدف تعيه، بال بال في محكة ، جبك الشي يرموجوده أيك دكن توي اسبلي مارا كميا- 11 مافرادشد يدزخي موسة ساس كارروائي سيكرزئي انتظاميه برطالبان كادباؤكئ كما بزه كميا-ارگون مل نیٹو کا کرفل ہلاک: می کے دوسرے ہفتے میں پکتیکا کے علاقے ارگون میں طالبان ادر نیو انواج کے ماین ایک خوزیز معرکہ ہوا۔ طالبان نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ نیڈ کا علاقائی انچارج كرتل ما تك ان كے مط ميں بلاك موكيا۔ 7مزيدا تحادي بھي مارے محتے مغرني ذرائع ابلاغ كے مطابق 13 طالبان بھی اس لوالی میں کام آ مجئے۔ می کے اختام پر طالبان نے موی قلعہ پر حلے شرور ک كرديــــــ 500 طالبان نے ايك بڑى كاررواكى شى اتحاديوں كى آتھ چيك پوشيں تباہ كرديں \_جون كے دوسرے مفتے میں طالبان نے بلمند میں ایک خود کش تملہ کرے 3 برطانوی فوتی مارڈا لے۔ تدھار میں امريكى بيلى كاپٹركونشاندينا كرتباه كرديا كيا۔اس من سواردوامريكي فوجيوں كى بلاكت كى تقىدىتى ہوگئ -قندھارجیل سے سینکڑوں قیدی آزاد کرالیے: حامد کرزئی پر جلے کے بعد اس سال طالبان کی سب بے بڑی کارروائی 20 جون کوہوئی جس میں انہوں نے قد مارجیل کوتو ڈکرائے سینکڑوں ساتھوں کوآزاد

403 تاريخ افغانستان: جلدِ دوم انتاليسوال بإب کرالیا۔ بیا یک حیرت انگیز کارد دائی تھی، کیونکہ فند حار میں امریکی ادر نیٹو افواج کی بہت بڑی تعداد تعینات تھی جیل پرسخت ترین پہرہ تھا کر قریب بی اتحادی فوجیوں کااڈہ تھا۔ دشمنوں کےاتنے سخت انظامات کے رمیان راسته بنانے کے لیے ال کی توجہ منتشر کرنا ضروری تھی چنانچہ طالبان نے جیلے سے پہلے جاسوسوں ے ذریعے قند حارکے گورزکو بیٹیر پہنچا دی کہ طالبان آج گورز ہاؤس پر حملہ کرنے والے ہیں۔اس اطلاع ے حفاظتی انتظامات کارخ گورز ہاؤس کی طرف ہو کمیا ورطالبان کے کیے کام آسان ہوگیا۔ منعوبے کےمطابق طالبان کے ایک گروپ نے قندھار شہرہے جبل کی طرف آنے والے راہتے پر تعیات فوجیوں پر حملہ کیا تا کہ یہال قبضہ كر كے جل كے بہرے داردل كو كمك لمنے كے امكانات كم كے ھاسکیں۔طالبان کے دوسرے گروپ نے جیل کے صدر دروازے کی طرف فائزنگ شروع کی جس ہے . جیل کے پہرے دارا دھرجع ہونے گلے اور ان کی توجہ بٹ گئی۔ اس موقع سے فائدہ اُٹھا کر طالبان نے باردد ہےلدا ہوا ٹرک صدر دروازے کی طرف روانہ کردیا۔منصوبہ ریتھا کہ خودکش تملداَ ورٹرک کو بھا تک کے ساتھ کھڑا کر کے بارود سے اُڑا د ہے گا جس سے بھا ٹک تباہ ہوجائے گا اور طالبان کا دوسرا گردپ فائزنگ كرتا ہوا اعرر جلا جائے گا، مگر جب خودكش تمله آورنے بھا تك كے سامنے بانچ كركلمه شهادت پڑھتے ہوئے کنٹرول بٹن دیادیا تو دھما کا شہوا۔ کی بار کی کوشش کے باوجود جب بارود نہ پھٹا تو دہ ٹرک ے نیچ اُنز کمیااور تیزی ہے پیچھے آ کر طالبان کو اطلاع دی۔سب نے فوری طور پرٹرک کونشانہ بنا کر ائد ھا دھند فائز نگ کی ۔ پھرا یک را کٹ داغا گیا جس سے بارود کا ذخیرہ ایک ہولناک دھا کے ساتھ پھٹ میاادرایک فلک بوس شعلے نے بوری جیل کوروشن کالباس بہنادیا۔دھا کا انتاشد بدتھا کما تدرموجودتمام بہرے دارجو فائزنگ کا جواب دینے کے لیے یہاں جمع ہو گئے تھے، ہلاک ہوگئے۔ طالبان نے ای دن علی اصبح جاسوسوں کے ذریعے قید یوں کوایک پہنول پہنچا کرمنصوبے ہے آگاہ

پہرے دارجوفائرنگ کا جواب دینے کے لیے یہاں جمع ہوگئے تھے، ہلاک ہوگئے۔
طالبان نے ای دن علی الشیح جاسوسوں کے ذریعے قید یوں کوایک پہنول پہنچا کر منصوبے سے آگاہ
کردیا تھااس لیے فائرنگ کی آ وازیں سنتے بی چند قید یوں کوایک پہنول سے بیرک کا تالاتوڑ دیا تھااور
پہرے داروں کی افراتفری سے فائدہ اُٹھا کر چند منٹ میں تمام قید یوں کو بیرکوں سے باہر نکال لیا تھا۔
حملہ آ درطالبان نے اس دوران میزائل بارکرچیل کی دیواری بھی توڑ ڈالی تھیں۔ اس لیے تمام قید کی آمانی سے باہرنکال لیا تھا۔
آمانی سے باہرنکل آئے۔ ان میں سے چارسوطالبان اور 750 عام شہری سے اتحادی افواج کے
جلد تی کہنے تھام قیدی حملہ آ وروں کے ساتھ حفوظ بناہ گاہوں تک پہنچے میں کا میاب ہو گئے۔ جلد تی ان آزاد طالبان نے ارغندہ ب اورضلع مالہ پر قیف کرلیا۔ آئیس پکڑنے کی تمام کوششیں ماکام رہیں۔ ان کام رہیں۔ ان

ری الکای کھل کر ما ہے آئی۔ یا در ہے قد حادیل پر یہ تملیس اس وقت ہوا تھا جب پر کس میں ونیا ہم سے سیکڑ وں مندو بین جمع ہوکر افغان مسلاحل کرنے پر بحث کر رہے تھے اور حامد کرزئی عالمی برادری کی طرف سے افغانستان کے لیے 120 رارب ڈالر کا امرادی پیکنج منظور ہوجانے پر سر در ہور ہے تھے۔
کا بل میں بھارتی سفارت خانے پر جملہ: جولائی کے دوسرے ہفتے میں طالبان نے ایک بار بھر وزیا کو ہلاکر دکھ دیا۔ انہوں نے کا بل میں بھارتی سفارت خانی انٹی اور سینئر سفارت کا رسمیت چارا فسران اور دیگر ہوئے ہوئے خود کش جملہ کیا جس میں بھارت کے دفائی اناشی اور سینئر سفارت کا رسمیت چارا فسران اور دیگر ہوئے۔

۔۔۔ رود ان کو طالبان نے کٹو میں شخ ساڑھے چار بجے امریکی فوتی اڈے پر'' آرپی'' گنوں سے حملہ کیا۔دن بحر لڑائی جاری رہی جس میں 20 امریکی ہلاک ہوئے۔امریکیوں کی ہلاکت کی ہیں ہیں۔ بڑی کارروائی تھی۔اس سے قبل 2005ء میں امریکی بیلی کا پٹر پر کیے گئے حملے میں 16 رامریکی ہلاک

ای ہفتے گریشک میں طالبان نے 20 افغان فرتی بھی ماردیے جکمہ اتحادی فورسزنے 9 افغان فوجیوں کوئٹک کی بنیاد پر بمباری کرکے مارڈ اللا۔

فرانسیسیوں کی شامت: اگست کے پہلے ہفتے میں طالبان نے پاک افغان سرحد کے قریب مشرقی افغانستان میں 5 نیڈ ابلکارٹل کردیے اور پھرہ دن قبل اغوا کیے گئے فرانسیں المدادی کارکن کورہا کردیا۔ 20 ماگست کوفتہ ھار میں سڑک کنارے بم پھٹنے ہے 3 کینیڈین فوجی ہلاک ہوگئے۔

نارگ کننگ اوراغوا کی کارروائیاں: 11 رنوم بر بروز منگل کوطالبان نے فتد هار بین صوبائی انگیلی جنن کر براہ حبیب الله غزنوی کو کولیوں کا نشانہ بناؤالا جملہ آورموٹر سائیکوں پر سوار تھے۔ تندهار اور گردونواح میں فارگٹ کلنگ کے لیے طالبان نے عوباً موٹر سائیکل سوار نشانہ بازوں کے ساتھ جملے کرنے کا طریقہ اینالیا تھا۔

نومرك دومرے ہفتے میں طالبان نے ہلمتد اور فقد معار میں مختلف جھڑ پوں میں 18 را تحادی وافغان

زی ہلاک اور 4 نیک تباہ کردیے۔ کائل کے گردونواح میں 63 راتحادی مارے مجتے جبکہ 9 ٹینک تباہ ہوئے۔ ای ماہ کائل میں 13 غیر ملکی مندوب اور ڈی ای ایل کمپنی کے تین کارکن قبل کردیے گئے جبکہ ایک فرانسیں اورایک کینیڈین صحافی کواغوا کے بعد تاوان کے بدلے رہا کردیا گیا۔ 16 رنومرکوطالبان نے فرنی کے کمشز عبدالرحیم دیش والاکوقل کرڈالا۔

نیٹو کی رسد پر حوصلہ شکن تھلہ: 2008ء میں طالبان کی طوفانی کارروائیوں نے ایک اور نیا منظر رکھایا۔ وہ پاکتنانی سرحدوں پر نیٹو اور امریکی افواج کی رسد کے قاتلوں کو تباہ کرنے گئے۔ 2007ء میں ایسانی سرحدوں پر نیٹو اور امریکی افواج کی رسد کے قاتلوں کو تباہ کرنے گئے۔ میں بشاور ، نیپر ایجنی اور کیں بہت صلف کرائیں کا دروائیاں ہوتی رہیں ، تھلہ آور قاتلوں کو شدید نقصان پہنچائے کے بعد ہر بارصاف فی نگلے میں کامرا وائیاں ہوتی رہیں ، تھلہ آورقا قلوں کو شدید نقصان پہنچائے کے بعد ہر بارضاف فی نگلے میں کامریاب رہے۔ الی پہلی بڑی کارروائی ماری کے آغاز میں بشاور میں 22 کنٹیز مورڈ ہرا رڈر پر اتحادیوں کے 60 آئل ٹیکر جلاویے گئے۔ دعمبر کے آغاز میں بشاور میں 22 کنٹیز میں ہوئی جب بیٹا ور میں شام موام افرادنے تھل کر کے نیٹو کے 200 کنٹیز زتیاہ کر ڈالے۔

نیڈ نے اس تنم کی کارروائیوں سے گھبرا کرروس سے داہداری پانے کی منصوبہ بندی شروع کردی۔
روس نے آبادگی بھی ظاہر کردی، مگر اس کی عملی شکل نہ بن کی۔ ایسی کارروائیوں کو رو کئے کے لیے
پاکتان، افغانستان اورامر یکائے باہمی مشاورت سے اپریل کے آغاز بیس پاک افغان سرحد پر تگرانی
دجاسوی کے مشتر کہ مراکز کے قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس خمن بیس مارچ کے اواخر بیس کا آئی اے کے
فائر یکٹر مائیکل ہیڈن کا میہ بیان منظر عام پر آیا کہ 18 ماہ سے شدت پرندوں نے پاک افغان سرحد پر
مخوظ پناہ گا ہیں بنائی ہیں۔ ان کا میہ بھی دعو کی تھا کہ القاعدہ اب مغربی وضع قطع رکھنے والے افراد کو تربیت
دے کرا ہے اہداف کے لیے تیار کروی ہے جن کوشا خت کرنا ہے حد شکل ہے۔

رمد کے نئے رائے کی تلاش: ان حالات کے پیش نظر نیٹونے افغانستان کے لیے وسط ایشیا سے
رسمد کا نیاراستہ تھلوانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ روس کی آباد گی کے بعد قاز قستان اوراز بکستان کو بھی منالیا گیا۔
دمبر میں نئے رائے کی تیاری کے لیے ناگز پر تعمیراتی کام تیزی سے شروع کردیا گیا۔ یہ بے حد ضروری
تما کوئکہ پاکستانی حکام نے کنٹیٹروں پر بے در بے حملوں کوروکئے میں ناکا می کا سامنا کرنے کے بعد
مال کے اواخر میں طور تم پارڈر بھرکردیا تھا اور وہاں سرحد پر نیٹو اورام کی افواج کی رسد کے ایک بڑار
کنٹیزوں کی قطار کھڑی تھی۔ پاکستان سے رسد کے افراجات اور کر ایوں میں اب 90 فیصدا ضافہ ہوگیا

تھا کیونکہ کوئی ٹرانسپورٹر یا ڈرائیور مشکل ہی سے ادھر کا رُخ کرنے پر آمادہ ہوتا تھا۔

خیبر ٹرانسپورٹ ایسوی ایش کےصدر نے اس صورت حال پرتیمرہ کرتے ہوئے کہا: '' نیٹو افواج افغانستان میں سیکیورٹی صورت حال کو کنٹرول تہیں کرسکتی تو تجلا ہمیں ایف ی اور

ياكتانى المكاركية تحفظ و عظة إلى ، الى لية الم الله معاطي من بالى إلى -"

رسد کو محفوظ بنانے کا معاملہ اس قدرا بمیت اختیار کر گیا تھا کہ انہی دنوں امریکا کی جوائنے آف اسٹاف کمیٹی کے چیئر میں ایڈ مرل مولن نے اعلان کیا امریکا مزید 30 ہزار فوجی افغانستان بھیج کر انہیں پاک افغان سرحد پر تعینات کرے گا۔ طالبان کی ثقو حات کا اعتراف سال کے آخر میں سائے آنے والی عالمی تھنک مُیک کی ایک رپورٹ سے ہوتا ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ گزشتہ سال طالبان افغانستان کے محملک مُیک کی ایک رپورٹ سے ہوتا ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ گزشتہ سال طالبان افغانستان کے 54 فیصد اور اب 72 فیصد رقبے پر قابش ہیں۔

یے گناہ شہر یوں پر اندھا دھند بمباری: طالبان کی کارروائیوں سے برافر وختہ ہوکر امر کی اور اتخادی افوان نے مورم کر ہا میں آیک ہار پھر عام انغان شہر یوں کے آل عام پر کمریا عدھ کی تھی۔ بیسلسلہ سال کے اختام سے موری رہا ہے وال کی کے آخری ہفتے میں امر کی طیاروں نے ہرات کے علاقے شین سال کے اختام سے موری آبادی پراعم واحد میرباری کی جس سے 50 بجیں اور 19 ورتوں سمیت 108 فراد شہید ہوگے۔ امر کی بلغاد کے بعد مخرفی افغانستان میں شہری آبادی کے آلی عام کا بیسب سے بڑاوا تعرفا۔ اگست کے دوسرے ہفتے میں اتحاد یوں کی بمباری سے 53 خواتین، نیچ اور مروجاں بحق ہوئے۔ نومبر کے دوسرے بفتے میں قد حار میں شادی کی ایک تقریب پر امر کی طیاروں نے ہم بر سائے جس نومبر کے دوسرے باور تورتوں سمیت 40 مافراد شہید ہوگے۔ دمبر کے وسط میں امر کی طیاروں نے کا بل کے سمیت نواح میں ایک گاؤں پر بمباری کر کے چرواہوں کے آخر گھر تباہ کردیے۔ اس جملے میں 7 بچوں سمیت 20 مافراد شہید ہوگے۔ دمبر کے وسط میں امر کی طیاروں نے کا بل کے نواح میں ایک گاؤں پر بمباری کر کے چرواہوں کے آخر گھر تباہ کردیے۔ اس جملے میں 7 بچوں سمیت 25 مافراد شہید ہوگے۔

قید یول پر کتے چھوڑ دیے: امریکا اور اتحادیوں کے مظالم مرف بمباری تک محدود نہیں تھے بلکہ چیلوں میں تقدیوں پر کتے تھوڑ دیے، امریکا اور اتحادیوں کے مظالم مرف بمباری تک محدود نہیں ستے بلکہ چیلوں میں قیدیوں پر انسانیت مور مظالم کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اگست کے دومرے ہفتے میں پکتیکا ہے طالبان کی مدد کے شبے پر تراست میں لیے گئے افراد پر امریکی الجکاروں نے کتے تجوڑ دیے، جس دو تدی مشدید ذخی ہوگئے۔ اتحادی افوان کے ترجمان کے ترجمان کے اور میں میں میں میں ہوئے ، ہم کتے استعمال کریں گے۔ "
ہوے نہایت ڈھٹائی کے ساتھ کہا: "جمیں جہال بھی ضرورت ہوگی، ہم کتے استعمال کریں گے۔ "
محافی جاوید احمد پر مظالم: اکوبر کے اوافر میں بگرام جیل سے ایک قیدی جاوید احمد کور ہا کیا گیا۔ یہ ب

انتاليسوال باب اک محانی نکرهار کار بنے والا تھا۔اے ملکی حالات پربدلاگ تبمروں کے جرم می تید کرکے بدترین : ذہنی دنفسیاتی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جادید احمر کوسگریٹ کے دعو تیں سے الرجی تھی۔ جب امریکیوں کو پیہ ر معلوم ہوا تواسے سزادینے کا نیا طریقدا ختیار کیا۔ایک ساتھ کئ کئی سیابی اس کے گر دبیر*ے کرسگریٹ* نوشی ر تے اور اس پر دھو تیں کے مرغو لے چھوڑتے۔ رہائی کے بعد جاوید احمہ نے بگرام جیل میں امریکیوں ے سفا کا نہ طرز عمل کا کیا چٹھا کھولا۔اس نے بتایا کہ جیل میں 700 سے زائد افراد نہایت اذیت ناک زیر گی بسر کرنے پر مجبور ہیں جن میں افغانستان کے علاوہ عراق، از بکستان، جنو بی افریقه اور دیگر مما لک کے افراد بھی ہیں۔اس نے انکشاف کیا کہ 25 سے ذائد قیدی یا کتانی ہیں جن کا کوئی پر سانِ حال نہیں۔ دُ اكثر عا فيه صديقي جيل مين : جاديداحمد كار ما في سے بل بيا كتاني شهري دُا كثر عافيه مديق كي برام نبل بين موجودگي كاراز طشت از بام موچكا تفا- دُا كُرْعا فيصد يَقِي كو پاچُ سال قبل (2003ء بيس) کرا چی ہےان کے دو پچول سمیت اغوا کیا گیا تھا۔اب تک وہ لا پتاتھیں۔اس سال بگرام جیل ہے رہا مونے والے بعض قید یول نے بتایا کروہ جیل میں ایک خاتون قیدی کی لرزہ خیز چین سنتے رہے ہیں، جوغالباً ياكتاني بين اور بكرام جيل بين قيد واحد عورت ب-اس اعتناف پرميزيا كي با بهت لوگ حرکت میں آگئے۔ برطانوی صحانی مریم ریڈلی اور پاکستانی صحانی اشتیاق بیگ ایک مہم کے طور پراس خاتون کی رہائی کے لیے سرگرم عمل ہوئے ۔ جلد ہی تصدیق ہوگئ کہ وہ خاتون واتعی ڈاکٹر عافیہ صدیق ہیں۔امریکی حکام نے حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے ای ماہ ڈاکٹرعا نیکوامریکانشقل کردیا جہال ان پر القاعدہ سے تعلقات اورامر کی فوجیوں پر حملے جموٹے کے الزام میں مقدمہ چلا کر 86 برس کی تید سادی گئے۔ یا کستانی عوام کے احتجاج ، اپیلوں ادر شدید دباؤکے باوجود یا کستانی حکام نے اپنی قابل فخرشرى كوا زاد كرائے مل كوئى دل چسى نہيں لى-

افغانستان کے خزانوں پرڈا کہ زنی: امریکیوں اورا تحادیوں کے افغانوں پرظلم وتشدد کے ساتھ ساتھ و منت بیانے پراس سرز مین کی دولت لوٹے کا کھیل بھی شروع کررکھا تھا۔ وہ ملکی نوا درات، قیتی پتحراور معدنیات اسے بال منتقل کررہے تھے۔ ماہ جون میں ناروے واپس جانے والے ایک سیاتال سے سینکاووں میتی انٹرنیاں، نایاب پتر اور قدیم برتن برآ مرہوئے جس سے میڈیا کوائ لوٹ مار کا پچینم ہوا۔ انجی ونول بامیان کے باشعروں نے اعتثاف کیاان کے ہال جاپانوں کی آ مربکٹرت ہور تا ہے جو فراہی آب ؟ مت منعوب پیش كرتے ہیں۔ يوگ جب كوئى كوال كھود ما شروع كرتے بي توايك خاص كبرائى تك کھدائی کے بہ رعلاقے کے اوگوں کا قریب بھٹلن ممنوع قرار دیتے ہیں۔مقا کی لوگوں نے بتایا کہ انہوں

اری افعاسان: بیدودم من ایک بارجیپ چپا کرد کھا تو جاپانی نیم کویں کی تہدے اشرفیاں، فیتی جوابراور تا یاب چزیں نکال ری تھی۔ یہ بین اتحادیوں کے کارنا ہے جو افغانستان کی تعمیر نو اورعوا کی فلاح و بہود کی آٹر میں دونوں ہاتھوں سے تکی دولت اورصدیوں کی اماشتیں لوٹ کر لےجارہ بیں۔ میڈیار پورٹوں کے مطابق لوگر میں کرومائٹ کی 20 بڑی کافوں سے بڑی مقدار میں پتھر باہر خفل کیا جارہا ہے۔مغربی دفیا نے بالمزد می بوریٹیم کے دستے ذخائر کا کھوج بھی لگالیا ہے۔ان ذخائر کو بگرام ایر میں کے ذریعے باہر پہنچایا جارہا ہے۔ یہ حقیقت اس وقت محشف ہوئی جب اس بوریٹیم کی شراکت داری میں امریکا اور برطانیہ میں شازع ہوگیا۔ اور کا بل کے دوجریدوں "بیام بجابد" اور " خبکہ اطلاع رسانی" نے عوام کواس سے باخبر کیا۔

اور کائل کے دوجریدوں 'پیام بجائز' اور' فیکراطلاع رسانی' نے عوام کوائ سے باجر کیا۔

بش اور پرویز مشرف کوچ کافقد ارسے باہر: 2008ء اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ صلیبی جنگ کا
آغاذ کرنے والے معدر جارج واکر بش اوراس کے فرنٹ لائن اتحادی معدر پرویز مشرف دونوں کواپنے
عوام کی شدید نفرت کا سامنا کرنے کے بعد افتد ارسے باہر ہونا پڑا۔ پرویز مشرف، وردی پہلے ہی
اُتاریکے تھے۔ 18 فروری 2008ء کے عام انتخابات میں پنیلز پارٹی جیت گئ تھی اور بوسف رضا
گیلانی وزیراعظم بن کئے تھے۔ زبر دست عوائی دباؤ کے علاوہ نوتی قیادت کی وارنگ پرآخری اور اوسف رضا
اگست کو پرویز مشرف صدارت سے متعلق ہو گئے۔ ان کی جگہ صدارتی اختجابات کے بعد آنجہانی بے نظیر
بھٹو کے شوہرا مف ذروادی نے 10 ستمبر 2008ء کو صدر کا منصب سنجال لیا۔

صدرجاری بش نے دیمریس ہونے والے عام انتخابات شم سیاہ قام تریف بارک اوبا ہا سے فکست کھائی اور 8 سال بعد ایوان افترار سے باہر ہوگئے ۔ بارک اوبا اامریکا کے پہلے صدر ہیں جن کانلی تعلق ایک سیاہ فام سلم خاعدان سے ہاس لیے توقع کی جاری تھی کہ وہ بش کی پالیمیوں میں بڑی تبدیلی ایک سیاہ فام سلم خاعدان سے ہاس لیے توقع کی جاری تھی کہ وہ بش کی پالیمیوں میں بڑی تبدیلی کورزیر لائی گئر میتو تعات پوری نہ ہو تکس اوبا ان فق کے بعد ایک کا بینہ کا اعلان کیا تورابر کیش کورزیر وفائ اور ہیل کان کورزیر خارجہ مقرر کیا جن کا تعصب اور اسلام وشمی کسی محاوی جھی نہیں ہے۔ مواق صحافی نے بش کو جوتوں کا تحقید یا: وائٹ ہاؤس جھوڑنے سے پہلے صدر بش نے عراق اور افائن سنان سے اپنی صحر بش کو جوتوں کا تحقید یا: وائٹ مامل کرنا ضروری سجھا اور دیمبر 2008ء کے وسط میں اوبا کی بین کا نوزش سے خطاب کررہ سے کہ ایک محان ہوں جو تے بھی کہ پوری تو می طرف سے ان محانی خطاب کر رہے سے کہ ایک محان خوائی خطران یوری تو می طرف سے ان کیا لیمیوں کے ظاف شدید قرم کی طرف سے ان کیا لیمیوں کے ظاف شدید قرم کی طرف سے ان کیا لیمیوں کے ظاف شدید قرم کی اظرار کیا۔ اس تا کہا کہ قیام امن کے لیمیس طویل جو دجد کرنا کی کہا کہ قیام امن کے لیے ہمیں طویل جو دجد کرنا کا معاد کرزئی سے ل کر پریس کا نفرش کی ۔ صدر بش نے کہا کہ قیام امن کے لیے ہمیں طویل جو دجد کرنا

ہوگ۔اگر پاکستان ہے لوگ آ کر حملے کرتے رہیں گے تو افغانستان میں کا میابی مشکل ہوجائے گی۔وطن والبي پنج كرمدربش نے ايك بيان ميں اپنے 8 سالد دورا فقرار يرتبر وكرتے ہوئے دعويٰ كيا كيان كي السيول نے امريكا كودېشت گردول سے محفوظ بناديا ہے۔انہوں نے فخريه اعماز ميں كہا كه دوروہشت . غردوں کے خلاف یا کستان اور سعود کی عرب سمیت 90 ملکوں کا عظیم اتحاد جھوڑ ہے جارہے ہیں۔ افغانستان میں بڑے فوجی اڈوں کی تعمیر کامنصوبہ: صدریش کالجبہ بتار ہاتھا کہ انہوں نے عراق اور افغانستان جاری جنگ سے ہیداشدہ ملکی وبین الاقوامی مسائل اور عالمی بحران ہے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ چدونوں بعد آنے والی امریکی جوائنٹ فورسر کمانٹر کی ایک رپورٹ نے اس بات کی تقدیق کردی کہ امریکا ایک فلطیول کود برانے پرمعرب-رپورٹ میں بتایا گیا کدامریکا اسلامی دنیاسے عسکریت پندی ختم کرنے کے لیے 25 سال تک جنگ جاری رکھنے کی طویل منصوبہ بندی کرچکا ہے۔ اس مقصد کے لے افغانستان میں ستفل فوجی ڈھانچہ بنایا جار ہاہے جس کے تحت عن بڑے فوجی اڈے تعمیر کیے جائیں مے۔ایک اڈہ قکرهار میں ہوگا جس پر 500 ملین ڈالرلاگت آئے گی۔ان تین اڈول کے علاوہ تین علاقول میں فوجی بستیاں آباد کی جا نمیں گی جن میں ہے ہربستی پر 300 ملین ڈالر مُر ف ہوں گے۔ ملامحد عمر نے مذاکرات کا امکان مستر دکردیا: امریکا کی به تیاریاں چی چیخ کر بتاری تھیں کہ حامد کرز کی اورسعودی و یا کستانی شخصیات کے ذریعے گاہے گاہے طالبان سے مذاکرات کا ڈول ڈالٹاایک مر و فریب کے سوا کچھنیں۔اس لیے 28 دمبر کو طالبان سر براہ طائحہ عمر مجاہدنے ایک طویل عرصے ک خاموش کے بحد بیا تک وال اعلان کیا: "افغان حکومت اورسعودی عرب سے طالبان کے ذاکرات کی باتی بے بنیاد ہیں۔ہم نے سعودی

"افغان حکومت اور سعودی عرب سے طالبان کے ذاکرات کی باتیں بے بنیاد ہیں۔ ہم نے سعودی عرب اور ایران سمب کی بھی جگہ کرزئی حکومت سے کی نوعیت کی کوئی گفت وشنیز نہیں گی۔"

ملا محمد عرکا میہ بیان اس تناظر عیں بھی تھا کہ بعض عناصر سے پر چاد کرد ہے تھے طالبان بھی ذاکرات پر
اگادہ ہیں اور سعودی عرب یا ایران عیں ان کے نمایندوں نے سلح کی ابتدائی گفتگو شروع کردی ہے۔
ماج ہے الی افوا ہوں کا مقعد طالبان کے درمیان بھوٹ ڈالنے کے سوا کچھیں تھا۔
ماج ہے الی شرکت کے لیے حکمت یا دکی شراکط: افغان صدر حالد کرزئی کی پوزیش حسب سابق

٣ كرزني استعنى درير

ظاہرہے کرزئی استعفیٰ دینے کا تصور نہیں کر سکتے تصاور غیر ملکی افواج کو والیس کرنا ان کے بس سے ماہر ہے کرزئی استعفیٰ دینے کا تصور نہیں کر سکتے تصاور غیر کا اور مالیں۔ کرزئی حکومت کے رکن ایوان بالا مولا ناار سلان خان رحمانی جو افغان جہا دے نا مورلیڈراور کا ہم سے دریراو تا ف بھی رحب مال بھر اسلام تیا واور کا بل کے درمیان متحرک رہے۔ اگست کے آغاز میں انہوں نے ایک محافی کو بتایا کہ اقوام متحدہ کے نمایندے نے بھی انہیں کرزئی اور طالبان کے درمیان بل کا کردارادا کرنے کی ترخیب دی ہے۔

جون کے دسط شمام کی سفیرولیم وڈنے بھی افغان حکومت کی طالبان سے ذاکرات کی کوشٹوں کے کہ حایت کرتے ہوئے کہا بیا افغان تان کا داخلی معالمہ ہے۔ تا ہم طالبان قیادت ملح کی کوشٹوں کے لیس یردہ پُرٹریب ہتکنڈوں سے محاط تھی ، اس لیے اس نے خدا کرات کی چیش کش کا کوئی شبت جواب نددیا اورائی کوشٹوں کا کوئی نتیجہ ساسنے ندا آیا۔ طالبان کی کا دروائیاں کرزئی حکومت کے لیے مسلمل مشکلات بڑھاتی رہیں۔ افغان فورسز ند صرف بے بس تھیں بلکہ بکٹرت سپاہی طالبان سے مسلمل مشکلات بڑھاتی رہیں۔ افغان فورسز ند مرف بے بس تھیں بلکہ بکٹرت سپاہی طالبان سے لئے جارہ سے نوم بریس بیک وقت 11 سوفوتی مخرف ہوکر طالبان میں شامل ہو مجے جس سے افغان فون کر بڑامنی اثریزا۔

#### - Allen

## مآخذاومراجع

42،11،10، بفت روز وضرب مؤمن، جلد 11،10، 12،

🚓 ...... بمغت روزه نگمبیر، فرائد میرانشش، غازی: جلد 2007ء، 2008ء

ري ..... توى اخبارات امت، روز نامه جنگ، ديگرروز نام اور د مخت روزه جرائر 2007 و، 2008 و

دى ..... دوز نامداملام كرا يى 2007ء، 2008ء

ه کچه ..... ذاتی یادداشتین .

هُ ..... زبانی روایات

چاليسوال باب

411

### اوبإمااورا فغانستان

#### 2009ء کے مالات

اوبایا کی صدارت: سال 2009 مامر یکا پل شخصدراوبایا کا قدّ ارکاسورج طلوع ہوتے دیکیرہا تھا۔ 20 جنوری کو دائٹ ہاؤٹ بل بیس اوبا ما کی تقریب حلف برداری کا افتقاد ہوا جبکہ دنیا بیس بدائمی بتل وغارت اور ہولتاک جنتگوں کا افسوس ناک سلسلہ شروع کرنے والا بےرتم انسان جارج واکر بش پوری دنیا بلکہ اپنے ہم وطنوں کی بھی لعنت ملامت کا پیشارہ لادے وائٹ ہاؤٹ سے دخصت ہوگیا۔اوبا مانے اقد ارسنجا لئے کے بعد بنیا دی طور پر صدر بش کی جارحات اور استعادی سوج پر بنی یالیسیوں کو جاری کھا البتہ طریقہ کا ریس کھ ترمیم کردی۔القاعدہ کے سینر راہنما ایمن الظوا ہری نے اپریل 2009ء کے وسط بیس جاری ہوئے کہا:

"اوبابا انظامیہ بش کی پالیسیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ وہ امریکا کے شخص میں کوئی تبدیلی نہیں لا یا۔ امریکا پرستورا فغانستان، عراق اور فلسطین میں مسلمانوں کا قل عام کررہا ہے۔ "
اوبا ما کی تھمت عملی : اوبا بائے اقتدار سنجالتے ہی پہلا بڑا فیصلہ یہ کیا کہ عراق میں جنگ ختم کرکے افواج کو چھا دُنیوں میں محدود کردیا جائے اور ملک کا کشرول مقامی فور مزکوسونپ ویاجائے۔ اس تجویز پر صدر بش کے دور میں تقریباً تقاق ہوگیا تھا۔ اوبا بائے استے عملی شکل دے دی اور سال 2009ء کے دور ان عمل اور ان عراق میں امریکی افواج کا کردار تقریباً ختم ہوگیا۔

ادباما کی اس پالیسی کا دومرارٹ بیتھا کہ عراق ہے جان چیٹرا کر پوری توجدا نقان محاذ پردی جائے اور وہاں افواج کی اس پالیسی کا دومرارٹ بیتھا کہ عراق ہے جان چیا سی اس کی واتحادی افواج کی تعداد وہاں افواج کی تعداد علی استعمال افواج کی واتحادی افواج کی افواج میں افتدار سنجالتے ہی اوبامانے 17 ہزار مزید فوجی افواج کا کلم ونتی کرنے کا اعلان کیا اور مارچ کے پہلے عشرے میں اس سے متعلقہ بل پروسخط کردیے۔افواج کا لکم ونتی

بہتر بتانے کیلے می میں امر کی وزارت دفاع نے جزل میک کرئین کو ہٹا کر جزل میک کرشل کو بہتا کہ جزل میک کرشل کو افغانستان میں نیٹوفو رمزاورامر کی افواج کا کما غربنادیا۔ اس دوران 17 ہزار میں ہے 12 ہزارامر کی سابعی افغانستان بین گئے گرجون میں آپریش فیز کی ناکا می نے اس تعداد کو بھی ناکا فی تا بت کردکھایا۔ جزل میک کرشل کا اصرار: اگست میں جزل میک کرشل نے بیجیم میں ہونے والے امر ایکا کے امثان فوجی حکام کے فیر رکی اجلاس کے دوران آگاہ کیا کہ امر ایکا کو 20 00ء کس مزید 27 ہزار سپاہی افغانستان میں تعینات کرنا ہوں گے۔ اکتو برنگ پی ضرورت مزید بڑھ گئی اور جزل میک کرشل نے مطالبہ کیا کہ افغانستان میں تعینات کرنا ہوں گے۔ اکتو برنگ پی ضرورت مزید بڑھ گئی اور جزل میک کرشل نے مطالبہ ہزار افردا کا اضافہ ناگزیر ہے۔ جبکہ زمینی حقاق کی کے کاظ سے نیٹو کا افغانستان میں مزید افران می مزید افران ہم کرنا آمران افغان میں مزید افران ہم کرنا تا میں ایک برطانو کی اخبار نے افغان جنگ پرتیمرہ کرتے ہوئے کھانے میں ایک برطانو کی اخبار نے افغان جنگ پرتیمرہ کرتے ہوئے کھانے میں بابعد کی اور ہلاکتوں میں اضافے کے باعث تباہ کن اور ماکام میں تاری کا ورا جزل کی اور ہلاکتوں میں اضافے کے باعث تباہ کن اور ماکام میں تابت ہوگی اور مرتے دولے فیوں کی قربانیاں دائیگاں جا میں گیں۔ "اعصاب حکن اونوں کی قربانیاں دائیگاں جا میں گیں۔ "

ناہرے ہوں اور مزے واسے وہ ہیوں ل کر چاہی وہ پیاں وہ حقیقت ریقی کہ امریکا کا معاثی تباعی کے با دجود جنگ پر اصرار دیکھ کر بڑے بڑے وانشورول کو امریکا کی فئلست وریخت سامنے نظرا کر دی تھی۔

اوبا ما کوٹویل پرائز: اس سال صدراوبا اکے لیے اگر کوئی خوٹی کا موقع تھا تو وہ صرف یہ کہ انہیں اکتوبر میں اس کن کے حوالے ۔ ''نویل پرائز'' نے نوازا گیا جس پر دنیا بھر کے سربراہوں نے انہیں مبارک باد دی جبکہ میڈیا پر نامور صحافیوں اور دانشوروں نے اسے جیرت انگیز قرار دیا کیونکہ اوبا اک آنے کے بعد دنیا کوامن کی کوئی کرن دکھائی ٹیس دے رہی تھی ، ان سے دابستہ تمام تو قعات سراب تابت ہوئی تھیں۔ طالبان ترجمان نے اوبا کو فوئل پر اکر طنے پر تبعرہ کرتے ہوئے کہا: ''یہ انتہائی غیر معتول فیملہ ہے۔ اوبا ماکوامن کا نہیں، تشدد کا نویل پر اکر دیا گیا ہے۔''

کی توبیہ کہ یہ جمونا اعزاز افغان جنگ میں فکست کے اس ناسورکو مندل نہیں کرسکا تھا جو امر کی ا قیادت کوتر پائے دے رہا تھا۔ امر کی صدراوبا مانے 14 رتمبرکوئی دی چینل کی این بی ک کوائر دیود ہے ہوئے اس بارے میں اپنی پریٹائی کا اعتراف کیا اور کہا: ''میں ہروقت افغان جنگ میں در پیش مشکلات کے بارے میں موجنا رہتا ہوں۔''

ساتھ ہی انہوں نے بیر کہا کہ اگر ڈرون مطے کامیاب رہے تو افغانستان سے فوج والیس نہ بلانے ک

امریکی قیادت مخصے کا شکار: متبر سے نومبر کے اداخر تک مدراد با باء امریکی افواج کے سنٹرانسران اور نیٹی قیادت افغان مسئلے پرکوئی فیملہ اور نیٹی کے اعلیٰ عہد بیدارد ل کے بیانات سے صاف بتا چلا تھا کہ امریکی قیادت افغان مسئلے پرکوئی فیملہ نہیں کر پار ہی ۔ جون سے فومبر کے اختام تک مختلف مواقع پر صدراد با با اپنے مشیروں ادر فوجی قیادت کے ساتھ طویل مشادر تول میں مصروف رہے۔ اس دوران بار باران کا عندریت بدیل ہوتا نظر آتا رہا۔ امریکی فوجی بائی کمان کا موقف بھی کی ایک رخ پر تبییں تھا۔ در حقیقت اوبا با انتظامیہ 8 سال سے جاری

افغان جنگ کی نی محکمت عمل طے کرنے میں شدیدا خدکا فات کا شکارتھی۔ جزل میک کرشل اورصدرا<mark>و باما کی مایوی:</mark> جزل میک کرشل جلدازجلد مزید 40 ہزار سیاہیوں کا انظام كرانے يرمعر تنے، مر 13 راكة بركوكو بن بيكن عن صدرا دباما سے 25 مند طويل ملاقات ك بدانیں اعمازہ ہوا کہ صدر کی توت فیملہ جواب دے چک ہے۔اس کے بعد کرسل ادراویا ما کے تعاقات كثيره ، وكلَّ ادركر شل كا جوش بهي ما ايوى مين بدلنے لگا \_ مرف يا في دن بعد وه واشكنن ميں أيك انثرو يو کے دوران سر کہنے نظرا کے کہ طالبان سے بات چیت کاعمل جاری رہنا چاہے۔امریکی فوج کوایک بیل ے مشابر تراردیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مزاحت کاروں کا ہرزخم اس بیل کو کمز در کررہا ہے۔ میک نے دوگا کیا کہ اگر ہم طالبا کے زگار فراہم کردیں تو 60 فیصد مسائل ویسے بی حل ہوجا کیں گے۔ میک کرشل کے اس بیان کے اسکلے روز 9را کوبر کوصدر اوبامانے وائٹ ہاؤس میں ایک اجلاس کی مدارت کی جس میں طالبان سے خدا کرات کی منظوری کاعند مید ظاہر کیا عملے۔اجلاس کے بعدامر کی دزیرخارجہ میلری کننن نے کہا کہ امریکا طالبان کاسیای کردار قبول کرنے پرآمادہ ہے کیونکہ سیکے کافوجی حل ممکن نہیں رہا۔ ن یالیسی مگر؟ صدرادبا مانے افغان یالیس کے بارے میں مشاورت جاری رکھی۔اس سلسلے کی چڑھی میننگ بین کرماگرم بحث کے بعد طالبان کے خاتمے کا ہدف ترک کرنے، پاکتان میں ڈرون تملوں کو ومعت دیے اور القاعده کو فکست دیے پراتفاق کیا گیا۔ادهرامر یکا کے بعض اتحادی جنگ کومحدود کرنے البهالك كالفت كردب يتصه برطانوي چيف آف جزل اسٹاف ڈيوڈر چرڈ نے تو يہاں تک كهد ياتھا كرانغانستان سے انخلاء كى صورت ميں برطانىيكى سلامتى كوخطرہ لاتق ہوجائے گا۔ ڈيوڈ رچرڈ أميد ظاہر کررہے تھے کہ جنگ اب بھی جیتی جاسکتی ہے۔البتہ نٹٹے میں پچھ سال مزیدلگ سکتے ہیں۔ 127 کتوبر کو مدراوبا مانے ایک بار پھرمتذبذب اعداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں مزیدنوج سیجیج میں جلو کنیں کریں مے بھراس بیان کے بعد صدر اوباما کی پالیسی کا زخ بدانا نظراً نے لگا۔ایسامعلوم ہوتا تھا

414

تارخ افغانستان: جلدِ دوم جاليسوال بار جیے دہ جنگ جاری رکھنے پراصرار کرنے دالے مشیروں کی رائے کوتر جیج دے رہے ہیں۔اس کی دہر رتھی كراكوبركة خرى ايام ش امريكانى تألى الساكى وساطت سے طالبان كے ساتھ خفيہ ذاكرات كى بھی کوشش کی اور امر کی نمایندے جونی افغانستان میں طالبان کے نمایندے ملا برادرے ملے۔ اسر لکا بی صانت حاصل کرنا چاہیا تھا کہ القاعد و امریکا کی دالیس کے بعد مشرقی مما لک یا امریکا ش کوئی انقامی ۔ کارروائی نہ کرے، مگران غاکرات کا کوئی متیجہ ماہنے نہ آیا۔ جس کے بعداد بامانے مزید فوج افغانستان

سييج يرغور شروع كرديا فومرك آخرى عشرك مسامركي حكام الطحسال افغانستان ميس مزيدنوج تعینات کرنے پر شغن نظرا آنے کے لیکن خود فوج کا مطالبہ تھا کہ میں واپسی کا ٹائم فریم پہلے دیا جائے۔

آخرکار 2 دمبرکو بوقت نصف شب امر کی صدر نے ٹی افغان پالیسی کا اعلان کر دیا جس کے مطابق مزید 30 ہزار نو بی افغانستان جیجنے اور 18 ماہ بعد 2011ء ٹی انخلاشرو*ٹ کرنے کا مژ* دہ سایا گیا۔ اوبا مانے بیم کی کہا کہ وہ مسلم دنیا سے ماذاً رائی ختم کرنا جاہتے ہیں۔

19رومبركوامركي في في وي جيل"الهاي ليك" كوانزويودية موع صدراوياتكك ''افغانستان میں مزیدفوج سیمیخ کا فیصله آسان نہیں تھا۔اپے بہادرفوجیوں ادران کے اہل خانہ کے بارے میں سوچ کردات کی نینداڑ جاتی ہے۔'امریکی صدر کا مزید فوج سیجنے کے ساتھ ساتھ دالهی کا ٹائم فریم دینا اور انغان مسلے سے راتوں کی نیندحرام ہونے کا اعتراف کرنا اس بات کا واضح اعلان تھا کہ سر اورامر یکا مسلمانول کی قوت ایمانی کے سائے صغریا وربن چکاہے۔

کھسیانی ملی کھمیا نویے :امریکی ادراتحادی سور ماایی فکست کی اصل وجوہ جھیانے اورشر مندگی ہے <u> بچے کے لیے جس تسم کے جمو</u>ٹ محرور ہے تھے ان کا عمازہ امریکی فوج کے سر براہ جزل میک کرٹل کے اس بیان سے لگایا جاسکا ہے جس میں انہوں نے کہا طالبان کا ساتھ دینے والے بہت سے نوجوان معاثی مجوری کی خاطر لاتے ہیں اور طالبان جنگجوامر کی فوجیوں سے زیادہ تخواہ پاتے ہیں۔ یادر ہے کہ موصوف نے بچھ بی مدت میلے اوشا وفر مایا تھا: " طالبان کوہم روز گا رفرا ہم کردیں تو 60 فیصد مسائل عل ہوجا کیں گے۔''موال میہ کداگر طالبان کی تخواہیں امریکی فوجیوں سے زائد ہیں تو وہ روز گارے لیے بملاام ایکا کے عماج کیوں ہوں مے؟

امریکا کے لیے ایک پریٹانی میر مجمی تھی کہ عراق ہے افغانستان تک پھیلی ہو کی اس کی فوج کے لیے معالجین کی تعداد بہت کم رہ گئ تھی، ڈاکٹرول کی ہزاروں اسامیاں خالی پڑی تھیں۔ امر کی جرائد ک ر پورٹول کے مطابق ڈیوٹی پرموجود ڈاکٹر حدے زیادہ کام کی دجہ سے خود ذہنی مریش بنتے جارے تھے۔ یالیواں باب اسر کی فوجیول کی خودکشیوں کاریکارڈ: 2009ء کا فقام پرمیڈیا پرآنے والی ایک رپورٹ میں بنایا کمیا کہ اس سال امر کی فوج میں خودکشیوں کی شرح گزشتر تمام سالوں سے زیادہ وری 160 ما خر سروس سالہوں نے خود کئی کر کے ایک نیا دیکارڈ قائم کر دیا ۔ اس سے بل 2008ء میں 140 فوجیوں نے خود گئی تھی جبکہ 2007ء میں یہ تعداد 115 تھی ۔ خود گئی کرنے والوں میں سے ایک تمائی نا تجربہ کارفرتی ایسے متھ جواس سے قبل کی محاذ پر تعینات نہیں کے گئے تھے۔

2009ء افغانستان میں امریکی مظالم: امریکا اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان میں انسانی حَوْقَ كَي خلاف ورزى، بين الاقواى قوانين كى بإمالى اورافغان شبريوں پرمظالم كا سلسله اس سال جمي ھاری رکھا۔ جنوری کے آخری عشرے میں کائل کے نواتی شلع لغمان میں اتحادی طیاروں کی بمباری ہے . 15 رافراد جال بحق ہو گئے۔ لغمان کی صوبائی کونسل نے تفدیق کی کہ مرنے والے عام شہری تھے۔ جولائی کے تیسرے ہفتے میں پکتیکا کے شلع کر واز کے بارڈر سے ایک امریکی فوتی کواغوا کرایا کمیاجس کے بعدامر یکی فوج نے آ کرعلاتے میں گولی چلادی جس سے 10 سے ذائد یجے اور عور تی شہید ہو کئیں۔ جراثیمی اور ممنوعه کیمیائی ہتھیا رول کا استعال: اکتوبر کے آغاز میں سائے آنے والا ایک میڈیا ر پورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ امریکی فوج نے طالبان کے خلاف جراثی ہتھیار استعال کیے ہیں۔ فوج، زابل، ارزگان، بلمند اور فقد هار ش ال بین الاتوای طور پرمنوع متصیاروں کے تجربات کرتی رہی ہاورجب بدیات مشہور ہوئی تواسے چندفوجیوں کی ذاتی حرکت قراردے دیا گیااوران فوجیوں پرجمی مقدمہ چلانے کے بچائے انہیں چیکے سے وطن والی بھیج دیا گیا۔ یا در ہے اس سے قبل می میں نیو کما نڈر '' ڈیوڈ میکرنین' کے تر بھان جزل گر گیری جولین نے بھی اعتراف کیا تھا کہ امریکی افواج افغانستان يس سفيد فاسفورس بم استعمال كرري جي جويين الاقوا مي طور يرممنوع بير -

گوان نا موبے میں مشق ستم جاری رہی: گوان نا موبے کی طرح اس سال بگرام جیل کے تیدیوں

پر جی امریکی فوج کے لرزہ خیز تشدد کی رپورٹیس میڈیا پر آئیس جن سے امریکا کی اصل تہذیب کا نہایت

مردہ چہرہ سائے آتا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ قیدیوں پر کتے چھوڈ کر انہیں بدترین طریقے سے

زخی کیا جاتا ہے۔ نا قابل پرداشت مارپیٹ اور غلظ گالیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تا بستہ پانی میں ڈیویا

جاتا ہے۔ تیچ موسم گر ما میں ان پر کھول ہوا پانی انڈیلا جاتا ہے۔ انہیں کئ کی دن سونے نہیں دیا جاتا۔

بعض اوقات انہیں مادر زاد پر ہنہ کر کے آبر و باختہ مغربی عورتوں کے سامنے کھڑا ہونے پر مجبور کیا جاتا

ہے۔ الی ایک رپورٹ جون میں بی بی پر مجمی تشر ہوئی۔

تاريخ افغانستان: جلدِ دوم

حاليسوال مار امر کی صدراوبا اے انتہائی سنگ ول کا ثیوت دیے ہوئے اپنی فوج کے ال سنگین برائم کا کوئی نونس ندلیا۔ حالا تکدتو تع کی جار ہی تھی کہ اوبا ماانتظامیہ کم از کم عقوبت خانوں اور زعمانوں میں سلمانوں یر ہونے والے اس بدترین ظلم وتشدد میں کچھ نہ کچھ کی ضرور کردے گی جس سے دنیا بھر میں اس لکا کی رسوائی ہوئی ہے۔

طالبان کاقل عام، دوستم اوری آئی اہے: دنت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکی افواج ،افسران ادر ا تظامیر کے جملی جرائم کی مزید تفصیلات سائے آتی جادی تھیں۔جولائی کے وسط میں نیویا رک ٹائمزنے کئی بار اُٹھائے جانے والے اس سوال کا جواب تلاش کیا کہ دئمبر 2001ء میں دوستم کے ہاتھوں ہزاروں طالبان کے قبل کی تحقیقات کیوں نہیں کی گئیں؟ اخبار نے انکشاف کیا کہ دوستم کے ان نا قائل معانی جنگی جرائم کی تحقیقات خودامر ایکانے رکوائی تھیں کیونکہ دوستم ی آئی اے کا وظیفہ خوار لما زم رہاہے۔

# نمیو کی حالت زار، نہ جائے رفتن نہ یائے ماندن

النی ہو گئیں سب تدبیریں :امریکا کی دست داست نیو کے تمام حربے بھی ناکا می سے دو چار ہور ہے تے۔2009ء میں نیٹونے طالبان کے روپ ٹی جنگجومیدان میں اُتار نے کا تجربہ بھی کیا مگراس ہے کوئی خاطرخواہ نتائج برآ مدنہ ہوئے۔ سال کے آخری مہینوں میں نیٹو کی اعلیٰ کمان اور ماتحت افواج کے کمانڈروں بیں کشاکشی بھی بڑھ گئی۔ کمانڈرمزید تازہ دم فوجیوں کا مطالبہ کررہے تھے جبکہ اعلیٰ کمان اس ك تحمل نبين تقى \_16 راكو بركوايياف كما نذر مجر جزل مارے دى كرونك كاپيرمطالبه ميڈيا پر مائة آيا جس میں کہا گیا تھا کہ جنوبی افغانستان اور ہلمند کو دہشت گردوں سے یاک کرنے کے لیے کم از کم دو بریکیڈمزیدنوج یعنی 10 سے 15 ہزارسا ہوں کی فوری ضرورت ہے۔اس مطالبے کے جواب میں فرانس كے صدر مركوزى نے فرانسيى جريدے" لى فكار ذ" كوانٹرويوديتے ہوئے كہا كه ہم اس جنگ زده ملک میں مزیدایک فوتی بھی نہیں بھیجیں گے۔

نیو کی ساکھ ختم: انبی دنوں کینڈا کے ایک سابق فوجی جزل رک بلیئرنے اپنی کتاب' اے سولجر فسط بلنس بيرود كريش ايند دى لويسكس آف وار" من يين كولى كرنيو كوايك برا دهيكا كلنه والاب-اگر نیٹو افغانستان میں کامیاب نہ ہوئی تو اس کے وجود کو خطرہ لاحق ہوجائے گا۔ جزل رک بلیئر جس نے افغان جنگ کے ابتدائی سالوں میں ایساف افواج کی کمان بھی کی تھی، دعویٰ کیا کہ نیڈ اپنی ساکھ کھو چکی ہے۔اکتوبریش نیٹو کے میکرٹری جزل اینڈرین فوگ راسمون نے افغان جنگ میں در پیش شکلات کا ذکر

اخبارات میں شامل ہوا تھا۔

کرتے ہوئے کہا:''امریکا کے اتحادی اس جنگ ٹسٹر کت کی بڑی بھاری قیت چکارے ہیں۔اگر ہم جنگ ہارے توبید ملک دوبارہ دہشت گردول کا مسکن بن جائے گا۔''

ا فغان مسئلے کے بارے میں نیمٹو کی ہائی کمان کی بدھوائی کا میرعالم تھا کہ اکتوبر کے آغاز میں اقوام تحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں نیمٹو افواج کو افغانستان میں مزید ایک سال کے لیے سرگرم رکھنے کی قرار داد منظور کی گئی۔ اس کے صرف ایک ماہ بعد نیمٹو کے سربراہ اینڈرین فوگ نے برطانوی وزیراعظم محود ڈن براؤن سے مشورے کے بعد اعلان کردیا کہ آئیدہ سال ہم اختیارات، افغان فورسز کوسونپ دیں گے۔ کیونکہ اس ملک سے نگل جانا ہی ہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ اعلان 14 نومبر کے قومی

موصوف نے ایک جرمن ہفت روز ہے کوائٹرویودیتے ہوئے اعتراف کیا کہ افغانستان کے حالات ادر چیلنجز کے بارے میں ان کا اندازہ غلط تھا۔انہوں نے ساتھ بن اُمید ظاہر کی کہ اگر نیٹو مما لک مزید فوج سیجنے پرآیادہ ہوں تو کامیا بی مل سکتی ہے۔ظاہرہاں شم کے لیے جلے بیانات وہ اپنی خفت مثانے کے لیے بی دے رہے تھے۔

نیٹوسر براہ دئمبر کے آخری ہفتے افغانستان کے دورے پر بھی گئے، یہاں انہوں نے ایک بار پھر قلابازی کھائی اور 23 دئمبر کو کا بل میں صدر حامد کرزئی کے ساتھ پریس کا نفرنس میں کہا کہ ہم انخلاکی ڈیڈ لاکن نہیں وے سکتے اور جب تک افغان فورسز ملکی دفاع کے قابل شہوں ہم افغانستان میں رہیں گے۔ان بیانات اور

اعلانات کے تعنادے واضح طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ نیٹو سر براہ کی توت فیصلہ سلب ہوچکی تقی۔

34 میں سے 33 صوبے طالبان کے بیاس: افغانستان میں نیٹو افواج کی ناکا می کا اعمازہ خود نیٹو کے ایسانہ کھا نیٹر کے اس بیان سے لگا یا جا سکتا ہے جو دمبر 2009ء کے اواخر میں عالمی میڈیا پرنشر ہوا جس میں دہائی دی گئی کہ طالبان نے افغانستان کے 34 صوبوں میں سے 33 صوبوں میں متوازی حکومتیں قائم کر لی ہیں۔وہ ہر روز طاقتور اور ہم کزور تر ہوتے جارہے ہیں۔اس سے قبل 20 راکتو برکو کیا گئات کے حال بیان دیا کہ طالبان افغانستان کے 90 پاکستان کے سابق محران پرویز مشرف نے نیویا رک سے یہ بیان دیا کہ طالبان افغانستان کے 90 نیمد علاقے پرقابض ہیں۔ انہوں نے بیمی کہا کہ طالبان کو تسلیم نے کرناامریکا کی غلطی تھی۔

سیر ما سے پروہ کی ہے۔ 2009ء میں جمہ امریکا اور فیٹو کے لیے پاکستان سے رسد کا راستہ کفوظ نہ رسمد پر حملے جاری رہے: 2009ء میں جملی حملے ہوتے رہے۔ فروری میں لنڈی کوئل میں نیٹو کے درجنوں کنٹیز بتایا جاسکا۔ یہاں قافلوں پر سلسل حملے ہوتے رہے۔ فروری میں لنڈی کوئل میں نیٹو کے قافلے پر ایک بار پھر بڑا حملہ ہوا۔ اور آئل ٹیئٹر زجا دیے گئے۔ مارچ کے وسط میں بشاور میں نیٹو کے قافلے پر ایک بار پھر بڑا حملہ ہوا۔

تاريخ افغانستان: جلدِ دوم

418

یاک افغان اڈے پر کھڑے 34 ٹرکوں کو نامعلوم تملہ آوروں نے رات کی تاریکی میں راکٹوں کا نشانہ بناڈالا \_34 ٹرکوں کے ماتھ ساتھ 20 میکٹر بندگاڑیاں بھی جوحفاظت کے لیے ساتھ تھیں، تباہ ہو کئی نوبت يهال تك يَجْنى كد ماري كاواخرين نيو كے ليے سلائى كمل طور ير بند ہونے كا خطره بدر

ہو گیا۔ کیونکہ تین ماہ ہے یا کستان والا روٹ حملوں کی زدشی تھا۔او پر سے کرغیز ستان نے بھی اپنی سرز مین پراسر کی اڈ ہ بند کردیا تھا۔ اپریل میں تا جکستان نیڈ کورسد کے لیے ماہداری مہیا کرنے پراً ان

ہو کیا جس کے بعد امریکانے جون میں روس سے کیے محکے معابدے کے تحت وسط ایشیا سے سیلا کی لائن کولنے کی تیاری کمل کر کی محرث کی افغانستان میں رسد کے قافلوں پر طالبان کے حملوں کی منصوبہ بردی نے زینی روٹ سے اس کوشش کو بھی خطرنا ک بنا دیا۔

اوباما روس سے مدد کینے پر مجبور: امریکی صدرادبامانے اس صورت حال میں انتہائی مجبوری کا قدم <u>اُٹھاتے ہوئے ردی کے مدر کی طرف</u> دوتی کا ہاتھ بڑھایا اور دونوں حکمر انوں نے جو ہری اسلیح کی تخفیف

کے معاہدے پردسخط کردیے۔ ساتھ ہی روی صدر نے امریکی واتحادی افواج کی رسد کے لیے روی سے روزاند 12 پرواز دل کوافغانستان جانے کی منظوری دے دی۔اس طرح ایک حد تک سامان رسد جانے ک مخائش نکل آئی ، مرامر کی دا تحادی افواج کی ضرور یات اتنی زیاده تعیس کرزین راسته استعال کیے بغیر جاره

نبين تفا خصوصا اس كي كرافواح كى تعدادين اس سال مسلسل اضافد كيا جار ہا تھا۔ سيابيوں كى ہلاكت، رسد میں کی اور دسائل کی کم یانی کی وجہ سے اگست کے آخری عشرے میں نینو کمانڈروں نے مشتر کے طور پر

مطالبكيا كمريد دمائل ادرمزيدسيا بى فرائم كيه جاكس در ندافغانستان بس كامياني مشكل ب-

كنثيرزتهاه موتے رہے: مقبركة غاز من اليے قافلوں پر پھرايك براحمله مواجس ميں نيوك 25 أَسْلَ مُمْكُرُ ذَا وَرُكُنْ يُمْرِجُاهِ مِوسِمِكِ - مِيمَلَه جَن باردُر پر موا قعا- بم ايك آئل مُمْكُر مِين نصب كيا حميا تعا-دما کے کے بعد شعلوں نے پورے قاقے کو لپیٹ مل لے لیا تھا۔ اکتوبر کے دومرے عشرے میں بشاور مِی نیو کے ٹرمینل پر چند نامعلوم افراد نے تملہ کیا۔وہ سیکیورٹی گارڈ زے اسلحہ چین کرا ندرداخل ہوئے اوركنشرول كوا كد لكادى جس سے 10 كاڑياں تباه بوكس على مركوجتوني افغانستان من ميوفورسرك رسد کے قابقے بر تملہ کر کے 12 کل چیکر زتباہ کردیے گئے۔

امريكاكي دُوبَيِّ معيشت 2009 ويس: امريكا كے معاثی مسائل اس سال بھی روز افزوں رہے۔ نومرے دم کرے وسط تک مرف ڈیڑھ او میں اس کے 11 بینک و بوالیہ ہو بچکے تھے۔اوسطا ہرماہ 11 بینک د ایوالیہ وقد رہے جن کی مجموعی تعداد سال کے آخرتک 130 سے زائد ہو چکی تھی۔ امر ایکا ش ب

روزگاری کی شرح بھی نا قابل یقین صدول کو پھوری تھی۔ 2 کروڑ 60 لا کھا فراد بے روزگار ہوکر بارے اربیکا کی ارب بھراب میں اس کی عالمگیر جنگ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق تباہی کے اسباب میں اس کی عالمگیر جنگ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2001ء سے اختتام تک امریکا افغانستان اور عمراق کے کا ذوں پردس کھرب بین ایک ٹر لیمین ڈالر جھونک چکا تھا، مگروہ نسان کے ساب بھی کوسول دور کھڑا تھا۔

# کرزئی حکومت کےمسائل

2008ء کے اوا خریس حامد کرزئی اور امریکی حکام کے درمیان فاصلے بڑھ مجتے ہے اور صاف

سای نا پختگی طاہر ہوتی ہے۔ مارکرزئی جنوری کے دوسرے ہفتے ہیں بھارت یا تراہمی کرآئے تھے۔ حالا تکداس سفر میں کوئی نی بات نہیں ہوئی تھی۔ دبلی میں صدر بھارت اور وزیر خارجہ سے طاقات میں حسب معمول دہشت گردی کے خاتے کے لیے اتحاد وا تفاق کے عہد و پیان کی تجدید کی گئی تھی۔ ایسا معلوم ہور ہا تھا کرزئی اپنے کریئر کو بچانے کے لیے خطے میں نے دوستوں کی حال اور پرانے دوستوں سے تعلقات میں مزید پختگ کے لیے نہایت شدو مدے کوشش کردہے ہیں۔

کرن کی نے چند ماہ سے مغربی دوستوں سے مایوس ہوکردوس کی طرف ہاتھ بر معادیا ہے جس سے ال کی

ر بٹ افغان حکومت: انمی دنوں نیٹو کے سیکرٹری جزل جاپ ڈی حوپ شیفرنے اس کی اخبار میں <del>شائع کردہ اینے آرٹیکل میں ک</del>ہا کہ افغان حکومت ناالل ہے۔ لمک کی تباہی کی وہ بھی اتن ہی ذمردار ہے جتنا کہ طالبان۔ بنیادی مسلم طالبان نہیں حکومتی بدانتظا می ہے۔افغان حکومت طالبان پر الزام لگاتی ہے، مگروہ خود کر پشن کے طاعون کا شکار ہے۔

جاليسوال باب

اس تتم كے تيمروں كے جواب ميں حاركرز كى نے بھى نيۋ كو آ ڑے ہاتھوں ليا اور كہا كه نيۋ كے خودسرانداورغير ضروري آپريشنول كى دجەسے طالبان كى حمايت اوران كى تىشدداندىر گرميول شراماند مواہے۔ حامد کرزئی نے امریکی صدراوبال کی جانب سے افغانستان میں مزید افواح کی تعیباتی کی بھی مخالفت شروع کردی۔

امتخابات كى تارخ : فرورى2009ء كاواخرش انغان يارلينت ميس مزيدامر كي فوج كى تعيناتى كا منكرزير بحث آياء اكثريت نے ملك ميں مزيد 30 ہزار امريكي فوجيوں كى تعيناتى كونا قابل تبول ترار ویا۔افغان صدراور یارلیمنٹ کے لیے بیاظہار جراکت اس لیے ضروری تھا کماب توم کواعما دیس لینے کا وقت آ چکا تھا۔ ماری میں الیکٹن سر پر تھے اور کرزئی حکومت کو جیسے تیے عوام کی ہدردیاں حاصل کرنا تھیں۔تا ہم انہی دنوں طالبان کی کارروائیوں کا ایک طوفان آٹمیااورائیکٹن کرواناممکن نہ رہا۔اس کے باوجود امریکا کا اصرار تھا کہ الکیشن جا ہے نمائش ہی سی ، ضرور کروائے جا میں۔ چنانچہ امریکی دباؤپر اگست2009م ثين انتخابات كاانعقاد طے كرليا كميا ـ

20 مراگست2009ء کے عام انتخابات: آخرکار20 مراگست کوامریکی اورا تحادی افواج کے تخت حفاظتی نرفے میں افغانستان کے عام انتخابات ہوئے۔اس بارطالبان نے امتخابی ممل کوسبوتا ژکرنے کی کوشش نیں کی، بلکاس سے قبل افغان حکومت کی جانب سے انتخابات کے دوران عارضی جنگ بندی کی پیٹ کش کا انہوں نے شبت جواب دیا۔ شاید طالبان نے ریٹھوں کرایا تھا کہ انتخابی مل کورو کئے ہے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ نتائج توبالا دست استعاری طاقت کے پروگرام کےمطابق ہی سامنے آتے ہیں،البتہ یوانگ رد کئے کے لیے کیے حکے حملوں سے اُلٹاخود حملہ آوروں کی سا کھ متا تر ہوتی ہے۔

كرز كى نے دنگل جيت ليا: انتخابات من حاركرزكى كااصل مقابله سابق وزير خارجه عبدالله عبدالله اور سابن وزیرخزانداشرف غنی سے تعا-ان کے علاوہ 30 دیگر امیدوار بھی تھے۔ جرت آگیز طور برحامہ كرز كى نے اس بار بھى دنگل جيت ليا، جبك چىر ماه سے امريكا سے ان كے تعلقات كاروكھا بن سب كويتين ولار ہاتھا کہ اس باروہ چاروں شانے چت گریں گے۔اس طرح 2009ء افغان صدر حامد کرز کی کے لیے خور تستی کا سال تا ہت ہوا کیونکہ سال بھر انتخابات بی فکست کا خون محسوں کرنے کے باوجودوہ بالآخر انتخابات جیت کر دوبارہ صدر بن گئے حالانکہ ان کا کامیا بی کے امکانات بظاہر معدوم نے مصرین کے مطابق آخری وقت میں امریکی انتظامیہ اور صدر کرزئی کے درمیان پجھا بے سعا ملات طے باکے تھے جن پر امریکا کوشد بدا صرار اور کرزئی کو مسلسل انکار تھا جن میں سرفیرست ملک میں امریکی اڈوں کا قیام تھا۔ کرزئی نے جب یہ دکھ لیا کہ امریکا کی ضدے آگے انکار کا بھیجہ اقتدارے محروی کی فکل میں ملے گاتو وہ نرم پڑگئے تاہم میہ طے کرلیا گیا کہ ان معاملات کو اس طرح تدریجا آگے بڑھایا جائے گا کہ موام اپنی حکومت سے بدا حقاد نہ ہونے یا تھی۔ ان نازک معاملات کے طے باجانے کے بعد امریکا بجھ گیا کہ اب کرزئی کی جگہ کی نئی قیادت کو سامنے لاتا سود مند نہیں ہوگا کیونکہ کرزئی طالبان بعد امریکا بجھ گیا کہ اب کرزئی کی جگہ کی نئی قیادت کو سامنے لاتا سود مند نہیں ہوگا کیونکہ کرزئی طالبان سے بات چیت آگے بڑھانے کے وصالوں میں وہ ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور ہوسکتا تھا۔ ان پہلوؤں کے جیش فیلم کرنے پر مجبور ہوسکتا تھا۔ ان پہلوؤں کے جیش فیلم کرنے پر مجبور ہوسکتا تھا۔ ان پہلوؤں کے جیش فیلم کرنے پر مجبور ہوسکتا تھا۔ ان پہلوؤں کے جیش فیلم کرنے پر مجبور ہوسکتا تھا۔ ان پہلوؤں کے جیش فیلم کرنے پر مجبور ہوسکتا تھا۔ ان پہلوؤں کے جیش فیلم کرنے پر مجبور ہوسکتا تھا۔ ان پہلوؤں کے جیش فیلم

وها تدنی کا اعتراف: گزشته انتخابات کی طرح اس بارجی پولاگ کے عمل میں زبردست دھا تم کی دیکھنے میں آئی تھی عبداللہ عبداللہ تو پر ونارون کر ہے ہے ، خود حامد کرزئی کو اعتراف کرنا پڑا کہ صدارتی الکیشن میں فراڈ ہوا ہے۔ 26 ماکو برکوانہوں نے امر کی ٹی دی کو انٹرو بود ہے ہوئے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں الکیشن کے پہلے داؤیڈ میں فراڈ ہوا ہے تا ہم بیالیشن اتنا بُراجی ہیں تھا جتنے ان کے خالفین دعوے کہا کہ مدارتی الکیشن کا دومرا داؤیڈ مغرور ہوگا ۔ ان کے اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان دوبارہ صدارتی الکیشن خورہوتا چاہے۔ اگر ایسانہ ہواتو یہ جہوریت کی بے عزتی ہوگی۔ تو ہین قرآن یا کہ، کرزئی کے خلاف نعرے: 19 ماکو برکوصوبہ جلال آباد کے علاقے خواجگان میں امریکی فوجوں کے ہاتھوں قرآن مجد کے نذرا تش کے جانے کا افسوس تاک سانحہ پیش آیا۔ جس پر اگلے روز جلال آباد میں ہزاروں لوگوں نے احتجا تی مظاہرہ کیا اور کا بل جلال آباد شاہراہ بند کردی۔ مظاہر میں امریکی جینڈے کو آگ لگا کر ترآن پاک کے دشموں سے ایک نفرے کا ظہار کرد ہے تھے۔

انہوں نے اوبا ماادر کرزئی کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔ امر دیکا نو از کا بینے کی تشکیل: 19 ردمبر کو حامہ کرزئی نے افغان پار لیمان کی 25 رکن ٹی کا بینے کا اعلان کیا جس میں امریکا نو از افراد کو اہم وزارتیں دک گئیں۔ حنیف اتمار کو وزارتِ واخلہ اور عبدالرحیم وردگ کو وزارتِ وفاع کا قلمدان سیرد کردیا گیا۔معدنی وسائل کی وزارت ابراہیم عادل کودکی گئی جن پر 20 ملین حاليسوال باب 422 تاریخ افغانستان: جلدِ دوم ڈالر کی برعنوانی کالزام عائد تھا۔ کا بینہ کے اعلان کے دوئل میں جنوبی اورمشر تی افغانستان میں قباعی محاکم <u>ے جرمے منعقد ہوئے جن میں کا بینے کو ستر دکرتے ہوئے صدرحا مدکر ذکی کو شدید تقی</u>ر کا نشانہ بنایا گیا\_ طالبان کی کارروائیاں: اب ذکر موجائے 2009ء میں طالبان کی کارروائیوں کا۔ بیرسال شروع مواتو طالبان کی کارروائیاں موسم مرماکی انتہائی شدت میں بھی جاری تھیں۔ برف باری کے دوران بھی ان میں کی نہ آئی۔ 10 جنوری کوخوست میں ایک جھڑپ کے دوران 12 راتحاد کی فوجی ہلاک اور ایک ٹینک تباہ ہوا۔ کا پیرا میں طالبان کے حلے میں 4 فرانسی سیابی مارے گئے۔17 جنوری کوکائل کے قریب امر کی بلک ہاک ہیلی کا پٹر طالبان کے میزائل کا نشانہ بن گیا۔ کنوشی را کٹ سے چنیوک امریکی ہیلی کا پٹر مارگرایا گیا۔ ہرات میں بھی ایک بیلی کا پٹر تیاہ کیا گیا جس میں سوار بارہ افغان فوتی ہلاک ہو گئے۔فروری کے سلے عشرے میں طالبان نے جلال آباد کے امریکی میں کیپ پر ایک بڑا تملہ کیا جس میں 11 رامریکی ہلاک اور تین گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔فروری کے اختام پر شائع ہونے والے ایک تجزیے ش کہا گیا کہ طالبان کے <u> حلے سال گزشتہ کی برنسبت تمن گنا تیزنظر آ رہ ہیں، کونکہ 2008ء کے ابتدائی دومینوں میں 9 رامر کی</u> ہلاک ہوئے تھے، جبکہ اس مال اتنے وقت میں 28 مامریکی مارے جا چکے ہیں۔ مارج كة غازين بلمندين طالبان في خودش حمله كري 17 ربرطانوي فوجيول كويسي بلاك كرديا\_

مارچ کے آغاز میں ہمند میں طالبان نے تود س حملہ لرے 17 ربرطانوی و جیوں بوجی ہلا اس ردیا۔
موسم بہار کے معرکے: مارچ میں افغانستان میں عام انتخابات طے تنے۔ طالبان قیادت نے ایک طرف امریکی انتظامیہ کی تبدیلیوں کے پیش طرف امریکی انتظامیہ کی تبدیلیوں کے پیش نظرانغانستان پر کنٹرول کی نئی حکمتِ عملی تر تیب دی جس کے مطابق 14 صوبوں میں طالبان کے تمام متوازی گورز اور کھڑ تبدیل کردیے گئے۔ مارچ کے آخری عشرے میں طالبان کی کارروائیاں تیز تر موکئیں۔ کنٹر میں ایک خون ریز جھڑپ کے دوران 13رامریکی ہلاک ہوگئے۔ ہمند کے علاقے موکئیں۔ کنٹر میں ایک خون ریز جھڑپ کے دوران 13رامریکی ہلاک ہوگئے۔ ہمند کے علاقے گریشک میں 22راتحادی مارے گئے۔

آ مربہار کے تہوار جشنِ نوروز کے دن افغانستان کے مختلف علاقوں میں امریکی ، اتحادی اور کئے بیگی افغان حکومت کے اہم اہداف پر بم دھا کے اور خود کش خطے ہوئے جن میں نمیٹو کے 5 فوجیوں سمیت 30 مرافراد مارے مگئے۔شاہ دلی کوٹ میں سڑک کے کنار بے نصب بم پھٹنے ہے 4 کینیڈین سپا ہی ہلاک ہوگئے۔ نیٹو کما نٹر دمیک کینن نے طالبان کی ان کارروائیوں پرتیمرہ کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ طالبان حقیق قوت رکھتے ہیں۔

انمی دنوں جلال آباد میں پولیس چیک پوسٹ پر حملہ ہواجس میں خود کش حملہ آور نے رہا کا خیز مواد

ےلدی ہوئی کارچیک بوسٹ سے کرادی ،اس کارروائی ش 6 را بلکار بارے گئے۔ مجموع طور پر بارچ کے آخری عشرے کی کارروائیوں میں امریکا اس کے اتحادیوں اور افغان حکومت کے 81 را بلکارلقمہ اجل بے۔ موسم بہار میں طالبان کے تا ہڑتو ڑھلوں کی وجہ سے ملک میں عام انتخابات نہ ہوسکے اور ان کا وقت موسم کر ماتک مؤثر کردیا گیا۔

طالبان اورامر کی اسلحہ: طالبان ان کارروائیوں میں اب امریکی اسلح بھی استعال کرد ہے تے جس کا اعتفاف می کے آخری عشرے میں نویارک ٹائمز نے کیا۔ جریدے نے دعویٰ کیا کہ طالبان امریکا کا اسلحہ امریکا ہی کے فال ف استعال کرد ہے ہیں۔ اس ماہ پاکستانی ہفت روزہ تجمیر نے ایک ر پورٹ میں انکشاف کیا ارزگان (ہلمند) میں پچھ طالبان کو گرفتارکیا گیا ہے جن سے امریکی اسلحہ برآ مرہوا ہے۔ فنیش سے پتا جا ہے کہ افغان فوج کے المکارا پتاامریکی ساختہ اسلحہ طالبان کوفرد خت کردیتے ہیں۔ تا ہم افغان عکومت نے اس کی تروید کرتے ہوئے کہا ہے: 'میدہ اسلحہ ہے جو 2008ء میں 40 کنٹیزوں میں اسیمن بولدک سے براستہ قدھار، کا مل جارہا تھا۔ طالبان نے اسیمن بولدک میں اس قافلے پر حملہ کرکے 40 کنٹیزوں پر قبیدہ کرلیا تھا۔ اس اسلح میں 16۔ اسے لیزر آئیس تک شامل تھیں۔ جو اسلحہ یا آلات زیادہ چجیدہ سے پر قبینہ کرلیا تھا۔ اس اسلح میں 16۔ اسے لیزر آئیس تک شامل تھیں۔ جو اسلحہ یا آلات زیادہ چجیدہ سے

اورطالبان ان کا استعال نہ بچھ سکے، وہ انہوں نے ایک پلجی ریاست کوفر وخت کردیے۔''
طالبان نیٹ ورک وسیع: اس موسم گر ہا میں طالبان سر براہ ملا گر عرفے عظیم کما عثر مولا تا جلال الدین حقانی کے بیٹے سراج الدین حقائی کو حزب اسلامی ہے اشتراک عمل کا ہدف سونپ دیا۔ سراج الدین حقائی اور حزب اسلامی کے کما عثر دول میں اس بابت ملاقا تیں ہو گیں جس کے بعد طالبان اور حزب اسلامی میں امریکا اور اسخاد یوں کے خلاف مشتر کے حملوں کی ترتیب طے یا گئی۔ 20 می کو طالبان نے ایک فوجی جبلی کا پیٹر مار گرایا جس میں سوار 15 رفوجی ہلاک ہوگئے۔ کیم جون کو وردک میں ریموٹ ایک فوجی کی کا پیٹر مار گرایا جس میں سوار 15 رفوجی ہلاک ہوگئے۔ کیم جون کو وردک میں ریموٹ کے طرف بھی مارے گئے۔ اسکا ہفتے کے اسکا جس سے بین مارے گئے۔ اسکا ہفتے خوست میں مارے گئے۔ اسکا ہفتے خوست میں مارے گئے۔ اسکا ہفتے خوست میں 12 رخود کش حملے ہوئے جن میں درجنوں اسخادی فوجی مارے گئے۔

جون کے آخری عشرے میں امر کی جریدے'' وال اسٹریٹ جنرل'' نے اکمٹناف کیا کہ طالبان سربراہ ملا محر عمر نے اپنے جنگجود کا کشرول براہ راست خود سنجال لیا ہے جبکہ اس سے پہلے مقائ کارروائیوں کا اختیار مقائی کمانڈروں کے پاس تھا۔ جریدے نے دعویٰ کیا کہ ملائھ عمر نے براہ راست کشرول سنجالنے کے بعد امر کی واتحادی افواج پر جملے تیز کرنے کا تھم دے دیا ہے اورخوست میں اس ماہ 12 رخود کش حملے انہی کے تھم یرہوے ہیں۔ان دوں امر ایکانے روس سے معاہدے کے بعد وسطِ ایشیا کے داستے افواج کورسد کی فراہمی

ی تیاری کمل کر کی تھی۔طالبان نے جواب میں شالی افغانستان میں بھی حملوں کی چیش بندی کر لی۔ میک کرشل کی کمان میں خنجر آپریشن: اس دوران امریکی صدراوباما کے دستخدا کردہ بل کے مطابق 17 ہزار میں سے دوہزار تازہ دم امر کی فوتی افغانستان ﷺ بھے تھے۔ادبامانے انتہائی تجربہ کارہ ماہراور عياراعاني فوجي آفيسرميك كرمثل كوافغانستان ميں اپني افواج كى كمان سونپ دى تقى \_ميك كرسل كوخصوص کارروائیوں (انکیش آپریش) کا جادوگر اور توی میرو سمجها جاتا ہے۔عراق میں نامور مجاہد کما غرالا مصعب الزرقا دی کوشہید کرنے اور صدر صدام حسین کو گرفتار کرنے والے گروپ کا انجارج بہی شخص تھا۔ میک کرشل نے افغانستان آتے ہی افواج کواز سر نومرتب کیا اور پہلی بارا یک نے انداز سے طالبان کے ۔ ظلاف ایک بہت بڑا آپریش شروع کیا ہے " دخخر آپریش" کا نام دیا گیا۔اس آپریش کے لیے نیٹو کے 10 ہزار سپاہی چنے گئے تھے۔ پہلے مرسلے میں 4 ہزار امر کی میرینز، دو ہزار افغان فوجی ادر برطانوی رائل فورسز (شاعی فوج) کے 600 منتخب سیاہی حصہ نے رہے منتے۔ ادھر طالبان نے حملہ آوروں کو بمر بورجواب دیے کی تیاری کر کی تھی۔

جون میں شروع مونے والا بیآ پریش جولائی کے آغاز تک جاری رہا۔ امریکی واتحادی افواج مشرقی وجوبی انفانستان میں طالبان کو تلاش کرتی رہیں مبصرین کے مطابق وینتام جنگ کے بعد امریکا کا کسی جگه برسب سے برا آپریش تھا۔ اس آپریش میں بلمند، زائل اور پکتیکا میدان کارزارے رہے۔ طالبان نے روائی حصلہ مندی اورجنگی مہارت کے ساتھ امریکی فوج کا سامنا کیا اوراسے ناکول بے چوادیے۔دوہفتوں کی خول ریز جھر پول میں 115 رامر کی واتحادی سپائی مارے گئے۔طالبان نے کا نوائے پر حملہ کر کے متعددگاڑیاں تہاہ کردیں۔ زائل میں بیلی کا پٹر مارگرایا۔ پکتیکا میں طالبان نے خود بیش قدی کرے امریکی اڈے پر بڑا جملہ کیا جس میں 89رامریکی دانتحادی ہلاک ہو سکتے۔برطانوی شای افواج کا طالبان نے شاہانیا تھازیں خاطر خواہ استقبال کیا۔ ہمندیں 12 برطانوی فوتی ان کا نشانہ بن کئے۔ برطانوی فوج کا لیفٹینٹ کرل بھی مارا گیا۔ عالمی میڈیا کا کہناتھا کہ 2001ء ہے اب تک 184 برطانوی فوجی افغانستان میں ہلاک ہو بھے ہیں۔ (صفح اعداد وشاراس کے مہیں زیادہ ہیں) الني دنون امريكي فوجيون عن موائن فلوكي بياري پيل كئي اورايك بفته عن 14 سياجي شديد بيار موسكتے-فضائية بھی طالبان کی زدمیں:18 جولائی کوطالبان نے ایک جیب کارنامدانجام دیا۔وہ زیادہ تر بہل کاپٹروں کونشانہ بناتے تھے، جبکہ جیٹ طیارے ایک بلند پروازی کےسب ان کی دستری ہے ہاہر تھے،

يارخ افغانستان: جلدٍ دوم 425 حاليسوال باب تمراں دن قندهار کے فوتی اڈے ہے برطانیہ کا ایک جیٹ طیارہ معمول کے گشت کے لیے اُڑنے لگا تو طالمان اس کی تاک میں تھے۔اس سے پہلے کہ طیارہ زیادہ بلندی پرجاتا، طالبان نے اے طیارہ شکن گولے سے مارگرایا۔ای ہفتے مختلف مقامات سے مزید دوسیلی کا پٹروں کے تباہ ہونے کی خبر ہمی لمی ۔ آ پریش خنجر کی ناکامی: طالبان کے ان خوفناک حملوں کے بعد امریکا اور برطانیہ کو آپریش خنجر بزر کرنا یڑا۔ امریکی وزیر دفاع رابرٹ میٹس نے تھے ہارے لیج میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ امریکی فوج اور امریکی عوام انفان جنگ سے تھک چکے ہیں۔ برطانوی فوج کی ہائی کمان نے ہمند میں مار کھانے والی افواج کو جھاؤنیوں میں واپس بلا کر بیم مستحکہ خیز بیان جاری کیا کہ آپریٹن مکمل ہوگیا ہے، اب ہم تغییر نویر توجدویں کے۔برطانوی نمایندے نے کہا: مہلمند میں مزید کارروائی اتن اہم نہیں رہی بلکہ یہاں سے زیادہ خطرہ یا کتان میں ہے۔'' اس بیان کے پیچے بیاشارہ مضمر تھا کہ طالبان قیادت پاکتان میں بناہ گزین بے لہذا وہاں حملے کرنا زیادہ اہم ہے۔اس کے جواب میں طالبان کمانڈر ملاعبدالغی برادر کا بیان میڈیا پر آیا جس میں کہا گیا ہے کہ طامح عمرسمیت تمام طالبان قیادت افغانستان علی ہے اور جاری کارروائیاں اپنے ملک تک ہی محدود ہیں۔ ملاعبدالغی اس تاثر کی تر دید کرنا چاہتے متھے کہ افغانستان کے طالبان پاکستان میں بم دها كون اورخود كش حملون بيس لموث يامعاون إلى \_ ستمرك يہلے ہفتے من طالبان نے مختلف كارروائيول من 38راتحادى فوجيوں كو ہلاك كرديا۔ نظر ہار میں دواور کا بیسا میں تین ٹینک بھی تباہ کردیے۔ کنز میں ایک ہیلی کا پٹر مار گرایا۔ قندهار میں بارودی سرنگ کے دھائے سے 6 کینیڈین فوتی ہلاک ہوگئے۔ قَدُورْ مِن 98 شهرى شهيد: اس مِنْ طالبان كوايك نقصان بهي برداشت كرما يزا\_ قدوز من چند طالبان نے اتحاد یوں کے ایک آئل ٹیکٹر کواغوا کرلیا۔ وواسے فقدوز کی بستی علی آباد لے آئے اور اس سے تیل نکالنے کے علاقے کے لوگ بھی بیتما شاد کھنے جمع ہو گئے۔ اچا نک نضا میں امریکی طیارے نمودار موے جوجدیدآلات کی مدد سے آئل بیکر کا کھوج لگا چکے تھے۔ان طیار دل نے آتے ہی اعدها دهند بمبارى كى بس سے موقع برجم مونے والے 98 عام شرى اوركى طالبان شهيد مو كئے۔ ملا محمد عمر کا اہم بیان: 20 ستمبر کوطالبان سربراہ ملامحمۃ عمرنے درلڈٹریڈ سینٹر کی تباہی کے بعد امریکا کی طرف سے صلیتی جنگ کے اعلان کے 8 سال کمل ہونے پر ایک اہم بیان جاری کیا جس عمل انہوں ف اعلان کیا: " غیر کمی اقواج کے انتخا تک جنگ جاری رہے گی ۔" انہوں نے کہا: " ہم نے برطانوی

ارخ افنانستان: طدود مع اليسوال باب طليسوال باب ماج كي فلاف 80 سال جنگ او كرفتي حاصل كي تقي - "

راج کے ظاف 80 سال جلہ برس ما سال جا برس ما سال استان میں اتحادی افواج اور افغان فوج نے فورستان میں اتحاد ہوں کی برترین پیسیائی: اکتوبر کے آغاز میں اتحادی افواج اور افغان فوج نے بلیمہ اور تورستان میں طالبان کے خلاف ایک اور بڑا آ پریش شروع کیا۔ 7 را کتوبر کتو می اخبارات کی سرچیوں کے مطابق اس آ پریش میں اتحاد ہوں کی جانب سے بڑے پیانے پر طالبان کی ہلاکت کی تعمد این کی تمی ویوک کیا جارہا تھا، جبکہ افغان وزارت وقاع نے 10 رافغان فوجیوں کی ہلاکت کی تعمد این کی تمی طالبان نے اس آ پریش کا جواب فورستان میں دیا اور وہاں قائم کی گئی امریکی افواج کی 8 چیک پوسٹوں پر یک بارگی طوفائی تملہ کیا۔ اس کار دوائی میں 300 سے زائد طالبان حصہ لے رہے سے دن کے وقت شروع ہونے والی پرلائی رات 11 بہتے تک جاری رہی جس میں 40 امریکی اور 35 افغان فوجی ماری رہی ۔ موجی اس کی اور 35 افغان فوجی طالبان کی اس سے بڑی کار دوائی قراد دے دے بعد لا پتا ہوگئے جبکہ امریکی فوج علاقے سے فراد ہوگئی۔ طالبان کی اس سے بڑی کار دوائی قراد دے دے بڑے دخیرے پر قبضہ کرلیا۔ مبصرین اسے طالبان کی اس ال کی سب سے بڑی کار دوائی قراد دے دے بڑے۔

بھارتی سفارت خانے پر حملہ: 8 را کو برکوطالبان نے کا بل میں بھارتی سفارت خانے کر یب خود کش حملہ کا درکار میں سوار تھا۔ اس خود کش حملہ کر کے امریکا کے اتحاد یوں کو ایک اور اعصاب شکن پیغام دیا۔ حملہ کا درکار میں سوار تھا۔ اس نے منتج 8 ن کر 40 منٹ پر بھارتی سفارت خانے کے اصافے میں کارپارک کی اور دھا کا کر دیا جس سے تین بھارتی اجلاک ہوگئے۔ اقوام متحدہ سیت کی اداروں کی اداروں کی اور قرار کی اور قرار کی گاڑیاں اور قرب وجوارکی محارتیں تیاہ ہوگئیں۔

طالبان اورالقاعده کی تکنیک: 11 را کوبرکو طالبان نے قدوز میں نیٹو کے بغیر پائل جاموی ا طیارے کوکامیا بی سے نشانہ بنایا۔ اس شم کی کارروائیوں پر تبعرہ کرتے ہوئے بچے دنوں بعد پینا گون نے اعتراف کیا کہ افغانستان میں مزاحمت کارڈرون طیاروں کی لائیو ویڈ بو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ویڈ بونو ٹیج حاصل کرنے کے لیے انٹر نیٹ سے ویڈ بواسکائی گر بیر جیسا کم پیوٹر پروگرام خرید لیا ہے۔ پینا گون کے مطابق یہ ہیکنگ اس لیے ممکن ہوئی ہے کہ ڈرون طیاروں کا مواصلاتی لنگ غیر محفوظ تھا جے آپ گریڈ کر کے اب محفوظ بنا یا جارہا ہے۔

یادرے فذکورہ موفٹ ویر انٹرنیٹ سے فقط 25 ڈالر کے وض خریدا جاسکنا ہے۔ طالبان اور القاعدہ کے ادکان بڑی بڑی مہمات کو اس طرح نہایت ارز ال ٹیکنالو تی کے ڈریعے سرکرنے بی مہارت رکھتے ہیں۔ اس یکا کے خلاف کارروائوں کے ابتدائی سالوں میں ساٹھ سرروپے کے فرق سے سادہ ریموٹ کنٹردل سٹم بنایا جاتا تھا، جس بیل چھرسات سورد پے کا بارودلگا کرایک بارودی سرنگ تیارکر لی جاتی تھی۔ چندسورد پے کی ایکی بارودی سرنگوں کے ذریعے طالبان اسر کی دانخادی افوائ کی ان جدید ترین گاڑیوں کو تباہ کرتے رہے جن بیل سے جرگاڑی اپنے ساز دسامان اور اسلحدواً لات سمیت تین کروڑ رویے کی لاگت تک بی جاتی تھی جبکہ جاتی نقصان اس کے علاوہ تھا۔

2005ء میں امریکا نے طالبان کے اس سادہ ریموٹ کا توڑ تیار کرلیا۔ امریکی واتحادی انواج کے گزرنے سے تیل تیز الیکٹرونک لہریں چپوڑی جاتمیں جوراستہ میں نصب بارودی سرنگ کوتل از وقت مھاز کر قافلے کو تحفوظ کر دیتیں۔ طالبان کے انجینئر ول نے دن رات کی دہاغ سوزی اور تجربات کے بعد اس کا حل بھی نکال لیا اور سادہ ریموٹ کو جدت دے کراسے الیکٹرونک لہرول سے محفوظ بنادیا۔ اس طرح اتحادیوں کی گاڑیاں ایک بار پھر ریموٹ کے ذریعے تباہ کی جانے گئیں۔ مزے کی بات سے کہ اس جدید تکنیک میں ریموٹ پرصرف پیٹرو پیٹرو کے امرید ترخ آیا تھا۔

2008ء میں امریکائے نئے آلات کے ذریعے طالبان کے اس نئے ریموٹ سٹم کونا کارہ بنانے میں کامیا بی حاصل کر لی جس کے بعد طالبان ریموٹ بم حملوں کو چھوڑ کراپنے جانی نقصان میں اضافے کا خطرہ برداشت کرتے ہوئے براہِ راست حملے کرکے قافلوں کو تباہ کرنے لگے۔

ہے۔ بم اور دیموٹ سٹم کو تائی کرنے والے جدیدترین امریکی آلات ان کا سراغ نیس لگاپاتے۔

مزید کا رروائیاں: 16 اور 17 ما کو بر کوفر اہ اور دیگر صوبوں میں 4 مامریکیوں سیت 6 ما تحادی فوتی بلاک ہوئے۔ 18 مرائی تو بر کوفئد ھاریش ایک بیلی کا پڑتیاہ کیا گیا۔ اس دوز کا بل، فئد ھارشا براہ پر خزنی کے ترب ایک بڑے جلے میں 15 مرامریکی ہلاک ہوئے جبکہ 20 گاڑیاں اور ٹینک تباہ کیے گئے۔

26م اکو بر کو طالبان نے باوٹیس میں ایک امریکی بیلی کا پٹر تباہ کا پٹر ارگرایا جس میں سوار 25م امریکی مارے کے۔ ای ون جنوبی افغانستان میں مزید دو بیلی کا پٹر تباہ ہوئے جے طالبان نے اپنی کا رروائی تر اردیا جبرامریکی واتحادی حکام کے مطابق بیدو بیلی کا پٹر تباہ ہوئے جے طالبان نے اپنی کا رروائی تر اردیا جبرامریکی واتحادی حکام کے مطابق بیدو بیلی کا پٹر آپس میں کر اگر تباہ ہوئے تھے۔ 28م اکو برکو تمین طالبان جا نباز دوں نے کا بل میں ایک گیسٹ ہاؤس کو دو تھنے تک اپنے قبنے میں لیے رکھا اور اس دوران

6 میری جدر داروں وں ردیا۔ ورب سے من اور کم دھاکوں میں 4 غیر ملک فیر ملک فور تی ہلاک ہوئے دی اور کم دھاکوں میں 4 غیر ملکی فور تی ہلاک ہوئے جن کا تعلق برطانیہ و نمارک اور امریکا سے تھا۔ اسکلے ہفتے جنو بی افغانستان میں مختلف وا تعلق میں 5 امریکی فورٹی بارے گئے۔ ان میں سے تین فورٹی ایک بم دھا کے میں اور دو طالبان کی فائر تگ کا نشانہ بن کر ہلاک ہوئے۔ 2 دمبرکو طالبان ترجمان نے امریکی صدر کی جانب سے مزید 30 ہزار فوجوں کی تعیاتی پرروم کی طاہر کرتے ہوئے کہا:

''اس سے طالبان کاعزم مزید پختہ ہوگا اور مجاہدین کی تعداد ش بھی اورا ضافہ ہوگا۔'' ترجمان نے کہا:''او با ماامر کی فوجیول کی لاشیں اُٹھانے کے لیے تیار ہیں۔''

دئمبر کے دسلہ میں طالبان نے ایک گرفتار امریکی فوتی کے بدلے اپنے 10 کمانڈرر ہاکرالیے۔اس امریکی فوتی کو 5 ماہ تمل طالبان نے اس وقت انخوا کیا تھا جب وہ نشے میس دھت حالت میں اپنے کیپ سے یا ہرنگل دیا تھا۔

23 دیمبرکور باسلامی نے کا بیسا میں 5 اور طالبان نے وردگ میں 18 راتحادی فوجیوں کی ہلاکت کا دوئی کیا۔28 دیمبرکور باسلامی شخلف کا دروائیوں میں 12 راتحادی اور 18 طالبان بارے گئے۔

اندیو کے ایک اعلی انٹملی جنس آفیسر نے اپنانا م خفید کھتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ افغانستان کے 34 میں سے 33 صوبوں پر طالبان کا کنٹرول ہے اور انہوں نے متوازی حکومت قائم کر کے با قاعدہ گورز بھی مقرر کیے ہوئے ہیں۔ آفیسر کے مطابق لا محموم نے افغان حکومت کے سقوط کے امکان کے بیش انظر کا بینہ بھی تفکیل دے دی ہے۔ آفیسر نے مزید کہا کہ طالبان کو اپنے اخراجات کے لیے سالانہ 10 سے کا بینہ بھی تفکیل دے دی ہے۔ آفیسر نے مزید کہا کہ طالبان کو اپنے اخراجات کے لیے سالانہ 10 سے کا دوڑ ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے جو مشیات، نگیس اور دیگر ڈورائع سے پوری کی جاتی ہے۔ 20 دمبرکو طالبان نے مختلف جھڑ بول میں 7 راتحادی فوجیوں کو ہلاک کیا۔ نظر ہار میں اتحاد یوں کا ایک غینک تباہ ہوا طالبان نے مختلف جھڑ بول میں 4 راتحادی فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی۔

ک آئی اے کے افسر ان کا شکار: 2009 و کا اختا م امریکی استعاد کے چرے پر ایک زنائے دار طمانچ درسد کر گیا۔ امریکی مشتار کے چرے پر ایک زنائے دار طمانچ درسد کر گیا۔ امریکی خفید ایجنسی کی آئی اے کے افسر ان ان وقوں اس خوش بھی میں جن انتظام دہ کی قیادت کا تاریخی کا میابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ان کا ایک ایجنٹ افغانستان میں روپوش افقاعدہ کی قیادت کا مرائ لگانے میں کا میاب ہو گیا تھا۔ یہ ایجنٹ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر اور اُردن کا شہری تھا۔ اس کا نسلی تعلق فلطین سے تھا۔ طلی البلادی تا گی اس ایجنٹ کو ایک سال قبل اُردن کی خفید مروس نے القاعدہ سے تعلق فلسطین سے تھا۔ طلی البلادی تا گی اس ایجنٹ کو ایک سال قبل اُردن کی خفید مروس نے القاعدہ سے

ہدردی کے شبے میں گرفتار کیا تھا۔ دورانِ حراست اُردن کی خفیہ پولیس نے اسے اپنا ایجنٹ بنالیا تھا اور عمل اعماد کرنے کے بعدا سے کی آئی اے کی جانب سے افغانستان بھیج دیا گیا تھا۔

ظلی البلادی کامثن القاعدہ کے نائب سربراہ اور شخ اسامہ کے دست راست ڈاکٹر ایمن الظواہری کا کھوج لگانا تھا۔ خلیل البلادی سال بھر کی محنت شاقہ ہے بعد اپنے ہدف کو پانے میں کا میاب ہوگیا۔
اس نے دسمبر کے آخری ہفتے کے دوران اپنے رابطہ کاروں کواطلاع دی کہ اس نے اپنامشن کھمل کرلیا ہے۔ چنا نچہ اسے خوست میں واقع می آئی اے کے اڈے میں طلب کرلیا گیا۔ بیاڈہ اس لحاظ سے بے حداہم تھا کہ پہال سے سرحد پارڈرون حملوں کی نگرانی کی جائی تھی۔ اسے می آئی اے کے آپر یڈواشیشن مداہم تھا کہ بہاں سے سرحد پارڈرون حملوں کی نگرانی کی جائی تھی۔ اسے می آئی اے کے آپر ایڈواشیشن کی حیث ہے می حصد قداطلاعات حاصل کرنے کے القاعدہ کی رو پوٹی قیادت خصوصاً ایمن الظواہری کے بارے میں مصدقہ اطلاعات حاصل کرنے کے لیے بے چینی سے اس کا انتظار کررہے تھے، مرحلیل البلادی انہیں معلوہات فراہم کرنے نہیں، موت کا جام بلانے جارہا تھا۔ وہ خود کش حملے کی تیاری کرکے آپا تھا اور بارود بھری جیکٹ سے ہوئے تھا۔

ی آئی اے سینٹر میں اس کے داخل ہونے کے تھوڑی بی ویر بعد ایک ہولناک دھاکا ہوا اور پورا ملاقہ لرز گیا۔ی آئی اے سینٹر سے اُشخے والے شعلے دور دور تک دکھائی دیے۔ اس خورش حیلے میں افغانستان میں سرگرم می آئی اے کی ٹیم کی سربراہ اپنے 7 افسران اورا یجنٹوں سمیت ماری گئی جبکہ 4 کمینڈین فوبی جی ہلاک ہوگئے۔ اس واقعے سے امریکی ایوانوں میں ماتم بر پاہوگیا۔میڈیا کے مطابق گزشتہ 27 برسوں میں بیدا مریکی خفیدا یجنٹوں پر ہونے والا سب سے بڑا حملہ تھا۔ واشکٹن پوسٹ نے اس کا دروائی پرتبمرہ کرتے ہوئے کہا کہ حملہ آورڈ بل ایجنٹ تھا۔

چند دنوں بعد فلیل البلادی کی حملے سے قبل ریکارڈ کرائی گئی ویڈ پومنظرعام پر آگئ جس میں اس نے کہا: ''میراخود کش جملے سال انوں کے دشمنوں امر کی ہی آئی اے اوراً ردنی انٹیل جنس کے لیے پیغام ہے کہ کسی بجاہد کونٹر بدانہیں جاسکتا۔ اردن اورامر ایکا کے فغیہ اواروں نے بجاہدین کی جاسوی کے لیے جھے گئی ملین ڈالر پیش کے گرمیں نے بچاہدین کوسب کچھے بتادیا ہے۔ میرا جملہ امر کی ڈرونٹیم سے بدلہ لینے کی کارروائیوں کی کڑی کا پہلا حصہ ہے اور بیڈا کٹر عافیہ صدیقی پرمنا کم کا بجی بدلہ ہے۔''

پنیلا گون کی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پراس سال طالبان نے امر کی فوج پر 10200 صلے کیے۔ غدا کرات کی بانسری: ایک طرف امر یکا جنگ میں پوری قوت جمونکا چلا جار ہاتھا اور بے تصورا نسانوں پرز ہرہ گدازمظالم ڈھار ہاتھا تو دوسری طرف قدا کرات کی بانسری بھی بجار ہاتھا۔ ماری کے پہلے عشرے میں امر کی صدراوبا مانے نویارک ٹائمز کو انٹر دیو دیے ہوئے کہا کہ معتدل طالبان سے خاکرات کا امکان موجود ہے۔ 30 ہزار مزیدا نواج کی تعینا تی کی متعدل کا حرصدراوبا با امکان موجود ہے۔ 30 ہزار مزیدا نواج کی تعینا تی کی حتی منظور کی دینے کے بعد 22 ماری کو کو صدراوبا با نے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان کے مسئلے کا حل صرف فوجی کا رروائی سے ممکن نہیں۔''معتدل طالبان' پر خاکرات کا جال فرالنے کے لیے امریکا سعود کی عرب اور پاکستان سے کا م لیما چاہتا تھا۔ اس سللے کی پہلی کوشش جنوری 2009ء کے وسط میں ہوئی جب سعود کی افتال جن چیف شہزادہ مقران کا بل پہنچے اور صدارتی محل میں افغان صدر سابق مجا ہدلیڈروں اور وزراء سے ملاقات کی جس میں طالبان اور حزب اسلامی سے خاکرات کے امکانات اور طریقہ کار پر بحث کی گئی۔

می میں امریکانے ہی مہم زیادہ پڑکاری کے ساتھ شروع کی۔ اس بارسعودی عرب کو ہدف دیا گیا کہ وہ طالبان کو خذا کرات پر آبادہ کرے، جبکہ افغان صدر حاجہ کرزئی کے علادہ ترکی اور ایران کو تزب اسلامی، پروفیسر سیاف اور دیگر سابق جہادیوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کا کام سونیا گیا۔ اس طرح اگر طالبان آماد کا خدا کرات شہوتے تب بھی امکان تھا کہ تزب اسلامی کو ان سے الگ کرنے میں کامیا بی ہوجائے گی۔ طالبان جھانے میں نہ آئی۔ ہا عبد السلام ضعف نے پریس کو بتایا کہ ملا محد عمر سے سلے کی فی خرت اسلامی اس جھانے میں آئی۔ ملاعبد السلام ضعف نے پریس کو بتایا کہ ملا محد عمر سے سلے کی بارے میں براور است ایسے کوئی خدا کر ات نہیں ہوسکے۔ اس سے قبل اپریل میں سابق طالبان را بہنا عبور دیں تو طالبان خاکرات کے بیان میں امکان ظاہر کیا تھا کہ اگر غیر ملکی طاقتیں افغانستان جھوڑ دیں تو طالبان خاکرات کے لیے تیارہ وں گے۔

اگست کے آغاز میں اقوام متحدہ کے سکرٹری جزل کے نمایندہ برائے افغانستان کائی ریڈرنے اپنے بیان میں امریکی حکومت کومتو جرکرتے ہوئے کہا:

"افغانستان میں قیام ائن کے لیے طالبان قیادت سے فدا کرات کرنا ہوں گے۔ بیدفدا کرات چھوٹے مرتبے کے طالبان سے نہیں، بلکداعلی قیادت سے کیے جا تھیں۔اس کے بغیر فدا کرات بے نتیجہ ہوں گے۔ فدا کرات اگر جز دی طور پر کیے گئے تو تمائج بھی جز دی لکلیں تھے۔" طالبان سر براہ طاجم عمر کی بھی موقع پر فدا کرات کے تن میں کیک اختیار کرتے نظر ندا ہے۔ سمبر کے

طالبان مربراہ طاخر عمر کی بی موٹ پر خالرات کے آئی کی بچی افتیار کرتے نظرندآئے۔ سمبرے داخر اس کے اعلان کو تعمر ک داخر ش امریکا کی صلیبی جنگ کے اعلان کو آٹھ سال پورے ہونے پر انہوں نے خاکرات کے امکانات کوایک بار پھر مستر دکرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ غیر کلی افواج کے انخلاتک جنگ جاری رہےگی۔ نومبر میں امریکا نے کی آئی اے کے توسط سے طالبان کے نمایندے ملا براور سے ملاقات کی اور نرا کرات کا ڈول ڈالا، گریکوشش بھی ناکا مربی ۔ طامحد عرضے خدا کرات کوایک بہانہ قرار دے کر تھکرا دیا۔ 30 کتوبر، وائٹ ہاؤس میں اہم اجلاس: معردف امریکن محانی باب وڈورڈ ( BOBWOOD) میں ایک و درڈ ( WARD) اپنی تازہ تصنیف ''Obama,s wars' میں ایک ولیپ مجلس مشاورت کا ذکر کرتا ے، ما حظہ ہو:

"130 كوبركواوبالمانے وائث ہاؤى مىں تمام جيف اسان كوطلب كيا، افغانستان مى موجود جزل پيٹرياس، جزل مائك مولن اور جزل ميك كرشل كوجان بوجه كراس اجلاس ميں شريك ندكيا اليا۔ اوبالمانے كہا: افغانستان كى جنگ بورے امريكا كى جنگ ہے، جھے اس كے حل كا ايك بى طريقة محما يجراكر تين طرح بيش كيا جارہا ہے، ميل چاہتا ہوں كہ جھے الگ الگ تين عل بتائے جا كي جن ميں سے ميں ايك كوچن سكول۔

میرین کمانڈرجیز کوائے نے کہا: میرین قلاقی کارکن نیس ہوتے کہآب ان سے تعمیر نوکا کام لیں، ان کا کام قبل کرنا ہے۔ ان کوای کی تربیت دی جاتی ہے۔ خدا دخمن کی مد در رہا ہے۔ ہم عربحر بھی افغانستان میں لڑتے رہیں تو کچھ نتیج نہیں نظے گا۔ واحد راستہ بیہ ہے کہ افغان فوج کی تربیت کرکے ملک ان کے حوالے کریں اور عراق کی طرح یہاں سے بھی واپسی کا فیصلہ کریں۔ عراق کے جنگ کے آزمودہ کارجزل کیسی نے کہا: طالبان کو شکست دینا طویل وقت چاہتا ہے مگران کو منتشر کرنے میں کم وقت گےگا۔

سب نے خوش ہوکرکہا: ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ طالبان اتے منتشر ہوجا میں کہ دوبارہ حکومت نہ بنا سکیں۔

کیسی نے کہا: میک کرشل طالبان کو فکست دینے کی بات کرتے ہیں جونامکن ہے۔ایدا ہوتا تو امرائیل غزہ میں جماس کو فکست دیے چکا ہوتا۔ گرجماس کی طرح طالبان کو بھی عوالی مقبولیت حاصل ہے۔اس لیے طالبان کو کمزور کرنے کے ساتھ منتشر کیا جائے اور پھر معاملات افغان فورمزے ہے داک میں۔

ال تجويز سے سب نے انفاق كيا اور اجلاس برخاست ہوگيا۔''

2009: یا کستان کے لیے خطرات: اوباما کی پالیسی کا ایک پر اہدف بیر تھا کہ پاکستان کے خلاف جاری خفیہ جنگ کا دائرہ وسیح کردیا جائے ، افغان جنگ کو قدر سجا پاکستان کی طرف خفل کردیا جائے ، قبائل اور پاکستانی افواج کو باہم کڑا دیا جائے اور پاکستان کو جنگ زدہ خطہ ثابت کرکے اس کے ایٹمی عاليسوا<u>ل باب</u> 432 تارخ انغانستان: جلږ دوم ہتھیاروں کواپی نگرانی میں لینے کا دیرینہ منصوبہ جلد از جلد کمل کرلیا جائے۔ اس ہدف کے تحت فرور کی کے اوا خرمیں اوبامانے پاکستان کے قبائل علاقوں پر ڈرون حملے بڑھانے کا تھم دے دیا۔ ادھری آئی اے، دااور کی مما لک کی خفیدا بجنسیاں یا ک افغان سرحدی علاقوں میں پوری طرح متحرک ہو گئیں۔ ر انکشاف فروری کے آخری عشرے میں یا کتانی فوج کے ایک ذمددارافسرنے کیا۔ سرحدات یا کتان پرڈرون حملوں میں اضافہ: ڈرون حملوں کے بڑھ جانے سے جنو کی دزیر ستان ے کرم ایجنی اور باجوڑ تک تمام سرحدی علاقہ امریکی حملوں کی آماجگاہ بن گیا۔ مارچ کے آغاز میں جنولی وزیرستان میں ڈرون حملے ہے 12 رافرادشہید ہو گئے۔ساتھ ہی امر کی وزیر د فاع رابرٹ کیٹس نے بیان دیا کہ قبائلی ملاقے امریکا سمیت یا کتان کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، یہاں القاعدہ، طالبان، جلال الدین حقانی اور حکمت یار نے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں اور میل کریہاں سے مشتر کہ کا رروا ٹیاں كررہے ہيں۔امر كى خفيه اليجنى ى آكى اے نے بھى اعلان كميا كہ القاعدہ كے خلاف يا كستان كى حدود میں ملے جاری رہیں گے۔ مارج کے پہلے عشرے میں امریکی وزیر خارجہ بیلری کلنٹن نے بھی دعویٰ کیا کہ افغانستان میں بیرونی خطرات کا نتیج یا کستان میں ہے۔ مارچ کے آخری عشرے میں امریکی سفیر برائے پاکستان وافغانستان رجرڈ ہالبروک نے اپنے بیان میں کوئٹر کو طالبان قیادت کا ہیڈ کوارٹر قرار دے دیا۔ ماری کے اوا خریس ٹالی وجنو لیا وزیرستان پر مزید ڈرون جملے ہوئے ، 24 مکھنٹوں میں دوبار میزائل بھی چینے گئے جن سے 12 افراد شہید ہو گئے۔ اپریل کے پہلے عشرے میں شالی وزیر ستان کے علاقے اور کزئی ایجنی میں شادی کی تقریب پرڈرون حملہ ہواجس سے پچوں اور عور توں سمیت 25ر افرادجاں بحق ہوگئے ہیں۔ ڈردن حملوں کے ساتھ اس تسم کے بیانات پر جعیت علیائے اسلام پاکتان کے سربراہ مولا بانضل الرحمن نے ایریل کے آغاز بیں نہایت برحل تبھرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکا ما كتان من داخل مون ك لي عنلف حيل بهان تلاش كرد باب-نظام عدل ریگولیشن: اپریل میں حکومت یا کتان نے سوات میں حالات کوسنبالنے کے لیے بظاہر ایک اہم پیش رفت کی اورمولا نا صوفی محمد کو ثالث بنا کر نظام عدل ریگولیش کی منظوری دے دی۔صدر آصف زرداری نے معاہدے پردستظ می کردیے۔ پورے ملک میں اس معاہدے پرخوشیاں منائی محمیں۔ پاکستانی طالبان کے سربراہ مولا ناتضل اللہ اور ان کے نائب حاجی مسلم خان نے حکومت کو پھین دلایا کداب طالبان ہتھیا رد کھ دیں مے مگر معاہدے پراس اعداز میں عمل نہ ہوسکااور چند دنوں بعد فوج اور یا کستانی طالبان میں جھڑ پیں شروع ہو گئیں۔ حکومت یا کستان کا کہنا تھا کہ طالبان غیر سلے نہیں ہوئے

تاريخُ الفانستان: جلدِ دوم طاليسوال باب

تے بلکدان کے بعض گروپوں نے بونیر پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اوراس کے ساتھ ہی ہار گار عبور کر کے اسلام آباد تک ان کی رسائی کا خدشہ تھا۔

ببرکیف پاکستانی افواج نے مئ کے آغاز میں سوات کوخالی کرائے وہاں بہت بڑا آپریش شردع

كرديا ـ اس سانى كے نتیج ميں سينكروں افراد جال بحق، ہزاروں زخى اور 35 لا كھ بے گھر ہو مكتے اور

پاکستان ایک زبر دست بحران کے دور میں داخل ہو گیا۔ فوج اور قبائلی جنگجو بخت ترین تریف بن کر آمنے با منآ میکنان دور ریکا علی میں ھاکوں ان فریم جمل بیاساں شروع ہوں ا

. سامنے آگئے اور پورے ملک میں ہم دھا کول اور خود کش حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امریکی اتحادی بننے کا انعام!: امریکی محکمہ خارجہ نے انہی دنوں اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ

2007ء اور 2008ء میں پوری دنیا میں دہشت گردی کے دا قعات میں 18 فیصد کی ہوئی جبکہ پاکتان میں دہشت گردی 200 فیصد تک بڑھ گئ ہے۔ یہ پاکتان کو افغانستان کی جنگ میں امریکا کا اتحادی بنے

یل دہست مروق کا سے میں مرحق ہوں ہے۔ یہ پاسسان وابع سسان کی جدب میں سریدہ وہ دن سب کا انعام کل رہا تھا۔ اس کے باوجوداوباما کا پاکستان میں جنگ کے شعلوں کو بوادینے کا جنون بڑھتا جارہا تھا۔ مغر فی میڈیا کی امک رپورٹ میں کہا گیا کہ صدراو ماما یا کستان میں حملوں کے لیے اپنی افواج کو ویسے

تھا۔مغربی میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ صدراوباما پاکتان میں حملوں کے لیے اپنی افواج کوویسے ہی وسیج اختیارات دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ افغانستان میں برسر بریکارامریکی فوجوں کو حاصل ہیں۔جون میں مسیح اختیارات دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ افغانستان میں برسر بریکارامریکی فوجوں کو حاصل ہیں۔جون

کے آخریس جنوبی وزیرستان پرایک اور بڑا ڈرون عملہ ہواجس میں 100 رافراد شہید ہو گئے۔ ہنکو میں مدرسے پر ڈرون عملہ ہواجس میں نامور عالم وین اور محدث زمان حضرت مولانا محمد امین اور کزئی شہید

ہوگئے اور نا درونا یا ب کتب پرمشتمل ان کی انمول لائبر بری بھی تو دہ خاک بن گئے۔ جلال آباد کا ڈرون ائیر بیس: اگست کے دسط میں کی آئی اے نے پاک انفان سرحد پر القاعدہ کے مبید ٹھکا نوں کونشانہ بنانے کے لیے جلال آباد میں نیا ڈرون ایر بیس تیار کرلیا۔ اِس سے پہلے بلوچستان کے شمسی ایر بیس کو استعمال کرکے وزیرستان پر ڈرون حملے کیے جارہے تھے۔ اب جلال آباد کے اس

ے کا ایر بیل تواسعتاں مرے در پرستان پر درون سے سے جارہ ہے۔ ب برا را ہوا۔ بات اور موانا جلال الدین حقائی کے سے ڈرون ایر بیس سے خوست، پکتیا اور پکتیکا بی انقاعدہ، طالبان اور موانا جلال الدین حقائی کے مجابدین کے شکانوں پر بھی ڈرون حملوں کا سلسلہ شروع کردیا گیا۔

بلیک واٹر کی یا کستان آمد: ادھر پاکستان کو پوری طرح اپنے شکتے میں لینے کے لیے اسریکی غنڈوں کی بدنام زمانہ فورس'' بلیک واٹر'' یا کستان پہنٹے چکی تھی۔اگست میں میڈیا پر جر چاہوا کہ بلیک واٹر کے ارکان اسلام آباد میں 200 مکانات کرائے پر لے کر رہائش پذیر ہیں جس سے پورے ملک میں بے چیڈا کی لہر

رور گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ امر ریانے اسلام آبادیس 56را کر پراپے سفارت فانے کی نی قلعہ نما

ممارت تعمير كرنا شروع كردى\_

جنوبی وزیرستان آیریشن: پاکستانی افواج نے جولائی میں سوات آپریش کمل کرلیا تھا جس کے بعد امریکی دیاؤ پراگست میں جنوبی وزیرستان میں بیت اللہ محسود کے خلاف بڑی کارروائی کی تیاری شروع کردی گئی۔اکست کے اوا خرمیں بیت اللہ محسود کے ڈرون حملوں کا نشانہ بننے کی افواہ چیلی جو بعد میں بچ تابت موئی ۔ حکومت یا کتان نے اے دہشت گردی کے خلاف این بڑی کامیا لی قرار دیا۔ تا ہم امریکا كے مطالبات اس كيس آ كے كے تھے۔

کوئٹے پرامریکا کی نظر: ستمبر کے اواخر میں امریکانے کھل کریے کہددیا کہ طالبان قیادت کوئٹہ میں موجود بال ليه وه كمي بھي وقت اپنے كما تدوز كے ذريعے كوئد پر حمله كرسكتا ہے۔ برطانو ي جريد سے "سنڈے ٹائمز''نے امریکی حکام کے حوالے ہے ایک اٹیلی چنس رپورٹ میں الزام عائد کیا کہ آئی ایس آئی ملائم عمر اورطالبان تیادت کو بخفوظ محکانہ فراہم کیے ہوئے ہے۔ عم اکتوبرکو یا کتان میں امریکا کے ڈپٹی چیف آف مشن "جرالله فيراشين" في دوي كياكه المحرم كوئد علالبان كي قيادت كردب إلى-

کیری لوگریل: اکتوبرے آغازیں یا کتان کوستقل طور پرامریکی شکنج میں لینے سے لیے "کیری لوگر على'' سائے آیا جے یا کتانی عوام نے بیک آوازمستر دکردیا۔ یارلینٹ میں بحث کے دوران بھی اے عکی خود مخاری کا سودا کہ کرشد بدر کین تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ تا ہم حکمران پارٹی کے لیے بل کی شرا لط کے بد لے سالانہ 1 ، 5 رارب ڈالر کی امداد بڑی پرکشش تھی چنانچ عوام اورعوا ی نمایندوں سے بالا بالا بل میں پیش کردہ شرا کط کے مطابق معاہدہ کر لینے کا فیصلہ ہو کیا۔ یہ بل دراصل یا کتان کو بغیر لاے پوری طرح فتح کرنے کامعاہدہ تھا۔امریکا کی توجہ اب اس بات پرمرکوزشی کہ افغانستان سے پہلے پاکستان کو یوری طرح تا بویس کیا جائے ، بہاں کے ایٹی چھیاروں کو بے ضرور بنایا جائے ، بہاں کے دینی مراکز کو . حریت فکرسے عادی کیا جائے اور قبائل کے آزاد نش مسلمانوں کو کمل طور پرغلای کی زنجیروں میں جکڑا جائے۔اس کے بعد بی افغانستان یا کوئی اور ملک قابو می آسکتا ہے۔"سب سے نہلے یا کستان" کی اس بى ياليسى كونا ب امريكى صدر جوبائيدن نے اختراع كيا تھا۔ واشكنن يوسد كےمطابق اس بى یالیسی کے آجانے کے بعد پاکستان براہ راست امریکا کی توجہ کا مرکز بن کمیا ہے اور افغانستان کا مسلہ . بس منظر میں جلا گیا ہے۔16 دمبر کو امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے طالبان کے خلاف پاکتان ک کارروائیوں کی تعریف کے ساتھ ساتھ ساتھ یہ جھی کہا کہ یا کتان ابھی بہت کچھٹیں کررہا۔ یا کتان کے مغربی علاقوں میں موجود دہشت گردام ایکا کے لیے خطرہ ہیں۔

ملاطور جان کا بیان: 8 نومبر کوافغان کمانڈر عبدالمثان عرف ملاطور جان نے ایک ٹجی ٹی وی چینل کو

ا شروبودیتے ہوئے کہا ہم امریکا سے اس لیے گزرہے ہیں کراس نے حارے ملک پر بلغار کی ہے۔ ہم انہیں ہمگا کر دم لیں گے۔ملاطور جان نے کہا ہمارا یا کستانی طالبان ہے کوئی تعلق نہیں۔ہم صرف امریکا اورغيرملكيول سے لور بيال-

بھارت کےموریچے افغانستان میں :ادھریا کستان قبائلی علاقے کی جنگ میں اُلجھا ہوا تھاادرادھر بیارت افغانستان میں قدم جماتا چلا جارہا تھا۔ کی کے وسط میں بھارت نے افغانستان کے نفیداداروں کوتر بیت فرا ہم کرنے سے متعلق چار معاہدول پر دستھ اکر دیے۔ سیفراکرات دبلی عمل ہوئے متھے جن میں امریکی ادر برطانوی سفیرول کےعلاوہ موساد کا نمایندہ بھی شامل تھا۔ پاکستان نے بھی افغانستان میں بھارت کے بڑھتے ہوئے اٹر ورسوخ کو کم کرنے کی کوشش شروع کردی، انجی ونوں اسلام آبادیش شری علاقائی اقتصادی تعاون کانفرنس (ایکا) کاانعقاد ہواجس کے اختتام پرجاری کیے گئے اعلامیے میں یا کتان نے افغانستان میں تجارت ، توانا کی مواصلات میں سرماید کاری کرنے ، چن تا قد هار دیلوے . لائن بچیانے اورایک ہزارا فغان طلبہ کواسکا لرشپ پیش کرنے کا اعلان کیا۔

یا کستان کی جانب سے اس تسم کے اقدامات کے باوجودا فغانستان میں بھارتی اثر ورسوخ کا تو ر ند کیا جاسکا۔اکتوبر کے آغاز میں اتحادی افواج کے ایک سابق کمانڈر''ملٹ برڈن' نے اس صورت حال پر تبحره کرتے ہوئے کہاا فغانستان میں بھارتی اثر ورسوخ میں روز بروزاضا فد ہور ہاہے اور بید ملک بھارتی

تھاؤتی کاروپ دھارتا جارہاہے۔

ملئ برڈن کا بیرتا تڑ چند دنوں بعد بالکل درست ٹابت ہوا۔ بھارتی وزیراعظم من موہن سنگھ کی زیر صدارت تو می سلامتی دد فاعی سمیٹی کے مشتر که اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ چند ہاہ بعد 2010ء میں بھار تی نوج افغانستان بیں اپنی سرگرمیاں شروع کردے گی۔انہی دنوں جنوبی وزیرستان کے ایک قبائل راہنما نے سرحدیاریا کتان کے خلاف سرگرمیوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں یا کتان کی سلامتی کے خلاف غیر کلی ایجنسیوں کے 17 مراکز کام کردہے ہیں۔

نی امریکی پالیسی سے پاکستان متاثر: نومریس جکدامریکی قیادت افغان متلے برا پی تی پالیسی مرتب كرنے كے ليم جو و كريكھى تى ، پاكستانى حكام كوشد يدتشويش لائق ہوگئ كه كېيىن نى امريكى پاليسى میں پاکتان کے مفادات کونظرا عدازنہ کردیا جائے، چنانچہ 23 نومبرکو پاکتان کے آری چیف اشفاق پرویز کیانی نے مطالبہ کیا کہ امریکا ٹی افغان پالیسی پر پاکشان کو اعماد میں لے بھر ہوا و ہی جس کا خدشہ تھا۔2 دمبر کوصدرا دباما کی طرف سے امریکا کی ٹی افغان پالیسی کا اعلان ہواجس میں نہ مرف یا کستان

ے مفادات کونظر ایماز کیا گیا بلکہ بار بار یا کتان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دیا گیا اور ابنی ناکا می کاملیہ بِا كسَّانِ بِرِدُالِنِهِ كَا كُوسُشْ كَا كُنِّ - اس كر دعمل ميں 3 دمبركو باكسَّاني وزيراعظم يوسف رضا كميلاني نے امریکی الزامات اور اسامہ بن لادن کی پاکتان موجودگی کی تردید کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ امریکا افغان پالیسی کی وضاحت کرے۔ تاہم امریکانے کس پنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ 8 دممبرکوامریکی وزير دفاع رابركيش نے نہايت سخت ليج من مطالب كيا كه پاكستان طالبان كے خلاف كارروائي تيز كرے درند بهار مركا بياندلبريز بوچكا ہے۔

2009ء میں پاکستان کے نقصانات: مجموی طور پر 2009ء میں پاکستان میں 44 ڈرون حلے ہوئے جن میں 700 رافر ادجاں بحق ہو گئے۔ ایک تجزیے کے مطابق ان میں سے 90 فیصد عام شمری تے۔اوسطاً 800 شرری شہید ہوئے۔یعنی ایک ایک القاعدہ یا طالبان لیڈر کے ساتھ 140 عام شری بھی نشانہ بنتے چلے گئے۔ڈرون حملوں کے علاوہ ملک میں سال میں 91 دھاکے ہوئے جن میں 1482 رافرادجان سے ہاتھ دھو بیٹے۔

بدنام زمانه في امريكي د بهشت گرد تنظيم" بليك واثر" يا كستان ش محمس چكي تقى اور د بهشت گرد ي كوموا دے رہی تھی۔ امریکی وزیر دفاع رابرٹ کیٹس نے خود جنوری 2010ء میں یا کستان کے دورے کے موقع پراعتراف کیا کہ بلیک داٹرنجی حیثیت میں پاکتان میں کام کر دی ہے۔

یا کتان کا دوٹوک جواب: دمبر 2009ء کے وسطیس پاکتانی فوج کے سربراہ جزل اشفاق کیانی اورامریکی نمایندے جزل بیٹریاس کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی۔ امریکا دباؤ ڈال رہا تھا کہ یا کتان جونی وزیرستان کی طرح شالی وزیرستان میں بھی آپریش کرے اور حقانی گروپ کے خلاف کارروائیاں کرے جوانغانستان میں طالبان کے شانہ بشاندامریکی واتحادی افواج کا ناطقہ بند کیے ہوئے ہے۔اس ملاقات میں امریکانے واضح الفاظ میں دھمکی بھی دی اگریا کتان نے امریکا کے حسب منشامؤثر كارردائيال ندكيس توكوئية شمر پر درون حيل شروع كردي جائي كي سام ياكستاني سپد سالاي اعلى في مزيد امريكي دباؤ قبول كرف اوركارروائيول كادائر وكاربر هاف سانكار كرديا ياكتان كى جانب سے پہلی بارا یک جراکت مندانہ موقف نے امریکا کی مایوی میں اضافہ کردیا۔

## مآخذومراجع

| ہفت روز ہضرب مؤمن، جلد 13،12                                            | 🎄        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| ہفت روز و تکبیر ،فرائٹر ہے آئیش، غازی: جلد 2009ء                        | 🎄        |
| قومی اخبارات امت ، روزنامه جنگ ، دیگرروزنا مے اور د مغت روزه جرائد 2009 | 🌲        |
| طالبان کی ویب سرائٹ (http://shahamat.info)                              | 🏚        |
| روز نامهاسلام کراچی 2009و                                               |          |
| ذاتى يا وداشتى                                                          | <b>4</b> |
| زمانی روامات                                                            | . 📤      |

#### اكتاليهوال بإب

## امن مذا کرات اور شدیدمعرکے

18 جنوری، کائل کامحرکہ: طالبان کے ہمر پور تملوں کا سلسلہ 2010ء میں بھی جاری رہا۔ 18 جنوری 2010ء میں بھی جاری رہا۔ 18 جنوری 2010ء میں بھی جاری آخوں کے محالالبان کے ہمر پور تملوں کا بینہ کی تقریب حلف پر داری جاری تھی کہ 20 طالبان نے شہر میں داخل ہو کرایتی توت کی دھا کہ جمادی۔ نہوں نے ایوانِ صدر کی انتظامی محارت، وزرات دفاع، وزارت انساف، وزارت کان تی ، مرکزی بینک اور سیرینا ہوئی سمیت 20 محارتوں کو نشانہ بنایا۔ حلف برداری کی تقریب دورہ می برہم اور 8 محارتی مذراتش ہوگئیں۔ چار گھنے تک شہر میدان جنگ بنارہا۔ اس جھڑ پ میں کی تقریب دوری ہوئے۔ جمائی کاردوائی میں 9 طالبان شہید ہو گئے۔ کامل دھا کا ، رائے افسران ہلاک: 26 فروری ہوئے جمدی میج ساڑ سے جمعے بیج طالبان نے کابل کا مرد کی دوری ہوئے جمدی میج ساڑ سے جمعے بیج طالبان نے کابل میں کار بم دھا کہ درائے افسران ہلاک کاردوائی شروع کی۔ انہوں نے ایک ہوئی اور شن گیسٹ ہاو مرک

نشانہ بنایا، فائزنگ کے ساتھ پانچ خودکش بمباروں نے اپنے ہدف پر جیلے کیے جس سے سر ہ افراد ہلاک ہو گئے جن میں بھارتی خفیہ ایجننی را کے چاراعلیٰ افسران، دو بھارتی میجر، اطالوی وزیراعظم کا ایک مشیراورایک فرانسیں شرک بھی تھے۔ پانچ مہینوں کے اعدر کائل میں طالبان کاریہ پانچواں بڑا حملہ تھا۔اس واقعے سے عالمی سطح پرخوف دہراس بھیل ممیا۔

امریکا ادراتحادی فورمز کے متفرق نقصانات: 9 مارچ کوخوست کے ضلع علی شیرییں اتحاد ہوں کے فوجی اڈے پرخود کش تملہ ہواجس میں دوافراد ہلاک ہو گئے۔

- 13 ہے کو قد ھاریں حامد کرزئی کے سوتیلے بھائی ولی کرزئی کے گھراور پولیس ہیڈ کوارٹر سیت متعدد مقامات پرخود کش دھا کے ہوئے جن میں 35 افراد ہلاک ہوگئے۔
- 21 پریل کوقندوز میں بڑمنی کے فوجی قافلے پر طالبان نے حملہ کر کے دو ٹینک تباہ اور 28 فوجیوں
   کو ہلاک کرویا۔

- می ایریل کوطالبان نے زائل میں جدیدترین امریکی طیارہ ی وی 22 مارگرایاجس میں سوار جار المكار بلاك بوگتے۔
- 🚓 5 مئ كوطالبان نے يانچ خودكش بمبارول كے ساتھ نيمروز ميں ايك براحمله كيا۔طالبان اور مقامی فورسزیس زبردست جھڑپ ہوئی جس کے بعد طالبان نے کئی سرکاری عمارتوں پر قیمنہ کرلیا۔
- 🚓 7 جون کوتنز ہار میں پولیس مراکز پر دوخود کش حملوں میں غیؤ کے دس فوجیوں سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے۔غزنی میں کا نوائے پر حملے میں یا نچ افغان اہلکار مارے گئے۔
- ه وجون کوطالبان نے بلمند میں نیٹو کا چنیوک بیلی کا پٹر مار گرایا جس میں سوار چارا فراد ہلاک ہو گئے۔
  - 22 جون کوارزگان میں نیو بیلی کا پٹر تباہ ہواجس میں آسٹریلیا کے کمانڈ وزسمیت 14 فو جی مارے گئے۔ یہ بیلی کاپٹر بجوزہ آپریش فقد بار کے لیے کمک لے کرجار ہاتھا۔ آسٹریلیااور برطانیے کے وزرائے اعظم نے اعتراف کیا کہ وہ اس جنگ میں شرکت کی بھار کی قیت چکارہے ہیں۔
  - 🚓 30 جون کوئ آٹھ بیکے طالبان فدائیوں نے جلال آبادا پر بورٹ پر حملہ کر کے 15 امریکیوں کو مار ڈالا۔ مجموعی طور برجون کے مہینے میں 115 امریکی اور نیڈو فوجی مارے گئے۔
    - 🚓 22 جولائی کواڑندک (ہلمند) میں طالبان نے چنیوک ہیلی کا پٹر مارگرا یا، 6امر یکی ہلاک ہو گئے۔
  - 🚓 برطانوی اخبار دی گارڈین کےمطابق جولائی کے مہنے میں مجموعی طور پر ملک بھر میں 100 امریکی
    - ج 26 اگست کوقتروز شی طالبان کے حملے ش 8 سکورٹی ائل کار ہلاک ہوگئے۔
  - 🚓 30اگست کولندن کے اخبار ٹیلی گراف نے خبر دی کہ افغانستان میں تین دنوں میں 27امریکی مارے محتے۔اگست خونی مہینہ ثابت ہوا۔
    - عله 21 متمركوطاليان في زابل ك طلع ديجويان شرام كي بيلي كا پشر ماركرايا، 9 فوجي بلاك بو كتے-
      - قرر کوتر هارش دها کے ہوئے، 4 نیونو جیوں سیت 8 افراد ہلاک ہوگئے۔
  - عله 112 كتوبركوكتفريس چنيوك بيلي كاپٹر مارگرايا، 26 نينونو جي بلاك مو گئے، اى روز كائل بس ايك كارگوطياره حادثاتی طور يرتباه بوا\_
    - ۱۱۷ کو برکونگر ہارسرو بی چیک پوسٹ پرطالبان کے حلے میں 15 افغان فوجی ہلاک ہوگئے۔
  - 🚓 انہی دنوں غیر ککی تنظیموں کومشورے دینے والی تنظیم این جی اوسیفٹی آفس نے امدادی کارکنوں کو طالبان كرزير كترول علاقول مي ان ساجازت كرجاني كالمشوره دروريا-

اكتاليسوالياب 440 تاريخ افغانستان: جلدِدوم يد 2 نومركوكتزاور فكرهاري 7 امركى مردار موع، جاسوس طياره تباه بوا، غيون 22 طالبان كى

بلاكت كا دعوي كيا-

🖈 12 دسر کوفته هار بین فوجی اڈے پرخود کش جلے میں 6 امریکی ہلاک ہو گئے۔

مع 19 ومبر كوكائل، جلال آباداور فقدوز مي طالبان كي حملون من 17 انتحادي بلاك مو كري

فرکورہ سطور میں کارروائیوں کی صرف ایک جملک دکھائی منی ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق 2010ء میں 700 سے زائداتحادی ہلاک ہوئے مگردوسری طرف خود پینٹا گون کی رپورٹ کے مطابق اس سال مجموع طور پرطالبان کے اٹھارہ ہزار حملے ہوئے جبکہ گزشتہ سال بیہ تعداددی ہزار دوسوتھی۔اس ر بورٹ میں ہلاک شدگان کی تعداد ظاہر نہیں کی گئی مگراٹھارہ ہزار کی تعداد کود بکھتے ہوئے ہر مخص اندازہ . لگاسکتا ہے کہ اتحادیوں کے جانی نفصانات اس سے کئ گنازیادہ ہیں جوعالمی ذرائع ابلاغ پرنشر ہوتے ہیں۔ امریکا، انتحاد بوں اور افغان فورسز کے مظالم اور نقصا نات: 0 3 جنوری کووردک کے ضلع سيدآباديس ايك افغان أوامريكي مترجم في فائرنگ كرے تنن امريكي سيا ميوں كو بلاك كرديا اورجوالي فانرتك يش خود بحي قل موكيا\_

126 اگست کونند باریس ایک ڈرون گر کرتیاہ ہو گیا۔

 13 جولائی کوہلمند کے مرکز نشکرگاہ میں برطانوی فورسز گھر گھر کی تلاثی لے رہی تھیں ، اس دوران افغان فورسز کے ایک الل کارنے انہیں متنبہ کیا کہ وہ تلاثی میں چادراور چارد بواری کے نقلاں كالحاظ ركيس، برطانوى فوجيول في جب اس كى كوئى يرواندكى تواس في فائر تك كرك تين انگریز فوجیوں کو ہلاک اور چیکوزخی کردیا اورخود فرار ہونے میں کا میاب ہو گیا۔

23 نوم رکووردک میں ایک امریکی بیلی کا پٹر تباہ ہو گیا۔

29 نومرکوایک افغان بولیس آفیر نے فائرنگ کرے 6امر کی ماردیے، جوالی فائرنگ یں خودشهيد بوكيا\_

نیو کے مظالم: 6 اپریل کونیو نے بلمد میں بمباری سے دوخواتین سمیت کھافرادکوشہید کروالا۔ 🚓 24 جولاتی کوہلمند کے گاؤں ریکی میں امریکی بمباری سے عورتوں اور پچوں سمیت 60 شمری

شہید ہو گئے جوطالبان اور اتحادیوں کی اڑائی میں شدت آنے کی وجہ سے نقل مکانی کررہے تے، انہیں سفید پر چم دکھانے کے باوجودنشاند بنایا کیا۔

۲ سمبر، تخار می نیونے انتخابی ریلی پر بمباری کرے 12 افراد کوشہید کردیا۔ انتخابی امیدوار

عبدالوحيدخراساني بهي زخي ہو گئے۔

ما 25 اکتوبر بلمند بغران مجدیر نیٹوکی بمیاری کی گئے۔ کی مکانات بھی تباہ ہوئے اور بجوں اور خواتین سمیت50 فراد نے جام شہادت نوش کیا۔

افغان عوام کےمظاہرے:10 جولائی کوکابل میں اتحادی افواج کے ہاتھوں مقامی افراد کی ہلاکتوں

یر ہزارول افراد نے احتجاج کمیا۔ بلخ میں مقامی شہر یوں نے امریکیوں کے انخلاءاد راسلامی حکومت کے قیام کے لیے مظاہرہ کیا۔

🖈 امر کی ملعون یاوری فیری جوزنے اائتبر کوتر آن یاک کے 200 نسخ جلانے کا علان کیا تھا، اس كے خلاف دنیا بحریم مسلمانوں نے احتجاج كيا مگرسب سے شدیداحتجاج افغان مسلمانوں نے كيا۔

 7 ستبرکوا نظانستان میں قرآن کوجلانے کے امریکی یادری کے منعوب کے خلاف احتجاج میں ارکان یا رلمینٹ سمیت سینکڑوں افرادنے دھرنا دیا ادرامریکی قافے پر پھراؤ کیا۔

على و التم المواديا مان المعول يا ورى سيمنصوبر كرف كرف كى درخواست كردى اوروجريد بتانى كداليكا حرکات سے القاعدہ میں بھر تیاں تیز ہوجا کیں گی۔

10 متبركو پورے افغانستان مي تو بين قران پراحجاج موا كرز كى في يا درى كے اعلان كواسلام کی تو ہیں قرار دیا۔بدخشان کے صدر مقام فیض آیا دیس نمازعیدالفطر کے بعدقر آن مجید کی تو ہیں پرا حتی ج کے لیے ہزاروں مظاہرین جمع ہوئے، تب ان پرنیو چھاؤنی کے جرمن فوجیوں نے فائر کھول دیاجس سے ایک شخص شہیداور چارزخی ہو گئے

# امريكا كى كارروائيال،سازشيں اور نا كامياں

آ پریشن مشترک: فروری میں امریکی فوج نے نیٹے کے ساتھ بلمند میں آ پریشن مشترک شروع کیا مگر نا كام موكر بسيا موكئ جس كالفصيل درج ذيل عيه:

فرورى 2010ء كادوسرا عشره شروع موتى عى جنوني افغانستان كے صوبے بلمنديس طالبان اور اتحادى افواج کے درمیان ایک سخت ترین معرکہ اڑا گیا۔ مفاہمت کی بائٹس کرمتے کرتے امریکانے ای الک اسپ چیلے جانؤل کی تمام تر تمکن قوت کوایک نقطے پر جمع کر کے ہلمند کے ایک ضلعے اولی کے ایک جھوٹے سے قصبے "مرج" كى طرف ويش قدى شرور كردى افغانستان ش مادكل جيد 365 امتلار اورمرج جيسى هزارول بستیال ہیں۔ امریکا اوراس کے اتحادی اس چھوٹے سے ہدف کومرکرنے کے لیے شیفٹن اورابراہام جیسے

بنف سے تکال کردکھا یا جا ہے اور یوں امر کی تو م کی خاک آلود ناک او پی کرنے کوشش کی جائے۔
اس آپریش کی وجہ سے علاقے سے کم از کم نیس بڑارا فر افقل مکانی پر مجبور ہوگئے تا ہم طالبان اپ روایتی ایمانی جذبے اور مومنا نہ تھا حت کے ساتھ اس بار بھی مقابلے بیس ڈیٹے رہے۔ انہوں نے اپ مرکز '' مرج'' ہے ، جو انتحاد یوں کا اصل بدف تھا ، آگے بڑھ کر دخمن کی چیش قدمی روک لی ۔ تعمسان کی لاائی بیس انتحاد یوں کا جو نقصان ہوا اسے میچ طرح میڈیا پر نشر نبیس کیا گیا تا ہم خصوصی ذرائع کے مطابق ابتدائی جھڑ پول ہی بیس امریکا اور انتحاد یوں کے 100 سے ذاکد سے ہوا کی جائی کا پٹر اور ڈرون طیارے تباہ ہوگئے۔ طالبان نے بارود کی مرگوں اور در کی بمول سے وقمن کی چیش قدمی کا راستہ مسدود کر دیا۔ ان کی جزائت کا یہ عالم تھا کہ مورتوں نے بھی ہتھیا رائھ الیے تھے۔
کی چیش قدمی کا راستہ مسدود کر دیا۔ ان کی جزائت کا یہ عالم تھا کہ مورتوں نے بھی ہتھیا رائھ الیے تھے۔
کی چیش قدمی کا راستہ مسدود کر دیا۔ ان کی جزائت کا یہ عالم تھا کہ مورتوں نے بھی ہتھیا رائھ الیے ہتھے۔
کی جائز ارجی ان فرائے بھی شہیرہ ہوگئے۔

اتحاد یوں نے تنگ آگر معصوم شمریوں پر غصه اتار ناشروع کردیاا در مرجد کی آبادی پر اند ھا دھندراکٹ باری کر کے ایک ہی خاندان کے نوافراد سمیت بارہ افراد کوشہید کردیا۔ بہر کیف ہلمند پر ان کی ملخار جے ''آپریشن مشترک' کانام دے کراس ہے بڑی اُمیدیں وابستد کر کی گئی تھیں ہوئی صدنا کام رہی۔

آپریشن یس مسلسل ناکائی کے بعد 22 فروری کوامر کی فضائیے نے ارزگان میں شریوں کی سافرگاڑیوں پر بمباری کرکے تیس افراد کوشہد کردیا جس سے پورے افغانستان میں غم وغصے کی اہر دورگئی، حار کرزئی نے احتجاج کیا جس پر نیٹواد مامر کی افواج کے کماعڈر جزل میک کرشل نے زبانی معذرت کو کافی سمجھا۔

اسجان کیا بن کرمیداد اور ریااوان سے مامدر برن سید سر سے رہاں معدرت وہ ں جا۔ <u>آپریش فندھار:</u> آپریش مشترک کی شرمناک یا کا می کی خفت مٹانے کے لیے طے کیا گیا کہ کسی طرح

افغانستان کے ایک شہر قد حار پر تا ہو پا کرخودکو فات ٹابت کیا جائے، چنانچہ ماری میں بڑے زور وشور سے 23 ہزار سے شہر قد حار پر تاہو پا کرخودکو فات ٹابت کیا جائے، چنانچہ ماری میں بڑے زور وشور سے 23 ہزار سپاہیوں کے ساتھ قد ہار اور اس کے مضافات کو طالبان سے پاک کرنے کی ہم کا اعلان کیا گرطالبان کی جوافی کا دروائیوں کے خوف سے میم ملتوی ہوتی چلی گئے۔ امر کی فوج کے مرکزی کما تاریوں کا مزوج کر گرفت مزاحت کا سامنا ہوگا۔ آپریشن کی تیار ہوں میں فو مہنے گزر کے بیا ، نوم کول کو طالبان کے خلاف ابجار نے کی ناکام کوششوں میں کئی ماہ ضالع کے میں فو مہنے گزر کے بیا ، نوم کول کو طالبان کے خلاف ابجار نے کی ناکام کوششوں میں کئی ماہ ضالع کے

مے، چرقنہ ہار کے گردونواح میں ہزاروں ایکڑزری زمینوں کو بمباری کر کے اور بلڈوزر چلا کر ہموار کیا عمياتا كهطالبان يهال مودييج نه بناسكين \_اس طرح بزارون گھرانوں کوفق مكانى يرمجود كيا كيا\_

اس کے باوجود امریکا یا قاعدہ آپریشن شروع نہیں کرسکاجب کہ طالبان نہ صرف قئرھار کے مردونواح بلکہ بچ شہر میں امریکی کمانڈوز، البیشل فورسز اور حکومتی اداروں پرمسلسل حملے کر کے اپنی

دھاک بٹھاتے *رے*۔

امریکا کا د بوالیہ: اس سال بھی امریکا میں کسادبازاری کے اثرات نظراً تے رہے، صرف سال کے ابتدائی چار مہینوں میں بچاس امر کی بینک بند ہوئے۔اس سال افغانستان میں امریکا کے جنگی اخراجات بز من میلے گئے، عراق جنگ کے مصارف 64 ادب ڈالرتک منے مگر افغان جنگ کے افراجات 72 ارب ڈالرے بھی بڑھ گئے۔امریکی ذرائع اہلاٹ نے احتراف کیا کہ گیارہ تمبر 2001ء کے بعد پینٹا گون کا بجٹ دو گناہو گیا ہے۔

عراق جنگ ختم: امریکانے اس سال اگست کے اواخریش عراق کی جنگ ختم کردی تا کہ اپنی ساری \_\_\_\_\_ طاقت انغانستان میں جھوتی جاسکے۔اس ہے تین اپریل کے آغاز میں عراق سے 41 ہزار گاڑیاں، 30لا كوجنكى ساز وسامان اورتيس بزارسياى افغانستان بهنياديه كت متصر محراً غازيس اوبامات عراق جنگ کے خاتمے کا با ضابطہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اب ہاری تمام توجہ افغانستان پر ہوگی۔ عراق کی جنگ ٹیں چار بزار چارسوسیاہی ہلاک اور 34 سوزخی ہوئے۔اربول ڈالرخرچ ہوگئے،اب ملکی معیشت کومضبوط کیاجائے گا۔ امریکی محکمہ کارجہ کے ترجمان فلپ کراؤل نے اعتراف کیا کہ عراق جنگ مِن جوسات سال یا نچ ماہ پرمحیط تھی ،ایک کھرب ڈالرضا بھے ہوئے ہیں۔

میک کرسٹل کا استعفیٰ: سال کے دوران امریکا کے لیے اس دقت سخت پریشان کن صورتحال پیداموگیٰ جب انغانستان كامركى سريم كماندرميك كرشل في علم كلاادباما نظاميكى ياليسيول ساختلاف كرناشروع كرديا\_22 جون كواس نے اوباماانظاميه پرافغان جنگ يس ناتص حكمت ملى اختيار كرنے کاالزام لگایا۔میک کرشل کے خیالات کوا یک صحافی مائنگل ہیسٹنگ اس کی اجازت سے قلم بند کر کے منظر عام پرلایا،ال رپورٹ کے اہم مندرجات یہ تھے:

- در کی نائب صدر جوزف بائد ان کو انغان یالیسی سے افغانستان انتشار کا شکار ہوجائے گا۔
  - 🚓 افغان جنگ کی موجود و پالیسی محض وقت اور معیشت کا ضیاع ہے۔
  - 🖈 سینیر جان کیری اور جان میک مین کا حاد کرزئی سے روبی غیر مناسب ہے۔

واض رہے کہ میک کرشل خود عراق میں ایک خون خوار جزل کے طور پر شہور تھا، اس نے دہاں جزل پیٹریاس کی ہائتی میں جوائند اسپیشل فورسز کمانڈر کی حیثیت ہے معصوم شیر یوں کا قبل عام کیا تھا۔ عراق میں شیعہ کی فسادات پر پاکرانے اور کرائے کی مقامی فوج متعین کرنے کے بعدا مریکا کوخوش بنی ہوگئ کہ افغانستان میں بھی کہی گئریہاں خالبان کی مزاحمت کا مزہ چھنے اور کئی تا گوار تجربات سے گر دنے کے بعداس کے بول کا گوار تجربات سے گر دنے کے بعداس کے بول کے اسکار میں کھیلے اور کئی تا گوار تجربات سے گر دنے کے بعداس کے بول کے اسکار میں کھیلے اسکار سے گر دنے کے بعداس کے بول کھیلے اسکار سے گر دنے کے بعداس کے بول کھیلے کے بعداس کے بول کھیلے کا گھے۔

آپریشن مشترک میں ناکای سے میک کرشل کارعب داب ختم ہوگیا تھااور آپریشن قدہار کے مسلسل التواہ نے اس کی ساکھ بالکل بی گرادی تھی۔ اپٹی ناکامیوں کے جواز میں میک کرشل نے برطا یہ کہنا شروع کردیا کہ بہاں عراق جیسی فریب کاری نہیں چل سکتی ، یا تو مزید دو تین گنا فوج تعینات کی جائے اور ہروس انفانوں پر ایک فوجی مقرر کیا جائے ورنہ جنگ ختم کرکے واپسی کا داستہ نا بنا ہی بہتر ہے۔ فہورہ دورٹ میں میک کرشل کے خیالات خلاصر میں تھا کہا نفان جنگ کمل طور پر ناکام جنگ ہے۔ اس نے امریکن انقامیہ پرفرد آفر دا طرح کرتے ہوئے ہوئے ہی کہا تھا کہ افغان امر کی سفیرر چرفہ البروک ایک در میں جس کی ای میل کھولنائیس چاہتا ، شیرسلائی جمیر جوز مخرہ ہے ، جوابھی بھے 1985 میں مرد جنگ کے در میں جن بھی جس کی ای میل کھولنائیس چاہتا ، شیرسلائی جوز موزم خروے ، جوابھی بھی جس کی در جس کی در

میک کرشل کے اس بیان پرامریکی صدرادبا اف خت ردیمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے واشکش طلب کرلیا اوراس سے استعفیٰ لے کراس کی جگہ جزل ڈیوڈ پیٹریاس کو افغان جگ کا مرکزی کمانڈ رمقرر کردیا۔ 6 جولائی کوامریکی ہوم لینڈ ڈیپارشنٹ کے ایک افسرنے وعویٰ کیا کہ ملاعمر کو 27 جون کوکرا چی سے گرفآد کیا جہا جہ طالبان نے اس کی پرزور تردید کرتے ہوئے اے امریکا کی ایک ٹاکامیوں کو چھیانے کا ایک شوشر قرار دیا۔

جولائی کے ادائل میں امریکی فوج کے مربراہ ایڈ مرل مائک مولن نے سیورٹی کا نفرنس سے فطاب کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ آپیش قلد ہارناکای کے خوف سے مؤخرکیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ انفان مسئلے کا سیائ حل بی ممکن ہے۔

30 اگست كوامر كى اور نيۋاقوائ كے مربراه جزل ديود پيٹرياس تے كہا كه طالبان كے ملول كى

تعداد بڑھتی جارہی ہے۔ نیٹوکوشد بدمزاحت کا سامناہے۔

اتحادیوں کی بسیائی: اگست کے آغاز میں ہالینڈنے اپنی فوج کوجو چارسال سے انغانستان میں تھی والیں اور 140 زخی ہوئے تھے۔ والیس بلانسان میں اللہ اور 140 زخی ہوئے تھے۔

ا کتوبر کے اوا خریش جرمتی نے اعلان کیا کہ وہ می میں اپٹی فوج واپس لے جائے گا۔ کنیٹر ااور اٹلی نے بھی 2011ء کے موسم گر ماش انخلاء کا فیصلہ سنا دیا۔

نومبر کے آغاز میں فرانس نے بھی واضح کردیا کہ وہ اپنی فوج 2011 ویں واپس باالے گا۔

لمرشم الميكشن ميں اوباماكى يارٹى كوشكست: 3 نوم ركوامر كى لمرشم الكيش ميں انغانستان سے انخلاءكى حامى المرش ميں المون ميں المون ميں المون ا

نیٹو کا اہم اجلائ : 19 نومبر پرتگال کے دارانگومت لزبن میں نیڈوکا دوروزہ اہم اجلائ ہواجس میں میٹو کا اہم اجلائ : 19 نومبر پرتگال کے دارانگومت لزبن میں ایک کے معدورا وروز رائے اعظم کے علاوہ انغانستان اورروس کے نمائند ہے جی شامل ستھ۔ اس میں انغانستان کے متنقبل کا لائح ممل طے کیا گیا اور نیڈوکوسیلائی کے متبادل راستوں پرغور کیا گیا۔

20 نوبر کواجلاس کے اختام پر نیٹو اور افغان صدر نے اس محاہد سے پر دستخط کیے کہ نیٹو افوائ 2014ء تک افغان فورسز کی ۔ ور 2014ء تک افغان فورسز کی جائیت کی البتہ وہ افغان فورسز کی تربیت کرتی رہیں گی۔ بیاعلان بھی ہوا کہ روس نیٹو افواج کی سپلائی کے لیے خصوصی رعایتیں و سے گا۔ آخریس نیٹو سربراہ راسموس فوگ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جب تک حالات تھیک نیس ہوجاتے، ہم افغانستان میں رہیں گے۔ یہ بھستادش کی بھول ہوگی کہ ہم فرار ہور ہے ہیں، انتخلاء کے بعد بھی افغانستان کو جہا نہیں چھوڑیں گے۔

ایک دکا ندارام کی جرکوں کو بے وقوف بنا گیا: 23 نومرکوشائی ہونے والی خروں کے مطابق ایک نامطوم فض طامنصور بن کرامر کی حکام کو ہدت تک بے وقوف بنا تارہا۔ میک کرشل نے اس کی مطابق صاطت سے بات چیت کی منظوری دکی تھی۔ وہ تین طاقاتوں شرا اعدادی کا موں کے نام پرامریکیوں سے خطیر رقم بٹورکر لے گیا۔ ایک پاراسے افغان صدر سے ملانے کے لیے خصوصی طیارے میں کا مل بھی لایا گیا۔ تغییش سے معلوم ہوا کہ وہ کوئی کوئیکا دکا عمارتھا جواب دو پوش ہے۔

ملّاریڈیو: نومریس افغانستان میں طالبان کے خلاف پروپگٹڈے کے لیے امریکانے مفت ریڈیو سیٹ باغما شروع کردیے۔ ابتدائی دنول میں 15 ہزارریڈیو تنسیم کیے گئے۔ اس ریڈیوکو' طاریڈیو' کا نام دیا کیا تاکہ خدہب پہندعوام بھی اے پہندکریں، اس میں خبرول تبصروں اورموسیقی کے ذریعے

انتہاپندی کے فاتے اور دوثن خیالی کی ترغیب دی جادی گی۔
افغانستان کی تقسیم پرغور: نومبر میں امریکا اس منصوبے پرجھی غور کرنے لگا کہ طالبان سے خاکرات
کامیاب ندہونے پرکیا کیا جائے گا۔ چونکہ امریکی صدراوبا انے 2009ء کے اوافر میں افغان پالیسی
سے متعلقہ اعلامے میں جولائی 2011ء میں افغانستان سے انخلاء شروع کرنے کا اعلان کیا تھا جس
کا وقت قریب آ چکا تھا اور امریکا کے دوزافزوں عسکری ومعاثی نقصانات بھی اسے ذیادہ رکنے کے تابل
میں چیوڑر ہے تھے ، اس لیے امریکا اس پرخور کرنے لگا کہ 2011ء میں شالی افغانستان کے تین
صوبے از بک وتا جک ملیشیا کے حوالے کرکے آئیں شالی افغانستان کے نام سے الگ ملک قرار دیے دیا

جائے تاکداس کے جانے کے بعد بھی یہاں کوئی سختم امریکہ خالف حکومت قائم ندہو سکے۔
رجے ڈہالبروک، افغانستان نے ول تو ڑویا: امریکیوں کے لیے سال کی ایک بہت بری تیر، پاکستان وافغان مسائل کے لیے خصوصی سفیررج ڈہالبروک کی موت تھی جو 10 دیمبر کودل کے دورے کی دجہ سے اپنے دفتر میں چکرا کرگر پڑے اور پھر حالت نازک ہونے پر بہتال میں واقل کردیے گئے جہاں ان کے دل کے دل کے دواً پر یشن ہوئے۔ بیر 13 دیمبر کوہالبروک کا انتقال ہوگیا۔ مرنے سے پہلے واشکلن کے دل کے دل کے دواً پر یشن ہوئے۔ بیر 13 دیمبر کوہالبروک کا انتقال ہوگیا۔ مرنے سے پہلے واشکلن میں اپنے یا کستانی سرجن سے آخری خواہش بیان کرتے ہوئے کہا: ''افغان جنگ روکنا ہوگی۔''

مسئلان فانستان پراستنول کا نفرنس: اس مال افغانستان کے جسامیر مما لک بھی افغان مسئلے کو بات جیت کے ذریعے صلی کرانے کے لیے سرگرم دکھائی دیے۔ استنول بی افغانستان، پاکستان اور ترکی کا سفر لیق اجلاس ہواجس بیس ترک کے صدر عبداللہ کل ، صدر پاکستان آصف زرداری اور افغان صدر حارکرزئی نے شرکت کی۔ 26 جنوری کو اجلاس کے افغان کی اعلامیے بی اعتمال پند طالبان مفاہمتی عمل شروع کرنے پر زور دیا گیا۔ چین سمیت دیگر جسامیر ممالک نے بھی افغان حکومت کے طالبان سے مفاہمت کے اعلان کی دور ویا تھیار چین کرتو کی سیاست بی کردارادا کریں۔

ادھرافغانستان میں نیٹواورامر کی افواج کے اعلیٰ کما مڈر میک کرٹل نے برطانوی اخبار'' فنانشل ٹائمز'' کوائٹرویودیتے ہوئے کہا:''لڑائی بہت ہو پیکی اب سیائ ٹمل کی ضرورت ہے۔''

انہوں نے اُمید ظاہر کی کہ افغانستان میں 30 ہزار مزید امریکی فوج کے آنے سے طالبان است

كرور : وجاكي كرك كراثين خاكرات يرجج وركما جائك كا انبول في بيتو تع مجى ظاهر كى كر طالبان ملك كوجائ في مدوكر كية إلى \_

لندن كا نفرنس: 28 جنوري 2010 وكوطالبان ية ممالحت كريلية اندن ش ايك في الاقوامي كانفرنس كاانه قاد : واجس عن 70 مما لك كفايندول في شركت كي اور في الياكميا كما البان س مفاہمت کے لیے جرکہ باا یاجائے گا۔ کانفرنس عن افائستان کی امداد عمل پہل ای احداضائے اور طالبان كومدر صاد كرز فى كى حمايت برآ مادوكر في كي ليد 500 ملين ذالر كن فذ كرتا م ١٤ ماون مي کیا گیا۔ بدہمی کہا گیا کہ ملک کا مخترول نیو کی جگہ جلداز جلدافغان فورسز کودے و یاجائے گا۔ طالبان کے بیمن راہنماؤں کے نام اتوام متحد و کی مرتب کرد ہ دہشت گردوں کی فہرست ہے خارج کر نے اور ان پرعائد یال مثانے کا فیملیجی کیا گیا۔ان طالبان راہنماؤں ٹس طالبان کے سابق وزیرخارجہ لما دکیل احمد متوکل کے علاوہ عبدا کلیم منیب مثمل کنٹی ایمن زئی ، محمد موک ہوتک اور نشل مجمہ فیضان کے ۲م ٹٹار کیے گئے۔انغان صدرنے سابقدا مدادی رقوں کے بارے میں اظہاراف وس کرتے ہوئے کہا کہ انبیں سچیطم نہیں کداب تک افغانستان میں 24ارب ڈالر کی امداد دینے کااعلان کرنے والے مما لک نے بیرتم کہاں خرچ کی ہے۔ لندن کا نفرنس کے فوراً بعد 2 فروری کوا فغان صدر سعودی عرب جا پنیے، کہاجاتا ہے کہ وہ طالبان کو مذاکرات کے لیے آبادہ کرنے میں شاہ عبداللہ ہے مددلیما جاہتے ہتھے۔ کرز کی کے حزب اسلامی سے مذا کرات: ادحر 21 فروری کوکرز کی حکومت نے نورستان کا بیک اور صوبه بغلان حزب اسلامی کے حوالے کردیا تا کہ انیسویں اور پر کہ میں اس کی شرکت کو یقینی بنایا جاسکے۔ حاد کرزئی ایک عرص حزب اسلای کی جایت حاصل کرنے کے لیے کوشاں تقے تا کداس طرح طالبان پر خاكرات كے ليے دباؤة الاجائكے۔ 21 كارچ كوترب اسلاى كے اعلى اختياراتى وندنے انجینر قطب کی سربرای می کابل می سرکاری حکام اورسابق جهاد یون سے خدا کرات شروع کردیے اور پندرہ نکاتی فارمولا چین کرتے ہوئے کہا کہاس کے مطابق امریکا سیت کی سے مجی بات موسکتی ہے۔اس فارمو لے کا بنیادی مقصد غیر کمکی افواج کا انخلاء ادرا یک دستے البیبا دھومت کا قیام تھا۔حزب کے نمائندوں نے 1996ء کے انخلاء کے بعد پیلی بارثالی اتحاد کے رہنماؤں ہے بھی اس نداکرات مٹروع کردیے تا ہم ٹالی اتحاد کے رہنما حکت یار کے فارمو لے سے کی طور پر شفق ندہوئے۔23 مارچ كوملامتي كونسل نے بھى ان امن ندا كرات كى حمايت كا علان كرديا۔

امر ایکا کوطالبان کے بغیر ہونے والے ان فدا کرات سے آئی دلچین تھی کہ 28 مارچ کوامر کی صدر اوبا ما

جابدین کوایت این وظن والیس جانے پرآمادہ کیا جائے تا کہ اتحادی اقواج کے واپس جانے اوروسی البنیا دکومت کے قیام کی راہ ہموار ہوسکے مطالبان کرتر جمان فیج اللہ کا بدنے کرزئی اور مراج الدین حقائی کی ملاقات کو مرامر چھوٹ قرار دیا۔ حقائی کی ملاقات کو مرامر چھوٹ قرار دیا۔ عالمی ڈوفرز کا نفرنس کا علی ۔ 20 جولائی کو کائل میں عالمی ڈوفرز کا نفرنس منعقد ہوئی جس میں چالیس ملکوں کے وزرائے خارجہ اور مندو بین نے شرکت کی۔ افغان صدر نے ملک میں عدم استحکام اور برعنوانی کاؤمد دار غیر ملکی سکیورٹی کمینیوں کو قرار دیا۔ شرکاء نے طالبان سے مفاہمت کی جمایت کا اعلان کی سکورٹی افغان فورمز کے حوالے کردی جائے گی۔

مصالحق كونسل: 6 إيريل كو پارليمث كاركان كرماته بند كمرے كايك اجلاس شرا افغان صدر حايك اجلاس شرا افغان صدر حايد كونسك الله الرام و يكا در مغربى دنيان افغانستان مل ناروا بدا خلت ختم فدى تووه بھى سياست چھوڑ كرطالبان كى صفول ميں شائل ہوجا كيں گے۔انہوں نے برطانيہ اور دومرے ملكوں پرافغانستان كے صدارتى امتخابات ميں گر بروكرائے كالزامات بحى عا محد كيا۔ اس اور دومرے ملكوں پرافغانستان كے صدارتى امتخابات ميں گر بروكرائے كالزامات بحى عا محد كيا۔ اس انہوں نے بیانات پر مغربى و نيا اور امريكا ميں شديد تشويش بھيل كئى۔ وائن ہاؤك نے أنبيس متنب كيا كه اگر انہوں نے بيريان بازى بدوندكى توان كا 12 مى كا جوزه دوره امريكامنسون كرديا جائے گا۔ نيويا رك نامريكات دورا در طالبان سے قريب ہوتے جارے إلى اورايران سے بھى دوالورا مواليا بن سے جى دوالورا كرائے اسے اورايران سے بھى دوالورا كرائے اورايران سے بھى دوالورا كرائے ہوئے۔

12 جولائی کوصدر کرزئی نے مطالبہ کیا کہ طالبان سے فیصلہ کن ندا کرات سے قبل و س بڑے طالبان رہنما کوں کے تام فوری طور پرا توام متحدہ کی دہشت گردوں کی فہرست سے خارت کیے جا بھی۔
مغربی میڈیا انسی خروں کو پورے زورو شورسے نشر کررہا تھا، متصدیہ تھا کہ افغانستان میں کرزئی مغرف کو ذہبی طبقے اور طالبان حامی افراد میں ایک غیورلیڈر کا مقام دلوا دیا جائے اور کرزئی حکومت کی طرف سے قدا کرات کا شوشہ چوڑ کرطالبان میں چھوٹ ڈالنے کی کوشٹوں کو کا میاب کیا جائے۔ آپ 2009ء کے حالات میں پڑھ بھی ہیں کہ 30 اکتو پرکوا دبایا کی خصوصی مشاورت میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ طالبان کوشتم کرنا ممکن نہیں البغذاان کومنشر کر کے کمزور کیا جائے۔ جنوری 2010ء کی لندن کا نفرنس میں ای مفسو بے کو 70 ممالک سے قبولیت کی سند دلوائی گئی تھی، اس کے بعد 2010ء کی اندن کا نفرنس میں ای بھوٹ بیل ہوتا دکھائی دیتا ہے خصوصاً آخری چھ مہینوں میں غدا کرات کے ڈھونگ کے ذریعے یہ کوششیں بڑل ہوتا دکھائی دیتا ہے خصوصاً آخری چھ مہینوں میں غدا کرات کے ڈھونگ کے ذریعے یہ کوششیں بڑلی برنظر آتی ہیں۔ آپایر نظر آتی ہیں۔ آپیا ان کوششوں کا مزید مطالعہ کریں۔

اكتاليسوال باب تارخُ افغانستان: جلدِ دوم ا کتوبر کے مہینے میں حامد کرزئی نے مقامی سرداروں اور سابق جہادیوں کی ایک مصالحق کونس تشکیل دے دی جس کاسر براہ سابق صدر بر ہان الدین ربانی کومقرر کیا عمیا خبریں پھیل گئیں کہ طالبان ورکرزئی کے درمیان مقامی سرداروں کے توسط سے اور براہ راست بھی روابط میں تیزی آگئ ہے، کی گرفآرطالبان اور جهادی رہنماؤں کوآ زاد کردیا گیا، جن میں بگرام جیل میں قید بعض اہم افراد بھی شامل تھے۔ بیر خبریں بھی نشر ہو تیں کہ امریکی حکام نے افغان حکومت سے ایسے تمام طالبان رہنماؤں کی فہرست ما تکی جن کے القاعدہ سے تعلقات نہیں ہیں تا کہ انہیں اقوام تحدہ کی بلیک نسٹ سے نکالا جاسکے۔ بعض طالبان کو پاسپورٹ بھی جاری کردیے گئے اور یہ طے کیا گیا کہا گرطالبان رضا مند ہو گئے تو آج کے موقع پرسعودی عرب میں شاہ عبداللہ کو ثالث بنا کر مفاہمتی عمل کا با قاعدہ آغاز کیا جائے گا مگر طالبان ک

جانب سے نومبر تک مخاطر دیہا نقیار برقرار رکھا گیا۔

ذرائع ابلاغ پرنشر ہونے والی 14 آکتوبر کی خمروں کے مطابق طالبان رہنما وُل کو خدا کرات کے لیے آ كابل تك نقل وحركت كى اجازت بھى دے دى كى اور نيٹو نے بعض رہنما ؤں كوطيارے سے كابل پہنچايا۔ نومبر کے پہلے عشرے میں کابل میں باجاخان کی یادیں دوروزہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے كرز كى نے كہا كه افغانستان ش امن عمل ش پیش رفت مور بى ہے۔

ان خبروں ٹیں اگر کچیصدانت تھی تواس حد تک کہ بعض سابق طالبان جواس ونت ملاقحد عمر کے ماتحت نیں ہیں، بلکہ آزادنہ حیثیت سے کام کردے ہیں، کرزئی انتظامیہ سے ٹل کرمصالحق عمل کوآ گے بر هانا چاه رہے تھے۔ ان میں ملاعبدالسلام ضعیف،عبدالحکیم مجابد، وکیل احد متوکل اورمولا ناار سلان خان رحانی جوانفان سینث کے رکن بھی ہیں، کے نام نمایاں ستے گربیرائق طالبان رہنما ما محدمر ک کمان میں سلح جہاد کرنے والے طالبان میں اب ایسا انژورموٹ نہیں رکھتے کہ انہیں کسی معاہدے پر آ مادہ کرشیں۔ ظاہر ہے کہ طالبان ملائحہ عمر ہی کے کہنے پرسلم کا سوچ سکتے تھے۔

طالبان کی ویب سائث (http://shahamat.info) پر ملائم عرکی جانب ہے اس دوران عیدالفطر کےموقع پرایک اعلان شالع ہواجس میں طالبان کی کرزئی حکومت یاامریکا ہے مذا کرات کیا تمام خبرون کومجاہدین میں اعتشار پیدا کرنے کی سازش قرار دیا گیا۔اس پینام میں طالبان کی آئندہ حکومت کامنشور بھی پیش کیا گیا۔

چونکہ ممکنہ امریکی انخلاء کے بعد طالبان کے کسی بھی اعداز میں حکومت میں شریک ہونے ہے شال اتحاد كوسخت تشويش تقى اس ليے اكتوبر كے وسط ميں ثالى اتحاد طالبان كے مقابلے ميں منظم ہونے لگا۔ ثمالی ۔ لیْروں نے کرزئی کی جانب ہے بعض طالبان سے مذاکرات کو خطرناک گردانا اور ایسی کوششوں کو پشتون تعصب پیندی برمبنی قرار دیا۔

کرزئی خاندان، سرمای بیرون ملک نتقل: نومرے وسط میں بی تیرمشہورہوگئ کدامریکا کے مکنہ انتلاء اورطالبان کے برسراقد ارآنے کے خطرات کے پیش نظر کرزئی خاندان نے اپناسرمایہ بڑے پیانے پر بیرون ملک نتقل کرنا شروع کردیا ہے، بینک آف کائل کے صدر محود کرزئی (برادر حامد کرزئی)

بیا سے برد برد و سب من مرد من مرد میں ہیں۔ بیات کے مات کے این جس کی وجہ سے بینک کا نے بینک کا دوجہ سے بینک کا دیا یہ نظام کرد ہے ہیں۔ کا دیا یہ نظام کرد ہے ہیں۔ کا دیا ایہ نظام کرد ہے ہیں۔

انتخابات توہوئے مگراس میں دھاند لی کے تمام ریکارڈ تو ڈویے گئے۔طالبان نے اس بارائیٹن میں رکاوٹ ڈالنے کی معمولی کوشش بھی نہ کی۔ چربھی عوام کی بہت کم تعداد نے انتخابات میں حصہ لیا بخصوصاً پشتون علاقوں میں ٹرن آ کٹ بہت کم رہا غیر معمولی دھاند لی اور پشتو نوں کی عدم دلچین کی وجہ سے از بک، تا جک اور بزارہ الیکٹن میں چھائے رہے۔ بعد میں بہت سے حکومتی ارکان ،مرکار کی افسران اور غیر مکمی مرمزین نے

دھا عد فی کا اعتراف بھی کیا اور دھا عد لی کے خلاف کا بل بیس مظاہرہ بھی ہوا گرجوہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔
23 نومبر پارلیمانی استخابات کے نتائج جاری ہو گئے جن کے مطابق افغانستان کی تاریخ بیس پہلی بارپختونوں کو 249 بیس سے مرف 100 ششتیں بل کئیں، اذبک، تا جک اور ہزارہ اقلیتیں جیت گئیں۔
یارپختونوں کو 249 بیس سے مرف 100 ششتیں بل کئی گئی تا اور بھارت بیس افغانستان کے حوالے یا کستان اور بھارت کی افغانستان بیس کئی گئی سے کشاکشی جاری رہی ، 3 ماری کو بھارتی محکومت نے افغانستان بیس مزید فوج کھیات کرنے کا اعلان کردیا جس کی افغان صدر سے منظوری بھی لے لی گئی۔ اس کے تیمرے دن 6 ماری کو پاکستانی آری جیف اشفاق کیا نی ہوئی کے اور صدر حالہ کرذئی سے ملے اور اپنے تحفظ سے کا اظہار کیا۔
10 ماری کو افغان صدر کرزئی پاکستان کے دور سے پرآتے اور صدر ذرواری ، وزیراعظم گیا تی اور جیف آف آری استعال نہیں ہونے دیں افغان کیا گئی سے ملے ملاقات بیس پاکستان جرکی تجویز سے افغان کیا گیا۔ حالہ کرزئی نے نیشن دلایا کہ پاکستان کے خلاف اپنی زشن استعال نہیں ہونے دیں افغان کیا گیا۔ حالہ کیا گئی نے خلاف اپنی زشن استعال نہیں ہونے دیں افغان کیا گئی کھیا گیا تی نافان کیا گئی۔ اس کے خلاف اپنی زشن استعال نہیں ہونے دیں افغان کیا گئی کیا گئی کتان کے خلاف اپنی زشن استعال نہیں ہونے دیں

گے۔ا فغان صدر نے ملا برا در کی حوا گلی کا مطالبہ بھی کیا جسے پا کستانی حکومت نے مستر دکر دیا۔ 26اپریل کومبدر کرزئی نے بھارت کا دورہ کیا اور بھارتی وزیراعظم من موہن سنگھ کوا فغانستان میں جمار توں کے تحفظ کی بھین دہائی کرائی۔ بھارتی دزیراعظم نے کہا کہ کائل دھاکوں کے بحد میں بھار توں ک سکورٹی کے حوالے سے تشویش تھی مگر کرزئی کی بھین دہائی کے بعد ہم اپنے منصوبے مکمل کریں گے اورا فغانستان کی تعمیروترتی کے لیے کرزئی حکومت سے تعاون جاری رہے گا۔ بھارت کی کوشش تھی کہ افغان فورمز کو بھارت میں تربیت دلانے کا معاہدہ بھی کر لے مگراس معالمے میں پاکستان آ کے نکل محمیا اور جزل اشفاق کیانی نے جولائی میں کرزئی سے افغان افسران کی پاکستان میں تربیت کی منظوری لے لی۔

18 جولائی کو پاکستان نے افغانستان کو بھارت تک تجارتی راہداری کی منظوری دے دی۔ پاک افغان وزرائے تجارت ایمن فہیم اورا ٹوارائحق نے امریکی وزیرخارجہ ہیری کانش کی موجودگی بیم اس معاہدے پردستخط کے کہ افغانستان کو صندر تک راستہ دیاجائے گیااوروہ وا گہہ یارڈ رکے ذریعے بھارت تک سابان لے جاسکے گا، بھارت کوافغانستان ایکسپورٹ کی اجازت نہیں ہوگی، بدلے بیل یا کستان کو وسط ایشیا تک رسائی ملے گی۔ مهمرین کے مطابق سے معاہدہ امریکا کے دباؤیرہواجس کے لیے ہیری کانش نے بذات خود مداخلت کی تھی، تاہم پاکستانی ٹرانسپورٹرز نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈک معاہدے کی تخالفات کرتے ہوئے کہا کہ اس کی آڑ میں بھارتی تاجرملک پر چھاجا سی گے۔

26 اگست کو حامد کرزئی نے بیکدم موڈ بدل کریہ بیان داغا کدامر یکا پاکستان میں طالبان کے ٹھکانوں کونشانہ بنائے ،سرحد پارپناہ گاہیں ختم کیے بغیر کامیانی نہیں ملے گا۔

28اگست کوذرائع ابلاغ پرخرآ کی کدافغانستان سے 100 پاکستانی قیدی بھارتی جیلوں میں نتقل کردیے گئے ہیں، جب کہ پہلے ہی 1300 قیدی نتقل کیے جائے ہیں۔ انہیں برین واشنگ کے بعد استعال کرنے کامنصوبہ طے ہے۔

5 ستمبر کوصدر کرزئی پاکستان آے اور صدر زرداری سے ال کر پاکستان میں طالبان کے ٹھکانوں کے خلاف مشتر کہ کارروائی کا مطالبہ کیا۔ تا ہم فوجی قیادت نے کرزئی کے الزامات مستر دکردیے اور کہا کہ عسکریت پیندوں کے ٹھکانے افغانستان میں ہیں۔

4 دمبرکو پاکتانی وزیراعظم بوسف رضا گیلانی کابل کے دورے پر گئے اورا کلے دن کرزئی سے ملاقات کی جس کے بعد ایک مشتر کہ اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکتان انغان حکومت اور عسکریت پندوں کے مابین مفاہمت کی حمایت کرتاہے،اس عمل کا آغاز افغان حکومت کی طرف سے ہوگا اور سے افغانوں کی ایک کوشش ہوگی۔

11 د كبركويا كتان، افغانستان اورتر كمانستان كے صدوراور بھارتی وزير پٹروليم نے اخل آباد بن

ساڑھے سات ارب ڈالر کے جار مگی گیس لائن منصوبے پرو تخط کرویے۔

یا کستان اور امریکا:اس سال پاکستان اورامریکا کے درمیان بھی دہشت گردی ،افغانستان اور طالبان کے حوالے ہے مشکش جاری رہی۔امریکا''ڈوموز'' کی صدائیں لگا تاریا۔

op7 جنوری 2010ء کو پاکستانی صدر آصف علی زرداری نے مطالبہ کیا کہ امریکا اپنی کارروائیاں افغانستان تک محدود رکھے اور ڈرون ٹیکٹالو تی ہمیں دے۔ 21 جنوری 2010ء کو پاک فوج کے ترجمان میجراطبر عباس نے پاک فوج کی پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایک سال تک مزید کو کی نیا محاذ نہیں کھولا جائے گا، جن علاقوں کا کنٹرول حاصل کرلیا ہے وہاں جند مستحکم بنایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بیان ایسے وقت جاری کیا جبکہ امریکی وزیر دفاع رابرٹ کیٹس پاکستان کو طالبان کے ظلاف کارروائیاں بڑھانے برآ مادہ کرنے کے لیے اسلام آبادا کے ہوئے۔

مارچ کے آغاز میں امریکی فوج نے پہلی بار پاکستان سے متصل افغان مرحد کا کنٹرول سنجال لیا اور یاک مرحدسے یا چکلومیٹر دورتین شے بیس کیمپ قائم کر لیے۔

8 جون کواسلام آباد کے قریب تر ٹول کے مقام پر نیٹورسد کے ٹرمینل پر مملہ ہواجس میں چالیس کنٹینر جل گئے اور 7افراد مارے گئے۔

13 جون کو پاک فوج کے ترجمان میجراطبرعاس نے مغرفی میڈیا پر آنے والی لندن اسکول آف اکن کمس کی اس رپورٹ کی تر دید کی جس میں پاک فوج اور آئی ایس آئی پرطالبان کی بشت پناہی جاری رکھنے کا الزام لگایا گیا ہے۔افغان طالبان نے بھی لندن اسکول آف اکناکس کی رپورٹ کومستر دکرتے موے کہا ہے کہ ہماری تحریک افغانستان سے ابھری ہے، ہمیں بیرونی مدود رکارٹہیں۔

جولائی کے اوافریس امریکی وزیر خارجہ بیری کانٹن نے ایک بار پھراس الزام کا اعادہ کیا کہ اسامہ بن لاون اور ایم بی کتان میں ہیں، وزیرا عظم پاکتان نے جوایا شوت کا مطالبہ کردیا۔ کیم تمبرامریکی حکومت نے تحریک طالبان پاکتان کو دہشت گر تنظیم قرار دیتے ہوئے کہاہے کہ گزشتہ سال دسمبری خوست سے کا آئی اے اڈے پر نووکش جلے کے ذریعے سات افسران کی ہلا کت کا منصوبہ تھیم اللہ محت کے وقت سے کیا تھا۔ نیروکی رسد بند: 30 سمبر کو قید کے ایک جلے بیل کتان کے تین ایف کی اہلکار نشانہ بن سے جس پر پاکتان نے میں اہلکار نشانہ بن سے جس پر پاکتان سے تین ایف کی اہلکار نشانہ بن سے جس پر پاکتان نے رسد روک کر فضائے کو الرف کر دیا۔

. كيم اكوركو پاكستان في ميۇ سے معانق كامطاليدكرديا في طورخم سرحد پركستيزول كى لائن لگ كئ - پاك افغان مسائل كامر كي مفيررج دُبالبروك في يؤكى دسد بندكر في برستگين شائح كى دھمكى د سے دى۔

454 تاريخ افغانستان: جلدٍ دومٍ

ا كمّاليهوال باب 3 کو برکواسلام آبادی باره افرادنے نیٹے ٹینکروں پر حملہ کرے 28 کو تباہ کردیا، 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ نیو دکام شروع میں کہدرے تھے کہ یا کتان کے دسد بند کرنے سے کوئی فرق نہیں بڑے گا، مارے یاس مبادل رائے ہیں مرجلد عی انہیں دن میں تارے دکھائی دے گئے ادرآ خر کار میوسربرا، جزل راس مون نے خود یا کتان سے معافی ما تی ، تا ہم طورخم بارڈر سے رسد بدستور بندر بی بلہ 5 ا کو برکو چمن سرحد بھی بند کر دی گئی۔ تب امریکی سفیرنے بھی معذرت چاہی۔ 6 اکتوبر کونیٹو رسد پر دو برے حلے ہوئے، ایک نوشمرہ میں تی ٹی روڈ پر ہواجس میں 45 کنٹیز تباہ ہو گئے، دوسرا کوئٹ میں ہوا جس میں 40 کنٹیز ضالع ہوئے۔ادھر جزل پیٹریاس نے بھی معافی مانگ کررسد کھولنے کی درخواست

کی۔ پھر 7 اکتوبرکوامر کی سلح افواج مے مربراہ مائیک مولن نے کیانی سے خطیس اظہار افسوس کیا۔ رسد پر بی بدستور بندر بی اورطور خم کرانے ساڑھے تھ برار کنٹیزراستہ کھلنے کے نتظررہ۔

واضح رہے کہ صرف کم جنوری 2008ء سے 30 جون 2010ء تک اڑھائی سال میں یا کستان کے رائے نیٹو کے 24 ہزار 215 کنٹیزانغانستان جا چکے ہیں۔

150 کتو برکو حکومت یا کتان نے معافی قبول کر کے دسد بحال کی۔ دسد بند ہونے کے دنوں میں 150 مینکر بطے اور درجنوں کو لے گئے۔ نیٹو کے جاسوی کے آلات، جدیدترین وائرلیس سٹم، تاریکی کے چشے، خطرنا ک گولہ باروداور ہتھیار ملک بھر کی باڑہ مارکیٹوں میں فراہم ہونے کے جس پر پاکستانی دکام کوکریک ڈاؤن کی ہم شروع کرنا پڑی۔

10 اكوبركونيون في ياك سرحد يرفون برحادى خوست، بكتياء الهين بولدك بي اضافي دست لكا دیے۔اس کے ساتھ امریکائے ایک بار پھر ٹالی وزیرستان ٹس آپریشن کا مطالبہ بڑھادیا۔113 کوبرکو امریکی فوتی سربراہ ما یک مولن نے اعلان کیا کہ ثالی وزیرستان دہشت گردی کا مرکز ہے۔اسامہ اور القاعده كامركز يبيل ہے۔ شاكی وزيرستان ش بورے سال ڈرورن منط جاري رہے اورسيكٹروں افراد نشانہ بن کرشہید ہوئے۔

15 دمبركوامريكا كى ولدانشل جن كميثيول في ايك مشتركدر يودث بن انغان جنك كى ناكاى كى فدداری پاکتان پرعائد کرتے ہوئے کہا کداسلام آبادطالبان کی جایت ترک کرنے پرآمادہ نہیں ب،اور یا کتان کے بغیرانغان جنگ نہیں جیت جاسکتی۔

یا کتان سے طالبان لیڈروں کی گرفآریاں: 1000ء میں طالبان کوئی بڑے رہنماؤں ک مرفآریوں کے صدمے برواشت کرنا پڑے فروری کے اواکل بی میں طالبان سربراہ ملائد عرکے تاب

اوردست براست ملاعبدالتی برادرکوی آئی اے نے پاکستانی ایجنسیوں کے ساتھ مشتر کہ آپریش میں کراپی سے گرفآد کرلیا، جس کے بعدائیں با معلوم مقام پر نشقل کردیا گیا۔ بعض مبھرین کا کہناہے کہ ملا برادر طالبان اور امریکا کے درمیان مکند خاکم احت میں کوئی خاص کر دارا واکر نے جارہ سے مگران کی گرفآدی سے بیامکان ختم ہوگیا۔ یہ بی کہاجا تا ہے کہ وہ پاکستان کو خاکم آئی عمل میں شریک کرتے کے دوالے سے ملائحہ عمرے الگ رائے در کھتے تھے اور برادراست امریکی دکام سے خاکم ات کرنا چاہتے تھے۔ پاکستانی میڈیا پران کی گرفآ ی کی خبر 16 فروری کونشر ہوئی۔ امریکی تران نے اسے افغان جنگ کی سب سے بڑی کا کم میائی تراددیا۔

کی آئی اے طاہراور کوئٹیش کے لیے بگرام ایر پیس لے جانا چاہتی تی گر پاکستانی ایجنسیوں نے آئیں ایک تحویل میں رکھا۔ کو متحوظات الاحق المجنسیوں نے آئیں امریکا کے حوالے کرنے کے بارے میں تحفظات الاحق ستھے۔ پاکستان کے وزیروا خلہ عبدالرحن ملک نے پہلے بیان دیا کہ طاہراور سیت کوئی بھی جنگجوامریکا کے حوالے نہیں کریں گے۔ 26 فروری کولا ہور ہائی کورٹ نے طاہراور کوحوالے کرنے کی درخواست کی تو ہم غور کریں گے۔ 26 فروری کولا ہور ہائی کورٹ نے طاہراور میں اورکو خاتی ایک میں مائیکردی۔ 16 مارچ کو پاکستانی مسیت پانچ گرفتار طالبان رہنماؤں کی بیرون ملک حوالی پر پایندی عائد کردی۔ 16 مارچ کو پاکستانی وزیروفاع احمد بھا یا جائیگا۔ میں اور خاتی میں بغیر پاسپورٹ واشط کا مقدمہ جانا یا جائیگا۔ کہارچ کو طالبان کے ایک اورائی می ترین کمانڈ رخشتم آغا کو کرا تی کے علاقے احس آبادے کی درخس کی درے گیا۔ کہا جاتا ہے کہوہ ملائے درائی افزار کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہوہ ملائے درائی افزار کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہوہ ملائے درائی افزار کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہوہ ملائے درائی افزار کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہوہ ملائے درائی افزار کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہوں ملائے داروئی کے علاج اس کی میں کہا کہ کہتا گیا۔ کہا جاتا ہے کہوں ملائے درائی افزار کی کے کہا کہ درائی افزار کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہوں ملائے درائی افزار کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہوں کے درائی افزار کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہوں کے درائی افزار کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہوں کے درائی افزار کیا گیا۔ کہا کہوں کے درائی افزار کیا گیا۔ کہا کہوں کے درائی افزار کیا گیا۔ کہوں کے درائی افزار کیا گیا کہوں کے درائی افزار کیا گیا کہوں گے۔

7 مارج کوالقاعدہ کے ایک اہم امر کی نژاد کمانڈ را دم غدان کوکرایگ بی بیں پر ہائی دے سے قریب ایک ممارت سے گرفآد کیا گیا۔

24 مارج کوکرا تی کے علاقے ٹوری آبادے ملائھر عمر کے ایک اور قریبی ساتھی عبرالی مالک اور القاعدہ کے ایک رہنماذ کی عزت کوگر فآر کرلیا گیا۔ان کا میابیوں کو بڑھا پڑھا کر پیش کرکے امریکی قیادت نے اپنی افواج کے گرتے ہوئے حوصلے بلند کرنے کی پوری کوشش کی۔

روی اورامر یکا کے تعلقات: 7اپریل کوکر شیز ستان ش خوزیز انقلاب آگیا، دارا ککومت میں جمر پول سے بارسوافراد دخی موے مسلم کی تعایت جمر پول سے چارسوافراد دخی موے مسلم کی تعایت مائے ہوئے ہوئے ہوئے کہ تعایت مائے در سات کے دائے ہوئے کہ تعاید سات کے دائے ہوئے کہ مائے کہ دائے ہوئے کہ مائے کہ دائے ہوئے کہ مائے کہ دائے ہوئے کہ دائے کہ دائے ہوئے کہ دائے کہ دائ

تاریخ افغانستان: جلدودی 176 میں ہوگئی۔ بعد میں امریکانے اس خطرے کے تدارک افغانستان کوامر کی رسد کی سپلائی بھی خطرے میں پڑگئی۔ بعد میں امریکانے اس خطرے کے تدارک

ا نفانستان کوامر یکی رسد کی سپلای بی حظرے میں پر کا میں معرب ان تعلقات کا متیجہ یہ نظارکہ کے لیے روس سے قریبی تعلقات کا متیجہ یہ نظا کم انتخاب کی کوشش شروع کردی۔ان تعلقات کا متیجہ یہ نظا کم انتخاب میں بھی دونوں مما لک نے منشات کے خلاف مشتر کہ آپریشن پرانفاق کرلیاجس کے انتخاب میں بھی دونوں مما لک نے منشات کے خلاف مشتر کہ آپریشن پرانفاق کرلیاجس کے

افغانستان میں جی دونوں ممالک نے متنیات سے سات سر سہ پر سی پر میں مرید اس کے اور اور اس مرید سی کے اور اس مرید ا بعدا کتوبر کے اواخر میں نگر ہار میں دونوں ملکوں کے ستر افراد پر شتمل میم نے بیلی کا پٹروں کی مدرے مدارے اسمکلا میں مرفعان نے کارروائیاں کیں۔روس وامریکا کے اس مشتر کہ آپریشن کے نیل

ہیں و برے سکروں کے خلاف کارروائیاں کیں۔روس وامریکا کے اس مشتر کہ آپریش کے نیلے ہرکرزئی نے احتجاج کرتے ہوئے اسے خود مختاری کے خلاف قرار دیا۔ جب نومبر میں نیٹو کا اجلاس ہواتوروس کو نیٹو کاعمبر نہ ہونے کے باوجوداس میں شریک کیا گیا۔

جب و مبرین میوه امین به و روی دیده و رست می به بیادی کالی مروت میں بہت برا خود کش دھا کہ مواجس کے بعد خود کش دھا کہ مواجس کے بعد خود کش دھا کہ مواجس کے بعد خود کش دھا کے مسلسل جاری ہے۔ سال بھر میں مجموعی طور پر 33 خود کش حملے ہوئے جن میں 738 افراد لقمہ کالی ہے۔

میں وہ اور اس میں دوستم کی نجی جیل اور کابل کی سرکاری جیل میں طبی سبولیات ند ملنے کی وجہ اس علی کی دجہ اس کے اور کابل کی سرکاری جیل میں اور کا کاری میں کے اور کا کاری میں کے اور کاری میں کے ایک میں کی میں اور کاری کی میں کا بلاکت کی خبر آئی۔ یہ پاکستانی مولانا صوفی محمد کے ہمراہ اکتوبر 2001ء میں

انغانستان مجميح سنته مراسيه مراسية

31 ارچ کو پاکتان میں ایک آئی مسودے پرد تخط کردیے گئے جس کے تحت صوبہ سرحد کا نیانام '' خیبر پختون خواہ'' رکھ دیا گیا۔

30 إلى بل كوآئى الين آئى كے سابق افسر خالد خواج كوشالى افغانستان شى قى كرديا گيا۔ وہ اكن پردگرام كے ليے وہاں گئے تقے اور كى روز قبل اغواكر ليے تقے۔ پاكستانى طالبان كى تظيم الشين ٹائيگر نے انہيں امر يكا كے ليے جاسوى اور لال مجد آپريش ميں مدد كے الزام قبل كرنے كى ذمد ارى قبول كرك -15،14 جون كوعا لمى ذرائع ابلاغ پرنشر ہونے والی خروں ميں بتايا گيا كہ افغانستان ميں 9 كھرب دالركى معد نيات كے ذخائر دريا فت كر ليے سے بين، امريكا نے سوويت يونين كے تيار كردہ نتشوں كى مدسے وہاں سونے، چا تدى اور تا نے كے علاوہ ليھنيتم جيسى ناياب دھات كاسراغ لكاليا ہے۔ اس مهم ميں بين اگون، امريكى جيالوجيكل سروے اور يواى ايذ كے المكاروں پرمشمل فيم نے كام كيا ہے۔

10 جولائی کو پکتیا میں پاکتانی بس پر نامعلوم افراد نے فائرتگ کی جس سے 13 سافر جال بحق موگئے-مسافردن کا تعلق کرم انجنبی سے تعاجو پارہ چتار، گردیز اور جلال آباد کے رائے پشاور جارے تھے۔

23 تمبرامر کی عدالت نے انصاف کا خون کرتے ہوئے ڈاکٹرعافیصد لی کو 86 برس تید کی سزا

بنادى ـ ذاكثر عافيه 1972ء ميں پيدا ہوئي، 1990ء ميں سائنس كى الحل تعليم كے ليے امريكا كتيں، مهاجيي نُس انسني ثيوث آف شيكنالوجي تعليم حاصل كي ، 1995 و بين ان كي شادي امجد خان سے ۽ وکئ، جس ہے تین بچے مریم، اتعداد رسلمان ہوئے۔ 21 اکتوبر 2002ء کوطلاق ہوگئ جس کے بعدوہ کرا چی آ تنیں۔ 25 مارچ 2003ء کو انہیں کرایک ایر پورٹ جاتے ہوئے گرفار کرکے غائب کردیا گیا۔ 2008ء میں بگرام ایر بیس کے امریکی محقورت خانے میں ان کے قید ہونے کا اعتباف ہواجس پر یا کستانی صافیوں اور عوام نے احتجاج شروع کمیا توانیس امر ایکا پہنچادیا گیا، ان پرامریکی المکاروں پر فائرنگ کے سليلے بيں سات سراسر جموٹے الزامات عائد کيے محتے ، جن کی بنیاد پرعدالت نے کوئی ثبوت دیکھے بغیرانہیں ایی بے رحمان براستائی جس سے ہریا کستانی کا دل خون کے آنسورونے لگا۔ حکومت یا کستان نے عوامی دباؤ ے جواب میں طفل تسلیاں تو دیں محرملی طور پرڈا کٹرعافیہ کی رہائی کے لیے بچھے نہا۔

8 کوبرکو تخار کی ایک مجدیش بم دھا کے سے گور زفتدوز سمیت 20 افراد جال بحق ہوگئے۔

27 کو برکوروں کے سابق صدر میخائل گور باچوف نے کہا کہ افغانستان میں جنگ جیتنا ناممکن ہے۔ امر یکا کے لیے وہاں سےفوج والیس بلانے کے سواکوئی راستہنیں، او باما کا انخلاء کا فیصلہ درست ہے، اگر نوج والبرن مديلا كَي مُنْ توافغانستان دوسراويت نام ثابت مورًا-

یا کستانی ایٹی سائنسدان ڈاکٹر ٹمر مبارک کے مطابق شالی وزیرستان میں جہاں امریکا پا کستانی فور مز كى اتدال كرطالبان كے مبينة مكانوں كے خلاف آپريشن كے ليے فوج متعين كرچكا ہے، 273 أرب ڈالر کے سونے اور تانے کے ذخائر موجود ہیں۔ (ڈان 4 دیمبر 2010ء)

وكى ليكس كے انتشافات: اكتوبرك ميني شرمشهورويب سائث وكى ليكس سے دُ حاكى لا كھ خفيہ

مفات کے انکشافات شردع کردیے گئے۔انغانستان کے قطے معلق چندا مکشافات سے این:

گوانیانا موبے کے قیدیوں کے معالم بیں کو بی وزیر داخلہ نے امریکی سفیر کومشور ہ دیا کہ قیدیوں کو افغانستان لاكرميدان جنگ ميں ہلاك كرديا جائے۔ يمنى صدرنے سيجى بوچھا كەقىد يول كے بدلے من ہمیں کتنے ڈالرملیں ہے۔

🚓 ..... امریکانے افغانستان میں برطا توی فوج کونا کارہ قرار دیا۔افغان صدر کا بھی بھی موقف ہے۔ هٔ ..... كرز في نے اعتراف كيا كه آئى الين آئى طالبان كى مددنين كرو ہى۔

ه .....رچ دو البروك كي خيال من ياكتاني عوام طالبان سيزياده كريث رہنما وَل سي علم إلى -

الله المريليا كرمان وزيراعظم كون روافغان جنك سيب وفزده اورسائك مايوس تع-

ران من استریک مفادات بین ای کی این استریک مفادات بین ای کی افغانستان مین استریک مفادات بین ای کی ای کی ای کی ای کی ای کی دریا ہے کہ ای کے افغانستان میں استریک مفادات بین ایک کی ایک میں میں کی گئے گا۔

یدون ما مدرز کی نے کہا کہ پاکستان کوبار باربیة اس نشین کرانے کی ضرورت ہے کہ وہ عظیم اسلامی

امارت بننے کا خواب دیکھنا چھوڑ دے۔

کی ..... افغان صدر کے تھم پر اتحادی فور مزے گرفتار کردہ کی خطرناک جمرم اور منشیات کے اسمگر رہا کردیے گئے جس پر امر کی حکام نے کرزئی کو سرزنش کی ۔

وی لیکس کے انکشافات سے کئی ممالک کے باہمی تعلقات خطرے میں پڑگئے، خصوصاً امریکا کااصل چرو بالکل بے نقاب ہوگیا۔ تاہم رچ ڈ ہالبروک نے کہا کہ وکی لیکس پاک امریکا تعلقات کے ورمیان ایک حادثہ ہے، ہم جلداس کے اثرات سے نکل جا عیں گے۔

<u> ملامحر عمر کا پیغام:</u> دیمبر 2010ء کے وسط میں طالبان سر براہ ملامحر عمر کا مقامی اخبار کے نام ایک خطآیا جس کے مندرجات کا خلاصہ یہ ہے:

"امر زیاا فغانستان می آید روز جانی نقصانات اتھار باہے، وہ ہرجگد محاصرے اور پیپائی ک حالت میں ہے۔ یکی وجہ ہے کہ وہ آئے روز فدا کرات اوراس کی باتیں کررہاہے۔ کرزئی حومت کی موجودگی بیں محام کی حالت خراب تر ہوتی جاری ہے اوران کی مشکلات بیں اضافہ ہورہاہے۔ بھوک، فقروفا قداور گھربار کا نہ ہوناعام ہے۔ مختلف تشم کے امراض بھیل رہے ال اور وام کی بلاکتیں مور بی ہیں۔جمہوریت کے نام پراجمائی ثقافتی اخراف آسان سے باتیں كرر ا ب- ملك بيل او بن مادكيث نظام ك تحت اشيائ خوردونوش سميت تمام اجناس اعلى حکومتی عبدے داروں کے ہاتھ لگ چکی میں جوان کی من مانی قیمت مقرر کرتے ہیں۔اننانستان کے لاجار خاندان بھیک مانکنے اور گذاگری پر مجور ہیں۔ کر پشن اپنی آخری حدود کو چھور ہی ہے جس كااعتراف خودكرزنى كے آتاكرد بين اوروه يد مائتے إلى كدكرزنى حكومت كريش اور برزوانی میں دنیامیں دوسرے نمبر پرہے۔افغان حکمران عوام کولوٹے ادرا پی جیبوں کو بھرنے کے سواکوئی کام نہیں کردہے۔ حکمرانوں کے پاس مغربی ممالک کا شجریت ہے اس لے انہیں مقامی لوگوں سے کوئی جدر دی نہیں۔ وہ افغانستان کو اپنا ملک نہیں سمجتے۔ اسر کی چاہتے ہیں کہ افغانوں کواستعال کرے چیمذرخر بیرا کجنٹول کو برقر اردکھا جائے \_ لرز کی حکومت آخری حدتک کھ بہلی، بے اختیار اور امریکا کے تعاون سے برقر ارہے، امریکا اس حکومت کے ذریعے نظے ہیں اپنے تیام کی راہ ہموار کرنا اور اپنے قبضے کومزیر طول دینا چاہتاہ۔الی ناسداور جھا کارکھ بیٹی عکومت کے ساتھ کام کرنے کا کوئی اخلاقی اور دینی جواز نہیں۔امریکا ایک طرف تو ابنی فوجی کارروائیوں کو صعت دے رہاہے اور دوسری طرف غدا کرات کے بے بنیا واور کھو کھلے نعروں کے در لیے لوگوں کی آئھوں میں دھول جھو نئے کی کوشش کر رہاہے۔افغان عوام اور عالمی براور کی کوامارت اسلامیہ کی قیادت کے متعینہ ترجمانوں کے سواکی شم کی خبروں، دھوں اور نعروں پریقین تیمن کرنا چاہیں۔خادم اسلام،امرا کمونین، ملائحہ عربح اہد'

ومبركاداخرش طالبان سربراه كاليك اوريغام منظرعام برآياجس كاخلا صدييب:

"امریکا اور اتحاد ایول کو افغانستان بیل فکست کا سامنا کرتا پڑے گا۔ رچر ڈہالبروک کی موت اور میک کرشل سمیت اہم امریکی زعماء کے استعفے ای سلسلے کی کڑی ہیں۔ موسم گر مایس ہم افغانستان کو نیڈ کے لیے گر مادیں گے اور دنیا نیڈ کی بدترین فکست کے حوالے سے خبریں سے گی۔ امریکا مختلف صلیے بہائے افتیار کرکے افغانستان سے انخلاء کے لیے پرتول رہاہے گروہ جاتے جاتے بھی اپنے مفادات کے لیے افغانستان کے زخی عوام کو مزید زخم وگاتا چاہتا ہے۔ افغانستان کی جان چوڑ دے اور جلد از جلد نکل جائے۔ اگر اس نے اپنی یا لیسیال تبدیل نہیں تو افغانستان روس کی طرح ایک بار پھرام ریکا کا بھی قبرستان ثابت ہوگئ۔

- Prisition

### مآخذومراجع

ﷺ ...... ہفت روز ہ ضرب مؤسمن ،جلد 14 ﷺ ...... ہفت روز ہ مجبیر ،فرائلا ہے آئیٹ کی ، خازی: جلد 2010ء ﷺ ...... قومی اخبارات \_امت ، روز نامہ جنگ ، دیگر روز نامے اور رہفت روز ہجرائد 2010ء ﷺ ..... خالبان کی دیب رائٹ (http://shahamat.info)

ه ..... ذاتى إدداشتي

اسد زبانی روایات

#### بياليسوال باب

### 2011ء ش

طالبان کی کارروائیاں: 1102ء میں طالبان کی کارروائیاں عروج پروہیں۔جزل پیٹریاس نے اعتراف پیٹریاس نے اعتراف کی کے اس کے اعتراف کی کے اس کے 80 فی صدرتبے پرطالبان کے کٹرول کا اقرار بھی کیا۔طالبان کی کارروائیوں اورام دیکا کی پسپائیوں کی ایک جھلک ہے ہے:

- 7 مارچ کوامر یکانے کنو بی نوبرس سے قائم ا بنااڈا خالی کردیا۔ امریکی کمان نے اس موقع پر
   مشرقی افغانستان بیں اپنی ناکا می کا اقرار کیا۔
- جہ 125 پریل کو طالبان نے سرنگ کے ذریعے فکر حارجیل سے 375 قیدی آزاد کرالیے جن میں چارصو بائی سطح کے دہنما اور درجنوں کما عثر رشائل شنے۔طالبان نے پانچ ماہ میں 320 میٹر طویل سرنگ کھودی تھی، بیرکوں کی چابیاں بھی بنائی تئی تھیں۔اس کا روائی سے کرزئی حکومت اور امریکا سششدررہ گئے۔سرنگ کے ذریعے قیدے کا میاب فرار کا بیا کیے انوکھا اور تاریخی واقعہ تھا۔
- د ایریش .....موسم بمارشروع موت بی طالبان نے آپریش البدر کا اعلان کردیا عوام کو مرکاری ادارول ، فوتی قائلول اورفوتی اؤول سے دور سنے کی بدایت کی گئے۔
  - على 19 مى ..... بكتيكاش تعيراتى كمينى برطالبان ك حلي ش 36 افراد بلاك مو كت
    - 🚓 26 مئى ..... پكتيكايش فرانسيى بىلى كاپٹرتباه ہوگيا\_
- جہ 28 می .....طالقان کے گورز ہاؤس میں نیٹو کے جڑمن کمانڈر جزل مار کس نائپ کی میٹنگ ش ایک جملہ آور گھس گیا، اس نے اندھادھند فائرنگ کے بعد فدائی جملہ کردیا تین جڑمن فوتی اور مقامی پولیس چیف جزل داودداؤد کی ہلاک ہو گئے جبکہ جڑمن کمانڈ رزخی ہوگیا۔
- جہ 30 می ..... ہرات میں طالبان نے اٹلی کے فوجی اڈے پر باردد سے بھری گاڑی ہے جملہ کیا۔ 5 اطالوی فوجی ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔

| بياليسوال باب                 | 461                                         | تارخ افغانستان: جلدٍ دوم      |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| -2                            | البان نے 38 نیوٹینکرنڈرا تش کرڈا۔           | يه 13 جونوردك يلن ط           |
| رطالبان نے فدائی حملہ کیا،اس  | رُ کانٹی نینٹل فائیواسٹار ہوٹل پر چھہ بمباہ | 🚣 28 جونکانل میں انتظ         |
|                               | کا اجلاس جاری تھا۔ حیلے میں 11 ، افرا       |                               |
|                               | رانسيى قافلے پر حلے ميں 5 فرنچ سپا بى       |                               |
|                               | مریکی چنیوک بیلی کا پٹر مارگرا یاجس میر     |                               |
|                               | ا ايبك آبادآ پريش هي حصه لينے وال           |                               |
| ,                             |                                             | مجى شامل يتھے۔                |
| ة امريكي بلاك_                | نیا) میں ایک امریکن میلی کا پٹر تباہ۔33     | هر 8،اگستزرمت (پکة            |
| یں طالبان کا ٹرک فدائی حملہ   | کے دس سال کمل ہونے پر وردک                  | يو. 11 ستمبرنائن اليون .      |
|                               | سمیت 67افراد مارے گئے۔                      |                               |
| نے چارامر کی اڈون پردھاوا     | الله الله الله الله الله الله الله الله     |                               |
|                               | -                                           | بول د ما_متعدد ملاک وزخی      |
| ا ان میں تھس کر پانچ امریکی   | نے کا بل کے انتہائی محفوظ کو شے دارالا      | به 29 كتوبرطالبان <u>ــــ</u> |
| ب وہ فوجی بس سے اڈے کی        | ے اہلکاروں کواس وقت ہلاک کردیا ج            | ' فوجیوں اور یندرہ می آئی ا۔  |
|                               | •                                           | طرف منتقل ہور ہے ہتھے۔        |
| ) ہلاک۔پولینڈ کابیا فغانستان  | و کے گشتی وستے پر حملہ۔ 5 پولش فوجی         | 🖈 21ديمبرغزني ش نميغ          |
|                               | _                                           | مليورس سرمط انقصان تقا        |
| کے اپنی وھاک قائم کردی۔ تتمبر | کے اندر تھس کرخصوصی اہداف کونشانہ بنا۔      | 🖈 اس مال طالبان نے کابل۔      |
| ا چروں، دی بموں اور خود ش     | البان نے جوہلگی مشین گنو <b>ں، راکٹ ا</b>   | کے اوائل میں چھے فیرائی طا    |
| ى كر افغان محافظوں كوب بس     | کے برطانوی سفارت خانے میں تھر               | جيئوں ہے سلح تھے، كابل        |
| نیوزی لینڈ کے سیابی بھی شال   | قالِعْن ہو گئر،اتحاد کی فوج نے جن ثل        | ک ایس ناز ساز آرم             |

اس سال طالبان نے کابل کے اعدر تھس کر خصوصی اہداف کو نشانہ بنا کے اپنی وہاک قائم کردی۔ حتبر کے اوائل میں چھے فدائی طالبان نے جو ہلکی مشین گؤں، را کٹ لانچروں، دی بحول اور خودگ جیکٹوں ہے سلے بھے فدائی طالبان نے جو ہلکی مشین گؤں، را کٹ لانچروں، دی بحول اور خودگ جیکٹوں ہے سلے بھے کابل کے برطانوی سفارت خانے جس کھی کر دیا، اور سفارت خانے پر قابض ہو گئے، اشحادی فوج نے جن میں نیوزی لینڈ کے بابی بھی شال ہوگئے سے، ان پر جوائی جملہ کیا۔ اس دوران فدائیوں ایک او ٹی محارت پر قابض ہو کر سامنے دکھائی و ہے والی امر کی سفارت خانے کی محارت کو بے درینی را کٹوں کا نشانہ بنایا اور سات کھنے تک مزاحمت کرتے ہوئے مشعد واتھا دیوں کو مارگرایا۔ گولہ بارددی اس بارش میں سفارت خانہ کمل طور پر تراہ ہو گیا۔ فدائی حمل آور شہید ہو گئے جبکہ ویگر 1 2 افراد ہلاک اور 19 سے ذاکھ ذخی ہوئے۔ تباہ ہو گیا۔ فدائی حمل آور شہید ہو گئے جبکہ ویگر 1 2 افراد ہلاک اور 19 سے ذاکھ ذخی ہوئے۔

جوہ اس سال طالبان نے امریکی ایجنوں اور حامد کرزئی کے ساتھیوں کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا۔
طالبان کے خلاف آپریش میں برطانوی فوج کا ساتھ دینے کے مرتکب، ہلمند کے سابق گور زجان
محدکو، جولائی کی ایک شام گھر میں مہمانوں کے ساتھ کھانے کے دستر خوان پرتل کردیا گیا۔ ساتھ
تی پارلیمنٹ کارکن، ہاشم پال بھی مارا گیا۔ قدہار کے میٹر ایک فعدائی حملے میں موت کے گھا شاتار
دیا گیا اور قدھار کے ڈائر کیٹر کے وادقاف کو گولیوں کا نشانہ بنادیا گیا۔

اسامہ بن لا دن کی شہادت تا ۔ 2011ء کی سب سے بڑی خبراورسب سے المناک واقعہ شخ اسامہ بن لا دن کی شہادت تھا۔ یہ ایی خبرتی جے پوری و نیا ش مسلمانوں نے نہا یہ سرخ اورافسوں کے ساتھ سنا۔
اسامہ کے خلاف کس طرح کارروائی عمل ش لائی گئی ، یہ ایک طویل داستان ہے۔ 2010ء اور 2011ء کی اسامہ کے خلاف کس طرح کارروائی عمل شن لائی گئی ، یہ ایک طویل داستان ہے۔ 2010ء اور کا 2011ء کی آئی اے اورائی دیا ہے گر درحقیقت امر کی کی آئی اے اورائی کے ایجانی افغانستان اور پاکتان میں اس مقصد کے لیے پوری طرح نعال شے اور کی آئی اے اورائی کی طرح اپنے ہوئی کی بوسونگھ رہے تھے۔ کی آئی اے پوری و نیا میں اپناسب سے بڑا نیٹ ورک پاکستان میں قانچ کی کوسونگھ رہے تھے۔ کی آئی اے کا چیف ریمنڈ ڈیوس جس کا اصل نام ما نکیل ورک پاکستان میں قانچ کی مورک پاکستان میں میکٹر سے رابطے جارج فرنا علی سے دو متعدد دینی مدارس کا دورہ کر چکا تھا۔ گئی باداسے منوعہ فوجی علاقوں کے آس پاس دیکھا گیا تھا۔ پاکستانی انٹیل جن مائی کی گئی اور کے ہوئے تھیں گراس پر ہاتھ ڈالنا اثنا آسان نہیں تھا۔

ں نے علاقے بھر میں دوبار پولیو کے قطرے بلانے کی جعلی مہم چلائی اوراس طرح لیڈی ہیلتے ور کرز کے ذریعے اس پراسرار گھر کے مکینوں کے خون کے نمونے حاصل کر لیے جن کے ڈی این اے ٹمیسٹ کے بعدی آئی اے کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہاں بن لادن فیلی موجود ہے۔

بی وہ دن سے جب ریمنڈڈ ایس لا ہوریش گرفتارہوگیا۔اے دوتو جواتو ل جیم اور فیضان پر خک ہوا تھا کہ وہ اس کی گرانی کررہے ہیں اور شایداس کے بارے میں بہت کچھ جان بچے ہیں۔ ریمنڈ نے بلا تال فائزنگ کر کے انہیں ختم کرویا ہے 27 جنوری کا واقعہ ہے۔ گراس کارروائی کے بعدر بینڈ موقع پر بی گرفتار کرلیا گیا۔امر ایکا نے اپ خاص ایجنٹ کی رہائی کے لیے پاکتان پر زبردست دباؤ ڈالا۔ امر کی صدراوبا مانے کہا کہ ریمنڈ ہمارا سفیرتھا جے سفارتی استثناء کے تحت رہا کردیا جائے گرامر کی مدراوبا مانے کہا کہ ریمنڈ ہمارا سفیرتھا جے سفارتی استثناء کے تحت رہا کردیا جائے گرامر کی دکام اس کی سفارتی حیثیت کا ثبوت چیش نہ کرسکے۔جلدی پاکتانی تحقیقاتی اداروں نے بیہ بات انگوائی کہ ریمنڈ تا آئی اے کا چیف ہے۔ ریمنڈ 48 دن تراست میں رہا ،اس دوران پاکتائی سرحدوں پر کئی ماہ سے جاری ڈرون جلے ، چیرت انگیز طور پرتقر یادک گئے سنے ۔آئی ایس آئی کے سابق سر براہ جنزل ماہ سے جاری ڈرون میل ، چین ایک انٹرویو میں انتشاف کیا کہ پاکتان میں دیمنڈ جیسے ایک ہزارے زائدام کی جاسوس موجود ہیں۔

امریکی جاسوس کے بہیاندا قدام کے خلاف پورے ملک میں احتجاج ہوتارہااورا سے سزائے موت دینے کے مطالبے سے ملک کی فضا گونجتی رہی گر پاکستان امریکی دباؤزیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور آخر کار 15 مارچ کی شب ریمنڈکورہا کردیا گیا ۔۔۔۔۔اسکلے دن کے اخبارات میں مین فرائل پاکستان کا منہ جڑا رہی تھی کہ فہیم اور فیضان کے ورثاء کو دیت کی جماری رقم دے کر ریمنڈکو چھڑ الیا گیا ہے۔ ریمنڈ آزاد ہوتے ہی افغانستان میں رہتے ہوئے ایک بار پھرا ہی ہم جوئی میں معروف، ہوگیا۔

فیر طوماہ تک ی آئی اے خاموثی ہے آپریشن کی تیاری کرتی رہی اور آخر کاریم اور 2 مئی کی درمیانی شب دوامر کی بیل کا پٹر چالیس فوجیوں کو لے کراس مکان پر منڈ لانے گئے .....رات کی تاریکی بیس فائر تک کی آواز وں نے علاقے بیس سنتی پھیلا دی .....مکان کے اندر سے ایک را کٹ فائر ہوااور ایک افریکی آبیلی کا پٹر شعلوں کا گفن پہنے زمین پر آگر ا ..... پھود پر تک مزاحمت ہوتی رہی ۔.... ترکارامریکی فوجی ایک منت کے اندر افری کی ایک میں منت کے اندر افری کی ایک کی ..... چالیس منت کے اندر اندروہ کچھ لاشیں لے کروائی موارپ جارہ ہے تھے ....اس جگہ ہے تی تین بیگات اور بے بھی گرفار بھی ایک گئے جنہیں یا کتانی حکام نے اپنی تحویل میں لے لیا۔

اس کے ساتھ امر ریکانے اعلان کردیا کہ وہ اپنے سب سے زیادہ مطلوب فرو' کیٹے اسامہ بن لادن' كول كرفي ين كامياب موكياب .....ادر لاش كو يحيره محرب من تهيينك ديا كمياب-

صبح تک امریکی حکام کی طرف سے شیخ کی نعش کی تصویر بھی جاری کی گئی جس کا جعلی ہوتا اسکے ہی دن تابت ہوگیااورخودامریکی حکام نے جعلی تصویر جاری کرنے کااعتراف بھی کیا۔

ا یبٹ آبادآ پریش اورشیخ کے شہید کیے جانے کے امریکی دعوے نے کئ سوالیہ نشان ابھار دیے جن

کے تسلی بخش جوابات آج تک نہیں دے جاسکے۔مثلاً اگر امریکا کواسامہ بن لاون کا بہا مل گیا تھا تو وہ انبیں زندہ گرفآر کیوں نہ کرسکا؟ جب کہ صدر بش نے نائن الیون کودعویٰ کیاتھا کہ ہم اپنے وشمنوں کو انصاف کے کٹبرے میں لائس گے؟ شُخ کی نفش کی تصویر یا فوٹیج کیوں جاری نہیں کی ٹمئی جب کہاس ہے تبل امریکا ہرمطلوب فر د کی فو ثیج جاری کرتا آیا ہے لغش کوآ زادمیڈییا اور صحافیوں کے سامنے کیوں نہ پین کیا گیا تا که دنیا کوامر یکا کی بیائی کا یقین ہوتا۔

بعض ذرائع سے بتا جاتا ہے کہ شیخ وہیں موجود تھے مگرانہوں نے گرفتاری پرشہادت کورج ویتے ہوے فدائی مملہ کردیا تھا،جس کی وجہ سے خودان کی لاٹن قابل شاخت ندر ہی تھی۔ایسے باہد کے شایان شان موت يهي بوسكتي بي .....اورات لاش ندو كهان كي بيرا يك معقول وجركها جاسكتا ب-

ایک دوسرا تجزید جوترین تیاس ہے بہے کہ شخاس سے پہلے کی اور مقام پروفات یا شہادت یا بھے تع جس كى تقىد اين امريكا كواننى دنول موئى -اس كرساته بى ى آئى اكويد معلوم موكيا كماييث آباد مِن تَنْ كَى ازدان اور يَحِموجود بين - چنانچديد دُرامدسيث كرديا كميا تا كردنيا پريددهاك جما في جاسك كراسامه كوامريكا بهادر نے ختم كركے افغان مهم كويا يد يحكيل تك پہنجاديا ہے اوراب افغانستان سے باعزت والسي كاوفت آحميا ہے\_

برمال سربات ابن جكد طعتى كد 2 مئ ك بعد في اسامداس دنيا من نبيس تقى، يمي وجدب كدان کے متعلقین ، حراست میں لی گئی ان کی بیگمات ، قریجی رشتہ داروں اورخودالقاعدہ نے ان کی شہادت کی تفىدىق كردى\_

بر ہاں الدین ربانی کا قبل: 20 سمبر کوسابق افغان صدر اور طالبان سے مصالحی وفد "افغان امن کونسل" کے سربراہ پروفیسر برہان الدین رمانی کو کائل میں امریکن سفارت خانے کے قریب واقع ان کی رہائش گاہ میں آئل کردیا گیا۔ان کی عمر 71 سال تھی۔23 ستمبرکوان کی آخری رسومات ادا کی سمبر کی اور دزیرا کبر خان کے علاقے میں ان کی آخری آرامگاہ بی۔ پاکتانی وزیراعظم یوسف رضا کیلانی بھی تعزیت

اورآخری رسومات بیس شرکت کے لیے کا بل بینی گئے تھے۔ ربانی کے لکا الزام طالبان پر لگایا گیا جبکہ یہ

الکل غلط تھا۔ آئیس شالی اتحاد نے قل کرایا جس کے پس پردہ امر کی ایماء موجود تھا۔ دراصل ربانی، ان

اخری سالوں بیس امر کی تسلط سے تخت تالاس شے۔ وہ افغانستان میں امر یکا کواڈے دیے کوزہر قاتل

سجھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ آئندہ حکومت میں طالبان کے کلیدی کردار کو تسلیم کرنے پر راضی شے

ادر برطا کہتے تھے کہ آئیس طالبان کے ماتحت رہنا قبول ہے۔ وہ طالبان سے ماکرت کے بہت بڑے

دائی شے اور اس میں پاکستان کا کردار بھی ضروری تجھتے شے۔ ادھر افغان حکومت کا طاقتور عفر شالی اتحاد

طالبان سے مذکرات کا قائل تھانہ پاکستان سے کی تعلق کا ماس کے ساتھ ساتھ امریکا کو بھی افغانستان کی

ساست میں وہی لوگ چا ہے تھے جوامریکن اڈول کی تجویز قبول کریں۔ چنانچہ ربانی کو بڑی صفائی سے

ساست میں وہی لوگ چا ہے تھے جوامریکن اڈول کی تجویز قبول کریں۔ چنانچہ ربانی کو بڑی صفائی سے

سامت میں وہی لوگ کیا ہوں کا اس کے سرمنڈ ھودیا گیا جس کی طالبان نے شدت سے تردید کی۔

ربانی کی تجمیز و تھین کے فور آبعد شالی اتحاد طالبان سے مصالحتی کوشش رکوانے کے لیے سرگرم ہوگیا،

اس نے مطالبہ کیا کہ طالبان کا بر در توت خاتمہ کیا جائے۔ احمد ولی کرزئی کا قتل : 12 جولائی کو افغان صدر حامد کرزئی کے بھائی، قند ہار صوبائی اسمبلی کے سربراہ، احمد ولی کرزئی کو قند ہار میں رہائش گاہ پر قبل کردیا گیا۔ انہیں ان کے پروٹوکول افسر سردار مجدنے اس وقت گولیوں کا نشانہ بنادیا جب وہ واش روم سے نکل رہے تھے۔ احمد ولی کرزئی نے مارچ کے وسط میں افغانستان میں مستقل امریکی اڈوں کو قیام اس کے لیے اشد ضروری قرار دیا تھا۔

امن مذاكرات، دورے، عالمي كانفرنسين: دوران سال مختف كانفرنسين، سربرابان مملكت كى الماق تى ادرامن غداكرات كى وششين جارى دين، جن كاخلاصدىية:

- 23 جنوری .....کرزگی نے ماسکوکا دورہ کیا اورروس سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کی۔
  - 🖈 8 پریل .....ترکی نے طالبان کوسیای دفتر بنا کردینے کی پیش کش کردی۔
- یں 16 اپریل .....کابل میں پاکتانی حکام کے افغان صدر کرزئی ہے نہایت اہم مذاکرات ہوئے۔ پاکتان کی جانب سے وزیراعظم یوسف رضا گیلائی کے علاوہ عبدالرحن ملک، جنزل اشفاق کیانی اور آئی ایس آئی چیف احمد شجاع یا شاہجی شریک تھے۔
- الله المركزي سياكتان كا الرّتورْ في كي ليد بهارتي صدر من موبن تنكيه حجث بث كابل بي كي محك المساحة المراقي عمل المستحرز في سيافغانستان كي ليد 50 كرورْ والراء ادكاوعده كيا ..... طالبان سي فما كراتي عمل كي حمايت كي ما يستون كوموا ملات سي بابر و كها جائد

جی کی جون .....ام یکا ملائد عمر سے براو راست خاکرات کے لیے سرگرم ہوگیا۔ان تک رسائی رکنے والے افرادکوسرگری سے تلاش کیاجانے لگا۔مولوی طیب آغا سے رابطہ کرلیا گیا جو ملائمر عمر کے متعمد خاص بیں۔انہیں قطر میں طالبان دفتر قائم کرنے کی اجازت دے گئی۔

جیہ حامد کرزئی 10 جون کو دوروزہ دور سے پر پاکستان بھٹی گئے۔وزیراعظم پاکستان یوسف رضا کیلائی سے
ماہ کرزئی 10 جون کو دوروزہ دور سے پر پاکستان بھٹی اور سرحدوں کی مشتر کے گرانی سے متعلقہ امور سطے
پائے اور 23 تکاتی اعلامیہ جاری کیا گیا۔ کرزئی پاکستانی سیاست دانوں سے بھی ملاقا توں کے خواہش
مند سے گرکوشش کے باوجود نوازشریف اور مولانا فعنل الرحمن سے ان کی ملاقات نہ ہوگی۔

بع 23 جون .....اوباما في افغانستان سي أي وهسال مي 33 بزار فوج فكالني كالعلان كرديا بساته الله المرات من ياكستان كردار كي ضرورت تسليم كرف سيه فكاركرديا -

جه 29 جون ..... كا بل ميں پاك افغان مصالحق كميشن كا بهلاا جلاس مواجس ميں طالبان سے مفاجم ق عمل كي حمايت كي كئي \_

ج جولائی بین امریکانے طالبان سے خدا کرات کا ڈول ڈالنے کے لیے 14 طالبان رہنماؤں کے نام بلیک نسٹ سے خارج کردیے جبکہ 123 تام باتی رکھے گئے۔خارج کیے جانے والول بین طالبان کے وزیر مولانا ارسلان خان رحمانی، طالبان کے سعودی عرب کے لیے سفیر حبیب اللہ غازی، فقیر محمد خان ، اور سیدر حمان حمانی شامل شھے۔

الله امریکا بیرضانت چاہتا تھا کہ انخلاء کے دوران طالبان امریکی افواج اوروائیں جانے والی رسد پر حملے نہ کریں۔ دوسری طرف طالبان نے انخلاء کے دوران امریکی فوج اور سیجے امریکی اڈے برقرار نہ مفانت کوائی امرے مشروط کردیا کہ انخلاء فوری طور پر کھل ہو، ادر سیجے امریکی اڈے برقرار نہ کہ مفانت کوائی امریکا طالبان کی اس شرط کوتسلیم کرنے پرآبادہ نہ ہوا۔ چنا نچہ اس نے ایک دوسرے رخ پرکام شروع کیا۔ طالبان مزاحمت کا روں بیس حقائی گروپ نہایت مؤثر رہاہے، امریکا نے اسے تو ڈنے کی کوشش شروع کردی اورطالبان کو غذا کرات سے نکال کر حقائی گروپ سے بات چیت شروع کرنا چاہیا۔ مگر مولانا جلال الدین حقائی کر تربیت یا فتہ جاہدین اس جھانے میں نہ تراک کے حقائی گروپ کی کردی اور باطلان الدین حقائی کے تربیت یا فتہ جاہدین اس جھانے کیل کہ طالبان کے نغیر غذا کرات کا موال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

🚓 حمّانی گروپ کے اس صاف جواب کے بعد امریکانے میران شاہ سے توست تک تھیلے ہوئے حمانی

الله تقریبا تین منتوں تک امریکا پاکستان پر تھانی گردپ کے والے سے دباؤڈ النّار ہا گرا آئی ایس آئی کے مر برادا حد شجاع پاشا کے کھرے اور ملل جوابات سننے کے بعدامر کی حکام کو چپ لگ گئی۔ احمد شجاع پاشانے جب امریکی حکام کے حقائی گردپ سے رابطوں کے تصویری ثبوت پیش کے تو وہ مدا فعاندا تداز اپناتے ہوئے نظر آئے۔ اکتوبر کے اوافر میں امریکی وزیر خارجہ تیری کائنٹن نے پاکستان کا دورہ کیا اور تھائی گردپ سے قدا کرات کے لیے آئی ایس آئی کی مدو طلب کی۔

ید ترکی، افغانستان بی امن کے عمل کوآ کے بڑھانے فصوصاً بھارت کی جگہ پاکستان کودہاں اہم کرداردینے کے لیے سنجیدہ تھا۔ ترکی نے کیم اور دونو مرکواستنول میں سفر لیٹی خدا کرات کی میزیائی کی۔ ترکی کے صدر عبداللہ گل، پاکستان کے صدر آصف زرداری اور افغان صدر حالم کرزگی نے ندا کرات کے اختیام پر 23 نکاتی اعلامیہ جاری کیا جس میں ایک دوسرے کے معاملات میں عدم مداخلت، بر ہان الدین ربانی کے قل کے بارے میں ششر کے تحقیقات اور افغان فورسز کے پاکستانی افسران سے تربیت لینے کے نکات بھی شامل تھے۔ ترکی نے اس موقع پر افغانستان اور پاکستان میں غلط فہیاں دورکرنے کے لیے این خدمات پیش کیں۔

نومبر کے وسط میں سارک سربراہی کانفرنس میں کرزئی اورگیلانی ایک بار پھر ملے اورایک مگھنے ملاقات کی نے خطے میں امن واستحکام کے لیے پاک افغان تعاون پرا تفاق کیا گیا۔

بیسوال لویہ جرگہ۔ امریکی اڈول کی منظوری: امریکا افغانستان بھی بہر حال اپنے اڈے برقرار
رکھنے اوراس کے لیے افغان ساسی ٹمائندول کی طاہری جمایت حاصل کرنے کا تہیں کرچکا تھا، اس لیے اس
نے 19 نومبر 2011 و کو افغانستان کے بیسویں لویہ جرگے کا افعقا دکرایا جس بھی بٹریک افغان بھا کہنے
ہماری اکثریت سے امریکا سے دی سالہ اسٹر سجک معاہدے کی توثیق کردی جو پارلیمنٹ سے منظوری
سے مشروط ہوگی۔ امریکا نے فیملہ اپنے تن بھی لینے کے لیے افغان ٹمائندول کوئی کس ایک ایک
کروڑ ڈالرکی رشوت دی تھی۔ اتنی بھاری قیمت پر افغان ٹھائکہ نے قومی جمیست کا مودا کرلیا۔ پورے اجلاس
میں صرف ایک خاتون رکن نے اس معاہدے کی مخالفت کی جے شرکاء نے مار مارکرادھ مواکردیا۔

یاک امر ریکا تعلقات شن کشیدگی: پاکتان کی آزاداند فارجہ پالیسی کی طرف پیش دفت سے امر ایکا کو تشویش لائتی ہوچلی تھی، چنانچہ پاکتان کو متنبہ کرنے کے لیے 26 نوم کو مجدا بجنی کے علاقے سلالہ چیک پوسٹ پر امر یکی طیاروں نے اعرها دھند بمباری کرکے 28 پاکتانی فوجیوں کو شہید کردیا جن میں ایک میجراور ایک کیٹٹن بھی شائل تھے۔ پاکتان نے ندمرف اس تحلے پر شدیدا حتجان کیا بلکہ پہلی بارعملی اقدام اٹھاتے ہوئے نیٹو کی رسد مسدود کردی۔ جزل کیائی نے تھم جاری کیا گرائندہ جارچیت پر فوری جوابی کارروائی کی جائے۔ ساتھ ہی حکومت پاکتان نے امریکن افواق کے زیر جارچیت پر فوری جوابی کارروائی کی جائے۔ ساتھ ہی حکومت پاکتان نے امریکن افواق کے زیر استعال اپنا شمی ایریس سے بوشل میں ایریس سے بوشل ہوگیا۔ امریکن افراق کے زیر بوگیا۔ امریکن خاروی میں ڈھٹائی سے کام لیتے ہوئے سلالہ چیک پوسٹ کے سانے پر معذرت سے ہوگیا۔ امریکن حکام نے ظاہر کریا کہ پاکتان کے عدم تعاون کے باوجود نیٹورسد پرکوئی منی از نہیں پڑے گا اور دنیٹورسد پرکوئی منی از نہیں پڑے گا وجود نیٹورسد پرکوئی منی از نہیں پڑے گا وورونیٹورسد پرکوئی منی از نہیں پڑے گا اور متاول است اختیار کر لیے جائیں گے۔

باکستان سے کشیدگی بی کے باعث 5 دممر کواقوام متحدہ کے زیرا بہتمام، افغان مسئلے پر جرمنی کے شہر بون میں ہونے والی کا نفرنس سے پاکستان کو بالکل با جرد کھا گیا۔ کا نفرنس میں 86 مما لک اور 16 عالمی تارىخ افغانستان: جلىددوم 469

۔ اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔افغانستان کے متعقبل، طالبان سے مفاہمت اور فوبی اڈول کے برقر ارر ہے پر گفت وشنید ہوئی جو بالکل بے نتیجہ رہی۔خود جرمن حکام نے اعتراف کیا کہ پاکستان کے بغیر افغان مسئلے پر بحث لا حاصل ہے۔اس کانفرنس سے ایک دن قبل بون میں ہزاروں افراد نے مار ج

بياليسوال بإب

کیا جوافغان جنگ بند کرنے کامطالبہ کردہے تھے۔ بہر کیف نیٹو کے ہزاروں کنٹیز کرا بگی میں رکنے کی وجہ سے امریکی فوج کو رسد میں مشکلات کاسامنا ہواتو اس نے پاکستان کومنانے کی کوششیں شروع کردیں اور بالاً خرکا میاب ہوگیا۔ نیٹو رسد

کاسا مناہوالو اس نے پا نشان نومنانے ق کو میں سروں کردیںاور بوں رہ سیب رہ ہے۔۔۔۔ بحال کردی گئے۔

قطر میں طالبان کا سیاسی دفتر: 27 دسمبر کوقطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کا با قاعدہ افتثار کردیا گیا۔ ساتھ ہی ایف بی آئی نے ملائھ عرکا نام اپنے انتہائی مطلوب افراد کی فہرست سے خارج کرنے کا اعلان کیا۔ امن مذاکرات اور بی حکومت کی تشکیل کے حوالے سے طالبان سربراہ ملائھ عمر کا وہ پیغام انتہائی اہمیت

کا عامل ہے جوعیدالفطر کے موقع پرجاری کیا گیا، اس میں کہا گیا تھا:

"آئیرہ حکومت میں تمام تو میں حصد دار ہوں گی۔افغانستان کی آزادی اوراسلائی نظام کے لیے ہرجائز طریعتے پرغور ہوسکتا ہے۔ہمارا موقف ہے کہ ستعقبل کے افغانستان میں ایک ایسا تھتے تھی اسلائی نظام ہو جو ملک کے تمام رہنے والوں کے لیے قابل اعتماد ہو۔عالمی اورعلا قائی مما لک کے ساتھ دوطرفہ تعلقات باہمی احرّام، اسلامی اورقو کی مفادات کی بنیاد پر استوار ہوں گے۔ملک سے خربت، بےروزگاری، تاخواندگی اوردیگر اجما کی اوراقتھا دی سائل کے حل پرخاص توجہدی جائے گربت، بےروزگاری، تاخواندگی اوردیگر اجما کی اوراقتھا دی سائل کے حل پرخاص توجہدی جائے گئے۔ استعمال کیا جائے گئے۔ استعمال کیا جائے گئے۔ استعمال کیا جائے گئے۔ استعمال کیا جائے گئے۔ کا خالیان سربراہ نے تاکید کرنے تھ ہوئے کہا:

''اغواء برائے تاوان کوخن سے روکا جائے۔مجاہر میں علمی مطالعہ دینی دعوت، وظا کف ادرعوام' کی خدمت کوا بناشعار بنا کیں۔''

افغان عوام: ميد كيم اپريل قرآن مجيد كى بيترى كرنے والے ملعون پاورى فيرى جوز كے خلاف افغان عوام نيرى جوز كے خلاف افغان عوام نے شديد في و فضى كا ظهار كرتے ہوئے ملك بحرين مظاہر كن اثقام متحدہ كے دفتر كے مائے كئے تو محافظ المكاروں نے فائز كھول ديا۔ اس پر مظاہر كن نے مشتعل ہوكر المكاروں سے تتھيار چھن كرائى كو بھون ڈالا۔ 20 المكاروں سے تتھيار چھن كرائى كو بھون ڈالا۔ 20 المكاروں سے تتھيار كي كرديا كيا۔ مطابع كار من كرديا كيا۔ حدوث كي مردى۔ 10 شهرى

تاريخ افغانستان: جلدوم 470 باليسوال باب

شہیداور 85 زخی ہو گئے۔ ملک بھریش ہنگا سے پھوٹ بڑے۔

ہیں۔ 19 پریل کابل میں شنعل افراد نے بیپرل پرتملہ کر کے اسے جزوی طور پرنقصان بہنچایا۔ مل مالکان قرآن مجید کے شہید اوراق کوری سائنکل کر کے ان سے نشو پیپر بنایا کرتے ستھے۔ عوای احتجاج پر کمپنی کے چیف ایگزیٹوسمیت تین افسران کوگرفآر کرلیا گیا۔

بیہ 18 متی نیو ملے میں جار شریوں کی شہادت کے خلاف تخار میں شہریوں نے نیٹو کے اڈے کی طرف احتجاجی مارچ کیا، اس موقع پر نیٹو المکاروں کی فائر تگ سے مزید 13 آدمی شہیداور 50 زخی ہو گئے۔

میہ 25 می نورستان میں نیوکی بمباری سے 18 ،افغان شہری شہید ہوگئے۔

بیہ 29 می۔ بلمند کے ضلع ''فوزادو'' بین نیٹو کی بمباری سے 20 پولیس ابلکاراور 32 شہری جاں بکن ہوگئے جن بین عورتیں اور بچ بھی شامل تھے۔ مقتولین کے ورتاء نے گور نر ہاؤس کے سامنے لاشیں رکھ کراحتیاج کیا اور نظر گاہ کی مرکزی شاہراہ بندر کھی۔ صدر حاجہ کرزئی نے اس سانے پر افسوس فاہر کرنے کے ساتھ امریکا کو متنبہ کیا کہ آئندہ ایسے واقعے کا اعادہ ہوا توامریکا سے تمام معاہدے منسون کیے جاسکتے ہیں۔ تا ہم کرزئی نے امریکی سفیروں سے کوئی باز پرس نہیں کی گویا تنبیبی بیان صرف عوام کودکھانے کے لیے تھا۔

ہ 24 اکتوبر۔ ہزاروں شیر یوں نے کابل کی سڑکوں پرمظاہرہ کرتے ہوئے امریکا کے کرزئی حکومت سے اسٹر سیجک محاہدے کی مخالفت کی اور نعرہ بازی کی کہ جمیں امریکی اڈے قبول نہیں۔ ملک بھر بیں اس فیصلے پرشدیدا حتیاج کیا گیا۔

امریکی اڈے : اوبا انے امریکا سے انخلاء کا فیملہ اس طور پر ہرگز نہیں کیا تھا کہ وہ اس ملک سے التعلق ہوجائے۔ انخلاء کا فیملہ اس طور پر ہرگز نہیں کیا تھا کہ وہ اس ملک سے التعلق ہوجائے۔ انخلاء کا فیملہ مرف امریکا پر بڑھنے والے الی ہوجی کو کمرنے کے ہے ۔ امریکا کو ہر سال ایک فرالرخرج کرنے پڑتے ہیں۔ مرف جنوری سے جون 2011ء کنا انخان بٹل امریکا کے جنگی افراجات 113ء ارب ڈالر سے متجاوز ہو چکے ہے جبکہ فوج کومزید 107ء ارب ڈالر میں متجاوز ہو چکے ہے جبکہ فوج کومزید 143ء ارب ڈالر میں متحال کا شکارتھا، قرضے 143ء کھرب درکا رہے تجاوز کر گئے تھے۔ اس تعرب کا وجہ سے امریکا شخص اس تعرب کی صورت ہی تھی کہ علاقوں کا کنٹرول مقائی فورمز کو دے دیا جائے ، چنانچہ چھ سات سال کا عروا مریکا افغان فورمز کو دے دیا جائے۔ چائی ایک مال کی مہمات کے افزاجات سے بہت کم ہے۔ والائی 101ء کے دوران نیٹونے بھر جہاں کی ایک مال کی مہمات کے افزاجات سے بہت کم ہے۔ جولائی 2011ء کے دوران نیٹونے نے چوشہروں، نیٹر تیر، مزار شریف، ہرات، با میان، انگرگاہ (بلمند) اور

تاريخ افغانستان: جلوروم

مہترلام (لغمان) کا کنٹرول افغان فورسز کے حوالے کر کے اپنا کچھ یو جھ بلکا کرلیا ہے۔ دوسرا خرچیاس نے یہال اپنے مستقل اڈول کی تعمیر پر کیا ہے جو حیرت انگیز حد تک وسیع ، سختم اور مفبوط ہیں۔ بیاڈے فکرھار، بگرام (کامل) ، شین ڈیڈ (ہرات) ، خوست اور جلال آباد (نظر ہار) میں ہیں۔ان کی تعمیرا گرچیار بول ڈالرول میں ہوئی ہے مگرفون کو مسلل جنگی مہمات میں جھو کتے سے میں داستا ہے۔

بياليسوال بإب

کالعیرا کرچار بول ڈاکروں میں ہوئی ہے طرفوج کو سسل جتی مہمات میں جھو نتے ہے بیہ وداستا ہے۔
تیسرا خرچہ امریکا نے افغان رہنما کال کوخرید کراس بات پرآ مادہ کرنے کے لیے کیا کہ وہ ملک
میں دس برس کے لیے امریکی اڈول کی منظوری دے دیں نومبر میں ہونے والے لویہ جرگے ہے تیل
اس مقصد کے لیے فی کس ایک ایک کروڑ ڈالردے دیے گئے، اور خالفت کرتے والول کو بر ہان الدین
ربانی کی طرح انجام تک پہنچا دیا گیا۔

جؤدی 2011ء کے اواکل میں وکی لیکس کی طرف سے کیا گیابیدا نکشاف بہت جلد حقیقت بنا نظر آگیا کہ' افغانستان سے امریکی انخلاء کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔'اس امرکو پاکستان میں تعینات امریکی سفیر کیمرون منٹر نے بھی لسلیم کیا۔ اپریل کے وسط میں ان کابیہ بیان سامنے آیا کہ امریکا 2014ء کے بعد بھی افغانستان میں رہےگا۔

دراصل امر ایکاروس کی فلطی نہیں دھرانا چاہتا جوافغانستان کوافر اتفری میں خالی کر گیا اور پیچھے چندسال کی کشت وخون کے بعد طالبان جیسے اسلام پیندوں کا ظلبہ وگیا۔ امر ایکا کی خواہش ہے کہ اس ملک کی آئندہ حکومتیں آزاد ہونے کے باوجود امر ایکا کی بالادی کو بھی چینئے نہ کر سکیس۔ اس کے لیے امر ایکا کا دوررس منصوبہ میہ ہے کہ افغانستان میں تعینات افواج میں سے ایک تہائی کو 2012ء کے اواخر تک اور ایک بہائی کو 2014ء کے اواخر اس بہائی کو 2014ء کے اور کی برافغانستان میں فیام بذیر رہے۔
میں زیر تعمیریا نے امر کی اڈوں میں قیام بذیر رہے۔

16 نومبر سے 19 نومبر تک کائل میں جاری رہنے والا 'لویہ بڑگ' اس کھاظ سے انتہائی اہمیت کا حال تو مبر سے 19 نومبر تک کائل میں جاری رہنے والا 'لویہ بڑگ' اس کھا تھیت کوفرو دست کرتے امریکا کہا کہ اس میں شریک ارکان کی اکثریت نے امریکی ڈالروں کے ویش ایک تمیت کو اپنے اڈول میں ہوئے امریکا نے تحت امریکا اپنے اڈول میں 2012ء کے بعد مزید دس سال تک افوان شہرا سکے گا۔ امریکا شرکاء کویقین دلانے میں کا میاب رہا کہ امریکی فوج کا اور میں موجود در بہنا ملک میں اس کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ امریکی دکا م نے افغان میں کہا تھا کہ دیا کہ اگر امریکانے کھل انحلاء کیا تو اس کے جاتے ہی طالبان انہیں زیروز برکرڈ الیس کے بیس ایک وسیح البدیا دھوست قائم کی تشکیل و بقااور طالبان پر دبا ؟

رقر ار رکھنا تب بی ممکن ہوگا جب امر کی فوج زیادہ دور نہیٹی ہوادر اس کے طیارے ضرورت پڑتے بی سر کشوں کی گوٹا کی کرنے کے لیے تیار ہوں۔

افغانستان کے ستقبل کے قیمن میں یا کستان کے سابق چیف آف آری اسٹاف جزل اسلم بیگ کا یہ اکثاف جی قابل ذکر ہے جوانہوں نے جون کے اواخر میں کیا ۔ انہوں نے کہا کے امریکا افغانستان کو بین حصوں میں تقسیم کرتا چا ہتا ہے۔ اس کا منصوبہ ہے کہ بلمند ہج فی افغانستان کا پوراعلاقہ طالبان کو دے دیا جائے ۔ شالی علاقے شالی اتحاد کے حوالے کر دیے جا ہیں ، جبکہ جلال آباد ، کا تلی ، جرات اور قد حارکو ابتی تحویل میں رکھا جائے ۔ ان شہروں کے پاس اس کے تعن اہم ترین اڈے (قد حار ، بگرام اور شین ڈیڈ) موجود ہیں ۔ افغان بچول کی حالت زار: اس وقت افغانستان میں چھلا کھے نے انکہ جبوک ، افلاس اور امراض کے مشخبے میں ہیں ۔ اور قعلیم کی بنیادی سہوتیں تک میں نہیں ہیں ۔ فیر کی المادی مقطیموں کو افغان بچول کے حوالے سے جوفیہ طبح ہیں وہ 35 اور ب ڈالرے شجاد ذیل میں جری مشخت تلے شکے ول کو موائے چند نمائٹی چیزوں کے کھی نیس ملا۔ 60 ہزار سے ذائد ہے میں نہیا کی مہاں آئے ہیں ۔ دیا ہوت ہیں ، یوہ یہ جبی ہیں جو دومر ہے جنگ ذوہ علاقوں سے جان بچاکہ کے ہماں آئے ہیں ۔ امریکی حکومت نے 100ء سے امریکی حکومت نے ایک تحمیر نو کا کمان میں جری مشخت تلے امریکی حکومت نے ایک تحمیر نو کا کمی کھی جانہیں چلاکہ وہ کہاں آئے ہیں ۔ اب تک افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 55 بلین ڈالرک رقم دی ہے جس کا بچھ چانمیں چلاکہ وہ کہاں آئے ہیں ۔ اب تک افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 55 بلین ڈالرک رقم دی ہے جس کا بچھ چانمیں چلاکہ وہ کہاں گئی اب کہ کہاں آئے کھی جانمیں چلاکہ وہ کہاں گئی

اب تک افغانستان کی تعمیر نوکے لیے 55 بلین ڈالری رقم دی ہے جس کا پھی پتائیس جلا کہ وہ کہاں گئی اور کن کن مصارف میں شرحی ہوئی ،امر کی ایجنیسوں سے رقم کس نے وصول کی۔ کائل میں ٹی ٹی ی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہاں رقم کا کوئی ریکارڈ موجو دئیس۔

### مآخذو مراجخ

| 1 | معلد 5 | _مؤمن | وزوضرب | ہفت د | G |
|---|--------|-------|--------|-------|---|
|---|--------|-------|--------|-------|---|

🗘 ..... ہفت روزہ تکبیر ، فرائٹرے آئیش ، غازی: جلد 2011ء

🗗 ..... تو می اخبارات .. امت ، روز نامه جنگ ، دیگرروز نامے اور د مفت روز وجرا کد 2011ء

(http://shahamat.info) ديب سمائك (http://shahamat.info

🗞 .....روزنامهاسلام کراچی 2011ء

الله يا دداشتيل

#### تينتا ليسوال باب

## افغانستان كاحال وستقبل

مسلمان عالمی طاقتوں کےمقابلے ش افغانستان کواپٹی آخری اُمیدیقین کر کےاس ملک سے بےجد محبت كرتے ہيں۔خصوصاً ياكستان اور افغانستان كے مابين اسلامي اخوت ومروت كا جورشتہ قائم ہے، ا منقطع كرنا ناممكن ب- بيتو موسكتا ب حكومتوں كى پاليسياں بدل جامي اور حكران ابنے ذاتى مفادات کے لیے اسلامی تعلیمات کونظرا نداز کرے بھائی چارے کی جگہ عداوت کی چگاریوں کو ہوا دیے لگیں مگر دونوں ملکوں کے عوام اسلام سے والہانہ تعلق اور استعار سے شدید نفرت کی جومشرک اقدارر کھتے ہیں،ان کے ہوتے ہوئے ان کے ماین بھائی کی دیواری مائل نہیں کی جاسکتیں۔ گزشتہ ایک عشرے سے افغانستان کے چیے چیچ پرعزم و ہمت اور ایٹار وقربانی کی حیرت آگیز مثالیں جنم لے رہی ہیں جن سے حملہ آور اقوام کے وصلے پست ہو چکے ہیں۔ حقیقت رہے کہ اس وقت امریکا طالبان کو جنگ کے ذریعے شکست دینے سے مایوں ہو چکاہے اور کسی بھی طرح بذا کرات کر کے واپسی کا راستہ عاصل کرنا چاہتا ہے۔اتوام متحدہ سے لے کر حکومت یا کشان اور سعودی عرب تک ہروہ ملک، ادارہ یا فردجوطالبان سے مذاکرات شل تعادن کرسکتا، اس وقت امریکا کی مجبوری بن چاہے۔ امريكاكى انخلاء ي بل كى منصوب بنديان : سوال يديدا موتاب كدا كرندا كرات كا دُول دالا جار با ہے توطالبان امریکا سے خدا کرات ہونے کا اٹکار کیوں کردہے ہیں۔حقیقت بیہ جالبان کے امریکا ہے براہ راست مذا کرات ہر گزنہیں ہورہے بلکہ کرزئی سر کاراس کاراگ الاپ رہی ہے اور بعض سابق طالبان کرزئی کے کے توسط سے کچھ بات چیت کررہے ہیں۔ گران خبروں کوطالبان کی اصل قیادت ک ندا کرات میں ولچیں کے نام سے مشہور کیا جارہ ہے تا کہ طالبان کے حالی ہزار د ں نو جوان خاکرات کا حتی رخ سائے آنے تک جنگ ہے احتراز کرنے لگیں اور یوں امریکا کومیدان جنگ میں سانس لینے کا موقع مل جائے اوراس کے اکھڑتے ہوئے قدم جم جا عیں۔ تنتاليسوال بإب

عالبان ہے موجودہ صور تحال میں امریکا کی بات جیت بہت ہی مشکل ہے۔ اس میں سب ہے دشوار مرصلے غیر ملکی بجاہدین خصوصاً عرب اور القاعدہ کے ارکان کے مستقبل کا ہے جنہیں امریکا ورلڈٹریڈ سینٹر پر حلکا بجرم قرار دیتا ہے۔ امریکا انہی کو پناہ دینے کا انزام لگا کرافغانستان پر حملہ آور ہوا تھا اور طالبان نے ابنی روایتی مہمان نوازی اور اسلامی اصولوں کی خاطر انہیں امریکا کے حوالے کرنے سے انکار کیا تھا۔ اب بھی طالبان امریکا کو ایک کوئی لیقین و حالی کرانے کے لیے تیار نہیں کہ غیر ملکی افواج کے انخلاء کے ابد القاعدہ اور دوسرے غیر ملکی کو افغانستان میں پناہ گا ہیں فراہم نہیں کی جا میں گی جب کہ امریکا ہرقیت پریدیقین دہائی ضرور چاہتا ہے۔ اس یقین وحالی کے بغیراس کی واپسی کھلی تشاست کے متراون ہر قیمت پریدیقین دہائی ضرور چاہتا ہے۔ اس یقین وحالی کے بغیراس کی واپسی کھلی تشاست کے متراون میں کھلی ہور کے دوکو کو سالم سے کہ کی اطری خودکو کو سالم سے کہ کی اطری خودکو کی کھٹ سے کہ کی اطری خودکو سے کھلی ہور سے سے کہ کی اس میں کھلی ہور سے کہ کی افری خودکو سے کھلی ہور سے سے کہ کی اطری خودکو سے کہ کی اس کھلی ہور سے میں موجود سے گا۔ امریکا کی آخری کوشش میں ہے کہ کی اطری خودکو سے سے کہ کی اس میں سے کہ کی سے کا میں سے کہ کی سے کہ کی سے کہ کی سے کا کی سے کہ کی سے کی سے کہ کی سے کی سے

ہوی اور چرپا ورہ سرپا ورہ ورہ سب بیاں ہوجائے ہے۔
امریکا جس انخلاء کا اعلان کر رہاہا سے اس کی بیم اور پر گرنہیں کہ وہ آ نا فافایٹن افواج کو بالکل انکال
امریکا جس انخلاء کا اعلان کر رہاہا اس سے اس کی بیم اور پر گرنہیں کہ وہ آ نا فافایٹن افواج کو بالکل انکال
لے جائے گا اور افغانستان کے معاملات سے یکم راتھی ہوجائے گا۔ ایسائیس ہے بلکہ امریکا عراق کی
طرز پر افغانستان کا کنٹرول علاقائی نما کندوں کی ایک وسعے بلہیا دھکومت کوجس میں پچھ مابی طالبان بھی
مائل ہوں، و سے کراپنی افواج کو چند بڑی چھا کنیوں میں محصور کر لے گا جن میں سے ہر چھا کئی میں کم از کم
دی پندرہ ہزار فوج کے کو یل عرصے تک قیام کے کمل اور محفوظ ترین انتظام ہوں گے جتی کہ طیاروں کے
لیے زیر زمین رن و سے بھی بنا لیے گئے ہیں۔ بیٹوج کی شہر میں تعین ہوگی ملکی انتظام کمل طور پر
مقالی فورسز اور پولیس کے پاس ہوگا گران اؤوں کی موجودگی سے امریکا افغانستان، پاکستان، ایران، روس
اور چھن پر اپنارعب طاری دی کھے گا۔ بیڈوام ریکا کے منصوب ہیں، باتی ہوگا وہی جواللہ کو منظور ہوا۔ اس کی جس

لفرت نے امریکائے سابقہ معوبوں پر پائ چیراہے، دہ اب ناہی ہیں ہے۔ مذاکر است اور پاکستان کا کروار: امریکا کی مسلسل ناکائی اور طالبان کی میدان جنگ میں بالاوتی خوش آ بند ہے اور اس ہے ہم اُمید کر سکتے ہیں کہ متعقبل قریب میں افغانستان استعاری طاقتوں کی گرفت ہے آزاد ہوکر امن وامان اور ترتی وخوشحالی کی راہ پرچل نکے گا، گر تاریخ کے ہرموڑ کی طرح سے موڑجی اس دور کے ارباہ چی وعقد ہے نہایت جزم واحقیا طاور دورائد کئی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس وقت مورت حال بچھ ایس کے کہ افغانستان کے مسلے میں وخیل تمام فیصلہ کن عناصر جن میں طالبان اور پاکستان سب سے زیادہ ایمیت رکھتے ہیں، ایک سے ہوئے رہے پرچل رہے ہیں، جے جو رکر نے ہیں چوندموں کو احتیاط سے طے کرلیا گیا تو اب تک کی تمام کا وشوں اور چوندم کی اور دورا اور

ے طینہ ہے سے سرم ہم من مالیان کی کمل فتح اور استعاری طاقتوں کی اس ملک سے طر الجمد للہ! ہمیں میدانِ جنگ میں غیور طالبان کی کمل فتح اور استعاری طاقتوں کی اس ملک سے طر واپسی کا اتنا ہی بقین ہے جننا کل کا مورج طلوع ہونے کا ،گر افغانستان کی تاریخ خصوصاً گزشتہ 20 سال کے واقعات کے بیش نظر ہمیں کی خوش فہی میں بھی مبتلا تھیں ہوتا چاہیے۔افغانستان کے طالات

سال کے دا تعات کے بیش لطر میں می حول ان میں میں میں ہوں بو بیب است ساں معالات سے دلچین رکھنے والے اکثر دوست بیر تصور رکھتے ہیں کہ امریکا کی دالیسی کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے طالبان کا دوسنبرا دوراس آن بان کے ساتھ والیس آ جائے گا جو 1996ء میں فتح کا نمل سے لے کر

ا مارات اسلامیه کے ستوط تک ان گنت نگامول کوتسکین اور قلوب کوروشی دیتار ہا۔ امارات اسلامیہ کے ستوط تک ان گنت نگامول کوتسکین اور قلوب کوروشی دیتار ہا۔

میں اس ہے تو ا نفاق کرنا ہوں کہ ان شاءاللہ افغانستان میں ایک آ زا داور آئیٹریل اسلامی حکومت ضرورة ائم ہوگا مگربیتو تع جلت پسنداندہے کہ بیمنزل آنا فاخاصل ہوجائے گی۔ حقائق اشارہ کنال ہیں کہ طالبان اورا فٹانستان بیں سرگرم تمام استعاریخالف اور اسلام پیشذعناصر کواس کے لیے ایک یار پھر سفر کرنا ہوگا۔اگر تھمت عملی درست ،منصوبہ بندی برکل اور با ہمی تنظیم یا تند ار رہی تو کوئی بعید تمیس کہ ریسفر مختر ثابت ہو، کیکن اگر خدانخواستہ کی بھی موقع پر عاقبت ناائدیش کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا گیااور باہمی اعتاد کی گر ہیں کھل کئیں توشد بدخدشہ ہے کہ افغانستان 1992ء جیسے حالات کا شکار نہ ہوجائے۔ امریکا بھی اس بات کو بھتا ہے اس لیے ایس کی بوری کوشش ہے کہ جاتے جاتے افغان مزاحت کاروں میں چوٹ ڈال دے۔اس کےعلاو تقیم افغانستان کی کوششیں بھی جاری ہیں، جیسا کہ پہلے بتایا جاچکا ہے کدا گرطالبان کے ساتھ امریکا کے مذاکرات کی کوئی صورت مذفکی تو امریکا انخلاء سے قبل شالی افغانستان کوایک الگ مملکت بنانے کی پوری کوشش کرے گا جے ہنگای بنیاد پر اقوام متحدہ ہے منظور داودى جائے كى-اسلىلے يى تال اتحاد كى رہنما امريكا سے منق بيں \_ ظاہر ب كه تالى افغانسان كى بيالك مملكت مشرقى افغانستان يس سرگرم طالبان كے ليے ايك متقل در دِسر بني رہے كى - خطرہ ب کرایے وا تعات آخری بازی میں طالبان کی کامیانی کا وزن کم نہ کردیں۔ تا دم تحریر طالبان کے امریکا ہے براہ راست مذاکرات ٹروع نہیں ہوئے البتہ امریکانے اس بارے میں پہلی بارپاکتان کا کردار تسليم كرليا ہے جس كى وجہ سے يا كتان نے ملا برا درسميت متعدد گر قبار طالبان رہنماؤں كوبڑى خاموثى ے رہا کردیا ہے۔ حکومت ویا کتان کا کہناہے کہ اس نظر انداز کر کے افغانستان میں قیام امن کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہومکتی کیونکدریالیک ملک کانہیں، بیرے خطے کا مسئلہ ہے۔ امر ایکانے پاکستان کے اس موقف کو مان لیا ہے اور ای بنیاد پر پاکستان ، افغانستان بیس ایک ذمہ دارانہ کر دار اداکر نے کا موقع لئے کی یقین دہائی کے ساتھ ساتھ کشمیر کے حوالے سے بھی امر یکا سے منصفانہ کر دار اداکر نے کی تو قع رکھتا ہے ، تا ہم امر یکا افغانستان اور کشمیر دونوں مسکوں بیں بھارت کی خواہشات اور تو قعات کو بھی مدِ نظر رکھے ہوئے ہے اس لیے پاکستان کو کوئی پختہ یقین دہائی نہیں کرائی جاری ہے بدایک تاریخی اور ذبی مختبقت ہے کہ بڑی سے بڑی جنگ کا اختام بھی غما کرات پر ہوتا ہے طالبان بھی اس حقیقت کو بخو بی سیحتے ہیں آئی لیے وہ غما کرات کوئی طور پر مستر دنہیں کرتے ، مگر ان کا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے امر یکا اپنے انتحاد یوں کے ساتھ غیر مشر د ططور پر انخلاء کے لیے تیار ہوجائے طالبان کا کہنا ہے کہ وہ مسلح پر تب بی فور کریں گے جب غیر ملکی افواج انخلاء شروع کردیں گی طالبان کا بیر مطالب درست ہے اور آج نہیں تو فور کریں گے جب غیر ملکی افواج انخلاء شروع کردیں گی طالبان کا بیر مطالب درست ہے اور آج نہیں تو کی امریکا کی اور کی کوئی سنہ تھا تھی موقف کو انتازم کردیں کی میں بٹکست فاش محوس نہ ہو۔

یہاں صورت حال کا ایک اہم پہلویہ ہے کہ افغانستان میں برسر پیکار این گروپ فراکرات کے اس مل سے پاکستان کودور کھنا چاہتے ہیں۔ان کا خیال ہے پاکستان فراکرات کے مل کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے گا اور یوں افغانستان کے مفادات محدود ہو سکتے ہیں گر افغانستان کی گزشتہ 30 برس کی تاریخ بناتی ہے کہ افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و لمزوم ہیں۔ان کے مفادات بھی ایک بیں اور نقصال بھی۔

اگر حکران اور حکومتیں دونوں ملکوں کے مفاوات کو الگ الگ بھی کرلیں تب بھی زیٹی حقائق وہی رہیں گے اور الی ہر پالیسی جس کی بنیاد ان دونوں ملکوں کی لگا تگت، اتحاد اور انفاق کے خلاف ہو، درحقیقت اپنے پاؤں پر کلہا ڑا مار نے کے مترادف ہوگی۔ ایک پالیسی اگر کل پاکستان کے ایک فوتی آمر نے ملک پر مسلط کی تھی تو بھی فلط تھی جس کے نقصانات سب پر عمال ہیں اور اگر الیک کوئی پالیسی افغانستان کی کوئی آئیدہ حکومت تشکیل دیتی ہے تب بھی دہ خود تش کے متراوف ہوگی۔ دونوں ملکوں کے ادباب عل وعقد، سیاست دانوں اور عسکری قائدین کو بیات اچھی طرح قد ہی نشین کر لیکن چاہیے کہ عالم امرام میں کم اذکم ان دونوں ملکوں کی موت و حیات اور فنا دبقا مشترک ہے۔ ان میں سے کی ایک کی تابی دونوں کی تباہدی ہے۔

پاکتان کی شرقاغر با جغرافیائی تگل اس کی سب سے بڑی عسکری کروری ہے جےدور کرنے کے لیے اسے پشت پر افغانستان کا وسیح میدان درکار ہے۔ ہماراوطن دنیا کے ان مما لک میں سے ایک ہے جن کا کوئی صوبہ وسلہ میں واقع نہیں۔تمام صوبے کسی نہ کسی سر مدیر واقع ہیں۔ پاکستان کی سر صدول پر واقع ملکوں میں افغانستان ہی ہے جس پر زیادہ بھر وسہ کیا جاسکتا ہے۔ پاکستان کو بھارتی عفریت سے حفاظت کے لیے ہمدونت مشرقی سر حدول پر توجہ سرکوزر کھنا پڑتی ہے جس کے لیے مغربی سر صدول پر

ایک دوست ملک کا سایہ ہونا ضروری ہے۔

پاکستان کے دوصوبے سرحدا در بلو چستان اوران کے ساتھ ملحقہ قبائلی علاقے ، افغانستان کے ساتھ معجر انسان کے دوسو بے سرحدا در بلوچستان اوران کے ساتھ ملحقہ قبائلی علاقے ، افغانستان کے ساتھ معجر انسانی تعلق رکھتے ہیں۔ کسی سرحد کے ذریعے ان کے دیے والے کا اُٹوٹ رشتہ ہے۔ دونوں ملکوں کے خوام کی اکثریت حنی اہل سنت ہے۔ ان کے دی مادس کے لاکھوں فضلا با بھی استادی شاگردی کا مقدس تعلق رکھتے ہیں۔ دونوں ملکوں کی تجارت ایک دوسرے پر شخصرہے۔ پاکستان کے لیے وسط ایشیا کے تمام راستے افغانستان سے گزر کر جاتے ہیں اورا فغانستان کو بین الاقوا کی تجارت کے لیے وسط ایشیا کے تمام بندرگا ہیں استعمال کے بغیر چارہ کا رتبیں۔ یہ ہیں وہ حقائق جنہیں پاکستان نے 1980ء کے عشرے میں مذاکر کھا اورا فغانستان کے ساتھ دوکوں استعمال کے بغیر چارہ کا رتبیں۔ یہ ہیں وہ حقائق جنہیں پاکستان نے 1980ء کے عشرے میں مذاکر کھا اورا فغانستان کے ساتھ دوکوں استعمال کے بغیر کا نہیں ہیں جر پورکردارا واکیا ، جس کا نتیجہ سے شکا کہ دونوں ملک کیونزم کی غلامی سے خاتے اور دیا کی ایک بیریا ورکا جنازہ نگل گیا۔

ا فغانستان کے مسلمان اس تاریخ کو کہمی نہیں بھلا سکتے۔اگر چیہ پاکستان کے گزشتہ فو بی آمرنے ان قربانیوں پر پانی بھیرنے کی پوری کوشش کی ، مگر تھا کُن کو بدلانہیں جاسکتا۔افغانوں اور افغانستان کے لیے آج بھی پاکستان اتنا تکا ہم ہے جتنا کل تھا۔

امر یکا چلاگیا تب بھی افغانستان کے چاروں طرف دشمنوں کا گھیراؤرہےگا۔ ختی افغان، ایران پر امنی خیس کر سکتے۔ تا جکستان اوراز بکستان کی اشترا کیت پیند حکومتیں روس کے زیرا شرہونے کی وجہ سے ان کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ چین بھی ایک غیر سلم عالمی طاقت ہے جو وسط ایشیا بیس کسی بھی اسلامی طاقت کا انجر نا خطر ناک بھنتا ہے اور ماضی قریب بھی افغانستان کے اسلام پیندوں کے خلاف شکھائی کی شکل بیس متحرک روہا ہے۔ ایسے بھی افغان کے سنتقبل کی کسی بھی حکومت کو پاکستان کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اگروہ پاکستان کو دوست کے طور پر قبول نہیں کرتی تو اسے لائالہ بھارت سے دوتی گانٹھتا پڑ سے گی جس کی فطرت 'دیفنل بیس قیمری مندیش رام رام''ہے۔

مستقبل کے خطرات، گریٹ کیم: 2000ء میں امریکا کا گریٹ کیم دسط ایشیا کے معدنی دسائل پر قبنے، طالبان حکومت کے خاتے اور چین، پاکستان اور روس کو دیا ؤمیس رکھنے سے متعلق تھا۔ 2011ء مں گریٹ کیم کے مبرے بچھآ کے پیھے ہو گئے گراہداف ویل ہیں۔

اب كريك أيم كى بساط بجواس طرح بجيى نظراً تى بك

پیم امریکا حطے میں اپنی افوان اور عسکری مہمات میں کی کے باوجوداینے اڈے یہاں باتی رکھے گا۔

میں اس ملے میں بھارت اس کاسب سے برامعاون ہوگا۔

ہیں امریکا بھارت کو یا کتان اور چین کے مقالبے میں مضبوط کرے گا۔افغانستان میں بھی بھارت اور امریکاایک دوسرے کے مددگار ہوں گے۔

ہیں۔ امریکا افغانستان میں بھارت کے اثر ورموخ میں اضافے کی حمایت کرے گااور یا کمتان کو یہاں

کی سیاست میں ہے اٹر کردھے گا۔ یں چونکہ امریکا کوچین کے سرباور سننے اور روس کے دوبارہ طافت بکڑنے اور اس خطے میں بالادی

عاصل كرنے كا خطره ہے اس ليے وہ افغان اذول كے ذريعے اس دونوں كو جمي لگام دينے كى کوشش کرےگا۔

🚓 روس اور چین ببرحال بڑے ممالک ہیں اس کیے دوا پے مفادات کوآسانی سے ضالیے نہیں ہونے دیں مے،ان کی طرف سے انیے مفادات کے دفاع کی کوشٹوں سے اس نطے میں ایک بی اکھاڑ بچیازشروع ہوجائے گ۔

 ایران خاموش تماشا کی نمیں بنار ہے گا ..... بلکدا پن تاریخ اور ماضی کی روایات کے عین مطابق وہ غالب آنے والے فریق کا ساتھی بن کرافٹانستان کی سیاست میں دخیل رہےگا۔اس بات کا قوی

امکان ہے وہ ایک بار پھرامر یکا کا اتحادی بن جائے .....علانی طور پرنسہی ،خفیہ طور پر ہی۔

🖈 💆 کریٹ کیم کاسب ہے بڑانقصان یا کتان کوہوگا.....افغانستان ہے متعلقہ اس کے مفادات شدید خطرے میں پڑجا تھیں گے .....وہاں بھارت کا اثر ورموخ یا کتان کو دوطرفہ خطرات میں رهکیل دے گا .....اور یا کتان خطے میں بے یارو مددگاررہ جائے گا۔

🚓 جہاں تک انغانستان کا تعلق ہے، خطرہ ہے کہ یہاں بدائن کا ایک نیا دور شروع ہوگا جو شایدروس کی دا پسی کے بعدوالے سالوں سے مختلف نہ ہو۔

🚓 ریتمام خدشات غلط تابت ہو سکتے ہیں ..... بشرطیکہ افغان طالبان کی جدو جہد جاری رہے ادروہ جارح افواج کو ملک سے کمل طور پر بے دخل کرنے اور اپنی آزاد وخود متنارا سلامی حکومت بنانے مِين كامياب موجا نمين، ياكتان اور افغانستان مِن ازمرنو برادرانه تعلقات كا آغاز مو ..... اور

بھارتی عزائم کے سامنے بید دونوں ملک مشتر کہ پالیسی اپنا کیں۔ خدا کرے کہ وہ دن جلدآئے اور افغان عوام ایک یار مجراپنے شاندار ماضی کی تقسو پرایک حقیقت کی شکل میں اپنے سامنے دیکھیں۔ ان کلمات کا خلاصہ بیسے کہ تارت کے اس انتہائی ٹازک موڑ پرافغانستان کی فیصلہ کن تو توں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کو ساتھ لے کر چلیں۔ای طرح پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسئلہ افغانستان میں امریکا کے مفادات کی بجائے علاقائی تحفظات کا خیال رکھے۔

ندا کرات کا وہ وقت عن قریب شروع ہونے کو ہے جس میں نہ صرف افغانستان بلکہ اس خطے کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ ایسے میں پاکستان جیسے پڑوی اسلامی ملک کی تمایت طالبان کے لیے مفید ہوگا نہ کہ معنم عظر یہ جمی شرط ہے کہ حکومت پاکستان اس سلسلے میں مخلصانہ کردارادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر پاکستان بی نے خلصانہ کردارادا کرنے کی بجائے ، ایجنٹ کارول ادا کیا تو اس خطے کے مسلمانوں کو تباہی ہے کوئی طاقت نہیں بچاہئے گا۔

اہل پاکتان کو یا در کھنا چاہیے کہ آئیں خود افغانستان کی ضرورت ہے۔ پاکتان کی کی جی حکومت کے لیے (چاہے وہ اسلام پیند ہو یا لبرل) افغانستان ہیں کی کمزور حکومت کا بنا، نقصان دہ ہوگا۔
تجریات نے ثابت کردیا ہے کہ افغانستان ہیں ثالی اتخاد اور کمیونسٹوں سمیت کوئی بھی گروہ حکومت بنائے گاتوہ وہ پاکتان بخالف بھی ہوگی اور کمزور بھی ۔ دوست اور مضبوط حکومت صرف انجی لوگوں کی ہوسکت ہے جو اسلام پیندا فغان بچوام کی امیدوں کے مطابق وہاں شری نظام کے قیام کا بیڑا تھا تی جیسیا کہ اس وقت طالبان کا منشور کئی ہے۔ ہمیں اُمید ہے حکومت پاکتان اپنی افغان پالیسی میں ان پہلو کوں کو مدنظر رکھی گے۔ ہم بیتو تع بھی کرتے ہیں کہ طالبان پاکتان دوئی کے تاثر کو قائم رکھیں گے اور ایک سابق آ مرکھی کے در اُن شاداد ور اُنٹر اُنٹر کی دوجہ پاکتان اور اینے وطن کے مفادات کو نظر انداز میں کریں گے۔ اگر دونوں ملکوں میں اعتادہ وائو ان کی دور اُنٹر اُنٹر اُنٹر اُنٹر اُنٹر کی بارے میں باطل تو توں کی مناوات گونظر کے بارے میں باطل تو توں کی مازشیں نمیشہ کے لیے ناکام ہوجا بھی گی۔ (ان شاء اللہ)

### چواليسوال باب

# كيافغان بن اسرائيل بير؟....

بردوایت کب اور کسیمشہورہوئی: میرے علم کے مطابق گیارہویں صدی جمری استرہویں صدی استرہویں صدی عیسوی میں سب سے پہلے آخو عدرویزہ نامی ایک شخص فے '' قذکرۃ الابراروالاشرار' نامی ایک کمآب میں افغانوں کا نسب بیان کرتے ہوئے یہ' انگشاف' کیا تھا کہ افغان حضرت یعقوب علیه السلام کی اولاد میں سے ہیں کیوں کہ بنی اسرائیل کا آیک بڑا جدا مجد طالوت تھا جس کے ایک بیٹے کا نام' 'افغان' تھا۔ افغان اس کی اولاد ہیں۔

اس اجال کے بعدافغاتوں کے نسب کے بارے بیں ایک اور بے سند گر مفصل روایت مشہور ہوگئ، جس کالب لباب ورج ذیل ہے:

'' بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت کے ایک بیٹے کا نام'' افغیہ'' تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حکومت کے نظم ونس کا ذرمہ دارتھا۔ افغیہ کی اولا وشام میں سکونت پذیر ہوکرخوب پھل پھولی۔ جب بخت تصریح بیت المقدس پر قبضہ کیا تو افغیہ کی اولا دکوخور ، کائل، فیروز کوہ اور قندھار کآس پاس دیمکس دیا۔ جب منزت خالد بن دلید ۹ نے اسلام آبول کیا تو ان لوگوں کو کتوب بہتے کر اسابام آبول کیا تو ان لوگوں کو کتوب بہتے کر اسابام آبول کر نے کی دئوت دی۔ افغنہ کی اوالا دیش سے سب سے بڑا سردار تیس تھا۔ جس کا سلسلہ نب طالوت ہے ، وکر ابرا آبیم علیہ السلام تک پنچا تھا۔ وہ قبیلے کے چند سر کردہ افراد کو لے کر حضور ) کی خدمت بی حاضر ہوا۔ حضور } نے تام پوچھا۔ بنی افغان کے داہنما نے بتایا کہ اس کا نام قبیل ہے۔ حضور } نے جواب دیا نہ 'قیص ہم برائی تام ہے چونکہ ہم عرب ہیں، اس کہ اس کا نام قبیل ہم حضرت طالد بن لیے آج کے بعد آپ کا عربی نام عبد الرشید ہوگا۔ ' عبد الرشید کی جہادری کے بارے بیل ولید میں جہادری کے اوا اور جنب خالد ۹ نے حضور } کو ان کی بہا دری کے بارے بیل بتایا تو حضور } نے عبد الرشید کو بعد بیل ایت بتان شق کے اس میں گو کہتے ہیں جس پر کئی کا انصار ہوتا ہے۔ حضور } نے عبد الرشید کو بعد بیل ایت بال کے اس میں گو کہتے ہیں جس پر کئی کا انصار ہوتا ہے۔ حضور } نے عبد الرشید کو بعد بیل ایت بال کو کو اسلام کی دعوت دیں۔ '

ید دوسری روایت ہمیں سب سے پہلے نعت اللہ ہروی کی'' تاریخ خان جہانی'' میں ملتی ہے جو کہ 1022 و(1613ء) يل كسى كى ب-مؤلف اس مديث سائتدلال كرك بتاتا بكرتمام افغان قبائل بن اسرائیل کینسل سے ہوئے کا عزاز رکتے ہیں ، اور ان میں سے پچے قبیلوں کو ( جو تیص اور اس کے ہم وفدلوگوں کی اولاد ہیں) محابہ بن آتہ کی اولاد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ غرض تمام علی ذخائر میں ا مرا نغانوں کے بنی اسرائیلی ہونے کے بارے میں کچھ ملتا ہے تووہ یکی روایت ہے۔ ہروی کے بعد بعض دیگر فاری و پختون و مبندوستانی مؤرخین (جیسے حافظ رحمت خان ردمیله اور قاضی عطاء اللہ خان) بھی اسے نقل کرتے چلے گئے لیکن اگر غور کیا جائے تو اس میں ایک فی صد شک بھی نہیں رہتا کہ برروایت مرامر من ممرّت ہے۔ظہور اسلام کے بعد ایک بزار سال تک بیروایت کہیں پڑھنے یا سننے میں نہیں آ گی۔ مدیث کی کی کتاب میں اس طویل روایت کا کوئی جزوتک نیس ملتا۔ مدسطے سے کدا عادیث کے متون کی تدوین کا کام تیری اور چوتمی صدی جری ش محیل و کفت گیا تھا لہذااس کے بعد کوئی ایسی مدیث قبول نہیں کی جاسکتی جومتون عدیث میں موجود نه ہو۔ خاص طور پرالی حالت میں کے رادی سند بھی بیان نہ کر رہا ہو۔ نعمت الله بردی اوران جیسے دومرے مؤرخین نے میرحدیث نقل کرتے ہوئے سلسلہ اساد بیان کیا ہے نہ کس حدیث کی کماب کا حوالہ دیا ہے اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس روایت کا کوئی جزو ذخیرہ حدیث میں موجودنیس تن کے ضعیف اور موضوع احادیث کے ذخائر بھی اس سے خالی ہیں۔اس کا صاف

تارىخ افغانستان: جلددوم 483 چواليسوال بإب مطلب ہے کہ بیعدیث ایک ہزار سال بعد بعض تنصوص مقاصد کے تحت گھڑی گئی ہے۔ البذاا سے کی <sub>درج</sub>ے میں بھی قبول کرناممکن نہیں۔ ہے۔ ممکن ہے بعض قارئین خیال کریں کہ کسی چیز کوتاری کی صد تک ثابت کرنے کے لیے اس کا صدیث کے معار پر بورا اُرْ مَا ضروری نبین اس لیے اس روایت کو حدیث ندسی ، صرف تاریخ سمجھ کر مان لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ گر ہمیں پنہیں بھولناچاہیے کہ مؤرخین کے ہاں بھی کسی روایت کو تاریخی اعتبارے قبول کرنے کے لے اس کاکی نہ کی درجے میں بھوت درکار ہوتا ہے۔ کی مدیث کوتاریخی مواد کے لیے استعال کرنے کے لے بیتو ضروری نہیں کدوہ میچ ماحس کے درہے کی ہو، کول کہ تاریخ میں کوئی شرع تھم ثابت نہیں کیا جاتا بلکہ مرف واقعد قل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ مگر واقعہ کے ثبوت کے لیے بھی حدیث کی درج میں آو ٹابت ہونی ماے ماہے ضعیف ہو۔ اگر کوئی حدیث تابت ہی نہ ہو بلکہ موضوع (من گھڑت) ہوتواصول تاری کے مطابق اسے تاریخ میں بھی قبول نہیں کیاجا سکتا، کیوں کہ مؤرخ کا کام حتی الامکان سیجے واقعات کومرتب كرنام ندكه جموث كے بلندے تيار كرنا۔ ديانت دار مؤرخ بميشہ سيائي كوتان كر كِنْقل كرنے اور ب سدوغیر معترچیزول سے بیخ کی کوشش کرتاہے تا کہاس کا پیش کردہ موادمستنداور معتررہے۔ میر بھی یا در ہے کہ شصرف محدثین واصحاب سیر بلکہ گیار ہویں صدی بھری سے قبل کے کسی مؤرخ نے بھی اس روایت کوذ کرنہیں کیا۔ہم جانع ہیں کہ دور نبوت ، دور صحابہ می آتی اور ماقبل از اسلام کے ادوار کا جو بھی تاریخی ریکارڈ تھا (چاہے دہ ثبوت کے لحاظ سے پختہ تھا یا کمزور ) وہ ججرت کے تین چارسوسال

بعد تک جمع اور مرتب ہو چاتھا اورآ گھویں صدی ججری تک محق مؤرخین اس میں سے کھرے اور کھو لے کوالگ الگ بھی کر چکے تھے۔اس تمام اسلامی تاریخی ریکارڈیس ندکورہ روایت یااس روایت کے کسی جز د کا سرے ہے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔اس میں ذکر کروہ نام عبدالرشید قیص ( قیس )، بتان وغیرہ رجال، انساب، تاریخ اورطبقات کی کمی کتاب میں ندکورنہیں۔ یمی نہیں آپ شعروادب اور عزنا موں تک کو چھان ماریں، دنیائے اسلام کا ہزار سالہ کتب خاندا کے کواس روایت ہے بالکل خالی ملے گا جو نمت الله بردى صاحب اوران كے معاصر مؤرخين نقل كر گئے ہيں۔

ر بی بید بات کہ پھر مؤرخ ہروی اوران کے بعد پچھ حضرات نے اس روایت کو کیوں نقل کیا۔اس بارے میں ہم وسعت ظرفی سے کام لیں تو یمی کہ سکتے ہیں کہ شاید ابتداء میں نعمت اللہ ہروی جیسے ایک دومؤرخین سے تسامح ہو گیااوروہ اس روایت کوحسنِ طن کی بناء پرنقل کر گئے۔ پھر بعد میں آنے والے بعض افغان علماء ہور دانش ورا نمی حضرات پراعتا د کر کے اسے قبول کرتے <u>مکئے۔</u> اس روایت کی قیولیت میں نفسِ انسانی کی پچی کزور یوں کا دخل بھی ہوسکا ہے۔ دراصل سہ بات کی بھی انسانی کے لیے پرکشش ہے کہ اس کی ایاس کی قوم کے بعض قبیلوں کا سلسلہ نسب کی صحابی ہے تابت ہوجائے۔ غالباً ای لیے بعض افغان مؤرخین روایت کی سنداوراس کے مندرجات کی پختلی کونظرا نداز کر گئے۔

حق بہر حال حق ہوتا ہے جے قبول کرنا جاہے۔اگر واقعی کی پختہ روایت سے افغانوں کا بنی اسرائیل اور اولا دھجا ہے ڈوئٹر ہونا تا ہت ہوجائے تو اسے ایک تاریخی بچائی مانے ش کوئی حرج نہیں، گرحقیقت یہ ہے جس طرح بیروایت حدیث کے معیار کے لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ،ای طرح تاریخی لحاظ سے مجھی اے کوئی مؤرخ قبول نہیں کرسکتا۔

یہاں تک توبات ثبوت اور سند کی تھی جس سے اس روایت کا بالکل بے اصل ہونا واضح ہو چکاہے۔ اس سے بٹ کراپ اس روایت کو درایت (عقل وقہم) کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کو کی ترقد دے بغیر اس کا خود ساختہ ہونا معلوم ہوجائے گا۔ روایت میں کئ چیزیں خوداس کا خانہ ساز ہونا واضح کر رہی ہیں۔ ذرائم ہر وارخور فرما ہے ہے۔

ہے روایت بتاتی ہے کہ بخت تھرنے افغنہ کی اولاد کوغور، کابل اور فقد صار (لینی موجودہ افغانستان) کی طرف د تھیل دیا تھا۔

یہ بات تمام تواری کے خلاف ہے کیونکہ بنی اسرائیل کی تاری ہے متعلقہ روایات اس بارے بیل اوضح ہیں کہ بخت تھر کے خلاف ہے کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے متعلقہ روایات اس بارے بیل واضح ہیں کہ بخت تھر کے خلام کا شکار ہونے والے دوہتی ہم کے لوگ ہے۔ بہت سے آل کر دیے گئے اور آپی ما ندہ افراد جن کی مقدارا کھڑ تواری میں 70 ہزار بیان کی گئی ہے، بابل لے جائے گئے تھے۔ وہاں وہ ایک مدت تک جلاوطنی کی زندگی گزارتے رہے اور آخر کا رجب فارس کا باوشاہ بابل پر غالب آیا تو انہیں نجات نصیب ہوئی۔

اس موضوع سے متعلق تمام ذخیرہ روایات میں کہیں مید ذکر نہیں کہ بخت نفر کے مظالم کا شکار ہونے والے پچھامرا ئیلی غوریا دیگرافغان علاقوں کی طرف دھکیلے گئے ہوں۔

میہ بات عقلاً بھی بعید ہے کہ بخت نھر کی قید سے نجات پانے کے بعدوہ اپنے آبائی علاقے فلسطین کے بجائے غور، کا مل اور قدّ حار کی طرف چلے گئے ہوں کیونکہ اپنے آبائی علاقے میں واپس جانے کا موقع ملنے کے بعد ان کے لیے خراسان میں کوئی دلچہی نہیں ہوسکتی تھی۔ فلسطین بامل سے نسبتا قریب بھی تفاادر مرمبز وشاداب ومتمدن بھی۔ سب سے بڑھ کران کا وطنِ مالوف تھا۔ اس کے برعس خراسان کی

چواليسوال باب مسافت ہی تھکا دینے والی اور ابدیر تھی۔ وہاں دیما تدن تھی برگز نہ تھاجس کے یہودی عادی تھے۔ پھر ایک اجنی قوم اوراجنی ملک کووہ اپنے وطن پر کیے ترجے دے سکتے تھے؟

🛭 اس روایت میں دعویٰ کمیا عمیا ہے حضرت خالدین ولید ڈالٹیج نے اسلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں کو مکتوب بھیج کراسلام لائے کی دعوت دی۔اس کا صاف مطلب بیہے کہ افغنہ کی اولا دے ساتھر حصرت خالد راا<del>نڈیز</del> کے پہلے سے گہرے دوستا نہ تعلقات تقے جمی انہوں نے سادے عرب قبائل کو چپوژ کر ہزاروں میل کے فاصلے پرآبادان لوگوں کواسلام کی دعوت دی اور پھران کا خط ادلا دِافخنہ کے ہاں اتنا قابلِ تنظیم اورمؤثر ثابت ہوا کہ وہ لوگ فور ااسلام تبول کرنے پرآ مادہ ہو گئے اور ان کا ایک وفعہ ندينه حاضر ہو گيا۔

مگر سے تبوید ، سرمحابہ ہے آئیز اور تاریخ کی کسی کتاب سے اشادہ تک ٹیس ماتا کہ حضرت خالد جاہلیزیا قریش کے روساء کا اُس دور میں شراسان (افغانستان) کے لوگوں سے ایسا کو بی دوستانہ تعلق ہو۔ اہلِ عرب كتجارتى تعلقات بهى زياده سے زياده عراق مجم، فارس يا جنوبي مند كے ساحل تك محدود يتھے۔ايے يس ایک اکیلے حضرت خالد جاہیء کے تعلقات بڑاروں میل دورا بادایک کمنام قوم سے کیسے استوار ہو گئے؟

 بدیات بھی تابل غورہے کہ حضرت خالد والفیئے نے رائج قول کے مطابق صفرین 8 ہجری میں اسلام تبول کیا تھا۔ (دیکھیے البدایة والنہایة جلد 6، ص 404، مطبوعه دار هجر ) اگرانہوں نے اسلام لاتے بى خط لكهدديا بوتب بهى اس دوريل مديند يفره كابل يا قدبار بيهي جائ والليكى خطرك جواب میں چلنے والا تا فلہ ایک ڈیزھ سال سے پہلے نیس آسکا تھا۔ کیونکہ دہ اونٹ، مگوڑے اور ٹچروں کا دور تھا پس حصرت غالد کا خط پڑھ کرکوئی ٹراسانی وفد ٹورا ہی عرب کی طرف روانہ ہوجا تا تب بھی وہ 9 ہجری ے پہلے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بیدہ دور تھاجب اسلام قبول کرنے کے لیے وفود کی آ مرہونے لگی تھی ،اس سال كوعام الوفودكانام ديا كياتفاء اوحرور باررسالت من بل بل كحالات كويادكرف والصحاب وكالترا کی ایک بڑی جماعت موجود تھی۔آپ مٹانین کی ایک ایک ایک بات محفوظ کی جار ہی تھی۔خاص طور پر اسلام قبول کرنے کے لیے آنے والے وفود کے حالات کوتو بڑے اہتمام کے ساتھ ذخیرہ ُ حدیث وسیرت کا حصه بنایا گیا ہے۔ میمکن شقا کہ اتنااہم وقداتے زیادہ فاصلے سے حاضر ہوتا اور دو چار صحاب نی الذی تھی اس كا ذكرنه كرتي ليكن آپ كتب سيرت بين وهاور 10 هدكي تمام حالات اور حفرت خالد بن وليد والله على مهمات كى تفاصل يهى كعنال واليها آب كوكس اولا دافعته يافيص كاذ كرنبيس ملحال

وایت میں حضورا کرم منافیل کی طرف بیقو ل منسوب کرنا که وقیص عبرانی نام ہے 'اوراس 🔞

جواليسوال بإب

وجدے نام تبدیل کر کے "عبد الرشید" رکھ دینا انتہائی غیرمعقول ہے۔

آپلغات میں دیکھ کرمعلوم کر سکتے ہیں ' قبیص' عجرانی نہیں ، عربی لفظ ہے۔اس کا معنیٰ ' دانت کا جڑ ہے گرنا' ہے۔عرب میں قدیم زیانے ہے بینام رکھا جاریا تھا۔ جمہر قانساب العرب ج 1 ، ص: 21 میں عدی بن کعب کی والدہ حبیبہ کانسب یوں بیان کیا گیا ہے: ' نہنت بجلتہ بن سعد بن قبیص' ۔اسے عجرانی کہنا روایت گھڑنے والے کی جہالت کا ثبوت ہے۔ بیتو ممکن ہے کہ ' قبیص' کو اس کے معنیٰ کی دجہ سے تبدیل کردیا جاتا مگر عربی نام کو عجرانی سمجھ کر تبدیلی کا سوال ہی بیدانہیں ہوتا۔ بعض مصادر میں افغانوں کے

کرویا جاتا مرحر بی نام وجران جھے سربدی ہواں ہی جیدر میں اور کا مارہ دیا۔ جدا مجد کا نام '' قیس'' آیا ہے۔اس کا عبر انی نہ ہونا اور بھی واضح ہے، عربوں میں قیس عام نام تھا، اس لیے اسے عبر انی کہد کر عبد الرشید سے تبدیل کرنے کی کہانی کامن گھڑت ہونا اور بھی زیادہ واضح ہے۔

پھراس سے بڑھ کریہ کہ خود صحابہ کرام جن آئی ہیں قیص اور قیس نا می حضرات موجود ہے۔ قیص بن عاصم طالع اللہ اللہ سے اللہ سے جن سے حضورا کرم منا اللہ اللہ سے بدروایت موجود ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نی اکرم منا لیے انہیں بیری کے پتوں سے ملے پائی سے شمل کا تھم دیا۔ (المعرفة والکرن جمی اکرم منا لیے اس کا تھم دیا۔ (المعرفة والکرن جمی میں بن مخر مداور قیس بن نعمان منا مال ہوتے تو نی در آئی ہیں۔ (تقریب المتہذیب ن 2 می اگریدنا م غلط یا نامناسب ہوتے تو نی اکرم منا لیے بین تیں میں جو جودہ دور تک عربول اکرم منا لیے بین تیر بل کردیتے علاوہ ازیں ' عبدار شید' نام دور نبوت سے موجودہ دور تک عربول میں میں میں میں آپ کو ' عبدالرشید' نام کا کوئی آئی مشکل سے ملے گا۔

وایت میں ذکر ہے کہ حضور مَلَا تَنْتُمُ نے عبدالرشید کواس کی بہادری کی وجہ سے'' بتان' کا لقب دیا۔ حالانکہ احادیث وسیرت کے پورے ذخیرے میں کہیں بھی سیافظ مذکورٹیس۔

ای روایت بیل بی مذکورے کہ 'بتان کشتی کے اس شہتر کو کہتے ہیں جس پر کشتی کا انصار ہوتا ہے بیک 'بتان آ کے چل کر پیمان بنا۔''

اس لغوی تحقیق کا حال جانے کے لیے پہلے آپ و بی کی تمام لغات اُٹھا کر'' بتان'' کا لفظ تلاش کریں ( کیونکہ اگر حضور منا شیخ کے کے کو کی لقب دیا ہوگا تو عربی زبان ہی میں دیا ہوگا۔ ہروی صاحب کے زدیک بھی'' بتان'' عربی لفظ ہے، جو بگزکر'' پیٹھان'' بن گیا)

جب آپ لفظ'' بتان'' کا کھوج لگا نحی تو آپ کو تیرت ہوگی کہ پیلفظ عربی لفت میں سرے سے موجود بی نیس (حیسا کہ بیرت، حدیث اور عربی ادب کا پورار یکارڈ بھی اس لفظ سے خالی ہے )۔

/

<u> جواليسوال باب</u> 487 باريخ افغانستان: جلودوم

معلوم ہوا کہ پیکہنا'' بتان مثنی کے اس شتیر کو کہتے ہیں جس پر مشتی کا انتھار ہوتا ہے' سراسر کے بازی

ے۔ جولفظ بی باصل ہاں کے معانی بیان کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے؟

قارئين ابيه بات کمحوظ رکھيں کہ ہم اس سے اٹکارنہيں کررہے کہ پختونوں کا جدا مجد تيمں ہيں ياعبدالرشيد ہای کوئی شخص ہوگا۔اس کےعلاوہ نعمت اللہ ہروی اور دیگر پختون تاریخ نگاروں نے ایکی قوم کا جو تجرہ نسب بان كياب جوغور عشت وغيره سے موكر قيص (عبدالرشيد) تك جا پينچا ہے، ہم اس سے بحل انكار نہيں كردب - نداس يرتفقيد كى كوئى معقول وجه مار بسامنے ب- تم تواس جعلى روايت كى تر ديدكرد بين

جوند معلوم کس نے ، کیول اور کب گھڑی ہے اورجس میں بی اسرائیل کے پچھ گروہوں کے افغانستان میں آباد مونے اور ان کے ایک فرو 'قیص' کے صحافی بن کر' بتان ' کالقب پانے کا ذکر ہے۔ بیروایت ادراس

ے ثابت کی گئی ہر بات سراسر من گھڑت ہے جس کے شواہد تنصیلا آپ کے سامنے آھے ہیں۔

بدروایت کب اور کیے مشہور ہوئی :اباصل بات بھنے کی بیہے کدریج طلی روایت افغانوں میں کب اور کیے مشہور ہوئی اور اس کی تشہیر کے اسباب کیا تھے؟ جہاں تک راقم کی تلاش وجتجو ساتھ دیتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ میردوایت اگر نعمت الله ہروی نے خوداختر اعظمین کی توممکن ہے کی معاصر داستان کو سے تی ہو۔ میر بھی ممکن ہے کہ افغانوں کو بی اسرائیل قرار دینے والی روایت کے گھڑے جانے کا زمانہ نعمت اللد مروى كے دور ہے کچھ بہلے كامور

ببركيف!روايت جس نے اور جب بھي گھڑي ہو،اس كا فرضي ہونا يقينى ہے اور بي بھي طے ہے كہاس روایت اوراس سے ٹابت کیے گئے دموؤں کی شہرت کا زمانہ زیادہ سے زیادہ دو تین سوسال پرانا ہے۔ التشميرين سب سے براحصال متشرقين كا بجومغربي استعاد كے ليے اسلام ممالك يا اقتداركى را ہیں ہموار کررہے تھے اور ای خاطر علمی سرگرمیوں (علمی سازشوں) میں منہکے تھے۔اس سلسلے میں کچے روا یات تو خود گھڑی گئیں اور پچھ روا یات جونعت اللہ ہروی کی تاریخ خان جہانی جیسی سابقہ کمزور اریخی واد بی کتابوں میں ل گئیں انہیں خوب شہرت دی گئی۔ ایسے غیر منتد دلائل، کمزور ترین قیاسات اورنا قابلِ النفات قرائن کوجوڑ جاڑ کرمستشرقین اوران کے لیے کام کرنے والےمسلمان وانشوروں نے با قاعده ایک مهم چلا کرافغان تو م کوینی اسرائیل مشهور کردیا۔

شایدعام حالات میں افغان خود کو بھی بنی اسرائیل کہلوانا پیندنہ کرتے ،گر''بتان والی روایت''نہیں بنی امرائیلی ہونے کے ماتھ ماتھ صحابہ پڑی ہیں کی اولاد بھی ثابت کر دہی تھی اس لیے بعض افغان مؤرخین اور نضلاء نے اس روایت کو دلچیپ اور مفید مطلب مجھ کر آمے نقل کرنا شروع کردیا، دوسرے نقطوں میں

الیں روایات ان کے ہاں قبول ہو گئیں اور گزشتہ ڈیڑھ صدی کے دوران افغانوں کے پڑھے لکھے طبقے کی

چواليسوال باب

ا بھی خاصی تعداد خود کو بنی اسرائیل گمان کرنے لگی جبکہ اس بات کا حقیقت سے دور کا تعلق بھی نہیں۔

وانشورانِ فرنگ اور ان کی لگام تھاہنے والے منتشر قین کس طرح افغانوں کو یہودی النسل ثابت كرنے كى كوشش كررہے تھے، اس كا اغداز ولگانے كے ليے چندمثاليس ملاحظ فرمائے۔

مرولیم جوزنے جوکہ بنگال میں برطانیہ کی شاہی ایشین سوسائی کا چیئر مین تھااہے ایک تبعرے میں لکھا: "اسرائیل کے دس قبیلے سرگردانی کے عالم میں ایک وطن 'ارسریت' میں چلے گئے تھے۔فادی زبان کی سب معتبر تاریخیں بتاتی ہیں کہ پشتون یہود کی النسل ہیں اورخودا فغان بھی میں کہتے ہیں حتیا کہ

كهاجاتا ہے افغانوں كے قبائل (آج بھى) يہودى ہيں۔اگرچدا فغانوں نے اسلام قبول كرنے كے بعد ا پنی اصلیت اورنب چیمانے کی بہت کوشش کی ہے۔''

سروليم جونزكايد يوراتيمره جوكه ايشيال تحقيقات ن: 2،ص: 67 " پرموجود ، جمول عليت بگھارنے کی ایک معنک خیز کوشش اور افٹانوں پر باطنا یہودی ہونے کی تہت لگائے کے حوا کچی نیس۔ بیشتر قدیم معتبر کتب تاریخ افغانوں کو بنی اسرائیل قرار دینے کے ذکرے خالی ہیں۔ ہاں تذکرۃ الا برار اورتاریؒ خان جہانی (نعمت اللہ ہروی)اورای یائے کی چند کتب نے اس بے سندروایت کونقل کیاہے۔ اى دور من تاريخ مندو شراسان پرايك مستندكماً ب " أمين اكبرى" تحرير كم كى جوابوالفعنل كى تصنيف ہاور ہر دور میں ایک اہم ماخذ کی حیثیت حاصل رہی ہے۔اس میں افغانوں کےنسب کے بارے

''پتُتونوں کا خیال ہےان کا مجدامجر''افغان'' تھا جس کے تین بیٹے سڑ بن،غورغشت ادرادیتن تنے۔'' پھر ابوالفضل مشہور پختون قبائل كا ذكر كرك كلستا ہے كدان سب كانسب انبي تين افراد ے جا 17 ہے۔ (س:407،406)

اگر پختونوں یاافغانوں کے بنی اسرائیل ہونے کی کوئی معتبرروایت ہوتی توابوالفضل شرورائے فل کرتا۔ سرولیم جونز کا بیدوٹو کا بھی نری گپ ہے کہ افغان خود اپنے آپ کو بہودی النسل کہتے ہیں کیونکہ ستر ہویں صدی عیسوی ہے قبل کسی افغان مؤرخ ، عالم یا قائد کا کوئی ایسا بیان نیس ملاجس میں افغانوں كى نسبت يبودى طرف كى مئى بواوراس تخشق كۆكى كى كىماسلام لانے كے بعد افغان اين اصليت اورنب چھپانے کی کوشش کرتے رہے۔اگر وہ واقعی يبودى النسل ہوتے توانيين نسب چھپانے كى كيا ضرورت تھی! يمود كنسل سے ہونا كوئى كناه تونيس كداسے چيايا جاتا محابد بي كنتم اورتا بعين سے

تاريخ افغانستان: جلد دوم يحواليسوال باب

ددر حاضر تک کتنے ہی مشاہیر اسلام ایسے ہیں جو یہودیت سے اسلام کی طرف آئے کی نے نسب چھپانے کی کوشش نہیں کی۔اسلام ہیں ویسے بھی نسب تبدیل کرنا اورا یکی نسبت کی اور قبیلے کی طرف کرنا حرام ہے، پھرافغان مجلا ایسا کیوں کرتے؟اگروہ بنی اسرائیلی ہوتے تو بیشہ اپنانسب نما یاں رکھتے ،گر اصل بات یہ ہے کہ ان کا یہود کی النسل ہوتا تھن ایک پروپگینڈ اے جے متشرقین ہواویتے آئے ہیں اوران کی نام نہاد تحقیقات کو عقیدت کی نگاہ سے پڑھ کرسیکٹووں جدید تعلیم یافتہ انغان خود کو بنی اسرائیل تصور کریٹھے اوران کی فام انظرید کو آگے کھیلاتے مطل گئے۔

اليگرندر برزكی تحقيقات: وليم جوزكی طرح ایک اور انگريز آفیر الیگرندر برنس نے بحی افغانوں کو يہودى النسل قرار دينے كے ليے زبر دست كام كيا۔ بي خض افغانستان پر برطانيه كا تسلط قائم كرنے كے ليے سر گرم تھا۔ اس نے امير دوست تحد خان كے جهد حكومت ميں 1832ء كے دوران افغانستان ميں برطانيه كى سفارتی ميم ميں حصد ليا اور دالي پر اپنى كتاب "The Travel to Bukhara" برطانيه كى سفارتی ميم كيما:

''افغانوں کے چہرے یہود ایوں جیسے ہیں۔وہ خود بھی یہ مانتے ہیں وہ یہودی النسل ہیں۔'' (جلد: 1 منحہ: 162)

برٹس نے اپنی دوسری تصنیف'' کائل' ش افغانوں کے بنی اسرائیل ہونے کی دلیل بیپش کی کہ امیر دوست جحد خان نے پٹھانوں اور یہود یوں ش مما مگٹ کوتسلیم کیا اور کہا کہ ہم بھی یہود یوں کی طرح ٹٹی کومیراٹ ش حصہ نیس دیتے البنا ہم کیوں یہود کی نہ ہوں گے۔ (صفحہ: 109)

برنس کی بیددونوں دلیلیں انتہائی کرور ہیں۔افغانوں کے چروں کا یہودیوں جیبیا ہونا کی بھی طور پر اسلیم نہیں کیا جاسکتا۔دونوں کی آئھوں کی رنگت اور تاک نقشے ہیں واضح فرق ہے۔ ہاں! گوری رنگت اور ڈاڑھی مو چھوں ہیں مماثلث مائی جاسکتی ہے کہ انبیسویں صدی تک یہودی عموماً ڈاڑھی رکھا کرتے سنتے ، مگر اب بیر مماثلث کوئی حیثیت نہیں رکھتی کیوں کہ اب اکثر یہودی کلین شیو ہوتے ہیں۔صرف ان کے کثر فذہی لوگ ڈاڑھی رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیس یہود خود کی نسلوں کا آمیزہ ہیں۔ ان جس گورے، کا لے ،مرخ فیز ایشین ، بور پین اور افریقن جسم اورنسل کے لوگ نظر آتے ہیں۔

سب سے ہم بات میہ ہے کہ اگر صرف ظاہری شاہت سے قوموں کے نسب کا فیملہ کردیا جائے تو انساب گور کھ دھندا ہن جا کیں گے کیوں کہ دنیا کی ہر قوم میں دوسری اقوام کی کچھ مشابہت ٹل جائے گی۔ آج ترکی میں بھی اکثر لوگ وقع قطع کے لحاظ ہے لیور ٹی معلوم ہوتے ہیں تو کیا انہیں فرنچ ، برلش اور جرمنوں کی اولا دقر اردے دیا جائے گا۔ حربوں کے جبرے پٹھانوں سے بہت ملتے جلتے ہیں تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ عرب پٹھانوں کی اولا دہیں۔

جہاں تک امیر دوست محمد خان کے تودکو یہودی مانے کا تعلق ہے تو یہ برنس کی ذاتی روایت ہے جس پر کس طرح اعتبار نہیں کیا جاسک کیوں کہ برنس مسلما نوں خاص کرا فغانوں کا سخت دُشمن تھا اوران کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے سے بڑا جبوٹ بول سکتا تھا۔ یا درہے کہ یہ وہی برنس (برنز) ہے جوشاہ شجاع کو کھے پہلی حاکم کے طور پر دوست مجمد خان کی حکمہ تخت کا نمل پر بٹھانے میں پیش چیش رہا اور انجام کا را پئی ساز شوں کے بدلے میں مجاہدا فغانوں کے ہاتھوں قبل ہوا۔

کتے ہیں کہ 'جموٹ کے پاؤل نہیں ہوتے۔''یہ بات برنس کی تحقیقات پر بالکل صادق آتی ہے۔ اس نے چیچے ایک مثال دی تھی کہ افغان خودکو یہودی النسل مائے ہیں گر'' The Travel to Bukhara'' میں ایک مقام پروہ خودا پی تر دیدکرتے ہوئے کھتاہے:

"افغان يبود يول كرماته شديد تعسب ركهة بين اوركى داشح دليل كر بغيرخودكو بنى اسرائيل مائ يرتيار نيس بوت." (جلد: 1، صغه: 164)

ذراة عي جل كراد دعى ست كواه جست كامعداق بنت موع لكستاب:

" چونکہ بنی امرائیل کے بعض قبائل مشرق کی طرف آئے تھاس لیے ہم کیوں تسلیم نہ کریں کہ افغان انہی کی اولاد ہیں گراسلام لے آئے ہیں۔ " (صفحہ: 164)

مطلب یہ کا افغان خود واسے آپ کو یہودی النسل تہیں اے گرہم ان کا نسب بی امرائیل ہے جوڈ کردہیں گئے۔

گریم ان کا نسب کا رکی: ایک اور انگریز مؤرث '' ہنری والٹربیلو'' نے افغانوں کو بنی امرائیل تا ہت کرنے والٹر بیلو کی فریب کاری: ایک اور انگریز مؤرث '' ہنری والٹربیلو'' نے افغانوں کو بنی امرائیل تا ہت کرنے کے لیے بجیب دلیل دی ہے، اس نے فاری کی مشہور تاریخی کماب طبقات ناصری کا حوالد دیتے ہوئے لکھا ہے کہ قدیم زیانے میں خور میں بنی امرائیل تائی قوم آباد تی جسام بلکوں سے تجارتی تعلقات تھے۔

ہنری والٹربیلو کا یہ حوالہ مرامر کذب بیائی ہے۔ طبقات ناصری میں صرف اتنا کھا ہے کہ خور میں ایک ہمودی تھاجی نے ارون الرشید سے خور میں بچھ یہود یوں کوآبا دکرنے کی اجازت حاصل کی تھی۔

دو کھنے طبقات ناصری: الم المقال کے المحادث عاصری کا حالات عاصری: 313/13)

اس میں کہیں بھی غور میں بنی اسرائیل کے آباد ہونے کا ذکر ٹیس۔ ہنری والٹر ہی بتا سکتے ستھے کہ طبقات ناصری کی عبارت سے قدیم زیانے میں غور میں قوم بنی اسرائیل کا آباد ہونا اور پوری افغان قوم کا

عارج روز کا نظرید: ایک مغربی محقق جارج روز نے افغانوں کو بنی اسرائیل ثابت کرنے کے لیے کئی -سن بیں اسی ہیں اور اس سلسلے میں عجیب وغریب دلائل دیے ہیں۔مثلاً وہ لکھتا ہے کہ اگر پٹھان یہودی النل ندہوتے توخود کو بھی بنی اسرائیل مذکہتے ،اس لیے کہ افغان دوسرے مسلمانوں کی طرح یہودیوں ے بہت نفرت کرتے ہیں۔ (رکی قبائل ادرمشرتی سلاطین:31)

جارج روز کی سیدلیل اس مسکلے پر بحث کرنے والے دوسرے مغربی مختقین کے خلاف ہے جو کہتے

میں کما نفان اپنا يهودي مونا چھياتے ہيں۔ابسوچے كدان ميں كون سياب اوركون جمونا!!! حارج روزنے لکھاہے کہ:

" بنی اسرائیل کے دس قبائل لا بتا ہوکرا پنے وطن ہے دور چلے گئے تھے۔ بیدوں قبائل افغانستان بینی گئے تھے اور پٹھان انہی کی اولاد ہیں۔"

اسناس وعوا كادليل كطور برجارج روز في منتشرقين كاعادت كمطابق برطرح كارطب ويابس ردایات اورخرافات کوچ کردیا ہے مگر حقیقت بہے کاس کی کوئی دلیل مفید مطلب نہیں تابت ہوئی۔

اصل يهودى روايت ريب كرحفرت موى عليدالسلام جب مصر الم كظنوان كماتهداولا ويعقوب کے بارہ قبائل تھے جن کے نام بنیا میں، رؤیین، یہودا، لاوی، چاد، اشیر، زبولون، ساعر، بیسف، نفتالی، دان اور معون تے ان میں سے بنیاشن اور يہوذ افلىطين كے جنوبي علاقوں مين آباد ہو كے اورو بى اب تک باتی ہیں۔ دیگروس قبائل جو ثالی فلطین میں سکونت پذیر تھے ادھراُدھر بھر گئے اور دوسرے ملکوں میں جا کرلا پتا ہو گئے۔انہیں'' دس لا پتا قبائل'' کہا جا تا ہے۔منتشر قبین کی کوشش ہے کہ افغانوں کا نسب انھی لا بتا قبائل سے جوڑ دیا جائے۔

ندكوره متشرقين كعلاوه درجنول مغرني دانشورول في السمسط يرتحقيقات كاايك انباراكايا بيجن میں ولیم مور کرافث، چارلس میسن اور ہنری راورٹی قابل ذکر ہیں۔ولیم مور نے بھی پٹھانوں کی ظاہری شاہت کوان کے بہودی النسل ہونے کی علامت قرار دیا اور چارلس میس نے '' ور ہ نیبر'' کو مدیند منورہ میں یہود یوں کی بستی'' نے بڑ' سے جوڑ کرا پنادعو کی تابت کرنے کی کوشش کی۔ حالاتکہ دنیا میں درجنوں شہر، دیہات اور مقامات ایسے ہیں جن کے نامول کا تلفظ یکساں ہے، مگر دونوں الگ الگ زبانوں کے الفاظ ادرالك الكه معنول شن يل-

ایک اور دلیل: یبود یول کے انسائیکلوپیڈیا'' دائرۃ المعارف الیبودیة'' میں کہا گیا ہے کدیبودیوں کی

تاريخ افغانستان: جلږدوم 492 ڇواليسوال پاپ

عبادت گاہوں کے گھنڈرات کا مل میں موجود ہیں جو بخت تفر کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔

(صفحہ:224)

اس بارے میں اتنا تھے لینا کافی ہوگا کہ یہودا پئی تہذیب کوقدیم ترین تہذیب ثابت کرنے کے لیے اپنے انژات وبا قیات کو دنیا کے کونے کونے میں ثابت کرنے پر شکے دہتے ہیں۔اس طرح وہ زیادہ ہے دیں میاد قریب سرمت سے سام کردیں ماہ طرح قریب مرکز والا میں الاصل کرنے ایکم الاحتیاب

زیادہ علاقوں کو اپنی تہذیب کا مرکز اور اپناد طن قر اردے کر دہاں تسلط حاصل کرنے یا کم از کم دہاں تہذیرا و ثقافتی سرگرمیاں شروع کرنے کا بہانہ تلاش کر لیتے ہیں۔ چونکہ آٹار قدیمیاور تاریخ سمیت علوم ونون کے

ا کوشعبوں میں یہودی سب ہے آئے ہیں،اس لیےان کی تحقیقات کوکوئی مستر دہمی نہیں کر پاتا۔ تا ہم ان کی سازش فطرت کے پیشِ نظر کی کوآ تکھیں بند کر کےان کے انکشافات پر لیقین نہیں کرنا چاہیے۔

مدى لاكه بد بھارى ہے گواہى تيرى: دلچىپ بات يہ بخود يورپول بى ايسےلوگ موجود ہيں جو افغانوں كے يبودى مونے كى تحقيقات كو كھلى جعل سازى قرار دينة بيں۔مثلاً اسٹيورث الفنسٹن نے

ا پی تصنیف Kingdom Of Kalavl میں صفحہ 156 سے 160 تک ان تمام روایات کی مرال

تر دیدی ہے جن سے پٹنونوں کو بنی اسرائیل ٹابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔وہ لکھتا ہے کہ: ''افغانوں اور یہودیوں کے درمیان بہت ی مشا بہتیں پٹی کی جاتی ہیں مگر ایسی مشا بہتیں مختلف اقوام کی معاشرت میں عام مل جاتی ہیں۔اگریہ بات تو موں کے ایک ہونے کی دلیل ہوتو

تا تارى، عرب، جرمن اورروسيول كويكى ايك ما تاجائے-"

اس طرح ایک اور نامور منتشرق برنار ڈ ڈرون نے اپنی کتاب' History of Afghans'' پیس لکھا ہے کہ افغانوں کا بمبود یوں کے ہم شکل ہونااک بات کی دلیل ٹیس ہوسکتی کہ وہ بمبودی النسل ہوں ور نہ تشمیر یوں کا بھی بمبودی ہونالا زم آئے گا کیونکہان کی شکلیں بھی ایس ہیں۔

ڈرون نے اس نظریے کی بھی تردید کی ہے کہ پٹھان فلطین ہے آئے ہیں اور اس پر زور دیا ہے کہ بیہ قوم شروع سے یہاں آباد چلی آئی ہے، کی دوسرے ملک سے یہال نتقل نہیں ہوئی۔

(صفح:65تا80)

افغان اور بنوایخی: افغانوں کو بنی اسرائیل قراردیے والے بعض حضرات نے علامات قیامت سے متعلق ان احادیث سے بھی استدلال کرنے کا کوشش کی ہے جن میں بتایا گیاہے کہ قیامت اس وقت سے قائم نہیں ہوگی جب تک بنوائحق کے ستر بڑاوافراد جہاد کے لیے قسطنطنیہ پریافارند کردیں۔
مسلم حدیث نمبر 2920 ،متدرک حاکم حدیث نمبر 2920 ،متدرک حاکم حدیث نمبر 8606)

استدلال کے تحت کہاجا تا ہے کہ دیگر دوایات کے مطابق قرب قیامت کے عاہدین میں اہلِ خراسان بعنی افغانوں کی شرکت یقینی ہے، فسطنطنیہ کے میں عہارین بھی جنہیں بنوائحق کہا گیا ہے، قرین قیاس ہے کہ افغان ہوں گے، انہیں بنوائن ای لیے کہا گیا کہا فغان بنواسرائیل ہیں۔

امكان بكراس جهاديش شريك بنواكل ،اسرائيل سل كيمول وه كى اورنس كيمي موسكته بين \_

اگرامکان کے طور پر مان لیا جائے کہ افغان قسطنطنیہ کے جہاد پیں شریک ہوں گے، تب بھی بیامکان ختم نہیں ہوجا تا کہ اس جہاد بیں دوسری تو بیس بھی شریک ہوں اور پنوائق سے وہ دوسرے لوگ مراد ہوں۔ میمن ایک امکان بی ہے کہ جن پنوائق کی بات کی جار بی ہے، وہ افغان ہوں گے۔

سے بات ذہن نشین رہے کمقرب قیامت کی احادیث میں جہاں بنوائق کاذکرا یاہے وہاں اس بارے میں محدثین کے مختلف اقوال ہیں کہ بیب بنوائق کون ہوں گے؟ محدثین کی ایک جماعت کا خیال

ے کہ یہاں بنوائت سے مراد بنواساعیل لینی اہلِ عرب مراد ہیں۔ ' یاج بشرح مسلم ) علامدا بن کشر روالنئے نے بنوائت سے بور کی اقوام مراد لی ہیں۔ دہ اس بارے میں فرماتے ہیں:

المار ابنوائحق کے جہادِ تسطنطنیہ میں شریک ہونے والی) مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل روم (اہل یورپ) آخری زمانے میں اسلام لے آئیں گے، اور غالباً قسطنطنیہ کی فقائمی میں سے ایک جماعت کے ہاتھوں ہوگی عیسا کہ مدیث 'اندیخر دہا سبعون الغائم من بن آخق' بتارہی ہے۔ روی (یورپی) عیص بن آخق بن ابراہیم کی اولاد بیں، اس طرح وہ بن اسرائیل کے پہاڑ اورپی جو یعقوب بن آخق کی اولاد بیں۔ لیس معلوم ہوا کہ آخری زمانے میں روی پہاڑ تابت ہوں گے' (النہایہ فی الفتن والملائم، ج: 1 من 30)

علائے انساب میں سے علامہ نویری روائنے فرماتے ہیں کہ بنوائحق یا اسحاقیوں جعفر بن طیار ماالین کی اولا دکو کہاجا تا ہے۔ (نہایة الارب، ن:2،ص:360)

ایک قول بیے کہ بنوانحق سے مراد بنوابو بکر صدیق والنیجة بیں جن کی آبادی معرض صعید کے علاقے اشونین میں ہے۔ (نہایة الارب،ج: 1،ص: 14)

تارخُ افغانستان: جلدِ دوم

494

بنواتحق، بنوقصه اور بنوم (البيان والاعراب بارض مصر من الاعراب ، ج: 1 ، ص: 9)

علمائے لغت میں سے علامہ زبیدی نے لکھا ہے کہ بنوائخ سے 'علوی' عمرا دہوتے ہیں۔

(تاج العروس، ج:6، من:378)

پانچویں صدی جری کے ایک متازمورخ ابونیم الاصفہانی کھتے ہیں کہ اہل فارس (ایرانی) اولادِ آئی سے ہیں۔(تاریُ اصفہان،ج: 1،ص: 9)

قار ئین!اشے اقوال ،امکانات ادراخالات کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کیھن قیاس کی بناء پر افغانوں کو بنوائحق اور بنوائحق کو بنی اسرائیل قرار دے دیا جائے۔

خلاصة بحث: اس ماري بحث كاخلاصه بيس كدا نغانوں كامرائيلى مونے كى كوئى دليل موجود نييس ہے۔ رہی یہ بات کرآخران کانب کہاں جا کرملا ہے توا تناجان لینا کانی ہے کدوہ بھی باتی سب کی طرح آدم ونوح علیجاالسلام کی اولا دہیں بعض قبائل میں ہزارڈ پڑھ ہزارسال کے انساب ضرور محفوظ ہوسکتے ہیں مراس سے آ کے حتی طور پر کھے تیں کہا جاسکا۔اس سلسلے میں پیش کی جانے والی تمام تحقیقات قیاس آرائيول پر مشمل بين -اس مين افغانون كى كوئى تخصيص نبين ب- يج تويد ب كدرنيا كى اكثر اقوام بزار وو ہزارسال پہلے کی تاری میں این حسب ونسب اور آباواجداد کی طاش میں بھی خور پر پھینیں بتاسكتيں محققين كونا كم اُوسيوں كے سوا بجھ حاصل نہيں ہواہے۔اس كى بڑى وجہ بيہ ہے كہ قديم ادوار <u>یں وہ ذرائع علم مفقو دیتھے جن کے ذریعے اسی معلو ہات کو تحفوظ کیا جاسکتا ۔ قوموں کی تاریخ ککھنے کا کوئی</u> متنقل رواج ندتھا۔ حسب نسب عموماً زبانی یا در کھے جاتے تھے گراس کارواج بھی تمام قوموں میں نہیں تھا۔ ہاں عرب اس ذوق میں ممتاز تھے اور اپنے ٹیجر ہائے انساب زبانی یا در کھا کرتے تھے۔ اس لیے عربوں کے انساب اسلام سے کئی صدیوں قبل تک محفوظ مانے جاتے ہیں، مگرایک حد تک جانے کے بعد خودع بوں کا نسب بھی ترتیب وار محفوظ نہیں مالا حتی کے محققین کے زد یک صحیح احادیث کی بنا برعر بوں کے سب سے معزز قبیلے قریش کا نسب بھی عدمان سے او پر محفوظ نہیں ہے۔ تو کسی اور قوم کے بارے م كيے باوركيا جاسكتا ہے كماس كے تن جار ہزار سال قبل تك كے آباؤا جداد كار يكار و محفوظ ہوگا۔ دومری بات سے کہ افغانوں کے حسب ونسب کی تلاش اور ان کے قدیم آباوا جداد کی کھوج درحقيقت كوكى ايبا مقصد نهيس تفاجس كواتى اجميت دى جائے بهم جانے ياں كد كرشته دس باره صديول تک افغانوں کے انباب محفوظ ہیں اور تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ افغانوں کے بیشتر قبائل پچیس

تیں پشتوں تک اپنے آباداجداد کے نامور بزرگوں سے دا تف ہیں۔نسب کی درتی، بہجان ادرشرافت

کے لیے اتنا بہت کائی ہے۔ پھر بیشرف کیا کم ہے کہ انہی افغانوں میں شہاب الدین غوری، احمد شاہ
اہدالی، محمود غزنوی جیسے نامور فاتحین اور ابراہیم بن ادہم، شقیق بنی، امام ابوداؤ دجستانی اور امام بیشی رحم
اللہ جیسے بزرگوں نے جنم لیاحتی کہ امام اعظم ابو حذیفہ رتائئیہ کے آبا دا جداد بھی ای سرز مین سے اُٹھ کر
عراق گئے ستے ۔ ال شرافتوں کے ہوتے ہوئے افغانوں کو ہرگز ضرورت نہیں رہتی کہ دہ ماقبل از اسلام
کے دور میں اپنے آبا دا جداد کی جتبو میں سرکھ با نمیں۔ ظاہر ہے کوئی مسلمان خاندان جاہلیت کے دور میں
اپنے کی جدا مجد کو دریا فت کر بھی لے تو اے کوئی مطلب حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی مسلمان اپنے جاہل اور بے دین آبا واجداد پر فتر نہیں کرسکتا۔ اسلام نے جھولے نفاخر کے بیتمام بت تو ڈ دیے ہیں اور اسلام کو گئے لگانے والے افغان اسلام کی اس تعلیم سے توب دا تھٹ ہیں۔

سے پرو پیگنٹرا کیوں کیا گیا؟ آئی بحث کے باوجود یہ بات اب تک واض ٹیس ہوگا کہ آخرافنانوں کو بن اسرائیل قرارویے بیں وانٹوران قرتگ کوکیا مفاد نظر آیا اوراس لا لینی بحث پر اتناز ور کیوں دیا جاتا رہا۔

اس سلسلے بیس کوئی بیشی بات پختہ ٹیوتوں کے ماتھ ہی گئی جاسکتی ہے جود متیاب ٹیس ہیں۔ تاہم قرائن اور اشارات سے ایسا محسوس ہوتا رہا کہ مثاید میشود کیوں گئی ایک مازش ہوجس کے لیے متشر قین سے کام اشارات سے ایسا محسوس ہوتا رہا کہ مثاید میشود کیا کہ وسط تک مستشر قین ، احادیث کا اکثر ذخیرہ کھ گال لیا گیا ہو۔ ہم جانے ہیں کہ انجاز ہو ہی صدی میسوں کے وسط تک مستشر قین ، احادیث کا اکثر ذخیرہ کھ گال مہدی کے اخیاب نے دوا حادیث پڑھ لی تھیں جن میں تراسان سے مہدی کے امدادی نظر میں کوئی ہوگیا ہوگا کہ مستقبل میں خراسان ہرکاروں اور یہودی مسلمان ان کے سب سے بڑے حریف بن کر سامنے آسکتے ہیں ، اس لیے ممکن (افغانستان) کے جری مسلمان ان کے سب سے بڑے حریف بن کر سامنے آسکتے ہیں ، اس لیے ممکن ہوگیا ہوگا کہ وقت ہیں ، اس لیے ممکن ہوگیا ہوگا کہ وقت ہیں ، اس لیے ممکن ہوگیا ہوگا کہ وقت ہیں ، اس لیے ممکن ہوگیا ہوں کہ وجری ہا کہ دون کی ہا کہ دون کے دون بھی بیا کہ دیا جو دیا ہیں ، اس لیے ممکن ہوگیا ہوگا تھا کہ افغانوں کو جو کہ اینے نسب سے بڑے حریف بی دری کہ افغانوں کو جو کہ اینے نسب کے برا گیا ہوگا تھا کہ افغانوں کو جو کہ اینے نسب کے برا گورہ کی اس کی بیا ہیں ہور کے دری گیا ہوگا ہیں ہیں ہیں ۔

اللہ میں بے مدحماس ہوتے ہیں یہ تقین دلادیا جائے کہ نسلا وہ ودی تی اس اس کی ہیں۔

اس ہدف کوسامنے رکھ کرمنتشر قین نے اپنے طریقہ واروات کے مطابق وہ رطب ویا بس مواد تلاش کرنا شروع کیا جس سے ان کے مذکورہ موقف کی تائید ہوتی ہواور نعمت اللہ ہروی جیسے مؤرخین کی عبار تیں ان کے کام آء محمیٰ ہوں۔

بظاہران متشرقین کی اکثریت بورپ کے عیسائیوں پرمشتل ہے گر عین مکن ہے کہ ان کی خاصی تعداد باطنا میں دی ہو یاان میں سے بہت مول کو میرودی لائی نے دولت کے ذریعے اپنے مقاصد کے لیے

استعال کمیا ہو۔ دورِ حاضر میں یہودی جس طرح افغانوں کو یہودی اکنسل ٹابت کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ اس سے اس تا ترکومز بیرتفق یہ لگتی ہے کہ ماضی میں بھی بید اقتقا یہود یوں کی ایک سویتی بھی سازش تھی۔ القدس العربی کا انتشاف: اب قار مین اس بات کا ثبوت ملاحظہ فرما میں کہ واقعی افغانوں کے نسب کو امریکی یہودی سازش کے تحت تبدیل کیا جارہا ہے ، میکن ہمارا دعویٰ نہیں حقیقت ہے۔

عربي جريده القدى العربي المناف عندي 2010ء كا اثناعت بن الكثاف كرتاب:

''اسرائیل افغانستان کے پشتون قبائل میں بڑے پیانے پراس خیال کوتقویت دے رہاہے کہ وہ یہود کی اولاد ہیں، اس طرح افغانوں کو یہودیت قبول کرنے کی دعوت دی جاری ہے۔ اس دعوت کے پیچھے ماڈی فوائد، پرکشش مراعات اور بیرونی دنیا میں رہائش اور معاش کی ترغیب بھی شامل ہے۔ اس کوشش کے فیتج میں اب تک بہت سے افغان یہودی بن چکے ہیں اور ان میں سے کئی اسرائیل فقل مکانی کر چکے ہیں۔''

مضمون نگار خطره ظاہر کرتا ہے کہآ ہے چل کرید یمبودی افغان دوسرے افغانوں کو یمبودیت کی طرف

مائل كرين محياورلكستاب:

''افغانو س کو یہودیت کی دعوت دینے کے لیے ایک طرف تواسرا کملی خفیہ تنظیموں کے کارکن پرانے محققین کی عبارتوں سے تاریخی دلائل پیش کررہے ہیں، اس کے علاوہ ان افغان زنماء کے اعترافات کو بھی مشہور کیا جارہا ہے جوخود کو یہودی النسل مان چکے ہیں۔ ان میں امیر دوست محمد خان کے علاوہ ظاہر شاہ کی مثال بھی دی جارہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ظاہر شاہ نے اپنانسب یہودی قبیلے بن یا مین سے جوڑا تھا۔ نیز پشتوزبان میں یہودیت کی دعوت پر شمل لٹریچر جماری بیانے پرجو بی اور مشرقی افغانستان میں پھیلا جارہا ہے۔'

قارئین اکیایہ اکشاف دل دہلادیے والائیس کہ افغان یہودیت قبول کردہے ہیں۔مطلب ہے کہ یہودی لائیا ورمنتر قبن کی دوصد سالہ کاوشیں رنگ لانے آئی ہیں۔حالات کا یہ پہلوہ کی بے صدیجیب ہے کہ یہودی اپنی ہزار ہاسالہ تاریخ میں پہلی بارکی قوم کوا ہے قہب کی دموت دے رہے ہیں، ورند دنیا جانتی ہے کہ یہودی کی اپنی قرب اور مقائد کوسات پردوں جانتی ہے کہ یہودی کی اپنی قرب کی ترفیق نہیں کرتے بلکہ اپنی قرب اور مقائد کوسات پردوں میں چھیائے رکھتے ہیں۔اگرکوئی اپنی ٹوٹی سے ان کا قد ہب قبول کرنا چاہے تب بھی وہ اسے آسانی سے میں چھیائے رکھتے ہیں۔آئول کرنا چاہے تب بھی وہ اسے آسانی سے انسانی کو دہ خود یہودیت کی طرف کیوں مائل کررہے ہیں۔کیادہ ایشین کر چکے ہیں کہ اگرافغان یہودی نہ

یے توجلہ ہی وہ مہدی کے نشکر کا جعبہ بن کراسرائیل کو فتح کرنے پینٹی جا تھی گے۔

آخری بات بیہ ہے اگر بالفرض کی طرح افغانوں کو بنی اسمرائیلی ہونے کا لیقین دلا بھی دیا جائے تب بھی ان شاء اللہ ان کی اکثریت کے ایمانی اور اسلامی تعصب میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یبود کی چالیں انہی پر الب جائیں گی۔ ایمان البی چیز ہے جو دل میں بیٹھ جائے تو پچر اللہ اور رسول کی محبت کی خاطر سکے رشتوں کو قربان کروینا بھی آسان ہوتا ہے۔ الجمد للہ! افغان مسلمان اس دولت سے پوری طرح مالا سلی رشتوں کو قربان کروینا بھی آسان ہوتا ہے۔ الجمد للہ! افغان مسلمان اس دولت سے پوری طرح مالا مال ہیں۔ اسی سرما ہے کے بل بوتے پر انہوں نے دنیا کی تین پر پاور زبر طانبیہ روی اور امریکا کا غرور فاک میں ملایا ہے۔ اور اس ایمانی تو ت سے دو مستقبل میں یہود کی عالم کیریت کا خواب پچنا چور کریں خاک میں مطور پر''تاریخ افغانستان'' کا سلسلہ شم کرتا ہوں۔ پانچ سال سے ذائد مدت گزری جب بیا سلمہ شروع ہوا تھا۔ اب اس کا افغانا م ہور ہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی تاریخ سے سبق صاصل کرنے اور سے آئیدہ کے لیے شعل راہ بنانے ہمت و تو فیق عطافر مائے۔ (آئین)

- CHE TOO.

### تكزشته اورموجوده صدى كے افثار حكمرار ايك نظرمير

مر شتہ اور موجودہ صدی کے افغان حکمران ایک نظریں

اميرعبدالرحن خان، اكتربر 1881ء تا اكتوبر 1901ء

🗨 امير عبيب الشدخان، كيم اكتوبر 1901 وتا 20 فرور ک 1919 و

🙃 امير نفر الله خال، 20 قرور ي 1919 و تا 25 قرور ي 1919 و

🔞 شاه كمان الله خان، 25 فروري 1919 وتا، 14 چۇرى 1929 و

🔕 شاه عمايت الشرخان، 14 جؤري 1929 متا 17 جؤري 1929 ء

😙 غازى مبيب الله (ييرسقه)، 17 جنوري 1929 و 101 كۆبر 1929 و

🙆 گەنادىرىناە، 16اكۆپر 1929 مىتا8نومىر 1933 م

🚳 محمد ظاہر شاہ ( آخری بادشاہ )، 8 نومبر 1933ء با17 جولا کی 1973ء

😝 مردر تكرداؤدخان، 17 بحولا كُ 1973 و 127 يريل 1978 و

🕟 نورځوتره کني، 27اپريل 1978ء تا 16 ستېر 1979ء

🐠 حفيظ الشامين، 16 تتمبر 1979ء تا 27 ديمبر 1979ء

😡 بېرگ كارل، 27 دىمبر 1979 و 20 كى 1986 و

نجيبالله، 20 من 1986م 16 اپريل 1992م

🐞 صبخت الشرمجددي، 28 اپريل 1992ء تا 28 جون 1992ء

بربان الدين رباني (صدر)، 28 جون 1992ء تا 27 متمبر 1996ء

🚯 🌣 گلبدين حکمت يار (وزيراعظم)، 7 مارچ 1993ء تا جۇرى 1994ء

🗷 للانجم عمر (اميرالمؤمنين)، 27 متمبر 1996ء تانومر 2001ء

ما مرزئی،22 دیمبر 2001ء تا حال



الله ن عدويدو جنك كدوران امري في جول في بوكها مف



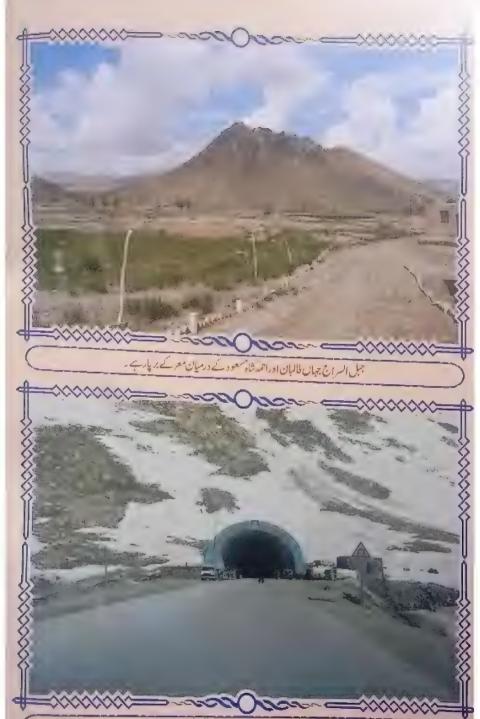

سالانگ شاہراہ کی سرنگ جومشر تی اوروطی افغانستان کوشمالی صوبوں سے ملانے کا واحد راستہ ہے۔



ممرقنديل الغ بيك كالعمير كرده رصدكاه



مزارشريف مس حضرت فلي رشي الندعف سيمنوب مقره



ام کی فوج طالبان کے تعدانوں کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے۔ پینوک بیلی کاپٹر فضامے مملے آور ہے۔









باميان كاقد يم شهرادرقع وجع ينظيز خان فيست و تابود كرديا

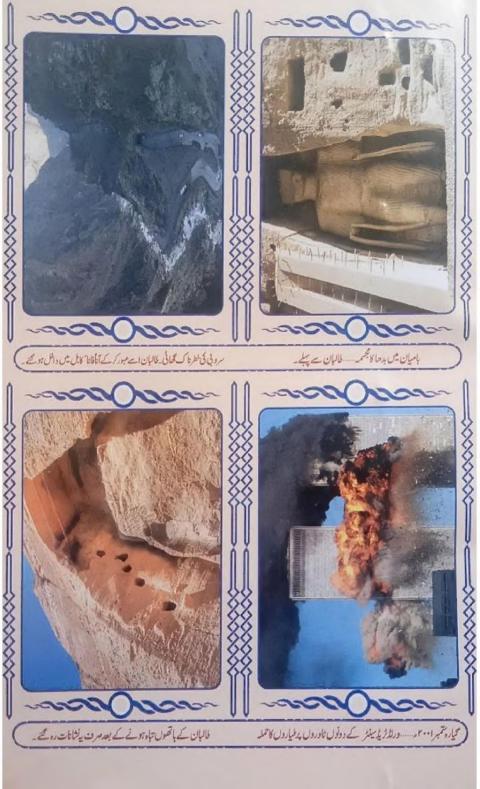



۱۸ جنوری ۲۰۱۰ کو کابل میں طالبان کے خود کش حملے کے بعد دھوال اٹھ رہاہے، افغان فرزں کے اہلکارتما شادیکھ رہے بیل۔



(کابل میں طالبان کے حملے کے بعد شعلے بلند ہورہے ہیں۔افغان بادشا ہول کا شکستہ مال شاہی عمل 'دارالامان' نمایال دکھائی دے رہاہے



## کچھاس کتاب کے بارے میں

تاریخ کی تحت قوم کی امانت ہوتی ہیں اور انہی پرقوموں کے تنخص کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ دورحاضر میں منشرقین کی ایک پوری کھیپ ہماری تاریخ منخ کرنے میں مصروف ہے۔ اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر ہم نے اسپنے ماضی بعید کے ساتھ ساتھ قریبی ادوار کی تاریخ کو پوری احتیاط، دیانت داری اورصداقت کے ساتھ مخفوظ مذکیا تواگلی نسلوں کے ہاتھوں میں تاریخ کے نام پرصرف وہی زہر آلو دمواد ہوگا جومتشر قین پیش کررہے ہیں۔ افغانتان کی تاریخ خصوصاً ایسے فکری تملول کا ہدف ہے۔ اہل مغرب آج میڈیا کے ذریعے وہال کے غیور مملمانول کو دہشت گرد ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں ،کل کو اسی مواد سے وہ افغانتان کی ایسی تاریخ عرب کریں گے جس میں ہمارے لیے جا بجا گراہ بھندے بچھے ہوں گے۔

ان خطرات کے دفاع کے لیے ساڑھے پانچ سال قبل ہفت روزہ ضرب مومن میں انتازی افغانتان پرمضامین کا آغاز کیا گیا۔ ابتدا میں میر اہدت صرف قریبی دوعشروں کی تاریخ مرتب کرنا تھا۔ اس میں بھی سوویت یونین کے خلاف جہاد اور طالبان کے اسلامی دور کوخصوصی اہمیت دینا میر امحور تھا۔ مگر جب کام شروع کیا تو معلوم ہوا کہ افغانتان کا ہر دور اپنے سابقہ دور سے اس طرح بندھا ہوا ہے کہ اس سے صرف نظر ممکن نہیں۔ ویسے تو ہرقوم اپنے ماضی کی اسر ہوتی ہے مگر اپنی اسلامی تاریخ اورروایات سے جس قدر مضبوط رشۃ افغانوں میں دیکھا جا تا ہے، دنیا کی کوئی اورقوم اسکی مثال پیش نہیں کرسکتی۔ اس لیے میں یہ سوچنے پرمجبور ہوگیا کہ کیوں ندافغانتان کے پورے اسلامی عہد کا از سرنو جائز ولیا جائے اور قاریکن کو اس بیر میں اپناہم سفر بنالیاجائے۔

بایں ہمہ جب پیسلاشروع ہوا تھا تو یہ توقع دھی کہ اسے عوام وخواص میں اس قدر مقبولیت حاصل ہوگی۔ راقم کو قارئین کی جانب سے ملنے والے بکٹر تخطوط سے یہ انداز ہوا کہ الحمد للہ ہماری قوم خاص کر نوجوان طبقے میں اپنی تاریخ جاننے اور اس سے بہت حاصل کرنے کا زبر دست ولولہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اکثر خطوط اور پیغامات میں مشترک ہوتی تھی اور وہ بیکہ اس سلسلے کو کتا بی شکل میں فرور لا یا جائے۔ قارئین کی دلچین کے بیش نظراب اسے کتا بی شکل میں پیش کیا جارہا ہے۔



بلاک A-L، گلتان جو بر، یو نیور کی روؤ، کرایک 0321-3135009 | 0321-2000870 almanhalpublisher@gmail.com almanhalpublisher@hotmail.com www.almanhalpublisher.com

